جلدبإنزدتم



المالين المالي

ازبابعثق احرالعبدين ثا باب قطع الطربي

ف<del>اتر ونظيلع</del> مُفتى عبدام قائمي تبوي نين خق «الإي روب

تسهنيل عنوانات وتئخدىج مولاناصه يب انتفاق صاحب



إقرأسنثر غزنى ستريث الدُوبَاذَادُلاهُود فود: 37221395-37224288



| 4 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |





| حسن الهداب (جلد بانزديم). | ام كتاب: | , |
|---------------------------|----------|---|
|                           |          |   |

مصنف: ....دهاندر المعاليد المع

ناشر: -----ناشر: -----

مطبع: ----- لطل سثار برنترز لا بهور

#### صروري وصاحب

ایک مسلمان جان ہو جھ کرقر آن مجید، احادیث رسول مُنَّاثِیْنِ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہاور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





## و أن البداية جلد الله المراه المراع المراه المراع المراه ا

## فهرست مضامين

| مضامین صفی مضامین صفی مضامین صفی است مضامین صفی است مضامین صفی است مضامین است مضامین است مضامین است مختلف  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| کتاب الْجِنَایَات میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| ناب احکام جنایات کے بیان میں ہے رہا گا کہ اسکا تصاص اور ائمہ کا اختلاف کا مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ناب احکام جنایات کے بیان میں ہے رہا گا کہ اسکا تصاص اور ائمہ کا اختلاف کا مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ر بن ر کھے ہوئے غلام بے قبل کا قصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ു?ം - ി           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| باریے قُل کی پانچ قسمیں ۱۴ معتوہ بیٹے کا قصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انتکم کےاعذ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قتل عمد کی تع<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا فتل عمداورا<br> |
| يقصاص معاف كرنا ياصلح كرنا المنطق المستحدث المست |                   |
| الشائلہ کے برخلاف حنفیہ کی دلیل الم کسی کو بھادڑ ہے سے تل کرنے پر قصاص کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                 |
| ) كفارے كاوجوب اورائمه كااختلاف ٢٠ نه كوره مسئلے ميں كچھ مزيدا قوال وتفصيلات ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معتل شبه عمد      |
| بِ کَ دلیل عقلی نُفلّی ۲۲ اگر مقتول فورانه مری تو قصاص کاتکم ۲۲ اگر مقتول فورانه مری تو قصاص کاتکم ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ` <u>-</u> -      |
| کے احکام وموجبات ۲۳ میدان جنگ میں ملطی ہے آل کا حکم تند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| روقسموں کا تفصیلی بیان ۲۵ کسی میں قتل کے ٹئی سبب جمع ہوں تو اس کا تھم ۲۵ کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| قام خطااور قبل بسبب کابیان ۲۶ <b>فضل</b> ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| ب کے کفارے میں امام شافعی والشمایہ کا اختلاف ۲۸ حملہ آور کے قبل کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ا يوجب القصاص وما لا يوجبه ٢٩ مملية وركم مجنون مون في كل اختلاف ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , .               |
| ) کے بدلے میں واجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ر لے آزاد کا قبل اورامام شافعی طبیعیا کا اختلاف ۳۰ چور کے تل پر قصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ك ملمان كأقل اورامام شافعي وليشين كااختلاف سس باب القصاص فيما دون النفس ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1-              |
| کے بدلے مسلمان کانتل سے اعضاء وجوارح کے قصاص کامسکلہ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )                 |
| منے کے درمیان قصاص کا معاملہ ۳۲ آئی صفائع کرنے کا قصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                 |
| اورآ قا کے درمیان قصاص ۳۸ دانتوں کا قصاص رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اپنے غلام         |

|        |                                                          |     | 1 11 2                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| L.     | المستعملين فهرست مفامين                                  | J.  | ر آن البداية جلدها على المالية                          |
| تنو•ا  | صحیح ہونے والے زخم کا حکم اورا ختلاف                     | 49  | ہدیوں کے قصاص سے دانت کا استثناء                        |
| 100    | معافی کے باوجود دیت کی ایک صورت                          | ۷٠  | اعضاء دجوارح مين شبه عرنبين موتا                        |
| 1•८    | مَدُ كُورِهِ مُسَلِّحِ مِينِ إمام صاحب رايشيلُهُ كي دليل | ۷1  | اعضاء وجوارح کے قصاص میں مرد وعورت کا فرق               |
| 1•٨    | ندكوره صورت اگر خطامیں ہوتو اس کا حکم                    | ۷٢  | مسلمان وکا فرکے درمیان مساوات                           |
| 1+9    | ہاتھ کا شنے کے بدلے شادی اور دیت                         | ۷٣  | تندرست ہونے پر قصاص کا تھم                              |
| 11+    | ندکورنز وج کی فقهی توجیه                                 | ۷٣  | کا شنے والے اور کٹنے والے کے ہاتھے میں عدم مما ثلت      |
|        | ندکوره صورت میں اگر خاوند زخم کی وجہے مرجائے تواس        | 40  | قصاص کے حصول سے قبل ہاتھ کٹ جانے کا حکم                 |
| 111    | كأحكم                                                    | 4   | سرزخی کرنے کی ایک صورت کا حکم                           |
| וות    | مذكوره صورت مين جنايت بالخطأ هونے كامسكله                | ۷۸  | زبان ادراعضائے تناسل کا قصاص                            |
| 110    | ابتدائی قصاص لینے کے بعد موت ہوجانے کا حکم ·             | 4 ح | فضُل                                                    |
| 114    | قاتل بردیت کی ایک صورت                                   | ۸٠  | قصاص کی بجائے سکے کے احکام                              |
| 119    | امام صاحب کی دلیل                                        | ΛI  | مشتر كه كى ايك صورت                                     |
| 171    | ہاتھ کے قصاص میں جان جاتی رہی تو دیت کا مسئلہ            | ۸۲  | کچھور ثاءکی طرف سے قصاص معاف کیے جانے کی صورت<br>•      |
| 177    | باب الشهادة في القتل                                     | ۸۴  | ندکوره مسئلے کی مزید تو ختیج                            |
| ۱۲۵    | گواہی کے اعادے میں قصاص اور دیت میں فرق                  | ۸۵  | ديت كاعرصهاورامام زفر رطيفيله كااختلاف                  |
| 174    | ا مام صاحب رطینیمایشکی دلیل                              | PΛ  | قاتل چاہےزیادہ ہول سب سے قصاص کا حکم                    |
| IM     | غائب دارث کی طرف سے قاتل کا دعوائے عفو                   | ۸۸  | قاتل ایک اور مقتول بهت ہوں تو اس کا حکم                 |
| 11     | غیر پرمعاف کی گوائی این کیے ثابت ہونے کی صورت            | ۸۹  | قاتل قصاص ہے بل ہی مرجائے تو اس کا تھم                  |
| 1174   | تيسرا گواه ان کی تر دید کرتا ہوتو اس کا حکم              | 4+  | دوآ دى ايك كاماتھ كاٹ ديں تو قصاص كاحكم                 |
| 1991   | گواہی کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے                  | 95  | دوآ دی ایک کاماتھ کاٹ دیں تو قصاص کا حکم                |
| 127    | گواہی میں باہم تعارض<br>عید                              | gr  | ایک شخص دوآ دمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ڈالے                |
| ١٣٣    | آ له قُلْ کے ذکر کے بغیر گواہی<br>                       | 914 | پہلے آنے والا قصاص اور دوسرادیت لے گا<br>***            |
| مهاسوا | دوآ دمیوں کی طرف سے ایک قتل کا اقرار                     | 90  | غلام کی طرف ہے تی کا قراراورامام زفر پر ایشید کا اختلاف |
| 1174   | باب في اعتبار حالة القتل                                 | 94  | بلا واسطه اور بالواسطة قل كاحكم                         |
| 1174   | متتول مرتد ہوجائے تو قصاص کا تھم                         | 9/  | فُصُل أي هٰذِا فَصُلِ فَى بِيَانَ حَكُمُ الْفَعَلِينَ   |
| 154    | ایک اشکال اوراس کا جواب                                  | 99  | دو جرایتوں کوجمع کرنے کاحکم<br>ن                        |
| 1179   | غلام مقتول ہونے ہے بل آ زاد ہوجائے                       | 1+1 | دونو نعلوں کے عمد أبونے كى صورت                         |

| Ω            | و فرست مضامین مضامین                                                     | <u>∠</u> Ω2 | ر أن البدايه جلده ١٠٥٠                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 14.          | انگیول کی دیت<br>انگیول کی دیت                                           |             |                                                     |
| 11           | العيون ديت<br>تمام انگليون کي مکسانيت                                    |             |                                                     |
| 121          | مام الحیون میسامیت<br>انگلیوں کے جوڑوں اور اپوروں کی دیت                 |             | مستحق رجم کوتل کرنے کا حکم<br>دی میں مار سے مناب شا |
| 121          |                                                                          | i           | نه کوره ضابطے پرایک نظراورمثال<br>این جزائک مناه    |
|              | دانتوںاورڈ اڑھوں کی دیت<br>بعظ مخہ صرب ہیں ک                             |             | اس سے ملتا جلتا کیکن مختلف مسئلہ                    |
| 12 m<br>12 m | بعض مخصوص صورتوں کی دیت<br>موسور میں |             |                                                     |
|              | فضل في الشجاج                                                            | سوم ا       |                                                     |
| 120          | سرکے زخموں کی قسمیں                                                      | ľ           | یے تاب احکام دیات کے بیان میں ہے ر                  |
| //           | موضحه میں تصاص                                                           |             |                                                     |
| 124          | قصاص صرف موضحہ میں ہے<br>اس سر بھا                                       | l           | دیت کر قبل میں ہے؟<br>پرین                          |
| 122          | ديگراقسام کاهم                                                           |             | کفارے کی تفصیل<br>س                                 |
| 141          | خطااور عمد كا فرق                                                        |             | ديت کی مقداراور تفصيل                               |
| 149          | زخوں میں امام محمد ولیٹھیا کی تر تیب                                     | 172         | دیت کی مقدار میں اختلاف<br>**                       |
| 1/4          | دامغه کابیان                                                             |             | دیت مغلظہ اور اونٹوں کے ساتھ تحصیص<br>              |
| "            | ندکورہ زخم چبرے کے ساتھ خاص ہیں                                          |             | تقل خطأ کی دیت کی تفصیل                             |
| IAT          | جبر وں کا شار کس میں ہوگا؟<br>میں تاریخ                                  |             | سونے جاندی میں دیت کی مقدار                         |
| 11/10        | عکومت عدل کی تغییر وتو صبح                                               | 101         | دیت کس مس صورت میں ادا ہو سکتی ہے؟ اختلاف اتوال     |
| ۱۸۳          | فُصُل                                                                    | 100         | عورت کی دیت مردے آ دھی ہے                           |
| //           | انگلیوں کی دیت کی مقدار                                                  | 100         | مسلم اورغیر مسلم کی دیت                             |
| YAL          | آ دھی کلائی سے ہاتھ کٹنے کا حکم                                          | 164         | فصُل فيما دون النفس                                 |
| IΛ∠          | ہتھیلی کو جوڑ سے کا شنے کی صورت<br>س                                     | 104         | اعضاء وجوارح میں دیت کے مسائل                       |
| ۱۸۸          | باتھ میں تین انگلیاں ہوں تو ان کا تھم                                    | 101         | اعضاء میں دیت کی تفصیل                              |
| 19+          | - <del></del>                                                            | 14+         | حواس خسه کی دیت                                     |
| 191          | سرکے زخم سے عقل کا ختم ہوجا نا                                           |             | ڈاڑھی اور بالوں کی دیت کے مسائل                     |
| 1914         | زخم ہے بینائی اور ساعت چلی جانے کی صورت                                  | יארו        | مونچھوںاورابروکی دیت                                |
| 1914         | بالواسطة تكهين ناكاره مونے كاحكم                                         | ידו         | آ نکھ، ہاتھ، یا وُں اور ہونٹ دغیرہ کی دیت           |
| 190          | اوپر کے جوڑے انگلی کٹنے کا حکم                                           | 172         | عورت کے پیتانوں کی دیت                              |
| 11           | غيرمشروع القصاص زخمون مين قصاص كامطالبه                                  | 179         | آ تکھوں کی بلکوں اور پیوٹوں کی دیت ؑ                |

| C        | ۸ کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری                                                                                                                                                                                          | . NZ        | و ترف البداية طده وهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry      | باندی کے آزاد جنین کافل<br>باندی کے آزاد جنین کافل                                                                                                                                                                                 |             | ر آئ البدايير جلد الله المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 772      | باندی ہے اراد بین کا راد بین کا راد بین کی بحث ﴿ اِ                                                                                                                                                                                | 197         | ہریان سے دلال<br>بالواسط انگلی شل ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777      | عنین کی این میں تفارہ ہی رہنے<br>جنین کا تام یا ناقص ہونا                                                                                                                                                                          | 199         | بالواسطة ك ك بوط 6 م<br>چيچيه مذكور مسئلے ميں امام محمد رئيسيانه كى دوسرى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr9      | بين المربية الرجل في الطريق<br>باب مايحدثه الرجل في الطريق                                                                                                                                                                         | Y++         | یپ مدور سے یں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور ایک ایک دانت کی وجہ سے دو سمرا دانت گر گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "        | باب ما پیشناشه ۱ نارجن علی ۱ نظریق<br>ناجائز تجاوزات کا تھم                                                                                                                                                                        | r+1         | ایک داخت کی حورت میں دیت کا حکم<br>نیا دانت اُگنے کی صورت میں دیت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //<br>rm | ناجا را جادرات کا م<br>مذکوره بالامسکله سے استثناء                                                                                                                                                                                 | <b>*</b> ** | ع دا کہ ایسے ن ورت میں دیت کا حکم<br>عضو کی مصنوعی پیوند کاری کے بعد دیت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 744      | مدوره بالانسلام هي السماء<br>بندگلي مين تجاوزات                                                                                                                                                                                    | Y+ P        | وں کوں پیوندہ ارک استفادیت ہے۔<br>قصاص کے لیے دانت اُگئے کا انظار کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rmm      | برگری بین باورات<br>مهلک تجاوزات کا حکم                                                                                                                                                                                            | 4+4         | مطنا کے بیے دائشہ اسے 10 نظار تیا جائے 8<br>سال کی مہلت کے بعد قول کس کامعتبر ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777      | مبلك فاورات المسلم ا<br>المسلم المسلم |             | الينا<br>الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra      | ر پاندرا<br>ایشا                                                                                                                                                                                                                   | Y+4         | 'بین<br>زخم ٹھیک ہونے کے بعد کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rmy      | ا جینا<br>متجاوز گھر کو بیچنے کی صورت                                                                                                                                                                                              | Y+A         | ر میں ہوئے سے بعدہ<br>کوڑوں کے زخم سے درست ہونے پر دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| //       | بادر سرويپ مي ورت<br>رايخ مين آگ رکھنا                                                                                                                                                                                             | <b>Y+9</b>  | رروں کے رائے ہور میں ہوتے پررین<br>پہلے ہاتھ کا ٹا پھر خطا قتل کیا تو دیت کا کیا ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7772     | رائے یں: ک رصا<br>مزور بر صان کی ایک صورت                                                                                                                                                                                          |             | پہ ہ طرف کو روزی کی اور ہے۔<br>زخم کا قصاص لینے کے لیے انظار کیا جائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MMA      | ارور پرخهان ابیت ورت<br>ای <u>ن</u> نا                                                                                                                                                                                             | //<br>*I+   | دیت وقصاص کے بارے میں ایک اہم فقہی ضابطہ<br>دیت وقصاص کے بارے میں ایک اہم فقہی ضابطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 729      | میں<br>خاص گلی میں تجاوز ات کا حکم                                                                                                                                                                                                 | <b>7</b> 17 | ری رسان کے بارے یں ایک الم میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117-     | م من من من من بروروست<br>مجسلن والى جگه سے جالون بوجھ کرگز رنا                                                                                                                                                                     | 11          | ا قرار کی دجہسے دیت کے بارے میں ضابطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rmi      | دوران تعمیر کسی کا بیسل کر مرجانا<br>دوران تعمیر کسی کا بیسل کر مرجانا                                                                                                                                                             | 717         | ر دور باگل کاعر بھی خطا کے حکم میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444      | رايخ ميں کنواں وغير ه کھود نا<br>- استقاميس کنواں وغير ه کھود نا                                                                                                                                                                   |             | احناف کا دیران<br>احناف کا دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rmm      | رائے میں رکھے پھر کو ہٹانا<br>رائے میں رکھے پھر کو ہٹانا                                                                                                                                                                           | 1           | فضّل في الحنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444      | حاکم کے حکم سے گڑھاوغیرہ کھودنا<br>۔                                                                                                                                                                                               | i .         | جنین کی دیت کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rra      | ا بنی مملوکہ زمین میں گڑھا کھودنے والا                                                                                                                                                                                             | l           | غزه کس برواجب ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | پی و میرین کی و ما کورے وہ<br>راہتے میں کھدے ہوئے گڑھے میں بھوک سے گر کر                                                                                                                                                           | 114         | غره کتی مدت میں ادا کیا جائے گا<br>غره کتی مدت میں ادا کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.4     | مرنے والا<br>مرنے والا                                                                                                                                                                                                             | 771         | خرہ کے دجوب میں اختلاف جنس کا تھم<br>عرہ کے دجوب میں اختلاف جنس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trz      | اجرت پریا جائز جگه پر کنوا <i>ن کهد</i> دانا                                                                                                                                                                                       | 777         | ندکوره مسئله کی مزید صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rm       | اليناً                                                                                                                                                                                                                             | 11          | الينأ المنابعة المناب |
| 449      | رائے میں بغیرا جازت بل بنانا<br>ماشتے میں بغیرا جازت بل بنانا                                                                                                                                                                      | 777         | الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100      | رائے میں لادے ہوئے سامان کا گرجانا                                                                                                                                                                                                 | 770         | باندی کے جنین کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.      | رائے یں لاد ہے ہوئے سامان کا برجاتا                                                                                                                                                                                                | rra         | 0 60.201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <u>C</u> | فهرست مضامين | TON CONT          | 9 1600 1600 16 | ر أن البداية جلد ا                         |
|----------|--------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|
| V/ A     |              | miv: (ch(ch, don) |                | الني قد م كي مسير جلس فين الله عند المحاتا |

| pa <b>4</b> | £             | فهرست مضامین فهرست مضامین                                                                                       |          | ر أن البداية جلدها ي ١٠٠٠                                                          |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 120           | راستے میں سواری کھڑی کرنے کا نقصان                                                                              | rar      | ا بنی قوم کی مسجد میں قند میل وغیرہ لگانا                                          |
|             | 124           | سواری کے دوڑنے ہے کوئی چیز لگنے کا حکم                                                                          | 11       | امام صاحب کی دلیل                                                                  |
|             | 144           | سواری کی لیدیا پیشاب کی وجہسے ہونے والانقصان                                                                    | rar      | مسجد میں بیٹھنے والے سے فکرا کر مرنے والے کا حکم                                   |
|             | 12A           | سائق اورقا کد کے ضان کی صورت                                                                                    | roo      | صاحبین کی دلیل                                                                     |
| *           | 129           | سائق کے بارے میں اکثر مشائخ کا نظریہ                                                                            | "        | امام صاحب ريشيئه کې دليل                                                           |
|             | ۲۸۰           | جامع صغیر کے حوالے سے ایک ضابطہ                                                                                 | rat      | مجديس بيشے ہوئے مخص سے لگ كر تھسكنے والے كا حكم                                    |
|             | 17.1          | راکب وسائق دونوں ہوں توضان کس پرآ ئے گا؟                                                                        | 102      | فضُل في الحائط المائل                                                              |
|             | 11            | دوسواروں کے حادثے میں دونوں کی موت                                                                              | "        | مجمَّى ہوئی دیوار گرنے کا جم                                                       |
| 4.0         | 17/17         | احناف کی دلیل                                                                                                   | 1        | استحسان کی وجبہ                                                                    |
| -           | M2            | مذكوره دونو ب سوارا گرغلام ہول توان كاحكم                                                                       | ll l     | د دسری دلیل<br>سر                                                                  |
|             | 11            | ایک کےغلام اورایک کے آزاد ہونے کامئلہ                                                                           | 1        | ضائع ہونے والی جانوں کا حکم<br>س                                                   |
| :           | <b>7</b> /37  | عداً اليي صورت پيش آنے كا حكم                                                                                   | 141      | ابتداء شیرهی دیوار بنانے کا حکم<br>ب                                               |
|             | MZ            | سواری کے پالان وغیرہ سے ہونے والانقصان<br>سریت ہے :                                                             | 747      | ندکورہ معا <u>طے میں گواہی کا معیار</u><br>بیتن میشرین                             |
|             | MA            | اونٹوں کی قطار تھینچنے والے سے ہونے والانقصان<br>*** کیسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کس                    | "        | ابتدائی تنبیبی نونس کی تفصیل                                                       |
|             |               | اگر قائد کے ساتھ سائق بھی شامل ہوتو الیں صورت میں<br>۔                                                          |          | پڑوی کی طرف جھ کا دیوار<br>پر اوی کی طرف جھ کا دیوار                               |
|             | //            | کیا ہوگا؟<br>معالم                                                                                              | 744      | ما لک دیوارکو بری قرار دینے کا حکم<br>حکاستان قان                                  |
|             | <i>F</i> /\ 9 | قطار میں طفیلی اونٹ سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار<br>بین میں میں میں میں اس                                     |          | جھی دیوارگرنے سے قبل فروخت ہونے کی صورت<br>پیشگریں عرب سروجیت                      |
|             | <b>19</b> +   | بالآخر ضان رابط پرآئے گا<br>رئٹ سے میں                                      | H .      | پیشگی اطلاع کس کودینامعتبر ہے؟<br>مگ کسی میں ک میں ہی سرچک                         |
|             | <b>191</b>    | سائق کی بجائے مرسل کی ضانت<br>مصرمہ نے مصرمہ محکم ربط میں                                                       |          | اگرد بوارکسی غلام کی ہوتو اس کا تھم<br>متحب ایمان کے مان ع                         |
|             | <b>797</b>    | پرندہ چھوڑنے کی صورت میں عظم کاعلیحدہ ہونا<br>مذکورہ صورت اگر کتے میں پیش آجائے تو اس کا حکم                    |          | متعدد ما لکان کواطلاع دینا<br>د بوار کے پاس مرنے کی تین صورتیں                     |
|             | 79m           | 1                                                                                                               | 120      | د چارسے پا ن سرے کی میں سورین<br>پانچ آ دمیوں کی مشتر کہ دیوار                     |
|             | <b>49</b> 64  | راستے میں جانور چھوڑ نا<br>ای <i>ض</i> اً                                                                       | 11       | پانی ۱ دیون سر ندویوار<br>مشتر که گھر میں کھود ہے ہوئے کنویں کا تکم                |
|             | 794           | ہیں۔<br>حچیوڑے ہوئے حانور کا کھیتی احارُ نا                                                                     | 12.1     | حفرت امام ابوصنیفه رطینها کی دلیل<br>حضرت امام ابوصنیفه رطینها کی دلیل             |
|             | //            | پورے ہوتے جا ورہ کی اجار نا<br>بحری کی آئھ پھوڑ نا                                                              | 121      | باب جناية البهيمة والجناية عليها                                                   |
| - 9         | <b>792</b>    | برن می استی می از می می از نامی می | //       | سواری سے وجود میں آنے والے نقصان کا ضان                                            |
|             | 79A           | ں ہے ؛ حورے ؛ مدے ن اللہ چور ن<br>رائے میں آنے والے جانور کو بد کا نا                                           | 12 M     | دوں کے روز کا میں ہے واقعے سال ماہ ہوں<br>جہاں تک ممکن ہودو سرے کی سلامتی ضروری ہے |
|             | 77.           | 1,3,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1                                                                         | <u> </u> | 70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0                                           |

| L.          | ١٠ کي کي کي کي کي د اور کي د مضامين                 | _}_         | ر آن البدايه جد الله المسكر المسكر                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 779         | ماً ذون لهٔ مقروض غلام کی جنایت                     | <b>199</b>  | ايضأ                                                        |
| ٣٣.         | مأ ذون لهٔ باندی کاجنا ہوا بچہ                      | ۳۰۰         | ناخس كاضامن مونا                                            |
| ١٣٣١        | عبدجانی کوآ زاد تبجه کرقصاص کا دعویٰ کرنا           | m•r         | راکب کی اجازت نے خس کرنے کا تھم                             |
| ۳۳۲         | قاتل کی حریت وعبدیت میں اختلاف                      | ۳.۳         | ناخس کاجر ماندرا کب ہے وصول کرنا                            |
| ۳۳۳         | مجنى عليه كبحريت اوررقيت ميں اختلاف                 |             | ناخس کب ضامن ہوگا                                           |
| 444         | حصرات شیخین عِبَ مِیا کی دلیل                       | 11          | ہانکنےاور کھینچنے کے فرق کا حکم پراڑ                        |
| ٣٣٦         | غلام بچے کے کہنے پر ہونے والے آل کا حکم             | r.a         | راستے کی کسی رکاوٹ ہے جانور کا بد کنا                       |
| mr <u>z</u> | ایک غلام دوسرے غلام کے کہنے پرتل کر دیے تواس کا حکم | ۲۰۳         | باب جناية المملوك والجناية عليه                             |
| ۳۳۸         | ا يك غلام كا دوآ دميوں كوعمد أقتل كرنا              | r.2         | غلام كانطأ جنايت كرنا                                       |
| <b>rr</b> 9 | ا یک عمد أاور دوسرا خطاء ہونے کی صورت               | T+A         | احنا <b>ف</b> کی دلیل<br>•                                  |
| 11          | فدید کی بجائے غلام کودیئے کی صورت                   | p-9         | امام شافعی رایشفله کی دلیل کا جواب                          |
| ۳۴.         | صاهبین کے ہال تقسیم کاطریقہ                         | 1414        | غلام کو جنایت کے بدلے میں دینے کا حکم                       |
| اسم         | مشتر کہ غلام کے ہاتھوں آ قاؤں کے قریبی کا قتل       | 111         | د فع عبداورفدیه میں ہے کسی ایک کواختیار کرنا                |
| ٣٣٣         | امام ابو بوسف طِیشیهٔ کی دلیل                       | ۲۱۲         | فدیددیئے کے بعد دوبارہ جنایت کرنا                           |
| "           | <i>طر</i> فین کی دلیل                               | mim         | الينا                                                       |
|             | فصُل أي هٰذا فصُل في بيان أحكام                     |             | کی لوگوں کی جنایت کرنے کی صورت میں عبد مدفوع کی             |
| rrs         | الجناية على العبد                                   | سالم        | صورت                                                        |
| 777         | غلام کے آل کے احکام اور ائمہ کا اختلاف              | 714         | عبد جانی کولاعلمی میں آ زاد کردینا                          |
| . //        | امام ابو یوسف اورامام شافعی عِیسَهٔ کی دلیل         | !           | عبد جانی کوئیج فاسد کے طور پرِفر وخت کرنا                   |
| <b>۳</b> 72 | مُصْرِات طرفین جَیّالیّا کی دلیل                    | MIA         | عبد جانی کامجنی علیه کوہی فروخت کردینا<br>ببت               |
| MAY         | طرفین کی طرف سے دیگر حضرات کے دلائل کا جواب         | 119         | عبدجانی میں نقص پیدا کرنا                                   |
| ro.         | غلام کے ہاتھ کی دیت کی مقدار                        | <b>P</b> F1 | غلام کی آ زادی کوئسی جنایت ہے مشروط کرنا                    |
|             | ہاتھ کٹنے کے بعد غلام کے آزاد ہونے کی صورت میں      | 777         | ائمَه ثلا شدکی دلیل اورا مام زفر رئیلیٹیلڈ کے دلائل کا جواب |
| roi         | (یت کا حکم                                          | 444         | غلام کاکسی کا ہاتھ کاٹ دینا                                 |
| ror         | امام محمد برایشیاز کے دلائل                         | Ш           | ندکوره بالاصورت میں مجروح کاغلام کوآ زاد کرنا<br>پر         |
| rar         | حضرات شیخین عبایا کی دلیل                           | II          | مذکوره بالامسئلے کی ایک دوسری تخریج<br>صد                   |
| raa         | امام محمد والشيئلة كي دليل كاجواب                   | <b>77</b> Z | صلح اورعفوکے مابین فرق کا بیان                              |

| L_            | المستحمضا مين فهرست مضامين                         | <u> </u>    | و آن الهداية جلد الله الله الله الله الله الله الله ال |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٣٧٠           | مجورعليه غلام كاغصب كي حالت مين جنايت كرنا         | ray         | مسئلے کی توضیح                                         |
| 721           | مغصوب غلام کاواپسی کے بعد دوبارہ جنایت کرنا        | 11          | غیر معین طور پرآ زاد ہونے والے غلام کے زخموں کا تاوان  |
| 727           | مذكوره بالاصورت مين قيمت داپس مانگنا               | <b>70</b> 2 | مذكوره بالامسئله میں قتل كرنے كى صورت                  |
| "             | قیمت کوولی جنایت کے سپر دکرنا                      | II .        | غلام کی آئکھیں پھوڑنے کا تاوان                         |
| <b>727</b>    | سیخین کی دلیل<br>استخان کی دلیل                    | ii.         | 1                                                      |
| ٣٢٢           | ند کورمسکله کی صورت مِعکوس                         | H           | ا مام اعظم رطینطینهٔ کی دلیل کی وضاحت                  |
| r20           | غيرمد برغلام كى جنايت                              | 242         | فضُل في جناية المدبر وأم الولد                         |
| 727           | جنایت کرنے والے مد بر کود و بارہ غصب کرنا          | Ħ           | مه بریا اُمّ ولدکی جنایت کاجر مانه                     |
|               | ولی جنایت کوسپر د کرنے والی رقم غاصب سے مانگی جائے | 740         | مد برکی کی جنایتیں                                     |
| <b>7</b> 22   | ا کی                                               | "           | الينأ                                                  |
| 721           | آ زاد بچ کوخصب کرنا                                |             | مد بر کا گئی بار جنایت کرنا                            |
| <b>17</b> 29  | استحسان کی وضاحت اور ہماری دلیل                    |             | امام صاحب وليشملهٔ کی دليل کی توضيح                    |
| MAI           | ما <b>ن</b> ية الاختلاف كابيان                     |             | مجرم مد بركوآ زادكرنا                                  |
| 11            | ا مام ابو یوسف طِیشُطهٔ کی دلیل<br>از نیسی ا       |             | لد بر کاا قرار جنایت                                   |
| ۳۸۲           | طرفین کی دلیل<br>میریان                            | II I        | بابُ غصب العبد والمدبر والصبي                          |
| 777           | مودع کابالغ یاعبدماً ذون ہونا<br>میر نہ مار کئیں   | II .        | والجناية في ذلك                                        |
| <b>77.1</b> ° | بيچ كاخود مال ضائع كرنا                            | MZ+         | ہاتھ کٹے غلام کوغصب کرنا                               |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               | •                                                  |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |
|               |                                                    |             |                                                        |

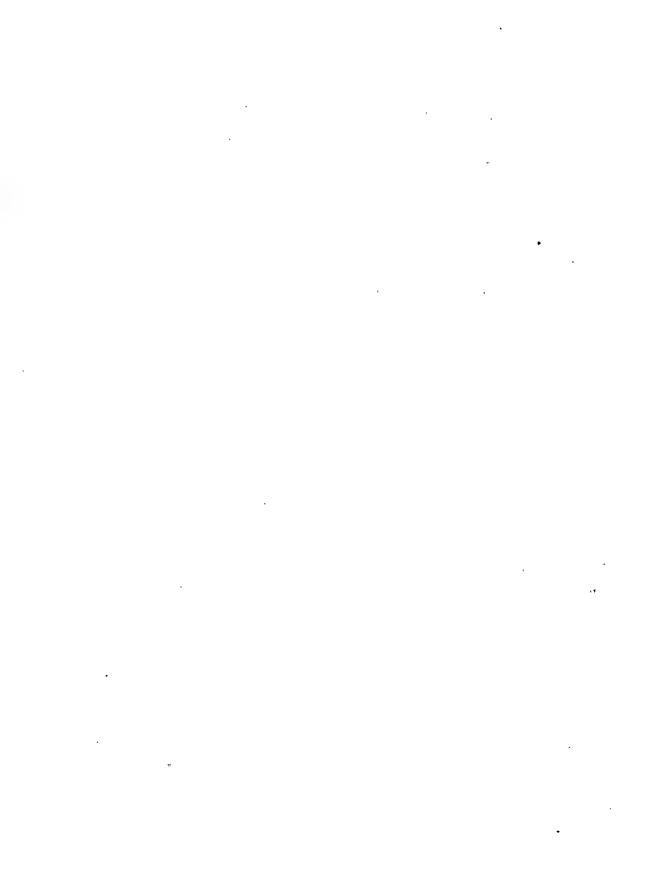

### ر آن الهداية جلد الله على المستحد ١٣ المستحد الكام جنايات كيان ين ي

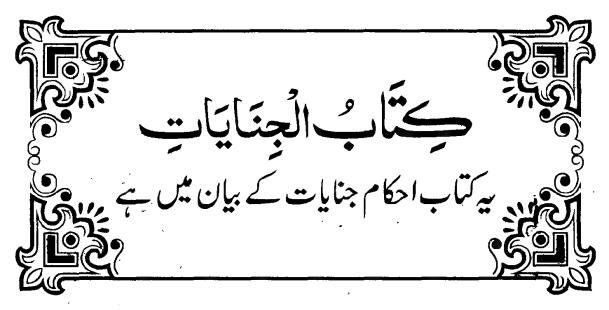

واضح رہے کہ جنایات جنایة کی جمع ہے اور جنایة مصدر ہے جواسم مفعول کے معنی میں مستعمل ہے۔

جنایت کے لغوی معنی ہیں کراکام۔

جتایت کے شرعی معنی ہیں: فِعْلَ بحرم شرعاً حَلَّ بالنفوس والاطراف، لینی اصطلاح شرع میں اس تعل حرام کو جنایت کہتے ہیں جو جان اور اعضائے انسان کو متأثر کر دے، چنانچہ جنایت علی النفس کوتل کہتے ہیں اور جنایت علی الأطراف کوقطع اور جرح کہا جاتا ہے اور فقہاء کی اصطلاح اور ان کی زبان میں جنایت سے یہی جنایت مراد ہے۔

قَالَ الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ: عَمَدٌ وَشِبْهُ عَمَدٍ وَخَطَأٌ وَمَا أُجْرِى مَجْرَى الْخَطَأُ وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ، وَٱلْمُرَادُ بِيَانُ قَتْلِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْآخُكَامُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کو آکی پانچ قسمیں ہیں،غد،شبرعد، نطأ، قائم مقام نطأ اور قل بالسبب،اورمصنف کی مراداس قل کو بیان کرنا ہے جس سے احکام متعلق ہوتے ہیں۔

## 

### اللغات:

۔ ﴿عمد﴾ جان بوجھ کرکام کرنا۔ ﴿شبه عمد ﴾ عدے ماتھ ملتا جاتا۔ ﴿أُجوى مجوى ﴾ قائم مقام۔

### تم كاعتبارت قل كى يانج قتمين:

امام قدوری والینماند نے قتل کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں حالانکہ قتل کی پانچ سے بھی زائد اقسام ہیں، لیکن امام قدوری والینماند کا مقصد قتل کی اٹھی قسموں کو بیان کرنا ہے جن سے شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں اور جن کے مرتکب پرضان واجب ہوتا ہے، اور چوں کہ قتل کی اٹھی پانچوں قسموں سے احکام متعلق ہوتے ہیں، اس لیے امام قدوری والین نے بہ طور حصر فر مایا ہے کہ قتل کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) قتل عمد (۲) قتل شبر عمد (۳) قتل خطا (۴) وہ قتل جو قتل خطا کے قائم مقام ہو (۵) قتل بالسبب، اور ان سب کی تفصیل اور ان کے احکام آئندہ سطور میں آرہے ہیں۔

قَالَ فَالْعَمَدُ مَا تُعْمَدُ ضَرْبُهُ بِسَلَاحٍ أَوْ مَا أُجُرِى مَجْرَى السَّلَاحِ كَالْمُحَدَّدِ مِنَ الْخَشَبِ وَلِيْطَةِ الْقَصَدِ، وَلَا يُوْقَفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَلِيْلِهِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْالَةِ الْقَاتِلَةِ، وَالْمِرُوةِ الْمُحَدَّدَةِ وَالنَّارِ، لِأَنَّ الْعَمَدَ هُوَ الْقَصْدُ، وَلَا يُوْقَفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَلِيْلِهِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْالَةِ الْقَاتِلَةِ، وَكُلُةِ الْقَاتِلَةِ، وَكُلُةِ الْقَاتِلَةِ، وَعَلَيْهِ الْعَقَدِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ. وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.

ترفیجی امام قدری طبیعی نظر مایا کوتل عمد و قبل ہے (جس میں) ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم مقام کسی دوسری چیز سے مقتول کو مار نے کا قصد کیا جائے جیسے دھار دار لکڑی، بانس کا چھلکا، دھار دار تیز پھر اور آگ، کیوں کہ عمد ارادہ ہے جس پراُس کی دلیل کے بغیر واقفیت نہیں ہوسکے گی اور وہ دلیل جان مار نے والے آلہ کو استعال کرنا ہے، لہذا اس وقت قاتل قبل میں متعمد ہوگا، اور قتلِ عمد کا واقفیت نہیں ہوسکے گی اور وہ دلیل جان مار نے والے آلہ کو استعال کرنا ہے، لہذا اس وقت قاتل قبل میں متعمد ہوگا، اور قتلِ عمد کا موجب گناہ ہے، اور اس کی سزاء جہنم ہے۔ اور اس متعقد ہوا ہے۔
موجب گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص جان ہو جھ کر کسی مومن کوتل کر ہے گا تو اس کی سزاء جہنم ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ہی احاد یہ بھول کے اس کو اور اسی پرامت کا اجماع منعقد ہوا ہے۔

### اللغات:

﴿سَلَاحٌ ﴾ ، تھيار، اللحد ﴿ المحدد ﴾ تيز وهارآلد ﴿ الحسب ﴾ لكرى ﴿ ليطة القصب ﴾ بانس كا چھلكا۔ ﴿ المروة ﴾ وهاروارتيز پھر ۔ ﴿ متعمد ﴾ جان يوجھ كركرنے والا ۔ ﴿ المائم ﴾ كناه ۔

### تخريج:

اخرجہ ابوداؤد في كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد، حديث رقم: ٤٣٥١.

### قتل عمد كي تعريف:

ماقبل میں امام قدوری طلیعیلائے قتل کی جو پانچ قشمیں بیان فرمائی ہیں یہاں سے ان قسموں کی تفصیلی تعریف اوران کے مفصل

احکام بیان کررہے ہیں جن میں سرفہرست قل عمد ہے، چنا نچھ آل عمد کے متعلق امام قد دری والٹھائڈ کی رائے بیہ ہے کہ اگر کی صحف نے ہتھیار مثلا تلوار، بندوق اور بم وغیرہ سے یا ہتھیار کے قائم مقام کسی دوسری چیز مثلا دھار دارلکڑی یا بانس کی پھٹی یا دھار دار پھر یا آگ سے جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کو مارا اور وہ مرگیا تو یہ 'ضرب قل عمد'' کہلائے گا، اس لیے کہ عمد ارادے کا نام ہے اور ارادہ ایک مخفی اور پوشیدہ امر ہے اور پوشیدہ امور میں ان کی دلیل سے اصل کا بہتہ لگایا جاتا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں بھی عمد کی تحقیق تعیین کے لیے اس کی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے کہ قاتل نے آلہ دھار دار کا استعمال کیا ہے یانہیں؟ اگر اس نے دھار دار اور جان مار نے والے آلے سے مقتول کو مارا ہے تو وہ تل عمد کا مرتکب اور مجرم ہوگا اور اس پر تتل عمد کے احکام لا گوہوں گے۔

و علیہ انعقد النج: فرماتے ہیں کو آل عمر کے گناہ ہونے پراجماع بھی منعقد ہو چکا ہے اور دور نبوت سے لے کرآج تک اس نا قابل معافی جرم ہی تصور کیا جار ہاہے حتی کہ غیر سلموں کے یہاں بھی اسے نہایت فہتے اور گھنا وَنافعل شار کیا گیا ہے۔

قَالَ وَالْقَوَدُ لِتَعْوِلِهِ تَعَالَى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (سورة البقرة: ١٧٨) إِلَّا أَنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمَدِيَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَ وَكُمَةُ الرَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ ، وَالْعَقُولِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَحِكْمَةُ الرَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ ، وَالْعَقُولِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَحِكْمَةُ الرَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ ، وَالْعُقُولُهَ اللَّهُ الْمُتَنَاهِيْةُ لَا شَرْعَ لَهَا دُوْنَ ذَلِكَ .

تروج ملے: فرماتے ہیں کہ قصاص بھی ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے مقولین میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ وصف عمدیت سے مقید ہے، کیوں کہ آپ مُن اللّیٰ کا ارشاد گرامی ہے' معمقصاص ہے' یعنی قل عمد کا موجب قصاص ہے، اور اس لیے بھی کا عمدیت کی وجہ سے جنایت کامل ہوجاتی ہے اور زجر کی حکمت عمدیت پر کمل ہوجاتی ہے اور آخری درجے کی سزاء کے لیے ر آئ الہدایہ جلد اللہ کا بیان میں کے علاوہ کوئی چیز مشروع نہیں ہے۔ قصاص کے علاوہ کوئی چیز مشروع نہیں ہے۔

اللغاث:

تخريج:

اخرجہ ابوداؤد في كتاب الديات باب من قتل في عميا بين قوم، حديث رقم: ٤٥٣٩.

فلّ عمداور قصاص:

اس عبارت میں قبل عدی دوسری سزاء کابیان ہے، چنانچ فرماتے ہیں کو آل عدیمیں قاتل پر قصاص بھی واجب ہوتا ہے، لینی اس
کی دوسزاؤں میں سے ایک سزاء آخرت سے متعلق ہے جے قرآن کریم نے ''و من قتل مؤمنا متعمدا النے'' کے فرمان سے بیان
کیا ہے اور دوسری سزاء دنیا میں دی جائے گی، جس کا نام قصاص ہے اور قرآن کریم نے ''کُوتب علیکم القصاص النے'' سے اسے
بیان کیا ہے، یبان یہ بات ذہن میں رہے کہ کتب علیکم القصاص النے کے بظاہر سے ہر قل میں وجوب قصاص کا جوعوی تھم
نگل رہا ہے وہ نبی اکرم تُنا ایکن کے اس فرمان گرامی سے ساقط ہے ''العمد قود'' یعنی قصاص صرف قبل عمد میں واجب ہے، عمد کے علاوہ
قبل کی کی اور صورت اور قسم میں قصاص واجب ہے اور عبارت میں پیش کردہ آ یہت کریم عمد بیت اور تعمد کے وصف سے مقید اور خصّ

قتل عمر میں قصاص واجب ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ سی کوتل کرنا ایک طرح کی جنایت ہے اور عمریت کی وجہ سے جنایت کامل ہوتی ہے اور قصاص واجب کر کے زجر وتو بڑا لاگو کرنے کی حکمت بھی جنایت کاملہ ہی پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے ان حوالوں سے جان ہو جھ کر کسی کو ناحق قتل کرنا اُعظم الجنایات ہے اور قصاص اُقصی العقو بات ہے، بالفاظ دیگر جس طرح قتل عمر سب سے بڑا جرم ہے اسی طرح قصاص سب سے بڑی سزاء ہے اور دونوں کی جوڑی فٹ اور برابر ہے، اسی لیے ہماری شریعتِ مطبرہ نے (جو مساوات کا صد درجہ خیال کرنے والی ہے) بھی قتل عمر کی سزاء قصاص مقرر کردیا ہے۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَتْفُو الْأُولِيَاءُ أَوْ يُصَالِحُوا ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْنَا وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخُدُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرَضَا الْقَاتِلِ، لِلْآلَةِ تَعَيَّنَ مُدُفِعًا الْقَاتِلِ وَهُو أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقُّ الْعُدُولِ إِلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْقَاتِلِ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مُدُفِعًا لِلْهَلَاكِ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهِ، وَفِي قَوْلٍ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِهِ، لِلَّنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شُرِعَ لِلْهَلَاكِ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهِ، وَفِي قَوْلٍ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِهِ، لِلْآنَ حَقَّ الْعَبْدِ شُرِعَ جَابِرًا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نَوْعُ جَبْرٍ فَيَتَخَيَّرُ.

تر میں اور استے ہیں گرید کہ مقتول کے اولیاء معاف کردیں یا مصالحت کرلیں، کیوں کہ (قصاص) اولیاء ہی کاحق ہے۔ پھر

ر آن الهداية جلد المستحمل المستحمل عن المستحمل الكام جنايات كيان مين إ

قصاص فرض عین ہے اور قاتل کی مرضی کے بغیر ولی کو دیت لینے کاحق نہیں ہے اور بھی امام شافعی براتشید کے دو تو لوں میں سے ایک قول ہے، تا ہم قاتل کی رضا مندی کے بغیر ولی کے لیے مال کی طرف عدول کرنے کاحق ہے، کیوں کہ مال ہلاکت دور کرنے کامتعین ذریعہ ہے، تاہم قاتل کی مرضی کے بغیر بھی عدول جائز ہوگا۔اور ایک قول ہے ہے کہ قصاص اور دیت میں سے ایک غیر متعین طریقے پر واجب ہوا دولی کے اختیار سے لئ غیر متعین ہوگا،اس لیے کہ بندے کاحق جابر بن کرمشر دع ہوا ہے اور ہر ایک میں جبر موجود ہے لہٰذا ولی کو اختیار ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ يعفو ﴾ معاف كرنا \_ ﴿ يُصالحوا ﴾ صلح كرليس \_ ﴿ حق العدول ﴾ پھرنے كاحق \_ ﴿ مرضاة ﴾ رضا مندى، خوش \_ ﴿ جابِرٌ ﴾ پوراكرنے والا \_ ﴿ يتخير ﴾ اختيار ہوگا \_

### تتل عد میں قصاص معاف کرنا یاصلح کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قتلِ عدیمیں قاتل پر قصاص واجب ہے اور یہ قصاص فرض عین ہے لینی جس نے قبل کیا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا اوراس کے علاوہ کی دوسرے سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ہاں اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو قصاص سے بری کردیں یا مال لے کر قاتل سے مصالحت کرلیں تو پھر اس صورت میں قاتل نے کھا ہے اور اس سے قصاص ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ قصاص اولیاء کا حق ہوجائے گا، کیوں کہ قصاص اولیاء کا حق ہوجائے گا، کیوں کہ قصاص اولیاء کا حق ہوجائے گا نہ یعفوا والا جملہ ہو اولا جملہ علی اور اگر قاتل ہے وہ تو متفق علیہ ہے، لیکن أو یصالحوا والا جملہ مختلف فیہ ہے چنانچہ ہمارے یہاں قتلِ عمر کی اصل سزاء قصاص ہے اور اگر قاتل دیت ویت نہیں اور جائے تا کہ مام شافعی والتھا گا بھی ایک قول ہے اور امام ما لک جمی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی را پیٹیلئے کے قول کی وضاحت سے ہے کہ تل عمد کی اصل سزاء قصاص ہی ہے اور اگر مقتول کے ورثاء قاتل سے دیت لینا چاہیں تو آئہیں اس کا پورا بورا اختیار ہے خواہ قاتل اس پرراضی ہویا نہ ہو۔ امام شافعی را پیٹیلئے کے اس قول کی دلیل سے ہے کہ دیت دینے سے قاتل کی جان کی جان کی جائے گی، اور جان کو پچانا حتی الا مکان ضروری ہے، اس لیے جب صاحب حق خود ہی دیت لینے اور قاتل کی جان بچانے پرراضی ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کام کے لیے قاتل کی رضامندی شرطنہیں ہوگی اور اس کی مرضی کے بغیر بھی اولیائے مقتول کو اس سے دیت لینے کاحق ہوگا، اس لیے کہ قصاص کی طرح مال سے بھی ہلاکت سے قط ہوجاتی ہے۔

(۲) امام شافعی طالیمیا کا دوسرا قول یہ ہے کہ قل عمد کی سزاء میں قصاص کے ہاتھ ساتھ دیت بھی شامل اور داخل ہے اور قاتل پر ان میں سے ایک ہی جاری شامل اور داخل ہے اور قاتل پر ان میں سے ایک ہی تعیین کا ان میں سے ایک ہی تعیین کا افتیار مقتول کے اولیاء کو ہوگا، کیوں کہ قصاص اور دیت اولیائے مقتول ہی کاحق ہے اور یہ تقوی کہ جابر بعتی نقصانِ ہلاکت کی تلافی کرنے والا بن کر ثابت ہوا ہے اور قصاص اور دیت دونوں کے دونوں جابر ہیں، اس لیے اولیائے مقتول کو ان میں سے ایک کو منتخب اور متعین کرنے کا اختیار ہوگا۔

## ر أن البداية جلد الم يحت الم المتحت كيان على الم

وَلَنَا مَاتَلُوْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَرَوَيْنَا مِنَ السَّنَّةِ، وَلَأَنَّ الْمَالَ لَايَصْلُحُ مُوْجِبًا لِعَدْمِ الْمُمَاثَلَةِ، وَالْقِصَاصُ يَصْلُحَ لِلنَّمَاثُلِ وَفِيهِ مَصْلَحَةُ الْإِحْيَاءِ زَجُرًا وَجَبُرًا فَيَتَعَيَّنُ، وَفِي الْحَطَا وُجُوبُ الْمَالِ ضَرَوْرَةَ صَوْنِ الدَّمِ عَنِ الْبَعْدَاءِ وَلَايَتَكَتَّنُ بِعَدْمِ قَصْدِ الْوَلِيِّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ فَلَا يَتَعَيَّنُ مُدُفِعًا لِلْهَلَاكِ.

ترفیجی اور اس دلیل قرآن کریم کی وه آیت ہے جیسے ہم تلاوت کر چکے ہیں اور وہ صدیث ہے جیے ہم روایت کر چکے ہیں اور اس کے کہ عدم مما ثلت کی وجہ سے مال مؤحب قتل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور تماثل کی وجہ سے قصاص اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور زجر وجب خون وجبر کے حوالے قصاص ہی میں زندہ لوگوں کے لیے مصلحت ہے، اس لیے قصاص ہی متعین ہے، اور قتل نطا میں مال کا وجوب خون رائیگاں ہونے سے حفاظت کے پیشِ نظر بر بنائے ضرورت ہے، اور مال لینے کے بعد ولی کا آمادہ قتل نہ ہونا متعین نہیں ہے، لہذا مال دفع ہلاکت کے لیے متعین نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿تلونا﴾ ہم نے تلاوت کی۔ ﴿موجب﴾ سبب واجب کرنے والا۔ ﴿المماثلة ﴾ برابری سرابری، ایک جیسا ہونا۔ ﴿الإحیاء ﴾ زندہ کرنا۔ ﴿صون الدم ﴾ خون کی حفاظت۔ ﴿الاهدار ﴾ رائیگال جانا۔

### امام شافعی راتشاد کے برخلاف حنفید کی دلیل:

ہمارے یہاں قتلِ عمر کی اصل سزاقصاص ہاور دیت کا مرحلہ قصاص کے بعد قاتل کی رضامندی پرموقوف ہے، قصاص کے اور دیت کا مرحلہ قصاص فی القتلی النے" اور ولکم فی القصاص حیاة الا یہ نے نیز حدیث العمد قو دیے بھی قتل کا موجب اصلی قصاص ہی مفہوم ہور ہا ہے۔ رہا مسکد دیت کا؟ تو دیت قصاص کا موجب اصلی نہیں ہے، کیوں کہ دیت میں مقتول کے ورثاء کو مال ماتا ہے اور مال اور انسان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، کیوں کہ انسان مالک ہوتا ہے اور مال مملوک ہوتا ہے نیز انسان خرج کرنے والا ہے اور مال خرج کیا جاتا ہے، اس لیے ان حوالوں سے انسان اور مال میں کوئی مماثلت نہیں ہے، کیوں کہ قصاص کے لغوی مماثلت نہیں ہے، لہذا مال کوقل عمر کی سزانہیں قرار دیا جاسکتا ، ہاں قصاص اور انسان میں مماثلت موجود ہے، کیوں کہ قصاص کے لغوی معنی ہیں ایک جان کے عوض دوسری جان قربان کرنا اور چوں کہ اس معنی کے حساب سے قتل اور قصاص میں مماثلت اور بیگا گست ہو اس لیے عقل نور قصاص ہی قتل عمر کا موجب ہے۔

قصاص کے موجبِ قتل عمر ہونے کی دوسری علت یہ ہے کہ قصاص میں زجر بھی ہے اور جر بھی ہے، زجر کا تعلق عوام اور احیاء سے ہے، اس لیے کہ جب لوگ مقتول کے عوض قاتل کو تر بتا اور مرتا ہواد کی حیں گے تو اس سے عبرت حاصل کریں گے اور قتل جیسی خطر ناک واردات انجام دینے سے باز رہیں گے، اور جرکا تعلق اولیائے مقتول سے ہے، اس لیے کہ جب قاتل کو قصاصاً قتل کردیا جائے گا تو مقتول کے اور ان کا خطرہ اور خدشہ ہوجائے گا، لہٰذا اس حوالے سے قصاص میں جر بھی ہے اور زجر بھی ہے اور ہر اعتبار سے وہ قتلِ عمد کا موجب بننے کے لائق ہے، اس لیے ہم نے قصاص کو قتلِ عمد کا موجب قرار دیا

## 

ہے اور قصاص ہی کو ختلِ عمر کی سزامتعین کیا ہے۔

وفی المخطأ المع: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں مال اور انسان میں کوئی مما ثلت نہیں ہے۔ اور اس عدم مما ثلت کی وجہ سے تل عمر میں آپ نے کیسے دیت کے قائل میں تو چھر قل نطأ میں آپ نے کیسے دیت واجب کردی؟ آخر عدم مما ثلت والامسکارتو و ہال بھی سراٹھائے کھڑا ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھائی قتل نطا میں جوہم نے دیت کوقت کا موجب قرار دیا ہے وہ برہنائے ضرورت ہے، کیوں کہ نطا کی وجہ سے اس میں قصاص واجب کرنا تو متعذر ہے اب اگر ہم دیت بھی واجب نہیں کریں گے اور قتل نطا میں یوں ہی قاتل کو 'چر ماچلہ'' چھوڑ دیں گے تو لوگ قتل کرنے میں جری ہوجا کیں گے اور ہر کوئی اپنے جرم پر نطا کا پردہ اور لبادہ ڈال کرسزاء سے بچنے کی کوشش کرے گا اور انسان محترم کا خون ضائع اور دائیگاں ہوتا رہے گا، اس لیے ہم نے دم محترم کو ضیاع سے بچانے کے لیے بربنائے ضرورت قتل نطا میں دیت واجب کی ہے اور بیضا بطہ تو مدت مدیدہ سے آپ پڑھتے آئے ہیں کہ المضرورات تبیح المحظورات۔

و لا یہ یقن اُلنے یہاں ہے امام شافعی رہی گئی کے قول کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ امام شافعی کا یہ کہنا کہ مال دفع ہلاکت کے لیے متعین ہے اور قاتل کی مرضی کے بغیر بھی اولیائے مقتول کواس سے دیت لینے کاحق ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے ، کیوں کہ جب مصالحت کے بغیر ولی قاتل سے مال لے لے گا تو اس کی نیت بدستور خراب رہے گی اور مال لینے کے بعد بھی ولی اپنا غصہ شنڈا کرنے کے لیے قاتل کو قال کردے گا اور جو مال اس نے لیا ہے وہ اسے ہلاکت سے نہیں روکے گا اس لیے دیت کو مطلقاً مدفع ہلاکت قرار دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

وَلَا كَفَّارَةً فِيْهِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَالُّمَانِهُ تَجِبُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى التَّكُفِيْرِ فِي الْعَمَدِ أَمَسُّ مِنْهَا إِلَيْهِ فِي الْخَطَأِ فَكَانَ أَدْعَى إِلَى إِيْجَابِهَا، وَلَنَا أَنَّهُ كَبِيْرَةٌ مَحْضَةٌ وَفِي الْكَفَّارَةِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَلَاتُنَاطُ بِمِثْلِهَا، وَلَأَنَّ الْمَعْرَاثِ الْكَفَّارَةِ مِنْ الْمُقَادِيْرِ وَتَعَيَّنُهَا فِي الشَّرْعِ لِلَهُ عِلَيْهِ الْأَدُنَى فَلَايُعَيِّنُهَا لِللَّهُ الْأَعْلَى، وَمِنْ حُكْمِه حِرْمَانُ الْمِيْرَاثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا لَهِيْرَاثَ لِقَاتِلٍ.

ترجیلہ: ہارے یہاں قتلِ عدمیں کفارہ نہیں ہے جب کہ امام شافعی روائیٹیڈ کے یہاں اس میں کفارہ واجب ہے، کیوں کو آل خطا کی بہ نسبت قل عدمیں کفارہ کی حاجت زیادہ ہے، لہذا قل عمد کفارہ واجب کرنے کا زیادہ باعث ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قتلِ عمر محض گناہ کبیرہ ہے اور کفارہ میں عبادت کے معنیٰ ہیں اس لیے کفارہ عمد جیسے کبیرہ گناہ کے لیے دافع نہیں ہوگا اور اس لیے کہ کفارہ مقادیر شرعیہ میں سے ہاور شریعت میں اسے ادنی کو دور کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے لہٰ ذااسے اعلیٰ کو دور کرنے کے لیے متعین نہیں کیا جائے گا۔اور قل عمد کے تھم میں سے میراث سے محروم ہونا بھی ہے اس لیے کہ آپ مَنْ اللَّیْ اَللَ اللَّاد اللَّاد اللَّا

## ر ان البداية جلد الله عليه المستحدد ٢٠ المستحدد الكام جنايات كيان عن

### اللغات:

﴿التكفير ﴾ كفاره اداكرنا۔ ﴿اَمَسُّ ﴾ زياده ضرورت والا ہے۔ ﴿اَدعٰی ﴾ زياده داعی ہے۔ ﴿كبيرة ﴾ بڑاگناه۔ ﴿لاتناط ﴾ نہيں جوڑا جائے گا۔ ﴿المقادير ﴾ شريعت ميں طےشده مقداريں۔

### تخريج:

اخرجہ ابن ماجۃ فی کتاب الفرائض باب رقم ۸، حدیث رقم: ۲۷۳٥.

### فل عدمين كفارے كا وجوب اور ائمه كا اختلاف:

صورت مسلدیہ ہے کہ ہمارے یہاں قتلِ عمد میں صرف گناہ اور قصاص ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، یہی امام مالک ورتیٹھیڈ اور امام احمد طِلتُّھیڈ کی مشہور روایت ہے، اس کے برخلاف امام شافعی طِلتُھیڈ کے یہاں قتلِ عمد میں گناہ اور قصاص کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، یہی امام احمد طِلتُھیڈ کی ایک روایت ہے، اس سلسلے میں امام شافعی طِلتُّھیڈ کی دلیل قیاس ہے اور وہ یہ ہے کہ قتلِ خطأ قتل عمد سے کم تر ہے اور قتلِ خطأ میں کفارہ واجب ہے، اس لیے قتلِ عمد میں بدرجہ اولی کفارہ واجب ہوگا۔

ولنا النع تنگ عدمیں کفارہ واجب نہ ہونے پر ہماری دلیل یہ ہے کہ قتل عدگنا و محض ہے یعنی اس میں کسی بھی طرح اباحت کا کوئی شائر نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ جس میں عبادت کا معنی شائر نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ جس میں عبادت کا معنی اور مفہوم ہووہ اس چیز کا سبب نہیں بن سکتا جس میں جرم اور گناہ کی بھر مار ہو، اس لیے ہم نے قتلِ عدمیں کفارہ واجب نہیں کیا ہے۔

و لأن الكفارة النح قتلِ عدميں كفاره واجب نه ہونے كى دوسرى دليل جوامام شافعى الله لله كى دليل كا جواب بھى ہے يہ ہے كه كفارات كى تعيين شريعت كى جانب سے ہوتى ہے اور شريعت نے كفاره اس گناه كو دور كرنے كے ليے متعين كيا ہے جوادنى ہے يعنی تل خطا سے ثابت ہوتا ہے، لہذا اپنى رائے اور اپنے گمان سے كفاره كواس گناه كے خاتے كے ليے متعين نہيں كيا جاسكتا جواعلى ہے يعنی جو گناه قتل عدسے ثابت ہوتا ہے، اس ليے اس حوالے ہے بھى قتل عدميں كفاره نہيں واجب ہوگا۔

قَالَ وَشِبْهُ الْعَمَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانِيْةَ أَنْ يُتَعَمَّدَ الطَّرْبُ بِمَا لَيْسَ بِسَلَاحٍ وَلَا مَا أُجُرِى مَجْرَى السَّلَاحِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَا لِلْمَا يَّذَيْهُ وَمُحَمَّدٌ وَمَا لِلْمَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ إِذَا ضَرَبَةٌ بِحَجْرٍ عَظِيْمٍ أَوْ بِخَشْبَةٍ عَظِيْمَةٍ فَهُوَ عَمَدٌ، وَشِبْهُ الْعَمَدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبُهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا، لِلَّآنَهُ يَتَقَاصَرُ مَعْنَى الْعَمَدِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ الِةِ صَغِيْرَةٍ لَا يُفْتَلُ بِهَا غَالِبًا لِمَا أَنَّهُ يَقُصُدُ بِهَا غَيْرَةً كَالتَّادِيْبِ وَنَحْوِهِ فَكَانَ شِبْهَ الْعَمَدِ وَلَا يَتَقَاصَرُ بِاسْتِعْمَالِ الِةٍ

## ر آن البدليه جلدها على المستحدد ١١ على الكام جنايات كيان يس الم

لَاتَلْبَكُ، لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الْقَتْلَ كَالسَّيْفِ فَكَانَ عَمَدًا مُوْجِبًا لِلْقَوَدِ.

تروج کے : فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم والتلط کے یہاں شبہ عمد ہیہ کہ قاتل ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرے جونہ تو ہتھیار ہواور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام ہو، حضرات صاحبین مختلط فرماتے ہیں کہ اگر قاتل نے بھاری پھر یا بھاری ککڑی سے مقتول کو مارا تو وہ عمد ہواور یہی امام شافعی والتلظ کا بھی قول ہے۔ اور شبہ عمد ہیہ کہ قاتل مقتول کو ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرے جس سے عام طور پرقل نہیں کیا جاتا ، کیوں کہ ایسا چھوٹا آلہ استعال کرنے سے جس سے عموماً قبل نہیں کیا جاتا عمد یت کے معنی قاصر ہوجاتے ہیں ، اس لیے کہ آلہ صغیرہ سے قبل کے علاوہ تا دیب وغیرہ کا بھی قصد کیا جاتا ہے، لہذا پیشبہ عمد ہوگا۔ اور عمد بت کے معنی ایسے آلہ کے استعال سے قبل ہی مقصود ہوتا ہے، جیسے تلوار لہذا یہ قبل عمد ہوگا اور موجب قصاص ہوگا۔ سے قاصر نہیں ہوں گے جونہ زکتا ہو، کیوں کہ اس سے قبل ہی مقصود ہوتا ہے، جیسے تلوار لہذا یہ قبل عمد ہوگا اور موجب قصاص ہوگا۔

### اللغاث:

### مُثَلُّ شبه عمد کی تعریف:

قتل عمداوراس کے احکام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے قبل کی دوسری قتم یعن قتل شبر عمد کو بیان کررہے ہیں اور قتل شبر عمد کی تعریف میں حضرات علاء کا اختلاف ہے، چنا نچہ حضرت امام اعظم والشین کے بیبان قتل شبر عمد کی تعریف بیہ ہے کہ اگر قاتل نے مقتول کو جان بوجھ کر ایسی چیز سے مارا جو نہ تو ہتھیارتھی اور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام تھی مثلا اس نے لائھی یا ڈیڈے سے مارا یا چھری وغیرہ سے مارا اور معزوب مرگیا تو یقل «بوعمد" کہلائے گا۔ حضرات صاحبین بیستین اور امام شافعی والشین کے بیباں اگر قاتل نے بڑے پھر یا بڑی ککڑی سے مارا اور معتول مرگیا تو یقل عمد ہے، اور اگر اس نے کسی ایسی چیز سے مارا بھری کو قبل نہیں کیا جاتا نے بڑے پھر یا بڑی ککڑی سے مارا اور معتروب مرگیا تو یقل میں جمد" ہوگا ، کیوں کہ عمواً چھوٹے ڈیڈے اور چھڑی کو قبل کرنے مثلاً ڈیڈے سے مارا یا چھڑی ہا تا ۔ اور چھڑی وغیرہ سے مار نے میں عمدیت کے معنی میں بھی کی آ جاتی ہے نیز اس طرح کے آلے کو عمواً قتل کے علاوہ دوسرے مقاصد مثلا تا دبی کاروائیوں اور معمولی سزاؤں کے لیے استعال کیا جاتا ہے، اس لیے استعال کیا جاتا ہے، اس کے ایے ان حوالوں سے بھی آلۂ صغیرہ سے مارنے کی صورت میں اگر مضروب مرجاتا ہوتو یقل شبہ عمد ہی ہوگا۔

و لا یتقاصر النج یہاں سے بیر بتانا مقصود ہے کہ آکہ صغیرہ کے استعال سے عمدیت کے اثر میں کی ہوجاتی ہے لیکن اگر آکہ صغیرہ سے نگا تار اور سلسل کسی کو مارا جاتا رہے اور پھر اس سے مفروب مرجائے تو بیل قتل عمد ہوگا، شبہ عمر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح لگا تار مارنے سے بھی قتل کا ارادہ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس آلہ سے جان سے مارنے کا ارادہ کیا جائے اس سے واقع ہونے والی موت قتل عمد ہی کے تھم میں داخل اور شامل ہوگی۔

وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا إِنَّ قَتَيْلَ خَطَأِ الْعَمَدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِأَنَّ الْالَةَ غَيْرُ

## ر ان البدايه جلد الله على المحال ١٦ المحال ١٤ الكام جذيات كيان يس

مَوْضُوْعَةٍ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ إِذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى غُرَّةٍ مِنَ الْمَقْصُوْدِ قَتْلُهُ وَبِهِ يَحْصُلُ الْقَتْلُ غَالِبًا فَقَصُرَتِ الْعَمَدِيَّةُ نَظْرًا إِلَى الْالِةِ فَكَانَ شِبْهَ الْعَمَدِ كَالْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا الصَّغِيْرَةِ.

ترجمه: حضرت امام اعظم رالینظ کی دلیل آپ منافظ کا بیفر مان ہے'' آگاہ ہوجا وُشبہ عمد کا مقتول کوڑے اور لاٹھی کا مقتول ہواور اس میں سواونٹ واجب ہیں۔ اور اس لیے کہ بیآلہ نہ تو قتل کے لیے وضع کیا گیا ہے اور نہ ہی قتل کے لیے استعال کیا جاتا ہے، کیوں کہ جس شخص کو مارنے کا ارادہ ہواس کی خفلت پر اس آلے کا استعال ممکن نہیں ہواور عموماً اس وجہ سے قتل واقع ہوتا ہے تو آلہ کی طرف نظر کرتے ہوئے عمد بیت کم ہوگئ، لہذا بی شبہ عمد ہوگا جیسے کوڑے اور چھوٹی لاٹھی کا قتل (هبہ عمد ہے)۔

### اللغات:

### امام صاحب كى دليل عقلى وُفَلَّى:

حضرت امام اعظم والنيمية کے یہاں قتل شبعد وقتل ہے جس میں قاتل نے ہتھیاراوراس کے قائم مقام کسی آلہ سے مقتول کو نہ مارا ہو، بلکہ لاتھی اور ڈیڈ سے سے مارا ہواوراس تعریف پران کی دلیل آپ منگائی کا بیفر مان گرامی ہے "آلا اُن قتیل خطا العمد قتیل السوط و العصا و فیہ مانة من الإبل" لینی یادر کھو کہ کوڑ ہے اور الٹھی سے مارا ہوا شخص مقتول شبعد ہے، اور اس میں سواونٹ واجب ہیں، اس حدیث سے امام اعظم والیٹی کا وجہ استدلال اس طرح ہے کہ اس میں مطلق عصا کا ذکر ہے اور عصا الٹھی اور ڈیڈ سے دونوں کوشامل ہے خواہ دونوں بڑ ہوں یا چھوٹے ہوں، اور دونوں سے انجام دیا ہوافعل قتل شبعد ہے اور شبعد کے وقوع میں آلہ کے صغیر ہونے کو حبوم کی مرح نے کہ اس میں موثر مانا ہے) جو کسی تھی طرح درست نہیں ہے، اور حدیث پاک میں قتل فیہ عمد کو جوتن نطا عمد سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمد تو اس وجہ سے کہا گیا کہ قاتل نے کسی ہتھیار کی وجہ یہ ہے کہ عمد تو اس وجہ سے کہا گیا کہ قاتل نے کسی ہتھیار کیا تام خطا عد بھی ہے۔

و لأن الالمة المنح یہاں سے امام صاحب کی عظی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لاٹھی سے مارے ہوئے خص کا قتل اس جوالے سے بھی شبہ عمد ہے کہ لاٹھی اور چیٹری وغیرہ نہ تو قتل کرنے اور جان مارنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور نہ ہی انھیں قتل کے مقصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے بالفاظ دیگر رہے چیزیں ہتھیا رہیں ہیں، اس لیے کہ ہتھیا روہ چیز کہلاتی ہے جس سے اچا تک وار کیا جائے اور سامنے والا مرجائے اور سیموت ایک دو وار میں واقع ہوجاتی ہے جب کہ لاٹھی اور ڈیٹرے وغیرہ سے بحالت غفلت دیٹمن کو مارنا ممکن ہم نہیں ہے، کیوں کہ ایک دو مرتبہ لاٹھی مارنے سے انسان کی موت نہیں واقع ہوگی اور ایک دو وار کے بعد وہ شخص غافل نہیں رہے گا بلکہ اٹھ کھڑ اہوگا اور مارنے والے ہی کو ماردے گا، اس لیے لاٹھی وغیرہ سے جو آل ہوگا اس میں عمد بہت کے معنی قاصر ہوں گے اور ظاہر

# ر ان الہدایہ جلد اللہ جلد اللہ اللہ جلد اللہ اللہ جلہ علیہ علیہ عدموگا جیسا کہ کوڑے اور ڈنڈے سے کیا گیا قتل شبہ عدموتا ہے بلذاری جی دیوگا جا کہ اللہ عدموتا ہے بلذاری جی دیوگا۔

قَالَ وَمُوْجَبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْإِثْمُ، لِأَنَّهُ قَتْلٌ وَهُوَ قَاصِدٌ فِي الضَّرْبِ، وَالْكَفَّارَةُ لِشِبْهِهِ بِالْخَطَا، وَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِالْقَتْلِ ابْتِدَاءً لَا بِمَعْنَى يَحْدُثُ مِنْ بَعْدُ فَهِي عَلَى الْعَاقِلَةِ الْعَبْرَا الْمُحَطَا وَتَجِبُ مُغَلَّظَةٌ وَسَنَبَيِّنُ صِفَةَ التَّعْلِيْظِ الْعَبْرَا اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَسَنَبَيِّنُ صِفَةَ التَّعْلِيْظِ الْعَبْرَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْظِ وَتَجِبُ مُغَلِّظَةٌ وَسَنَبَيِّنُ صِفَةَ التَّعْلِيْظِ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيْرَاثِ، لِلْأَنَّةُ جَزَاءُ الْقَتْلِ وَالشَّبْهَةُ تُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ مُنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيْرَاثِ، لِلْأَنَّةُ جَزَاءُ الْقَتْلِ وَالشَّبْهَةُ تُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ هُونَ الْمُعْرَاثِ، وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللهُ اللللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللْ الللللللّ

توجہ کے: فرماتے ہیں کہ دونوں تولوں کے مطابق شہر عمد کا موجب گناہ ہے، کیوں کہ قاتل نے اس حال میں قتل کیا ہے کہ وہ مار نے کا ارادہ کرنے والا تھا، اور کفارہ واجب ہے، کیوں کہ بی تل خطا کے مشابہ ہے اور عاقلہ پر دیہ تِ مغلظہ بھی واجب ہے، اور ضابطہ بیہ ہے کہ ہروہ دیت جو تن کی وجہ سے نہ ہوتو قتلِ خطا پر قیاس کرتے ہوئے وہ عاقلہ پر واجب ہوگی، اور حضرت عمر بن الخطاب کے فیصلہ کی وجہ سے بید بیت تین سالوں میں واجب ہوگی اور دیمتِ مغلظہ واجب ہوگی۔ اور ان شاء اللہ عنقریب صفتِ تغلیظ کوہم بیان کریں گے۔ اور شبہ عمد سے میراث سے محروم ہوتا ہے کہ متعلق ہوتا ہے، کیوں کہ بیتل کی سزاء ہے اور شبہ سقوطِ قصاص میں تو موثر ہوتا ہے لیکن حربانِ میراث میں اثر انداز نہیں ہوتا۔

اورامام مالک ولیٹیلئے نے اگر چہ شبر عمد کی معرفت کا انکار کردیا ہے، کیکن ان کے خلاف ماقبل میں ہماری بیان کردہ حدیث حجت

### اللغاث:

﴿ موجب ﴾ سبب ، تكم \_ ﴿ الاثم ﴾ كناه \_ ﴿ مغلظة ﴾ بهارى \_ ﴿ حومان ﴾ محروم بونا \_ ﴿ اسلفنا ﴾ ييچي بيان كرديا \_

فل شبه عمر کے احکام وموجبات:

امام قدوری روایشیلانے ختل شبه عمد کے موجَب اوراس سے متعلق ہونے والے احکام کو بیان فرمایا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ ختل شبه عمد کا موجب بعنی اس کا حکم اوراس قتل کو انجام دینے والے کی سزاء شریعت میں گناہ ، کفارہ اور دیتِ مغلظہ ہے، گناہ تو اس لیے واجب ہے کہ شبہ عمد میں بھی قاتل قتل اور ضرب کا قصد کرتا ہے اور جان ہو جھ کرنا حق کسی مسلمان کو قتل کرنا ارشاد خداوندی "و من یقتل مؤمنا متعمدا فحزاؤہ جنهم الایة" کی روسے باعث گناہ ہے۔

والكفارة النع فرماتے ہیں كد فبه عمد سے كفارہ واجب ہونے كى دليل يہ ہے كه آكم قتل كى طرف نظر كرتے ہوئے شبه عمد قتلِ خطا كے مشابہ ہے اور قتلِ خطاً ميں چوں كه قاتل پر ديت واجب ہوتى ہے، اس ليے فيه عمد ميں بھى اس پر ديت مغلظه واجب ہوگى اور اس کی ادائیگی عا قلہ یعنی خاندانِ قاتل کی معاون برادری پر واجب ہوگ ۔

عا قلہ اور دیرے مغلظہ کی تفسیر وتشریح آئندہ سطور میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ البتہ وجوب دیت کے حوالے سے یہاں میہ قاعدۂ کلیہاور جنرل فارمولہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہروہ دیت جو براہِ راست قتل کی وجہ سے ابتداءً واجب ہوتی ہےاور بعد میں مصالحت وغیرہ کے نتیج میں ثابت نہیں ہوتی اس کی ادائیگی قاتل کے عاقلہ پرعائد ہوتی ہے اور چوں کہ تتل شبر عمر قتل نطأ کے مثابہ ہے،اس لیے شبہ عمر سے واجب ہونے والی دیت بھی قاتل کے عاقلہ ہی پر واجب ہوگی اور عاقلہ ہی اس کی ادائیگی کے مكلّف

و تبجب فی ثلاث النح اس کا حاصل میہ ہے کہ عاقلہ پر جو دیت واجب ہے اس کی ادائیگی قبط وارتین سالوں میں ہوگی اور عا قلہ کو تین سال کے اندراندراسے اداء کرنا پڑے گا اور تین سال کی بیدمت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے منقول ہے جس میں آپ ٹناٹنڈ نے تین سالوں میں دیت کی ادا کیگی کا تھم صا در فر مایا تھا۔

ويتعلق به حرمان الميراث الخ فرمات بيس مقتل عدى طرح قتلِ شبعد ميس بھى قاتل اپنے مقتول مورث كى ميراث سے محروم ہوجاتا ہے، کیوں کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ حدیث لامیرات لقاتل عام ہے اور قل کی تمام قسموں کوشامل ہے اوروہ حدیث جے ہم نے امام اعظم طینیا؛ کی دلیل میں الا أن قبيل خطأ العمد النح امام مالک طِینیا؛ کے خلاف ان کے اس قول میں حجت ہے جس میں انھوں نے قتلِ شبرعمد کا انکار کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میر سے نز دیکے قتل کی صرف دو ہی قشمیں ہیں (1) قتل عمر ۲) قتل نھا ۔ حالا نکه دو دو چار کی طرح صاف لفظوں میں قتلِ شبه عمد کو بھی اقسام قبل میں شار کیا گیا ہے۔

شبہ عمد میں قاتل کے میراث سے محروم ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ میراث سے محروم ہوناقتل کا بدلہ ہے اور چوں کہ شبہ عمد میں بھی قتل موجود ہے،اس لیے قاتل اپنے مقتول مُورث کی میراث ہے محروم کردیا جائے گا۔ رہایہ سوال کہ شبہ عدمیں شبہ موجودہے،اس لیے اس قبل میں وارث یعنی قاتل کومیراث سےمحروم نہیں ہونا جاہئے؟ سواس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں جوشبہ ہے وہ صرف قصاص سے مانع ہے،حرمانِ اِرث سے مانع نہیں ہےاور قتلِ شبه عمر میں قصاص ساقط ہے کیکن میراث سے حرماں تھیبی بدستور باقی ہے۔

قَالَ وَالْخَطَأُ عَلَى نَوْعَيْنِ، خَطَأٌ فِي الْقَصْدِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا فَإِذَا هُوَ ادَمِيٌّ أَوْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ، وَخَطَأٌ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ غَرْضًا فَيُصِيْبَ ادَمِيًّا، وَمُوْجَبُ ذٰلِكَ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ (سورة النساء: ٩٢) الْآية. وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ۚ ثَلَاثِ سِنِيْنَ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَلَا إِثْمَ فِيُهِ يَعْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ، قَالُوا الْمُرَادُ إِثْمُ الْقَتْلِ، فَأَمَّا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَعْرَى عَنِ الْإِثْمِ مِنْ حَيْثُ تَرْكِ الْعَزِيْمَةِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي التَّفَبُّتِ فِي حَالِ الرَّمْيِ، إِذْ شَرْعُ الْكَفَّارَةِ يُؤْذِنُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى، وَيحُرُمُ عَنِ الْمِيْرَاثِ، لِأَنَّ فِيُهِ إِثْمًّا فَيُصِحُّ تَعْلِيْقُ الْحِرْمَانِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَمَّدَ الضَّرُبَ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِهٖ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ مَوْضِعًا اخَرَ فَمَاتَ حَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ، لِأَنَّ الْقَتْلَ قَدُ وُجِدَ بِالْقَصْدِ إِلَى بَعْضِ

بَدَيْهِ، وَجَمِيْعُ الْبَدَن كَالْمَحَلِّ الْوَاحِدِ.

تروج کے ایک فرماتے ہیں کہ تلِ خطأ کی دوقسمیں ہیں (ا) خطأ فی القصد اور وہ ہیے کہ کسی شخص کو شکار سمجھ کرہاہے تیر مارے اور پھروہ آدمی نظلے یا حربی سمجھ کر مارے اور وہ مسلمان نظے (۲) اور خطأ فی الفعل ہے اور وہ ہیہے کہ تیرانداز کسی نشانے پر تیر مارے ،لیکن وہ کسی انسان کو جا گئے۔ اور تل خطأ کا موجب کفارہ اور عاقلہ پر دیت ہے ،اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد گرای ہے ( کہ تل خطأ کے قاتل پر ایک مومن رقبہ کو آزاد کرنا لازم ہے اور دیت ہے جو مقتول کے اہل خانہ کو سونچی جائے گی ، اور بید دیت تین سالوں میں قاتل کے عاقلہ پر واجب ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر بیکے ہیں۔

اور قتلِ خطا کی دونوں قسموں میں گناہ نہیں ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا کقل کا گناہ مراد ہے الیکن نفسِ قتل گناہ سے خالی نہیں ہے، کیوں کہ کفارہ کی مشروعیت اس معنی (گناہ) کے معتبر ہونے کی اطلاع دے رہی ہے۔

اور قاتل میراث ئے محروم ہوجائے گا، کیوں کہ اس میں گناہ ہے لہٰذا اس پرحر مان کومعلق کرتا سیح ہے، برخلاف اس صورت کے جب قاتل میراث کے بدن کے کسی حصے کو مارنے کا ارادہ کیا اور اس نے غلطی کی اور تیر دوسری جگہ لگ بگیا اور معزوب مرگیا تو قصاص واجب ہوگا، اس لیے کہ قاتل کے بعض بدن کا قصد کرنے کی وجہ نے آل پایا گیا ہے اور پورا بدن محلِّ واحد کی طرح ہے۔

### اللغاث:

﴿القصد﴾ اراده۔ ﴿ يومى ﴾ تير مارے۔ ﴿ يظنه ﴾ گمان كرتے ہوئے۔ ﴿ غرضًا ﴾ نثانہ۔ ﴿ تعمد ﴾ جان بوجم كر قصد كرے۔ ﴿ يؤ ذن ﴾ خبر ديتا ہے۔ ﴿ اصاب ﴾ لگ گيا، پنج گيا۔

### قتل خطاك دوقسمون كالفصيل بيان:

اس عبارت میں قتلِ خطا کے متعلق بحث کی گئ ہے چنانچرسب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کو آل خطا کی دوستمیں ہیں: (۱) خطا فی القصد (۲) خطا فی الفعل۔

خطأ فی القصد: یہ کہ انسان کے ارادے میں غلطی ہوجائے مثلا تیرانداز نے کسی چرکوشکار ہجھ کراس پر تیر چاایا لیکن وہ شکار کے بجائے انسان نکلا یا کسی کوحر بی سجھ کراسے تیر مارا اور وہ مسلمان نکلا تو یہ قصد اور اراد ہے کی خطأ ہی الفعل ہے خطا فی الفعل ہے اور اسی کا نام خطا فی الفعل ہے ، ان دونوں قسموں کا تھم یہ ہے کہ ان میں کفارہ بھی واجب ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی جیسیا کہ ماقبل میں حضرت فاروق ہوتا ہے اور قاتل کے عاقلہ پر دیت بھی واجب ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی جیسیا کہ ماقبل میں حضرت فاروق اعظم والشمال کے عاقلہ پر دیت بھی واجب ہوتی ہے۔ اور وجوب کفارہ کی دلیل قرآن کریم کی بیآ بت ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیمة مسلمة الی اُھلہ النے " یعنی جو تحض غلطی ہے کسی مسلمان کوئل کرے اس کا بدلہ ایک مومن رقبہ کو خطأ فتحریر رقبة مؤمنة و دیمة مسلمة الی اُھلہ النے " یعنی جو تحض غلطی سے کسی مسلمان کوئل کرے اس کا بدلہ ایک مومن رقبہ کو آزاد کرنا ہے اور مقول کے گھر والوں کوخوں بہا پہنچانا ہے۔

ولا إثم فيه المخ فرماتے ہيں كِقْلِ خطأ ميں قاتل پر گناہ نہيں ہے يعنى جول كا گناہ جوتا ہے وہ نہيں ہے، كيول كم كناہ كے ليے

ر آن الهدايه جلد الله المراه على المراه ١٦ المراه ١٦ المراه المام جنايات كه بيان من

قصد سی خوار رہی ہے اور یہاں قصد میں گڑ بڑی اور کی ہے اس لیے قاتل پر اس حوالے سے تو گناہ نہیں ہوگا، کیکن نفس قتل کا جو گناہ ہے وہ بہر حال ہوگا ،اس لیے کہ قاتل ہے کہ اور تیروغیرہ چلاتے وفت جس درجہا حتیاط سے کام لینا چاہئے تھا وہ بھی نہیں کیا ،اس لیے کہ قاتل کے کہ اس کے کہ قات کی اس کیا ،اس لیفعلِ قتل کا گناہ تو ہر حال میں ہوگا ، کیوں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو قاتل پر کفارہ بھی واجب نہ ہوتا۔ لہٰذا کفارہ کا وجوب اس امر کی بین دلیل ہے کہ قتل نطا میں بھی گناہ ہوتا ہے۔

و یعوم عن الممیراث المنح فرماتے ہیں کہ جس طرح تل نطأ میں گناہ ، وتا ہے ایسے ہی اس میں قاتل اپنے مقتول مورث کی میراث سے محروم بھی ہوجاتا ہے اس لیے کہ گناہ اور وراثت ہے حرمال نصیبی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔

بخلاف ما إذا تعمّد النع اس كاتعلق منن كاس جملے ہے ہو موجب ذلك الكفارة و الدية اوراس كا حاصل يہ ہے كہ اگر تيرانداز نے كى انسان كے سرپر تير چلا نے كاارادہ كيا اوراس نے جان ہو جمركراس كے سرپر تير ماراليكن وہ تيراس كے سينے ميں لگا اوروہ مركيا تو اب تيرانداز پرقصاص واجب ہوگا، كيوں كه اگر چه يہاں تيرانداز كا قصد غلط ہوگيا ہے، ليكن چوں كه اس كى طرف سے مقتول كے بدن كے ايك حصكو مارنے كا قصد موجود ہے اور انسان كا پورابدن كل واحد كى طرح ہوتا ہے، اس ليے اس ميں عمد كے معنى پائے گئے اور قتل عمد موجوب قصاص ہوتا ہے، لہذا اس ميں بھى قاتل پرقصاص واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَا أُجُرِىَ مَجُرَى الْخَطَأِ،مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَفْتُلُهُ فَحُكُمُهُ حُكُمُ الْخَطَأِ فِي الشَّرْعِ، وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبِيْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَمُوْجَبُهُ إِذَا تَلَفَ فِيهِ ادِمِيَّ اللِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلْفِ وَهُوَ مُتَعَدِّ فِيْهِ فَأُنْزِلَ مُوْقِعًا فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ وہ قبل جو قبلِ خطا کے قائم مقام ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے سونے والا کسی شخص پر پلیٹ جائے اور اسے قبل کردے تو شریعت میں اس کا حکم قبل خطا کا حکم ہے، اور رہا قبل بالسبب تو وہ دوسرے کی ملکیت میں کنوال کھودنے والے اور پھر رکھنے والے کی طرح ہے۔ اور اس کا موجب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی آ دمی مرجائے تو دیت عاقلہ پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ سبب تنف ہے اور حافر اس میں متعدی ہے لہٰذا اسے گرانے والے کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور دیت واجب ہوگی۔

### اللغات:

﴿النائم ﴾ سویا ہوا تحف ﴿ ينقلب ﴾ بلت آیا، کروٹ بدل۔ ﴿حافر ﴾ کھودنے والا۔ ﴿بئر ﴾ کنوال۔ ﴿واضع المحجر ﴾ پھرر کھےوالا۔ ﴿تلف ﴾ ضالع ہوگیا، ہلاک ہوگیا۔ ﴿موقعاً ﴾ والنے والا۔

### تقل قائم مقام خطا اورقل بسبب كابيان:

امام قدوری روایشیائی نے اس عبارت میں قتل کی آخری دونوں قسموں یعنی قتل قائم مقام نطاً اور قتل بالسبب کو بیان فر مایا ہے چنا نچہ فر ماتے ہیں کہ وہ قتل جو قتلِ نطا کے قائم مقام ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص سور ہاتھا اور نیند میں اس نے کروٹ بدلی تو دوسرے شخص پر بلیٹ گیا اوروہ دوسرامر گیا تو بیتل قتلِ خطاً کے قائم مقام ہوگا اور اس کا وہی تھم ہوگا جو قتلِ خطا

## ر آن البداية جلده على المسلم المسلم المسلم المار بنايات كيان يس

میں قاتل پر کفارہ اور دیت واجب ہوتی ہے نیز قاتل مقتول کی میراث ہے محروم ہوجا تا ہے اگر مقتول اس کامورث ہوتا ہے،لہٰذا وہ قتل جوتل خطا کے قائم مقام ہے اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت دونوں واجب ہوتے ہیں اور قاتل میراث ہے محروم بھی ہوجاتا ہے۔

واقع القتل بسبب النح فرماتے ہیں کوتل کی آخری قتم قل بالسبب ہے اور قل بالسبب میں قاتل براوراست مقتول کوئس اور پخ نہیں کرتا بلکہ قاتل کا فعل اسے ہلاک کرتا ہے اور قاتل موقعہ واردات پرموجود بھی نہیں ہوتا مثلا ایک شخص نے دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت بھاری کھود دیا اور اس میں کوئی گر کرمر گیایا کسی نے دوسرے کی زمین میں بلا اجازت بھاری ہم کم بیقر رکھ دیا اور اس میں کوئی گر کرمر گیایا کسی نے دوسرے کی زمین میں بلا اجازت بھاری ہم کم بیقر رکھ دیا اور اس میں واقع ہونے والی موت پر قبل بالسبب کی تعریف صادق آئے گی اور قاتل یعنی ایک کنوال کھود نے اور پھر رکھنے والے پر دیت واجب ہوگی جس کی ادائیگی اس کے عاقلہ کے سر ہوگی ،کیوں کہ اگر چہ ان صورتوں میں قاتل یعنی حافر نے بذات خود اور براور است مقتول کو قل نہیں کیا ہے تا ہم مقتول کی موت حافر ہیر اور واضع متعدی ہوں گے اور انھیں براور است کویں میں گرانے والا اور پھر پر دھکیلنے والا شار کیا جائے گا اور گرانے یا دھکینے کی صورت میں ان پر دیت واجب ہوتی ہے، لہذا گرنے اور نگرانے کا سبب بننے کی صورت میں بھی ان پر دیت واجب ہوتی ہے، لہذا گرنے اور نگرانے کا سبب بننے کی صورت میں بھی ان پر دیت واجب ہوتی ہے، لہذا گرنے اور نگرانے کا سبب بننے کی صورت میں بھی ان پر دیت واجب ہوتی ہے، لہذا گرنے اور نگرانے کا سبب بننے کی صورت میں بھی ان پر دیت واجب ہوگی۔

وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيْرَاكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُلْحَقُ بِالْخَطَا فِي أَخْكَامِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَاتِلًا، وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مَعْدُوْمٌ مِنْهُ حَقِيْقَةً فَأَلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ. وَهُو وَإِنْ كَانَ يَأْتُمُ بِالْمَوْتِ عَلَى مَا قَالُوْا، وَهٰذِهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِ الْقَتْلِ وَكَذَا الْحِرْمَانُ كَانَ يَأْتُمُ بِالْمَوْتِ عَلَى مَا قَالُوْا، وَهٰذِهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِ الْقَتْلِ وَكَذَا الْحِرْمَانُ بِسَبَهِ، وَمَا يَكُونُ شِبْهُ عَمَدٍ فِي النَّفْسِ فَهُو عَمَدٌ فِيْمَا سِوَاهَا، لِأَنَّ إِنْلَافَ النَّفْسِ يَخْتَلِفُ بِإِلَةِ دُونَ الَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجیلی: قبل بالسبب میں نہ تو کفارہ واجب ہے اور نہ ہی اس سے درا شت سے محروم ہونا متعلق ہوتا ہے، امام شافعی ولیٹیا فرماتے ہیں کہتل بالسبب کو جملہ احکام میں قبل نطا کے ساتھ لاحق کیا جائے گا،اس لیے کہ شریعت نے اسے قاتل کے درج میں اتارلیا ہے۔
ہماری دلیل ہے ہے کہ اس کی طرف سے حقیقتا قبل معدوم ہے، لہذا ضمان کے حق میں قبل بالسبب کوتل نطا کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے اس لیے حق ضمان کے علاوہ میں وہ اصل پر باقی رہے گا۔ اور حافر اگر چہدو سرے کی ملکیت میں کنواں کھودنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا،کین موت کی وجہ سے گئہگار نہیں ہوگا جیسا کہ حضرات مشائخ بیشائی نے فرمایا ہے۔ اور بیقل کے گناہ کا کفارہ ہے نیز میراث سے محروم ہونا بھی اس سب سے ہے۔

اور جوتل نفس میں شبرعمہ ہووہ نفس کےعلاوہ میں عمد ہے، کیوں کہ آلہ بدلنے کی وجہ سےنفس کا اتلاف بدل جاتا ہے اورنفس سے کم کا اتلاف ایک آلہ کے علاوہ دوسرے آلہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، واللہ اعلم۔

## ر آن البعليه جلد الله المستحد ١٨ المستحد ١٥ بنايت كبيان بس

### اللغات:

﴿ حرمان الميراث ﴾ ميراث سے محروى ۔ ﴿ يُلحق ﴾ لاق كيا جائے ۔ ﴿ ياثم ﴾ كناه كار ہونا۔ ﴿ الحفر ﴾ كھودنا۔ ﴿ ذنب القتل ﴾ قركناه كار ہونا۔ ﴿ الحفر ﴾ كھودنا۔

### قتل بالسبب ك كفارے ميں امام شافعي وليفيله كا اختلاف:

ضورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قبل بالسب میں صرف دیت واجب ہے، کفارہ اور میراث سے محرومی نہیں ہے جب کہ امام شافعی راتشائلہ کے یہاں قبل کی طرح قبل بالسب میں بھی کفارہ اور میراث سے محروم ہونا واجب ہے، امام شافعی راتشائلہ کی دلیل ہے ہے کہ شریعت نے حافر بیر کو قاتل کے درجے میں اتارہ یا ہے اور اسے بھی قاتل شار کیا ہے اور آن کا ادنی درجی قبل نطا ہے اور آن نطا میں دیت کے ساتھ ساتھ کفارہ اور میراث سے محرومی دونوں ثابت اور واجب ہیں، اس لیے قبل بالسب میں بھی میہ سب احکام جاری وساری ہوں گے۔

مری دکیل اور امام شافعی واشیلا کی پیش کردہ دلیل کا جواب سے ہے کہ قل بالسبب میں حافر کی طرف سے حقیقاً قتل کرنا معدوم ہے، البتہ اس کی طرف سے قبقاً قتل کرنا معدوم ہے، البتہ اس کی طرف سے قبل کا سبب موجود ہے، لہذا ہم نے سبب قتل کا اعتبار کرتے ہوئے وجوب دیت میں قتل بالسبب کو قتل خطا کے قائم مقام کردیا اور صفان یعنی وجوب دیت کے علاوہ دیگر حقوق میں قتل بالسبب کو اس کی اصل پر باقی رکھتے ہوئے ہے کہا کہ اس میں حافر کی طرف سے حقیقاً قتل کرنا معدوم ہے اور جب حقیقاً قتل کرنا معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ حافر پر نہ تو کفارہ واجب ہوگا اور نہ ہی وہ میراث سے محروم ہوگا۔

و إن كان يائم النع اس كا حاصل بيہ كتل كى وجه سے قاتل پراً س صورت ميں كفارہ واجب ہوتا ہے اوروہ ميراث سے محروم ہوتا ہے وات كى واجب ہوتا ہے اوروہ ميراث سے محروم ہوتا ہے جب اس قبل كى وجه سے قاتل پر گناہ ہوا درصورت مسكه ميں قبل بالسبب كى وجه سے چول كه حافر پر گناہ ہوا ہے ہوا ہے، بلكہ دوسرے كى ملكت ميں كنواں كھودنى كى وجہ سے اس پر گناہ ہوا ہے جيسا كہ بيد حضرات مشائخ كا فر مان ہے، اس ليے اس حوالے سے بھى حافر پرنہ ہى كفارہ واجب ہوگا اور نہ ہى وہ ميراث سے محروم ہوگا، كيوں كه كفارہ كا وجوب اورميراث سے محرومى گتا وقتل پر موقوف ہے اور يہاں چوں كہ حافر پرقتل كا گناہ ہى نہيں ہوگا۔

و مایکون شبہ عمد المنے بیبال سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تل کی اقسام میں جوتل عدّ اور کل شبہ عمد مذکور ہیں یہ دونوں قسمیں صرف قل باننفس میں جاری ہوں گی ، کیوں کفس کوتل کرنے کا تھم آلہ کے صغیرا در کبیر ہونے اور محد دّ اور غیر محدّ و ہونے سے بدلتا رہتا ہے اور کبھی قب عد ہوتا ہے اور کبھی قب عد جیسا کہ ماقبل میں اس کی کمل وضاحت آ چکی ہے ، اور نفس کے علاوہ جواعضاء پر وارد ہوتا ہے اور کسی کا کوئی عضو نوٹ نے بچوٹ جاتا ہے اس میں صرف عد ہی عمد ہوتا ہے اور شبہ عمد کا وہاں شائر نہیں ہوتا ، کیوں کنفس کے علاوہ دیگر اور کسی کا کوئی عضو نوٹ نے بچوٹ نا ہر طرح کے آلہ ہے ممکن ہے اور اسم میں آلہ کے صغیر و کبیر ہونے یا دھار دار اور غیر دھار دار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ایک آ کھ جس طرح چھڑی اور تلوار سے بچوڑی جاسکتی ہے اس طرح لاٹھی اور ڈنڈ سے سے بھی بچوڑی جاسکتی ہے اس طرح لاٹھی اور ڈنڈ سے سے بھی بچوڑی جاسکتی ہے اس طرح لاٹھی اور ڈنڈ سے سے بھی بھوڑی جاسکتی ہے اس طرح الاٹھی اور ڈنڈ سے سے بھی بھوڑی جاسکتی ہے اس طرح الاٹھی اور ڈنڈ سے بھی بھوڑی جاسکتی ہے اس طرح الاٹھی اور ڈنڈ سے بھی بھوڑی جاسکتی ہے اس طرح الاٹھی اور ڈنڈ سے بھی بھوڑی جاسکتی ہے اس طرح الاٹھی اور ڈنڈ سے بھی بھوڑی جاسکتی ہے ، اس لیے اعضاء کے ضرب اور قطع میں صرف عد ہی عد ہے ، شبہ عرفی ہیں ہے۔

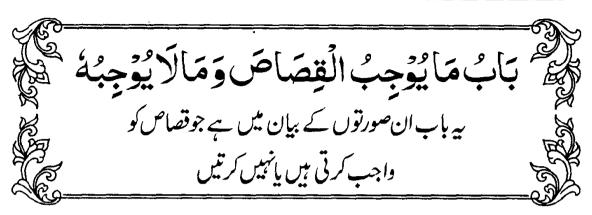

صاحب کتاب جب قتل اور اس کی اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے اور اقسام قتل کی سب سے اہم متم ''قتل عمد'' ہے جو بھی قصاص کو واجب کرتی ہے اور بھی نہیں کرتی ،اس لیے اس باب کے تحت الگ ہے اُس کی تفصیل اور تشریح بیان کررہے ہیں۔

قَالَ الْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُوْ ِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيلِدِ إِذَا قُتِلَ عَمَدًا، أَمَّا الْعَمَدِيَّةُ فَلِمَا بَيَّنَاهُ، وَأَمَّا حَفْنُ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيلِدِ فَلِتَنْتَفِي شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ وَتَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ ہراس محض کے قل کرنے کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہے جو دائی طور پر محفوظ الدم ہو بشر طیکہ عمداً اسے قل کیا گیا ہو، رہی عمدیت تو وہ اس دیا تو وہ اس وجہ سے قب کیا گیا ہو، رہی عمدیت تو وہ اس دیا تو وہ اس وجہ سے ہے تا کہ خون کی اباحت کا شبہ ختم ہوجائے اور مساوات ثابت ہوجائے۔

### اللغاث:

﴿محقون الدم﴾ جس كا خون اور جان محفوظ ہو۔ ﴿على التابيد﴾ ہميشہ کے ليے۔ ﴿العمدية ﴾ جان بوجم كركام كرنا۔ ﴿حقن الدم ﴾خون كى حفاظت۔ ﴿لتنتفى ﴾ تاكہ خم ہوجائے۔

### قصاص کس کے بدلے میں واجب ہے؟

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان ہو جھ کر کسی ایسے شخص کو قبل کیا جوابدی اور دائی طور پر محفوظ الدم ہون فی اس کا خون مباح نہ ہواور اس کے قبل کی کوئی شرعی وجہ نہ ہوتو قاتل پر قصاص واجب ہوگا جسے اگر کسی نے کسی مسلمان کو قبل کر دیا یا کسی ذمی کوقتا کر دیا تو چوں کہ ذمی اور مسلمان دونوں دائی طور پر محفوظ الدم ہیں اس لیے ان کے قاتل پر قصاص واجب ہوگا۔

أما العمدية النع صاحب بداية فرمات بين كدوجوب قصاص كے ليے امام قدورى جي الله الله علام و مادب بداية فرمات بين كدوجوب قصاص كے ليے امام قدورى جي الله على الله

## ر آن البداية جلد الله المستحدة بعن المستحدة الماجنايات كبيان بن الم

قصاص ہوگا تو اس کے بدلے میں محفوظ الدم قاتل بھی قتل کیا جائے گا اور اس حوالے سے قاتل اور مقتول میں یگا تگت اور مساوات پیدا ہوجائے گی اور کما حقہ قصاص محقق ہوجائے گا۔

قَالَ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبُدِ لِلْعُمُومَاتِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَرَّ الْمُقَابَلَةِ أَنُ لَايُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَلَا الْمُقَابَلَةِ أَنُ لَا يُقْتَلَ حُرُّ بِعَبْدٍ، وَلَأَنَّ مَبْنَى الْمَالِكِ وَالْمَمْلُولِ وَلِهِذَا لَا يُقْطَعُ طُوفُ الْحُرِّ بَطُوفِه، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاتِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُولِ وَلِهِذَا لَا يُقْطَعُ طُوفُ الْحُرِّ بَطُوفِه، بِخِلَافِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ لِلْآنَهُمَا يَسْتَوِيَانِ وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ حَيْثُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ لِأَنَّهُ تَفَاوُتٌ إِلَى نَقْصَانٍ، وَلَنَا أَنَّ الْقِصَاصَ الْعَبْدِ فِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ بِالدِّيْنِ أَوْبِالدَّارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِمَا، وَجِرْيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ يَعْفِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ بِالدِّيْنِ أَوْبِالدَّارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِمَا، وَجِرْيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ يَعْفِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ بِالدِّيْنِ أَوْبِالدَّارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِمَا، وَجِرْيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُونِ اللهِ اللَّذِي وَلِي اللَّالِ فَيْهِمَا، وَجِرْيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُولِي اللَّالِ فَيْهِمَا، وَجِرْيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُولِي اللَّالِي فَيْهِمَاء وَالْمَاكِونَ الْمُلْعِلَى الْعِصْمَةِ وَهِيَ بِالدِّيْنِ أَوْلِهِ فَالْفِي مُعَلِي فَلَى الْمِعْمَاء وَالنَصْ تَخْصِيْصَ بِالذِي فَي الْمِلْكِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْعَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَى الْمُولِي الْمَالِقِي الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الل

ترجمله: فرماتے ہیں کہ آزادکو آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلہ قبل کیا جائے گا اس لیے کہ آیات قصاص میں عموم ہے، امام شافعی مطابع ہے اور اس لیے کہ آناد کو آزاداور غلام کا مقابل تھہرایا ہے مطابع ہیں کہ آزاد کو غلام کا مقابل تھہرایا ہے اور اس مقابلہ کے لواز مات میں سے یہ ہے کہ کوئی آزاد کسی غلام کے عوض قبل نہ کیا جائے ۔ اور اس لیے کہ قصاص کا دار و مدار مساوات پر ہے اور مالک و مملوک کے درمیان مساوات منتمی ہے اسی وجہ سے غلام کے عضو کے بدلے آزاد کا عضونہیں کا ٹا جاتا ہے۔ برخلاف غلام کے غلام کے عوض ہونے کے، اس لیے کہ وہ دونوں برابر ہیں اور برخلاف غلام کے چنانچہ غلام کو آزاد کے عوض قبل کیا جائے گا، کیوں کہ یہ تفاوت نقصان کی طرف ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قصاص کا دار ومدار عصمت میں مساوات پر ہے اور عصمت دین سے ہوتی ہے یا دار الاسلام سے اور ان دونوں میں میہ برابر ہیں اور دوغلاموں کے مابین قصاص کا جاری ہونا اباحتِ دم کے شبہ کے منتفی ہونے کی خبر دیتا ہے اور نص میں بیان کی تخصیص ہے لہذا میہ ندکور کے علاوہ کی نفی نہیں کرےگا۔

### اللغات:

﴿الحرُّ﴾ آزاد۔ ﴿العمومات ﴾ قرآن وحدیث کی ایسی نصوص جن میں کوئی قیدیا تخصیص نہیں ہے۔ ﴿مبنی القصاص ﴾ قصاص کی بنیاد۔ ﴿منتفیة ﴾معدوم، نیرموجود۔ ﴿طوف ﴾عضو، کناره۔ ﴿العصمة ﴾ تفاظت۔

### غلام كے بدلے آزاد كاقتل اور امام شافعی والشطائه كا اختلاف:

صورت مسئد یہ ہے کہ آگر آزاد نے آزاد کوئل کیا یا غلام کوئل کیا تو ہمارے یہاں قاتل یعنی آزاد کو قصاصاً قتل کیا جائے گا،لیکن امام شافعی چراتیٹیڈ کے یہاں اگر قاتل آزاد ہواور مقتول غلام ہوتو آزاد کوغلام کے بدلے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور آزاد پرغلام کی قیمت بطور ضان واجب ہوگی، امام مالک اور امام احمد چراتیٹھائہ بھی ای کے قائل ہیں (بنایہ)

## ر أن البدايه جلد الله الله جنايات كيان من

اس سلط میں ہماری دکیل قرآن کریم کی اُن آیتوں کاعموم ہے جن میں مطلق قاتل سے قصاص لینے کا تھم ندکور ہے اور قاتل کے مقتول سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے کہوہ غلام ہویا آزاد ہو، چنانچے قرآن پاک میں ہے "کتب علیکم القصاص فی القتلی" ای طرح دوسری جگہ فرمایا گیا" و کتبنا علیهم فیها اُن النفس بالنفس الأیة" اور حدیث پاک میں ہے العمد قود دیکھے ان آیتوں میں بھی عموم ہے اور حدیث پاک بھی عام ہے اُورسب کی سب قاتل سے علی الاطلاق قصاص لینے پر دلالت کر رہی ہیں خواہ اس کا مقتول آزاد ہو بہر صورت اس سے قصاص لیا جائے گا۔

امام شافعی والیطین کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے المحر بالمحر و العبد بالعبد اوراس آیت سے ان کا وجاستدال اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ پیس آزاد کا آزاد سے اور غلام کا غلام سے تقابل کیا ہے اور تقابل کے لواز مات پی سے بیط شدہ امر ہے کہ غیر مقابل کو مقابل کے عوض نظیر ایا جائے اور چول کہ غلام آزاد کا غیر ہے اس لیے اگر کوئی غلام کسی آزاد کوئل کر دی تو غلام کوقصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔

و لأن مبنی النع امام شافعی رواتیمیائه کی دوسری اور عقلی دلیل میہ ہے کہ قصاص کا دار و مدار مساوات پر ہے اور آزاد اور غلام میں کوئی مساوات نہیں ہے، کیوں کہ آزاد مالک اور قادر ہوتا ہے جب کہ غلام کملوک اور عاجز ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی آزاد کی غلام کا کوئی عضو کاٹ دے تو اس کے بدلے آزاد کاعضو نہیں کا ٹا جاتا، کیوں کہ ان دونوں میں مساوات نہیں ہے اور چوں کہ قصاص میں مساوات کی رعایت اور بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے بھی آزاد کوغلام کے عوض قبل نہیں کیا جائے گا۔

وبخلاف العبد المنح اس عبارت سے امام شافعی راتینیا کی عقلی دلیل پراعتراض کیا گیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ جب امام شافعی راتینیا کے بقول آزاد اور غلام میں مساوات نہیں ہے تو اگر غلام کسی آزاد کو قبل کردی تو قصاصاً غلام کو قبل نہیں کرنا چاہئے حالا نکہ اس صورت میں امام شافعی راتینیا بھی غلام کو قصاصاً قبل کراتے ہیں، آخرابیا کیوں ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے امام شافعی را پیٹی فرماتے ہیں کہ واقعی اور غلام اور آزاد میں مساوات نہیں ہے، کین چوں کہ یہاں قاتل غلام ہے اور اس میں جو کی ہے وہ اس سے قصاص لینے میں مانع نہیں ہے، کیوں کہ جب غلام قاتل غلام مقتول کے عوض قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے تو آزاد مقتول کے بدلے بدرجہ اولی اسے قل کیا جائے گا، کیوں کہ آزاد غلام کی بنسبت قصاص کا زیادہ حق دار ہے۔

ولنا أن القصاص المع يہاں سے امام شافعی والنا کے عقلی دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ قاتل اور مقتول كے مابين ہم بھی مساوات كے قائل بيں ليكن أن ميں جو مساوات معتبر ہے وہ عصمت كی مساوات ہے اور مساوات فی العصمت يا تو دين اسلام سے حاصل ہوتی ہے يا دار الاسلام سے اور صورت مسئلہ ميں غلام اور آزاد دونوں ميں دين اور دار كے حوالے سے مساوات موجود ہے، كيوں كه وہ دونوں مسلمان بيں اور دار الاسلام ميں بيں اس ليے جب دونوں ميں مساوات موجود ہے تو آزاد قاتل كومقتول غلام كے عوض قصاصاً قتل كيا جائے گا۔

و جویان القصاص النح فرماتے ہیں کہ غلام میں تحققِ عصمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر قاتل ومقول دونوں غلام ہوں تو اس صورت میں سب کے یہاں قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور ان کے مابین قصاص جاری ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ غلام میں عصمت ہوتی ہے اور اس کا خون مباح الدم نہیں ہوتا، لہٰذا اس خوالے سے بھی اس کے قاتل سے قصاص لیا جائے گا خواہ قاتل آزاد والنص تخصیص النے یہ امام شافعی را اللہ عقلی دلیل کا جواب ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد میں جومقابلہ کیا گیا ہے اس سے بطور خاص فہ کورین کا حکم بیان کرنا مقصود ہے اور یخصیص غیر فہ کوریغی الحر بالحر کی فئی نہیں کررہی ہے کہ وقتہ کا بیمشہور ضابطہ ہے کہ تخصیص الشی بالذکو لاینفی عما عداہ یعنی خاص کر کسی چیز کو بیان کرنے سے اس کے علاوہ کی فئی نہیں ہوتی۔ رہا یہ سوال کہ پھر تخصیص کی گئی ؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو تخصیص کی گئی ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے قول اور دعوے کی تر دید کے لیے ہے جو قاتل کے علاوہ دوسرے سے قصاص لینے کا دعوی کررہ سے جے چنا نچہ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ عرب کے کسی قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کے ایک شخص کوئل کردیا اور مقتول کے قبیلہ والے یہ کہنے کہ ہم قاتل کے قبیلے سے عورت کے مقابلے مردکواور غلام کے مقابلے آزاد کوئل کرے ہی دم لیس گے اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پرزور لفظوں میں ان کی تر دید کی گئی۔

قَالَ وَالْمُسُلِمُ بِالذِّتِي خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحَالُا الْمُنْ الْمُسَاوَاةَ الْمُسُلِمُ بِالذِّتِي خِلَافًا الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْمُسَاوَاةَ فَى الْمُسَلِمُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمُصَمَّةِ قَابِتَةٌ نَظُرًا إِلَى التَّكُلِيْفِ أَوِ اللَّارِ، وَالْمُسِنُحُ كُفُرُ الْمُحَارِبِ دُونَ الْمُسَالِم، وَالْقَتُلُ وَلَا الْمُسَاوَاةَ فِي الْمُصَمَّةِ قَابِتَةٌ نَظُرًا إِلَى التَّكُلِيْفِ أَوِ اللَّارِ، وَالْمُسِنُحُ كُفُرُ الْمُحَارِبِ دُونَ الْمُسَالِم، وَالْقَتُلُ بِمِعْلِهِ يُؤْذِنُ بِالْنِيقَاءِ الشَّبُهِةِ، وَالْمُوادُ بِمَا رُوى "الْمُحْرِبِيُّ" لِسِيَاقِهِ وَلَادُو عَهْدِ فِي عَهْدِه، وَالْمُطُفُ لِلْمُعَايَرَةِ. بِمِعْلِهِ يُؤْذِنُ بِالْنِيقَاءِ الشَّبُهِةِ، وَالْمُوادُ بِمَا رُوى "الْمُحْرِبِيُّ" لِسِيَاقِهِ وَلَادُو عَهْدِ فِي عَهْدِه، وَالْمُطُفُ لِلْمُعَايَرَةِ. بِمِعْلِهِ يُؤْذِنُ بِالْنِيقَاءِ الشَّبُهِةِ، وَالْمُوادُ بِمَا رُوى "الْمُحْرِبِيُّ" لِسِيَاقِهِ وَلَاذُو عَهْدِ فِي عَهْدِه، وَالْمُطُفُ لِلْمُعَايَرَةِ. بَعِيلَةُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

﴿الجنایة ﴾ جرم۔ ﴿مبیح ﴾ جواز فراہم کرنے والا۔ ﴿یورث الشبهة ﴾ شبہ پیدا کرتا ہے۔ ﴿التحلیف ﴾ مکلّف بنانا، ذمہ دار بنانا۔ ﴿المحارِب ﴾ جنگجو، حر نِي، دارالحرب كا باشنده۔ ﴿یو ذن ﴾ خبر دیتا ہے۔ ﴿المغایرةُ ﴾ منافات۔ تو، ہے۔

### تخريج:

<sup>🕕 🥏</sup> اخرجم ابوداؤد في كتاب الديات، حديث رقم: ٤٥٣٠، باب رقم: ١١ والبخاري في كتاب العلم، باب رقم: ٣٩.

اخرجہ دارقطنی ج ۳، حدیث رقم: ١٦٥.

## 

### ذی کے بدلے مسلمان کاقتل اور امام شافعی والیمل کا اختلاف:

صورت مسلمان کو کہ اگر مسلمان نے کسی ذی کوئل کردیا تو ہمارے بیبال قاتل مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن امام شافعی والٹیمائے کے بیبال ذی کے بدلے مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی والٹیمائے کی دلیل بیر حدیث ہے لایفت ل مؤمن بھافو لیمن کافر کے بیبال ذی کے بدلے مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا اور ذی بھی چوں کہ کافر ہی ہے، اس لیے اس کے عوض بھی مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا، امام شافعی والٹیمائے کی دوسری دلیل بیر ہے کہ قصاص کے لیے قاتل اور مقتول کے مابین مساوات ضروری ہے، اور صورت مسئلہ میں بوقت جنایت چوں کہ مسلمان اور ذی میں مساوات معدوم ہے اس لیے اس حوالے سے بھی ذی کے عوض مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا۔ بہاں وقت جنایت کی قیداس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ اگر بوقت قتل قاتل ذمی ہواور پھر قتل کے بعد وہ اسلام لے آئے تو اس سے بالا تفاق قصاص لیا جائے گا۔ (بنایہ:۱۰۳/۱۲) •

و کذا الکفو مبیح المنح الم شافعی رطیعیانی کی تیسری دلیل به بے که صورت مسئله میں مقتول ذمی کافر ہے اور کفر اباحت دم کا سبب ہے اور مقتول کا مباح الدم ہونا مساوات میں شبہ کا سبب ہے اور ظاہر ہے کہ شبہہ کی وجہ سے قصاص کا معاملہ ساقط ہوجا تا ہے۔

ولنا الع ذی کے عوض مسلمان سے قصاص نہ لینے پر ہماری پہلی اور نعلی دلیل بیر صدیث ہے أن النبی ﷺ قتل مسلما بذمی کرآئے ہوئے ایک ذمی کے عوض قصاصا ایک مسلمان کوئل کیا ہے، اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہے کدا گر کوئی مسلمان کسی ذمی کوئل کرتا ہے تو ذمی کے بدلے مسلمان کوقصاصا قتل کیا جائے گا۔

و لأن المساوات النع یہ ہماری دوسری اور عقلی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قصاص کے لیے قاتل اور مقتول کے مابین جو مساوات ضروری ہے وہ مساوات فی العصمت ہے اور صورتِ مسئلہ میں ذی اور مسلمان کے مابین مساوات فی العصمة موجود ہے بایل طور کہ ذمی میں آ دمیت موجود ہے اور اس حوالے سے وہ احکام شرع کا مکلّف ہے اور پھر دار الاسلام کا باشندہ بھی ہے، تو دار الاسلام کا باشندہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں اور آ دمی اور مکلّف ہونے کی وجہ سے امام شافعی رواتی ہیں نے بہاں ذمی معصوم ہے اور اس میں اور ا سیامسلمان قاتل میں مساوات فی العصمة موجود ہے اس لیے ذمی کے بدلے مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

والمبیح کفر المحارب النے امام شافعی را شیلائے ذی کے کفری وجہ سے عدم مساوات کا شبہہ ظاہر کیا ہے یہاں سے اس ک تر دید کرتے ہوئے صاحب کتا ب فرماتے ہیں کہ ذی کوہم بھی کا فربی مانتے ہیں لیکن ہر کفر کوآ کھ بند کر کے اباحت وم کا سبب نہیں قرار دیتے اور نہ بی ہر کفر اباحث وم کا سبب ہے، بل کہ اس کا فرکا کفر میچ ہے جو مُحارب ہواور مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار اور ان کے در پے آزار ہو، لیکن وہ کا فر جو مصلحت پند ہواور صلح کے ساتھ گذر بسر کرر ہا ہواس کا کفر میچ نہیں ہے۔ اور ذمی کا کفر عدم مساوات یا اباحث کا سبب کیوں کر بن سکتا ہے جب کہ اگر ذمی کو ذمی قل کرد ہے تو ان میں قصاص جاری ہوتا ہے حالانکہ اگر ذمی کا کفر شبہ پیدا کرتا تو ان میں قصاص جاری نہ ہوتا۔ لہٰذا ان کے مابین آپس میں قصاص کا جاری ہونا اس امر کی بیّن دلیل ہے کہ ذمی کا کفر عدم مساوات کا شر نہیں مداکہ تا

والمواد بما روی النع بدامام شافعی رایشند کی نفتی دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رایشند کی پیش کر ، ہ حدیث لایقتل مؤمن بکافو میں کا فرکے بدلے جومسلمان کے آل کومنع قرار دیا گیاہے تواس کا فرسے کا فرحر بی مراد ہے اوریہ بانہ ،

## ر آئ الہدایہ جلد کے سی کھی کے سی کھی کے سی کھی کے اس کا میں کا اس کی کھی کے سی کے سی کے سی کے بیان میں کے طے شدہ ہے کہ کا فرحر بی کے عوض مسلمان کو آئیس کیا جائے گا۔

رہا یہ سوال کہ اس صدیث میں کافر سے کافر حربی مراد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ صدیث کا سیاق وسباق کی بتا رہا ہے کہ یہاں کافر سے کافرح بی بمراد ہے، کیوں کہ لایقتل مؤمن بکافر کے بعد و لا ذو عہد فی عہدہ کا اضافہ بھی ہے اور ذوعہد سے ذو مراد ہے، کیوں کہ جدیث کے پہلے جزء مومن سے مسلمان مرادلیا گیا ہے تو لامحالہ ذوعہد سے مراد ذوی ہوگا ،اس لیے کہ ذوعہد کا مومن پرعطف ہے اور عظف مفایرت کا متقاضی ہے اور مغایرت اس وقت تحقق ہوگی جب کہ ذوعہد سے ذمی مراد ہو۔ اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ کافرح بی کے بدلے نہ تو کسی مومن کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور نہ بی ذمی کو۔

قَالَ وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمِنِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّابِيْدِ، وَكَذَالِكَ كُفُرُهُ بَاعِثُ عَلَى الْجِرَابِ، لِأَنَّهُ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ، وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْتَأْمِنِ لِمَا بَيَّنَا، وَيُقْتَلُ الْمُسْتَأْمِنِ بِالْمُسْتَأْمِنِ قِيَاسًا لِلْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْتَأْمِنِ بِالْمُسْتَأْمِنِ وَالْمُسْتَأْمِنِ وَيَاسًا لِلْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْتَأْمِنِ وَيَنَاقِصِ السِّيْحُسَانًا لِقِيَامِ الْمُبِيْحِ، وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَالْكَبِيْرُ بِالصَّغِيْرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْأَعْمِى وَالزَّمِنِ وَبِنَاقِصِ السَّيْحُسَانًا لِقِيَامِ الْمُبْوِمِ، وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَالْكَبِيْرُ بِالصَّغِيْرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْأَعْمِى وَالزَّمِنِ وَبِنَاقِصِ السَّعْفِيرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْأَعْمِى وَالزَّمِنِ وَبِنَاقِصِ السَّعْفِيرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْمُعْمِى وَالزَّمِنِ وَبِنَاقِصِ السَّعْفِيرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْمُعْمِى وَالزَّمِنِ وَبِنَاقِصِ وَظُهُورُ اللَّامُونَ فِي اعْتِبَادِ التَّقَاوُتِ فِيمَا وَرَاءَ الْعِصْمَةِ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ وَظُهُورُ التَّقَاتُلُ وَالتَّقَانِيْ .

**ترجیملہ**: فرماتے ہیں کہ سلمان کومتامن کے بدلے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ متامن ابدی طور پرمحفوظ الدم نہیں ہوتا نیز اس کا کفر بھی آماد ہُ جنگ کرنے والا ہے، اس لیے کہ متامن واپسی کا ارادہ رکھتا ہے۔

اور متامن کے بدلے ذمی بھی قل نہیں کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر پچے ہیں اور قیاساً متامن کومتامن کے بدلے قتل کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر پچے ہیں اور قیاساً متامن کومتامن کے بدلے قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ مساوات موجود ہے، البتہ استحدانا قتل نہیں کیا جائے گا اور صحت مندکوا ندھے، اپانچ ، ناقص الاطراف اور مجنون کے بدلے تل بدلے قتل کیا جائے گا۔ آیت کے عموم کی وجہ ہے۔

اوراس لیے کہ عصمت کے علاوہ میں تفاوت کا اعتبار کرنے میں قصاص سے رکنا ہے اور با ہمی قبال اور ایک دوسرے کی ہلاکت کا ظاہر ہونا ہے۔

### اللّغات:

﴿المستامن ﴾ وارالاسلام میں ویزالے کرآنے والا کافر۔ ﴿محقون الدم ﴾ جس کی جان محفوظ ہو۔ ﴿التابيد ﴾ ہمیشہ۔ ﴿الحراب ﴾لِرُ اللّی۔ ﴿الاعمٰی ﴾ ایک ﴿الحراب ﴾لرّ اللّی۔ ﴿النفانی ﴾ ایک دوسرے کی ہلاکت۔

### متامن کے بدلے سلمان کافل:

صورتِ مسلّه یہ ہے کہ اگر کوئی کا فر امان لے کر دار الاسلام میں آ جائے اور پھر کوئی مسلمان اسے قبّل کر دے تو اس مستامن کے

## ر آن الهداية جلد الله عند المستخدم المستخدم الكام بنايت كيان عن ي

عوض مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ وجوب قصاص کے لیے مقتول کا ابدی طور پر محفوظ الدم ہونا شرط ہے اور مستامن کے حق میں بیشرط مفقود ہے، کیوں کہ مستامن صرف وقت امان تک محفوظ الدم رہتا ہے اور ابدی طور پر محفوظ نہیں ہوتا پھر یہ کہ امان کی مدہ ختم ہونے کے بعد وہ دار الاسلام واپس جانے کا اراواہ رکھتا ہے، لہذا اس کا کفراہے آباد کہ جنگ کرنے والا ہے اور اس کی مثال کا فرحر بی ک ہے اور چوں کہ ذمی ہے اور چوں کہ درج بی کیا جاتا، اس لیے مستامن کے بدلے بھی مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا اور چوں کہ ذمی بھی اکثر احکام و مسائل میں مسلمان کے درج میں ہے اس لیے اگر کوئی ذمی کسی مستامن کوتل کردے تو ذمی کو بھی قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اس کوصا حب قد وری رکھی قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اس کوصا حب قد وری رکھی قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اس کوصا حب قد وری رکھی قصاصاً قتل نہیں کیا ہے۔

ویقتل المستامن النح اس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر کوئی متامن دوسرے متامن کوتل کردے تو قیاساً قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیول کہ امان کی وجہ سے دونوں بہ وقت جنایت محفوظ الدم ہیں اور اس حوالے سے ان میں مساوات ٹابت ہے، اس لیے قاتل سے قصاص لیا جائے گا، لیکن استحساناً قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ ان کا محفوظ الدم ہونا دائی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ عارضی ہے اور بیدونوں دار الکفر واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہاں جاکر پھر سے ان کا کفر محارب ہوجائے گا، لہذا ان کی اس حالت برنظر کرتے ہوئے ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

ویقتل الرجل بالمر أة المنح اس سے پہلے یہ بات آپکی ہے کہ وجوب قصاص کے لیے قاتل اور مقتول کے ماہین مساوات فی المحصمت ضروری ہے اور عصمت اسلام اور دار الاسلام سے تحقق ہوگی اسی پر متفرع کرکے یہ مسئلہ بیان کررہے ہیں کہ اگر کسی مرد نے عورت کوئل کردیا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، اسی طرح اگر عورت نے مرد کوئل کیا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، اسی طرح اگر عورت نے مرد کوئل کیا یا بر بینا کوئل کیا یا بابینا نے بینا کا برے کوئل کیا یا برح سے تحق کو یا شخصات نے مریض کوئل کیا یا مربین نے تشدرست کو یا بینا نے بینا کا کام تمام کیا اسی طرح اپا بھی کو یا سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک میں مساوات فی العصمت موجود قاص کے برعکس ہو بہر صورت قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک میں مساوات فی العصمت موجود ہوا دوہ وجوب قصاص کے لیے کافی ووا فی ہے، اور اگر مساوات فی العصمت کے علاوہ دیگر تفاوت کا اعتبار کیا جائے گا، تیں سے ہرایک علاوہ دیگر مساوات کونظر انداز کردیا تصاص لینا دشوار ہوجائے گا اور لوگ قصاص کے لیے صرف مساوات فی العصمت کا عتبار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مساوات کونظر انداز کردیا گیا ہے۔ اس کے جو سے صف مساوات فی العصمت کا عتبار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مساوات کونظر انداز کردیا گیا ہے۔ اس لیے جبوت قصاص کے لیے صرف مساوات فی العصمت کا عتبار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مساوات کونظر انداز کردیا گیا ہے۔

قَالَ وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ فِي قَوْلِهِ

يُقَادُ إِذَا ذَبَحَةُ ذَبْحًا، وَلَأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِخْيَائِهِ فَمِنَ الْمَحَالِ أَنْ يَسْتَحِقَّ لَهُ إِفْنَاءَ هُ وَلِهِلَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَنْلُهُ وَإِنْ

يُقَادُ إِذَا ذَبَحَةُ فِى صَفِّ الْأَعْدَاءِ مُقَاتِلاً أَوْ زَانِيًا وَهُوَ مُحْصِنٌ، وَالْقِصَاصُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلِفُهُ وَارِثُهُ وَالجَّدُّ

مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَإِنْ عَلَا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْآبِ وَكَذَا الْوَالِدَةً وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ أَوِ الْآبِ قَوْمُ مُحْصِنٌ، وَالْقِصَاصُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلِفُهُ وَارِثُهُ وَالجَّدُ

بَعُدَتْ لِمَا بَيَّنَّا، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ لِعَدْمِ الْمُسْقِطِ.

توجمہ : فرماتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے بدلے قل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مُن اللہ اِللہ کا ارشادگرامی ہے" باپ سے اس کے بچے کے وض قصاص نہیں لیا جائے گا" اور بیصدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے امام مالک واللہ ان کے اس قول میں ججت ہے کہ اگر باپ اپنے لڑکے کوذی کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور اس لیے کہ باپ بیٹے کی زندگی کا سبب ہے تو یہ محال ہے کہ بیٹے کے لیے باپ کوفل کرنا جائز نہیں ہے، اگر چہ بیٹا باپ کو مضال ہے کہ بیٹے کے لیے باپ کوفل کرنا جائز نہیں ہے، اگر چہ بیٹا باپ کو رشنوں کی صف میں قال کرنے والا یائے یا زنا کرنے والا یائے عالانکہ باپ مصن ہو۔

اور قصاص کامستی (پہلے) مقتول ہوتا ہے پھر مقتول اپنے وارث کواس کا نائب بناتا ہے اور مردوں اور عورتوں کی طرف سے جو جد ہوتا ہے اگرچہ وہ اوپر کے درجے کا ہواس باب میں باپ کے درجے میں ہے ایسے والدہ اور جدہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، قریب کی ہویا دور کی اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے نیں ، اور باپ کے عوض بیٹے کوئل کیا جائے گا ، کیوں کہ (بیٹے کے حق میں) مقط معدوم ہے۔

#### اللغات:

﴿لايقاد ﴾ تصاص نبيل ليا جائے گا۔ ﴿افناء ﴾ فنا كرنا، ختم كرنا۔ ﴿صف الأعداء ﴾ وثمن كى صف ومحصن ﴾ شادى شده ـ ﴿وان علا ﴾ اگرچه او پر كے ہول يعنى او پرتك \_ ﴿المحدّ ﴾ وادا، نانا ـ ﴿المجدة ﴾ وادى، نانى ـ ﴿المسقط ﴾ ساقط كرنے والا ، ختم كرنے والا ،

## تخريج:

🛭 اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الدیات باب لا یقتل الوالد بولدہ، حدیث رقم: ۲٦٦١، ٢٦٦٢.

## باپ اور بیٹے کے درمیان قصاص کا معاملہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کردیا خواہ ذیج کرکے یا تیر وتلوار کے ذریعے بہر صورت ہمارے یہاں باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا جب کہ امام مالک واٹھائی فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو ذیح کیا ہے تو باپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

ہماری دلیل میرحدیث ہے لایقاد الوالد بولدہ کہ باپ اپنے بیٹے کے بدلے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور میرحدیث چوں کہ عام ہے اورعلی الاطلاق باپ کے حق میں بیٹے کے عوض قتل کی فئی کررہی ہے خواہ باپ نے بیٹے کو ذرج کیا ہویا کسی اور طریقے سے قتل کیا ہو بہر حال اسے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور اس عموم کی وجہ سے میرحدیث امام مالک راٹھیا کے خلاف ان کے اس قول میں ججت ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو ذرج کردے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

و لأنه سبب المن جیٹے کے بدلے باپ کوئل نہ کیے جانے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ باپ بیٹے کے معرضِ وجود میں آنے اور اس کے زندگی جینے کا سبب ہے لہذا میں اور محال ہے کہ بیٹا باپ کے خاشمے اور اس کے ناپید ہونے کا سبب ہنے اور بیسبب بنتا چوں کہ ان البراب جلد الرسم المار الم

اس کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ ورخاء مقتول کے نائب اور فرع ہوتے ہیں اور نائب اصل کے تابع ہوتا ہے لہذا جو چیز
اصل کے لیے خابت ہوگی وہ نائب کے لیے خابت ہوگی اور جو چیز اصل کے لیے خابت نہیں ہوگ وہ فرع کے لیے بھی خابت نہیں ہوگ
اور صورتِ مسئلہ میں چوں کہ اصل یعنی بیٹے کے لیے فرمانِ نبوی لایقاد الواللہ ہوللہ کی روسے حق قصاص ساقط کردیا گیا ہے اس
لیے فرع یعنی اس کے ورخاء کے حق میں بھی قصاص ساقط ہوجائے گا۔ اور ورخاء کو مقتول بیٹے کے باپ سے قصاص لینے کا حق نہیں
ہوگا۔۔

والجد من قبل النع اس كا حاصل بيب كدوادا، پردادا،كمرُ دادا اورسكرُ دادا اس طرح نانا، پرنانا،كمرُ نانا اورسكرُ نانا ايب بى مال دادى، نانى، پرنانى النع اس كا حاصل بيب كدوادا، پردادى درج ميں ہيں، لہذا جس طرح باپ سے قصاص نہيں ليا جاتا ہے اليسے بى ان ميں سے ہم كوئى مقتول كى زندگى كا سبب ہے، لہذا مقتول كوان كے خاتمے كى علت اور سبب قر اردينا ممكن نہيں ہے۔

ویقتل الولد بالوالد المنع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کوئل کردے تو باپ کے عوض بیٹے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیوں کہ نہ تو بیٹے سے قصاص معاف ہونے کی کوئی نص ہے اور نہ ہی بیٹا باپ کی زندگی اور حیات کا سبب ہے۔

قَالَ وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ وَلَا مُدَبَّرِهِ وَلَا مُكَاتَبِهِ وَلَا بِعَبْدِ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْجِبُ لِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ الْقِصَاصَ وَلَا وَلَدُهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَا يُقْتَلُ بِعَبْدٍ مَلَكَ بَعْضَهُ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَجَرَّى، قَالَ وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ لِحُرْمَةِ ٱلْأَبَوَّةِ.

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے غلام، آپنے مدیر، آپ مکا تب اور اپنے لڑکے کے غلام کے بدلے قبل نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے اپنی ذات پر قصاص کا استحقاق نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا لڑکا اس پر قصاص کا استحقاق رکھتا ہے۔ نیز انسان اس غلام کے عوض بھی قبل نہیں کیا جائے گا جس کے بعض جصے کا وہ ما لک ہو، کیوں کہ قصاص مجزی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ پر قصاص کا جارث ہوا تو احترام ابوت کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجائےگا۔

#### اللغاث:

همد بتر ﴾ وه غلام جس كى آزادى موت پرموتوف هو۔ ﴿لايستوجب ﴾ استحقاق نبيل ركھا۔ ﴿لايتجزى ﴾ اس ميں تجزئ نبيل موق في بدرانة تعظيم۔

## این غلام اور آقاکے درمیان قصاص:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی اپنے غلام یا اپنے مکاتب یا اپنے مدہر یا اپنے لڑکے کے غلام کوتل کردے تو قاتل کو مقتول کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ غلام مکاتب اور مدبر سب مولی کے مملوک ہوتے ہیں اور ان کے قصاص کا مالک خود مولی ہے اور کچوں کہ یہاں مولی کو قاتل فرض کیا گیا ہے اس لیے اگر ہم قاتل سے قصاص لینے کو جائز قرار دیں تو خود مولی پر قصاص واجب ہوگا اور اس کا مواخذہ بھی اس سے کیا جائے حالا نکہ یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ انسان اپنفس کی وجہ سے اپنی ذات پر قصاص کا مستحق نہیں ہوتا اس لیے اس لیے ان صور توں میں مولی سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

اسی طرح اگر کسی نے اپنے لڑکے کا غلام قتل کر دیا تو بھی قاتل ہے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں قصاص کا وارث قاتل کا بیٹا ہےاور بیٹا اپنے باپ پرقصاص کا حق نہیں رکھتا ،اس لیے اس صورت میں بھی قاتل بری الذمہ ہے۔

و تحذا لایفتل المنح اس کا حاصل میہ ہے کہ ایک غلام اگر دوآ دمیوں کے مابین مشترک تھا اور ان میں سے ایک شریک نے اس غلام کوتل کر دیا تو اس صورت میں بھی قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ جو قصاص کا وارث ہے وہ دوسرا شریک ہے اور دوسرا شریک چوں کہ نصف عبد ہی کا مالک ہے، اس لیے وہ نصف قصاص ہی کا مالک ہوگا حالانکہ قصاص میں تقسیم اور تجزی نہیں ہوتی لہذا اس صورت میں بھی قصاص واجب نہیں ہوگا۔

قال ومن ورث المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کوئل کردیا اور اس عورت کالڑکا اپنی ماں کے قصاص کا وارث ہوا تو اس صورت میں بھی لڑکا اپنے باپ سے قصاص نہیں لے سکتا، اس لیے کہ فرمانِ نبوی أنت و مالك لأبيك كی رُو ہے اس میں ملکیت کا شبہ ہے اور جس طرح حقیقتِ ملک مانعِ قصاص ہے اسی طرح شبهٔ ملک بھی مانعِ قصاص ہوگا اور ابوت کا احرّ ام اس پرمستزاد ہوگا لیعنی اس حوالے سے بھی لڑکا اپنے باپ سے قصاص نہیں لے سکے گا۔

قَالَ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّيْقَيْةِ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ إِنْ كَانَ فِعَلَّا مَشُرُوعًا، فَإِنْ مَاتَ فِيْهَا وَإِلَّا تُحَرُّ رَقَبَتُهُ، لِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاتِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لَاقُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ)) • وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلَاحُ، وَلَأَنَّ فِيْمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السِّيْفَاءُ الزِّيَادَةِ لَوْ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودِ بِمِثْلِ مَافَعَلَ فَيُحَزُّ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَمَا فِي كُسُو الْعَظْمِ.

توجیل: فرماتے ہیں کہ صرف تلوار سے قصاص لیا جائے گا۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ قاتل کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو اس نے کیا ہے بشرطیکہ وہ فعل مشروع ہو چنانچہ اگر اس میں قاتل مرگیا تو ٹھیک ہے ورنداس کی گردن کاٹ دی جائے گی، کیوں کہ

قصاص کا دار ومدارمسادات پر ہے۔

ہماری دلیل آپ مُنَافِیْظُ کا بیارشادگرامی ہے''قصاص صرف تلوار سے ہے''اوراس سے ہتھیار مراد ہے اوراس لیے کہ جس طرف امام شافعی رطیٹیلائے گئے ہیں اس میں زیادہ وصول کرنا ہے اگر قاتل کے ساتھ اس کے فعل جیسا سلوک کرنے سے مقصود حاصل نہ ہوتو گردن کافی جائے گی لہٰذااس سے بچناواجب ہوگا جیسا کہ ہڈی تو ڑنے میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يستوفى ﴾ وصول كيا جائے گا۔ ﴿ السيف ﴾ تلوار۔ ﴿ تُحز ﴾ كاث دى جائے گ۔ ﴿ رقبة ﴾ كردن۔ ﴿ قود ﴾ قصاص۔ ﴿ السلاح ﴾ اسلحہ ، تصار۔ ﴿ استیفاء الزیادہ ﴾ اضافہ كا وصول كرنا۔ ﴿ التحرّز ﴾ اجتناب، احتياط۔ ﴿ كسر العظم ﴾ بدّى كا توڑنا۔

## تخريج:

• اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الدیات باب لا قود الا بالسیف، حدیث رقم: ٢٦٦٧.

## قصاص تکوار سے ہونا جاہیے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قاتل پر جو قصاص واجب ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ قصاص ہتھیار سے لیا جائے گاخواہ وہ کسی بھی طرح کا ہتھیار ہواورا مام شافعی براتی کے یہاں قصاص لینے کا طریقہ یہ ہے کہ قاتل نے جو حرکت مقتول کے ساتھ کی ہے قصاص لینے میں اس کے ساتھ وہ می حرکت کی جائے گی اگر اس سے وہ مرجائے تو ٹھیک ہے ور نہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی ، لینی اگر قاتل نے مقتول کو بھاری پھر سے مارا ہویا لاٹھی اور ڈیٹر ہے سے مارا ہوتو اسے بھی پھر یا لاٹھی ڈیٹر ہے سے مارا جائے گا ، لیکن اگر قاتل نے مقتول کے ساتھ نازیبا حرکت کی ہومثلا اس کی شرم گاہ میں مارا ہویا عورت کے بیتان میں مارا ہوتو بھر امام شافعی براتی ہی قاتل کے ساتھ وہ حرکت نہیں کی جائے گی اور اس سے ہتھیار کے ذریعے قصاص لیا جائے گا۔

اس سلسلے میں امام شافعی برانشھائئہ کی دلیل ہے ہے کہ قصاص کا دارو مدار مسادات پر ہے لہٰذا قاتل کو مار نے میں حتی الا مکان مسادات کی رعابیت کی جائے گی اور چوں کہ قاتل کے ساتھ اس کی طرف سے انجام دی گئی حرکت کے مثل سے پیش آنے میں مسادات کی رعابیت ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے بشرطیکہ وہ فعل مشروع ہو۔

ولنا قوله علیه السلام النع ہماری دلیل بیر صدیث ہے لاقود الآ بالسیف کہ قصاص تو ہتھیارہی سے لیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمارا استدلال اس طور پرہے کہ اس میں السیف سے السلاح لینی ہتھیار مراد ہے اور حدیث پاک کامفہوم بیہ کہ قاتل سے ہتھیار کے ذریعے قصاص لیا جائے ، کیوں کہ قصاص کا مقصد قاتل کو جان سے مارنا اور ختم کرنا ہے اور ہتھیار سے بیمقصد بہ آسانی حاصل ہوسکتا ہے ، کیوں کہ ہتھیار سے ایک ہی وار میں قاتل دم تو ڑ دے گا، اس کے برخلاف اگر پہلے قاتل کو لاٹھی و نٹر سے سے مارنا جائے اور وہ نہ مرے پھراس کی گردن کائی جائے جیسا کہ امام شافعی پراٹھیڈ فرماتے ہیں تو اس صورت میں قاتل کے ساتھ زیادتی ہوگی ، البندا ہم اس طرح کی مساوات کے قائل نہیں ہیں جس میں مساوات کے بجائے زیادتی لازم آئے ،اس لیے اس طرح قصاص

ر آن البداية جد الله المستحدة المستحدة

لینے سے بچنا ضروری ہےاور قصاص کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہتھیار سے قصاص لیا جائے۔

قصاص فی انعل میں عدم مساوات کی مثال ہڈی توڑنا ہے چنا نچہ اگر کسی کی ہڈی توڑ دی اور دانت کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی ہڈی تو ٹری تو ٹری ہے اسی مقدار میں اس کی ہڈی تو ٹری تو ٹری ہے اسی مقدار میں اس کی ہڈی تو ٹری تے اسی مقدار میں اس کی ہڈی تو ٹری ہے اسی مقدار میں اس کی ہڈی تو ٹرنا ناممکن ہے اور کمی اور زیادتی کا خدشہ اور خطرہ ہے، اس لیے یہاں شریعت نے قصاص ہی کومعاف کردیا ہے چہ جائے کہ مساوات اور عدم مساوات کی رعایت کی جائے تو جب زیادتی کے خدشے سے شریعت قصاص معاف کر عتی ہے تو کیا زیادتی کے اندیشے سے شریعت مساوات ختم نہیں کر عتی ؟ اس کا جواب دینا شوافع کا کام ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتِبُ عَمَدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا الْمَوْلَى وَتَرَكَ وَفَاءً فَلَهُ الْقِصَاصُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكُا الْمُولَى وَوَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكُا إِلَّا الْمَوْلَى وَتَرَكَ وَفَاءً فَلَهُ الْقِصَاصُا، لِآنَّهُ اشْتَبَهَ سَبَبَ الْإِسْتِيْفَاءِ فَإِنَّهُ الْوِلَاءُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَالَّا عُبْدُهِ فِي هذا قِصَاصًا، لِآنَّهُ اشْتَبَهَ سَبَبَ الْإِسْتِيْفَاءِ فَإِنَّهُ الْوِلَاءُ إِنْ مَاتَ عَبْدًا وَصَارَ كَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعُتَنِي هٰذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا وَقَالَ الْمَوْلَى زَوَّجْتُهَا إِنْ مَاتَ عَبْدًا وَصَارَ كَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعُتَنِي هٰذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا وَقَالَ الْمَوْلَى زَوَّجْتُهَا وَصَارَ كَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعُتَنِي هٰذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا وَقَالَ الْمَوْلَى زَوَّجْتُهَا وَصَارَ كَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعُتَنِي هٰذِهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا وَقَالَ الْمَوْلَى وَوَعَلَى النَّقُدِيْرَيُنِ مِنْ لَا يُعَلِّي الْمَوْلَى بِيقِيْنِ عَلَى التَّقُدِيْرَيُنِ وَمُنْ فَالَ لِعَيْرِهُ بِعُتَنِي هُذِهِ الْمَالِقَاءِ لِلْمُولِى بِيقِيْنِ عَلَى التَّقُدِيْرَيْنِ وَمُعْلَى الْمَالَقِةِ وَلَا إِلَى الْمَوْلَى بِيقِيْنِ عَلَى التَّقُدِيرُيْنِ وَمُعْلَى الْمَالِ الْمَالِ السَّبَعِ لَا يُعَلَى الْمُنَازَعَةِ وَلَا إِلَى الْمُسَالَةِ ، لِأَنْ حُكُم مِلْكِ الْيَمِيْنِ يُعَلِي الْمُنَازِعَةِ وَلَا إِلَى الْجَلَافِ حُكُم مِلْكِ الْيَمِيْنِ يُعَلِي الْمَالَ اللّهُ الْيَكَاحِ.

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب کوعم اقتل کیا گیا اور صولی کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہ ہواور اس نے بدل کتابت کے بقدر مال چھوڑا ہوتو حضرات شخین عیر کیا ہوگا کے بہال مولی کو قصاص کاحق ہوگا۔ امام محمد را اللی نظر ماتے ہیں کہ میں اس میں قصاص نہیں سمجھتا ، کیوں کہ وصول یا بی کا سبب مختلف ہوگیا ہے، چنانچہ اگر مکا تب آزاد ہو کو مراہے تب توحق ولاء ہے اور اگر غلام ہونے کی حالت میں مراہے توحق ملک اور بیابیا ہوگیا جیسے کسی نے دوسرے سے کہا تم نے بیہ باندی مجھے اتنے میں فروخت کی ہے اور مولی نے کہا میں مراہے توحق ملک اور بیابیا ہوگیا جیسے کسی نے دوسرے سے کہا تم نے بیہ باندی مجھے اتنے میں فروخت کی ہے اور مولی نے کہا میں بیر ہے۔ بیر ہوگئے ہے اس باندی سے وطی کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ سبب مختلف ہے، ایسے ہی میں ہے۔ بیر ہیں ہے۔

حضرات شیخین عِیْن ایک دلیل مدہونوں صورتوں میں یقین کے ساتھ مولی کو وصولیا بی کاحق ہے اور مولی معلوم ہے اور تھم متحد ہے اور سبب کا اختلاف نہ تو مفضی الی النزاع ہے اور نہ ہی اختلاف تھم کا سبب ہے، اس لیے اختلاف سبب کی پرواہ ہیں کی جائے گی، برخلاف اس مسئلے کے، اس لیے کہ ملک بمین کا تھم تھم کم نکاح کے مغائر ہے۔

## اللغات:

﴿اسْتِه ﴾ مشتبہ ہوگیا۔ ﴿الاستیفاء ﴾ وصول کرنا، پورا کرنا۔ ﴿بعتنی ﴾ تونے مجھے نیج دیا ہے۔ ﴿وطی ﴾ صحبت، جماع۔ ﴿لایفضی ﴾نہیں پیچاتا۔ ﴿النازعة ﴾ جھڑا۔ ﴿لایبالی به ﴾اس کی پرواہ نہیں کی جائے گ۔ ﴿یغایر ﴾منافی ہے۔

# ر آن البعلية جلد الله منايت كيان عن ي

## مكاتب كاقصاص اورائمه كااختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ کہ اگر کسی خص نے جان ہو جھ کر کسی مکا تب تو آل کردیا اور مکا تب کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس سے بدل کتابت کو اوا کیا جا سے اور اس مکا تب کا مولی (جس نے مکا تب بنایا ہے) کے علاوہ دو سرا کوئی وارث نہ ہوتو حضرات شیخین بڑھ آلڈیا کے یہاں مولی کو یہ تق ہوگا کہ وہ اپنے متنول مکا تب کے بدلے اس کے قاتل سے قصاص لے ، کیوں کہ یہاں قصاص لینے کا سبب متعین ، میرے خیال سے صورت مسئلہ میں متقول کے مولی کو قاتل سے قصاص لینے کا حق نہیں ہے ، کیوں کہ یہاں قصاص لینے کا سبب متعین ، میرے خیال سے صورت مسئلہ میں متقول کے مولی کو قاتل سے قصاص لینے کا حق نہیں ہے ، کیوں کہ یہاں قصاص ہے لین اسب کا اختلاف نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تعلیم کریں کہ مکا تب آز او ہو کر مراہے تو قصاص کا سبب ولا ۽ ہوگا اور اگر یہ فرض کریں کہ وہ بحالیت عبدیت مراہے تو قصاص کا سبب ملک ہوگا اور ولا ء اور ملک میں کھلا ہوا تصناد اور اختلاف مانع قصاص کے بائدی سے کہا تم نے یہ بائدی اور اختلاف میں فروخت کی ہے اور میں اختلاف مانع قصاص ہے ، اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے ایک بائدی کے مولی سے کہا تم نے یہ بائدی میں میں فروخت کی ہے اور مولی نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اس بائدی کا نکاح کیا ہے تو چوں کہ اس محق سبب قصاص میں سبب وطی محتلف ہے لہذا اس کے لیے فہ کورہ بائدی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی سبب قصاص میں سبب وطی محتلف ہے لہذا اس کے لیے فہ کورہ بائدی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی سبب قصاص میں سبب وطی محتلف ہے لہذا اس کے لیے فہ کورہ بائدی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی سبب قصاص محتلف ہے اس کے مولی کے لیے قصاص لیا درست نہیں ہے۔

ولھما أن حق النج يہاں سے حضرات شيخين عَيَّالَيْنَا كى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ سبب متحد ہو يا مختلف بہر صورت مولى كو قصاص لينے كاحق حاصل ہے اور مكاتب كے حريا غلام ہوكر مرنے ہے مولى كاس حق پركوئى آئج نہيں آئے گى، كيوں كہ مولى معلوم اور متعين ہے اور حكم لينى قصاص وصول كرنا بھى ايك ہى ہے اس ليے اختلا ف سبب كى پرواہ كيے بغير مولى كو بير حق دلوايا جائے گا، كيوں كہ بيا ختلاف نه تو مفضى الى المنازعہ ہے اور نہ ہى اس سے تھم لينى قصاص كى وصوليا بى ميں كوئى تغير ہوتا ہے اس ليے اس اختلاف كى برواہ نہيں كى جائے گى اور مولى كواس كاحق لينى قصاص دلوايا جائے گا۔

بخلاف تلك المسألة النح فرماتے ہیں كەملكِ يمين اور ملكِ نكاح كامسئلہ جس سے امام محد نے استشہاد كيا ہے وہ مسئلہ قصاص كے علاوہ ہے، كيوں كەملكِ يمين كاحكم نكاح والے حكم كے مغاير ہے، كيوں كەملكِ يمين ميں حلت وطى كاحكم تا بع ہوتا ہے اور ملكِ نكاح ميں حلت اصل اور مقصود ہوتی ہے اور ظاہر ہے كەاصل اور تا بع كے احكام تو جدا ہوتے ہى ہیں، اس ليے اس مسئلے كوبطور استشہاد پیش كرنا درست نہيں ہے۔

وَلَوْ تَرَكَ وَفَاءً وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرَ الْمَوْلَى فَلَا فِضَاصَ وَإِنِ اجْتَمَعُوْا مَعَ الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ اشْتَبَهَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، لِأَنَّهُ الْمَوْلَى إِنْ مَاتَ عُرَّا، إِذْ ظَهَرَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْكُ فِي مَوْتِهِ عَلَى نَعْتِ الْمُولِى إِنْ مَاتَ عُرَّا، إِذْ ظَهَرَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْكُ فِي مَوْتِهِ عَلَى نَعْتِ الْمُولِى الْمُولِى مُنَعَيَّنَ فِيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَتُوكُ وَفَاءً وَلَهٌ وَرَثَةٌ أَحْرَارٌ وَجَبَ الْحُرِيَّةِ أَوِ الرِّقِي، بِخِلَافِ مُعْتَقِ الْبُعْضِ إِذَا الْقِصَاصُ لِلْمَوْلَى فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا بِلَا رَيْبٍ لِإِنْفِسَاخِ الْكِتَابَةِ، بِخِلَافِ مُعْتَقِ الْبُعْضِ إِذَا

# مَاتَ وَلَمْ يَتُوكُ وَفَاءً ، لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْبَعْضِ لَا يَنْفَسِخُ بِالْعِجْزِ.

ترجیلہ: اوراگرمکا تب نے بدل کتابت (کی اوائیگ کے) بقدر مال چھوڑا ہواورموٹی کے علاوہ اس کا وارث بھی ہوتو قصاص نہیں ہے اگر چہور ٹاء آقا کے ساتھ جمع ہوجا ئیں، کیوں کہ قصاص جس کا حق ہو وہ شتبہ ہوگیا ہے، اس لیے کہ اگر مکا تب غلام ہونے کی حالت میں، ہی مرا ہے تو من لہ الحق مولی ہے اور اگر آزاد ہوکر مرا ہے تو من لہ الحق وارث ہے، کیونکہ مکا تب کے تریا غلام ہونے کی صفت پر مرنے کی صورت میں حضرات صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، بر خلاف پہلی صورت کے، اس لیے کہ اس میں مولی شعین ہے۔ اور اگر مکا تب نے بدل کتابت (کی اوائیگی) کے بقد مال نہ چھوڑا ہواور اس کے آزاد وارث ہوں تو سب کے یہاں مولی کے لیے قصاص ہوگا، کیوں کہ کتابت فنخ ہونے کی وجہ سے بلا شبہ مکا تب غلام ہوکر مراہے، بر خلاف معتق البحض کے جب وہ مرجائے اور سعانیہ کے بقد رمال نہ چھوڑا ہو، کیوں کہ بعض جھے کا عتق بجزی وجہ سے فنخ نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿الحربة ﴾ آزادی، آزاد ہوئے کا وصف ﴿الوق ﴾ غلامی ۔ ﴿احرار ﴾ حرک جمع ہے یعن آزاد۔ ﴿بلاریبٍ ﴾ بلاشید، بلاشک۔ ﴿انفساخ ﴾ فغ ہونا۔ ﴿العجز ﴾ عاجز ہونا۔

#### مكاتب كاقصاص اورائمه كااختلاف:

سیستلہ ماقبل میں بیان کردہ مسئلے سے پھوالگ ہے جس کی صورت ہے ہے کہ مکا تب کو عمد اقبل کیا گیا ، اس کے پاس بدل کتا بت کی ادائیگ کے بقدر مال بھی ہواورمولی کے علاوہ اس کے دوسرے وارث بھی ہول تو اس صورت میں قاتل سے قصاص ساقط ہوجائے گا اور کسی کو بھی قصاص نہیں بلے گا نہ تو مولی کو اور نہ ہی ورثاء کو، کیوں کہ اس صورت میں من لہ الحق متعین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مکا تب بحالت عبد بت مراہ تو قصاص مولی کا حق ہے اور اگر آزاد ہوکر مراہ تو قصاص ورثاء کا حق ہے، اور مکا تب کے غلام یا آزاد ہوکر مرنے کی صورت میں حضرات صحابہ میں بھی اختلاف تھا چنا نچہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے یہاں اگر اس کی کتا بت اور اس گی ہے تو وہ آزاد مراہ اور حق قصاص اس کے ورثاء کا ہے اور حضرت زید بن ثابت کے یہاں مکا تب بحالت عبد بت مراہ اور اس کی حقصاص تو ساقط ہی کے قصاص کا حق مولی کو ہے ( کفا یہ و بنا یہ یہ کی صورت میں چوں کہ من لہ الحق متعین تھا یعنی مولی ، اس لیے حضرات شیخین مجھائے یہاں اس صورت میں مولی کے لیے قصاص ثابت ہے۔

وإن لم يتوك وفاء النع يرسك كى دوسرى شق ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ مقتول مكاتب نے بدل كتابت كى ادائيگى كے بقدر مال نہيں چيوڑ ااوراس كے ورثاء تو بيں كيكن سب آزاد بيں تو حفرات شيخين بيئي اورامام ابو يوسف رالتي شيئ سب كے يہاں اس صورت ميں مولى كے ليے قصاص ہوگا، كيوں كہ جب مكاتب نے بدل كتابت كى ادائيگى كے بقدر مال نہيں چيوڑ اتو وہ بدل كتابت سے عاجز موكى كے بقدر مال نہيں چيوڑ اتو وہ بدل كتابت سے عاجز ہوگيا اور عقد كتابت فنح ہوگيا ،اس ليے بلا شبه اس كى موت بحالتِ عبديت واقع ہوئى ہے اور چوں كہ وہ مولى كامملوك ہے اس ليے اس كے قصاص كاحق بھى مولى ہى كو ہوگا۔

# ر أن البداية جلد الله المستحد ٢٣ المستحدة الكارجنايات كيان يس

بخلاف معتق البعض المنع الس كے برخلاف اگركوئى غلام دوآ دميوں كے مابين مشترك تقااوران بيس سے ايك نے اپنا حصه آزاد كرديا اور دوسرے كے جھے بيس وہ كمائى كررہا تھا يہاں تك كه كسى نے عمداً اسے قل كرديا اور اس كے پاس اتنال مال نہيس تھا كه اس سے كمائى كى مقدار كمل ہوجائے تو اس صورت بيس جو خض نصف عبد كاما لك ہاور غلام جس كے جھے كى كمائى نہيس كرسكا، اسے قصاص كاحت نہيں سطے گا، كيوں كما گرچه غلام دوسرے كے جھے كى كمائى سے عاجز ہوگيا ہے ليكن اس بجز كی وجہ سے جو حصه اس كا آزاد ہوگيا ہے ليكن اس بجز كی وجہ سے جو حصه اس كا آزاد ہوگيا ہے وہ فنح نہيں ہوگا اور جب آزاد شدہ حصه برقر اررہے گا تو پورے غلام بيس ايك شريك كى ملكيت ثابت ہوگى اور بدونِ ملكيت تامه مولى كوحق قصاص حاصل نہيں ہوگا۔

وَإِذَا قُتِلَ عَبُدُ الرَّهُنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يُنِ عَبُدُ الرَّهُنِ فِي الدَّيْنِ فَيَشْتَرِطُ اجْتِمَاعُهُمَا لِيَسْقُطَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ فَيَشْتَرِطُ اجْتِمَاعُهُمَا لِيَسْقُطَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ فَيَشْتَرِطُ اجْتِمَاعُهُمَا لِيَسْقُطَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِرَضَاهِ.

ترجیک : اوراگر عبد مرہون کو مرتبن کے قبضہ میں قبل کردیا گیا تو قصاص واجب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ را بن اور مرتبن جمع ہوجائیں، کیوں کہ مرتبن کے لیے کوئی ملکیت نہیں ہوتی اس لیے مرتبن کواس کی ولایت نہیں ہوگی اوراگر را بن قصاص کا والی ہوا تو دین میں مرتبن کا حق ساقط میں مرتبن کا حق ساقط ہوجائے گا ،اس لیے کہ را بن اور مرتبن کا جمع ہونا شرط ہے تا کہ مرتبن کی رضامندی سے اس کا حق ساقط ہوجائے گا ،اس لیے کہ را بن اور مرتبن کا جمع ہونا شرط ہے تا کہ مرتبن کی رضامندی سے اس کا حق ساقط ہوجائے۔

## اللغات:

﴿لایلیه ﴾ وہ اس کاوالی وارث نہیں ہے۔ ﴿تو لا ﴾ اس کاوالی اور ذمہ دار بنا۔ ﴿بر ضاہ ﴾ اس کی رضامندی کے ساتھ۔ رہین رکھے ہوئے غلام کے قبل کا قصاص:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رہن رکھے ہوئے غلام کو مرتبن کے قبضے میں قتل کر دیا گیا تو جب تک را ہن اور مرتبن دونوں جمع نہ ہو جا ئیں اس وقت تک کسی کو قصاص کا حق نہیں ہوگا ، کیوں کہ عبد مرہون پر مرتبن کی ملکیت نہیں ہوتی اس لیے مرتبن قصاص کا مستحق نہیں ہوگا اور اگر را ہن کو قصاص کا مستحق قر ار دیا جائے تو دین میں مرتبن کا حق ساقط ہوجائے گا حالانکہ دین میں مرتبن کا حق ثابت اور مقرر ہے ،اس لیے تنہا را ہن کو بھی قصاص کا مستحق قر ارنہیں دیا جا سکتا اور مجموعی طور پر دونوں اس کے حق دار ہوں گے۔

رہا پیروال کہ مرتہن کے قبضے میں غلام کے مقتول ہونے سے تو اس کاحق ساقط ہوگیا لہذا اب قصاص کے لیے اس کی موجودگی کو شرط قرار دینا بے سود ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ اگر چہ مرتہن کے قبضے میں غلام کے قبل کیے جانے سے قصاص کے حوالے سے مرتہن کا حق ساقط ہوگیا ہے لیکن چوں کہ اس سقوط میں ابھی نقص ہے اور بیا حتمال ہے کہ قصاص کے بدلے مصالحت ہوجائے یا کسی شہہہ کی بنیاد پر مقل نظا نکل جائے اور قصاص ہی واجب نہ ہواس لیے اس احتمال کی بنیاد پر مرتہن سے من کل وجة قصاص ساقط نہیں ہوگا اور ثبوتِ قصاص کے لیے اس کی موجودگی شرط اور ضروری ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا قُتِلَ وَلِيَّ الْمَعْتُوهِ فَلِأَبِيْهِ أَنْ يَتُقْتُلَ لِأَنَّهُ مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ شُرِعَ لِأَمْرٍ رَاجِعٍ إِلَيْهَا وَهُو تَشْفِى الصَّدُرِ فَيَلِيْهِ كَالْإِنْكَاحِ، وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ لِأَنَّهُ أَنْظُرُ فِي حَقِّ الْمَعْتُوهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُو لِأَنَّ فِيهُ إِبْطَالُ حَقِّهِ، الصَّدُرِ فَيَلِيْهِ كَالْإِنْكَاحِ، وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ لِأَنَّةُ أَنْظُرُ فِي حَقِّ الْمَعْتُوهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُو لِأَنَّ فِيهُ إِبْطَالُ حَقِّهِ، وَكَذَالِكَ إِنْ قُطِعَتُ يَدُ الْمَعْتُوهِ عَمَدًا لِمَا ذَكُونَا، وَالْوَصِيُّ بِمَنْزَلَةِ الْآبِ فِي جَمِيْعِ ذَالِكَ إِلاَّ أَنَّهُ لَا يَقْتَلُ، لِلَّانَةُ لَلْ يَقْتَلُ، لِلَّانَةُ لَلْ يَقْتَلُ، لِلَّا لَهُ لَلْ يَعْدَلُونَ السَّعْلُولُ وَلَا اللَّهُ لَلْ يَقْتَلُ وَالْوَصِيُّ بِمَنْزَلَةِ الْإَلْمُ لِللَّالُولِ الصَّلْحُ عَنِ النَّفُسِ وَاسْتِيْفَاءُ لَيْسَ لَكَ وِلَايَةٌ مَلْ يَانَّلُونَ اللَّالُولُ فَإِنَّا الْقَتْلُ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر معتوہ کا ولی قبل کردیا گیا تو اس کے باپ کو بیش ہے کہ وہ قائل کوقل کردے ، کیوں کہ قصاص لینا ولایت علی النفس کے قبیل ہے ہے جو ایسے امر کے لیے مشروع ہے جونفس کی طرف راجع ہے اور وہ شرح صدر ہے اس لیے باپ کو اس کی ولایت حاصل ہوگی جیسے (باپ کو) نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہے، اور باپ کوصلح کرنے کا بھی حق ہے، کیوں کہ بیہ معتوہ کے حق میں زیادہ باعث شفقت ہے، اور معتوہ کے باپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ اس میں معتوہ کے حق کا ابطال ہے اور ایسے بی اگر عمد اُمعتوہ کا ہاتھ کا ب دیا گیا ہواس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور وصی ان تمام صورتوں میں باپ کے در ہے میں ہے، کیکن وہ قصاص نہیں کے سکتا، کیوں کہ وصی کواپنے نفس پرولایت نہیں ہے، اور قصاص لینا اسی قبیل سے ہے۔ اور اس اطلاق کے تحت صلح عن النفس اور عضو کا قصاص لینا ہے، اس لیے امام محمد رایش علیہ نے قبل کے علاوہ کسی چز کا استثناء نہیں کیا ہے۔

## اللغاث:

﴿المعتوه ﴾ ب وقوف ﴿ الولاية ﴾ اختيار، سربرتى - ﴿ تشفى الصدر ﴾ دِل كوسكون پنجاتى ہے - ﴿يصالح ﴾ صلح كرنا - ﴿ انظر ﴾ زياده پرشفقت - ﴿ يندر ج ﴾ اس كتحت داخل موتا ہے - ﴿ الطرف ﴾ عضو، كناره -

## معتوه بيلي كاحق قصاص:

مل عبارت سے پہلے یہ بات ذبین میں رکھے کہ معتوہ کے معنی ہیں پاگل اور باؤلا ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلا زید پاگل ہے اور
اس کا ایک لڑکا ہے جس کا نام بمر ہے اور یہی لڑکا اپ معتوہ باپ کا ولی ہے اب اگر کسی نے معتوہ کے اس ولی لڑکے کو عمد اقتل کر دیا تو
مقتول کا جو دادا ہے بعنی معتوہ کا باپ، اس کو یہ تق ہے کہ وہ اپ مقتول بوتے کے عوض قاتل سے قصاص لے یہی ہمارا مسلک ہے اور
یہی امام مالک ولائی اور امام احمد ولائی ہی قول ہے (بنایہ) اس کی دلیل یہ ہے کہ معتوہ کے باپ کو معتوہ پر ولا یہ نفس حاصل ہے
اور قصاص لین بھی ولا یہ علی انتفس کے بیل سے ہے ، کیوں کہ قصاص نفس کی تسلی اور تسکین کی خاطر مشروع ہے ، لہذا جس طرح معتوہ
کے باپ کو اس کے نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہے اس طرح اس کے باپ کو معتوہ کا حق یعنی معتوہ کے بیٹے کا قصاص لینے ک
ولایت بھی حاصل ہوگی۔

# ر آن البداية جلده بي مسير دم بيس الكام جنايات كيان يل

ولا أن يصالح المنح فرماتے ہيں كم صورت مسئد ميں جس طرح مقول كے دادا لين معتوہ كے باپ كومقول كے قاتل سے قصاص لينے كاحق حاصل ہے اس طرح اسے قصاص كے بدلے مال پرصلح كرنے كا بھى حق حاصل ہوگا، كيونكه سلح كرنے ميں بھى معتوہ كا فائدہ ہے اس طور پركہ اسے قصاص كے بدلے مال مل جائے گا اور وہ كئى طرح سے اس كے ليے مفيدا وركار آمد ہوگا، بال معتوہ كے باپ كوتل سے قصاص معاف كرنے اور قاتل كو برى كرنے كاكوئى حق نہيں ہے، كيوں كه اس ميں معتوہ كا نقصان اور اس كے قصاص معاف كرنے كاحق نہيں ہے، ايسے اگر كسى نے جان بوجھ كرمعتوہ كا باتھ كائے ديا تو اس صورت ميں بھى معتوہ كا بطلان ہے، اس ليے معاف كرنے كاحق نہيں ہے، ايسے اگر كسى نے جان بوجھ كرمعتوہ كا باتھ كائے ديا تو اس صورت ميں بھى معتوہ كے باپ كوفس كا قصاص كے باپ كوفس كا قو بدرجہ اولى حق حاصل ہوگا۔

والوصي بمنزلة الأب النع فرماتے ہیں كدان تمام صورتوں ميں وصى باپ كدر جيميں ہے چنانچ اگر معتوہ كا باپ نہ ہوتو اس كا وصى قصاص كوض قصاص كوض قصاص كيميں ہے اور اطراف واعضاء كا قصاص بھى لے سكتا ہے ہاں وصى نفس كا قصاص نہيں ہے سكتا ، كيوں كنفس كا قصاص ليمنا ولايت على النفس عے قبيل ہے ہاوروصى كومعتوہ برولايت على النفس حاصل نہيں ہے اس ليے وصى قصاص في النفس تو نہيں لے سكتا ، كيوں كدام محمد والتي الله كے علاوہ جملہ امور ميں معتوہ كے باپ كى نيابت كرے گا ، كيوں كدام محمد والتي نيا نيا والوصى بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لايقتل كى جوعبارت درج كى ہے اس ميں عموم ہے اور قتل كے علاوہ كى بھى چيز كا استثناء نہيں ہے۔

وَفِي كِتَابِ الصَّلْحِ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ الصَّلْحَ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفُ فِي النَّفْسِ بِالْإِعْتِيَاضِ عَنْهُ فَيُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِسْتِيْفَاءِ، وَوَجُهُ الْمَذْكُورِ هَهُنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الصَّلْحِ الْمَالُ وَأَنَّهُ يَجِبُ بِعَقْدِه كَمَا يَجِبُ بِعَقْدِ الْآبِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّشَقِي وَهُو مُخْتَصُّ بِالْآبِ، وَلَا يَمْلِكُ الْعَفُو، لِأَنَّ الْآبَ لَا يَمْلِكُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِسْتِيْفَاءَ فِي الطَّرْفِ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِبْطَالِ فَهُوْ أَوْلَى، وَقَالُوا الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ الْإِسْتِيْفَاءَ فِي الطَّرْفِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ الْإِسْتِيْفَاءَ فِي الطَّرْفِ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ فِي النَّفُسِ لِأَنَّ الْمُقْتُولُ وَلَى السَّيْفَاءَ فِي الطَّرْفِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْمُولِلِ الْإِنْ الْمُعْرُفِ وَهُو التَّشَقِيمُ، وَفِي الْإِسْتِخْسَانِ يَمْلِكُهُ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمُوالِ فَإِنَّهَا الْمَقْتُولُ وَلَا يَشَعُولُهُ فِي النَّالِ عَلَى مَاعُرِفَ فَكَانَ اسْتِيْفَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَالصَّبِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ فِي الْمُلْولِ اللَّيْمِ لِللَّهُ السَّلُولَةِ وَلَى الْمُعْتُولِ فِي الْمَالِ، وَالصَّبِيُ بِمَنْزِلَةِ الْاسَلِي عَلَى مَاعُرِفَ فَكَانَ اسْتِيْفَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَالصَّبِيُ السَّلُطَانُ، وَالْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْآبِ فِي الصَّحِيْحِ، أَلَا تَوْلَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَى لَهُ يَسْتَوْفِيهُ السَّلُطَانُ، وَالْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْالِهِ فِي الْمَالِ، وَالصَّحِيْحِ، أَلَا تَوْلَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَى وَلَا قَلْمُ اللَّالِ السَّاطَانُ،

توجیمان: اورمبسوطی کتاب اسلی میں ہے کہ وص صلی کا مالک نہیں ہے کیوں کسلی نفس کی طرف سے عوض لینے کی وجہ سے نفس ہی میں تصرف ہے لہٰذااسے قصاص لینے کے در ہے میں اتارلیا جائے گا۔ اور یہاں بیان کردہ روایت کی دلیل بیہ ہے کسلی سے مال مقصود ہوتا ہے ، در مال وصی کے عقد سے واجب ہوجاتا ہے جیسا کہ باپ کے عقد سے واجب ہوتا ہے ، برخلاف قصاص کے کیوں کہ قصاص کا ان الهدای جلد اس کی کار است کی این میں کا مقدور آئی الهدای جادر یہ مقدور تسکین دل ہے اور یہ مقدور باپ کے ساتھ خاص ہے، اور وصی معاف کرنے کا ما لک نہیں ہے، کیوں کہ باپ بھی اس کا ما لک نہیں ہوگا۔ ہے۔ اس کے کہاس میں (معتوہ کے حق کا) ابطال ہے لہذا وصی بدرجۂ اولی اس کا ما لک نہیں ہوگا۔

حفرات مشائخ فرماتے ہیں کہ قیاس کا نقاضا ہے ہے کہ وصی قصاص فی الطرف کا بھی مالک نہ ہوجیسا کہ وہ قصاص فی النفس کا مالک نہیں ہے، کیوں کہ اطراف کے ساتھ مالک نہیں ہے، کیوں کہ مقصود ایک ہے بعنی تسکین دل ،البتہ استحسانا وصی قصاص فی الطرف کا مالک ہے، کیوں کہ اطراف کے ساتھ اموال جیسا معاملہ کیا جا تا ہے اس لیے کہ مال کی طرح انھیں حفاظت نفوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ یہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا وصی کا قصاص فی الطرف وصول کرنا مال میں تصرف کرنے کے درج میں ہوگا۔ اور بچہ اس باب میں معتوہ کے درج میں ہواور صحح قول کے مطابق قاضی باپ کے درج میں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی مخص قتل کیا گیا اور اس کا کوئی ولی نہ ہوتو بادشاہ اس کا قصاص وصول کرنے میں قاضی بادشاہ کے درج میں ہے۔

#### اللّغات:

﴿الوصی ﴾ جس کوموت کے بعد وصیت نافذ کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ ﴿الاعتیاض ﴾ عوض لینا۔ ﴿ پینول میزلة ﴾ قائم مقام ہوتا ہے۔ ﴿الاستیفاء ﴾ پوراوصول کرنا۔ ﴿التشفی ﴾ وصیت نافذ کرنے کا دِل کوسکون دینا۔ ﴿مختص ﴾ خاص ہے، مخصوص ہے۔ ﴿الاطراف ﴾ اعضاء، کنارے۔ ﴿وقاية ﴾ حفاظت کی غرض ہے۔

# وصی کے متعلق دومتضاد عبارتوں کاحل:

اس سے پہلے جامع صغیر کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قصاص کے عوض وصی کو مال پرضلح کرنے کا حق ہے پہال مبسوط کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ وصی کو مصالحت کا حق نہیں ہے ، کیوں کہ نفس کے بدلے مال لے کرصلح کرنا در حقیقت نفس میں تصرف کرنا ہے اور عوض لینا قصاص لینے کی طرح ہے اور وصی کو قصاص لینے کا حق نہیں ہے ، اس لیصلح کرنے کا بھی حق نہیں ہے ۔

و و جہ الممذکو د المنح فرماتے ہیں کہ مبسوط کے بالمقابل جامع صغیر میں چوں کہ وصی کے لیے صلح کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے ، اس لیے جامع صغیر والی روایت کی دلیل ہی ہے کہ مصالحت سے مال مقصود ہوتا ہے اور معتوہ کے وصی کو اس کے حق میں مالی عقود انجام دینے کا حق ہے جو بیا کہ باپ کو بیحق ہوتا ہے اس لیے قصاص کے عوض صلح کرنے کا بھی حق ہوگا۔ رہا مسکد قصاص کا تو اس انجام دینے کا حق نہیں ہوگا۔ رہا مسکد قصاص کا تو اس سے دل کی بھڑ اس نکا لنا اور غیض وغضب کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا ہے اور بیا مور باپ کے ساتھ مختص ہیں اور وصی اجنبی ہے اور ان امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسے قصاص لینے کا اختیار دیا جائے ، اس لیے قصاص لینے ہیں تو باپ منفر داور و حید ہوگا ، لیکن صلح کرنے میں وصی اس کے قائم مقام ہوگا۔

و لا یملك العفو النج اس كا حاصل به ہے كہ وصی معتوہ كے بیٹے كے قاتل سے قصاص كومعاف كرنے كا ما لك نہیں ہے ، كيوں كه اس میں معتوہ كے دق كا ابطال ہے اور پھر جب معتوہ كے باپ كومعاف كرنے كا حق نہیں حاصل ہے تو وصى كى كیا حیثیت ہے اور وہ كس كھیت كى مولى ہے كہ معاف كر دے؟۔

وقالوا القياس النح اس كاحاصل يدب كرجامع صغيريس والوصي بمنزلة الأب في جميع ذلك كاعلان سے جووص

کوتصاص فی الأطراف والأعضاء کی وصولیا بی کاحق اوراختیار دیا گیاہے اس کے متعلق قیاس اوراستحسان دونوں کے الگ الگ نظریے ہیں چنانچہ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ قیاساً وصی کے لیے قصاص فی الأطراف کی وصولیا بی کا بھی حق نہیں ہے، کیوں کہ تصاص فی النفس ہویا قصاص فی الأعضاء دونوں کامقصود ایک ہے لیخی تسنی وشفی اور چوں کہ وصی کوقصاص فی النفس کی وصولیا بی کاحق نہیں ہے، اس لیے قصاص فی الأعضاء کی وصولیا بی کا بھی حق نہیں ہوگا۔

وفی الاستحسان النج فرماتے ہیں کہ استحسان نے یہاں وسی پراحسان کرتے ہوئے اسے قصاص فی الطرف کا مالک بنایا ہے، کیول کہ شریعت نے اطراف واعضاء کے ساتھ اموال جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے اس لیے کہ جس طرح اموال سے نفوس کی حفاظت ہوتی ہوتی ہے ایسے ہی اعضاء وجوارح بھی نفوس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں ، لہذا وسی کا قصاص فی الطرف وصول کرنا معتوہ کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے اس لیے قصاص فی الطرف کے استیفاء کا بھی حق مصل ہوگا۔

والصبی بمنزلة المعتوه النح اس كا حاصل بدہ كمعتوه سے متعلق يهاں جتنے بھی احكام ومسائل بيان كئے گئے ہيں ان تمام ميں جو تكم معتوه كا ہے وہی تكم صبی اور بي كا بھی ہے ، كيوں كہ جس طرح معتوه ان اموركی انجام دہی ميں دوسرے كامخاج ہے اس طرح بي بھی كسی سہارے اور آسرے كا ضرورت مندہے ، لہذا معتوہ اور بچہ دونوں يہاں متحد الأحكام ہوں گے۔

اور قاضی معتوہ کے باپ کے در ہے میں ہے یعنی جس طرح معتوہ کا باپ قصاص فی النفس اور مادون النفس اور النفس اور مادون النفس اور کا مالک ہوگا ، کیوں کہ قاضی کو معتوہ کے مال وجان پر ولایت حاصل ہے اور ہوا سے بی عدم موجودگی میں قاضی بھی ان امور کا مالک ہوگا ، کیوں کہ قاضی کو معتوہ کے مال وجان پر ولایت حاصل ہوگا اور اس کی ولایت عام وتام ہے ، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبل کر دیا جائے اور اس کا کوئی وارث اور ولی نہ ہوتو بادشاہ اس کا ولی ہوگا اور وہی مقتول کے قاتل سے قصاص وصول کرے گا اور قاضی اس سلسلے میں بادشاہ کا معاون اور نائب ہے اس لیے جس طرح بادشاہ کو لاوارث کا قصاص وصول کرنے کا جق ہے اسی طرح قاضی کو بھی بیت حاصل ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ فَلِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَالِكُمَّانِهُ وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يُدُرِكَ الصِّغَارُ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمْ وَلَا يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءُ الْبَعْضِ لِعَدُمِ التَّجَزِّيُ وَفِي اسْتِيْفَانِهِمُ الْكُلَّ إِبْطَالُ حَقِّ الصِّغَارِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى إِدْرَاكِهِمْ كَمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْكَبِيْرَيْنِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ أَوْ كَانَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ أَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُولِيَيْنِ وَلَكَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَأَحَدُهُمَا الْعَفُو مِنَ الصَّغِيرِ مُنْقَطِعٌ الْمَوْلِيَيْنِ وَلَا يَتَجَوَّى لِهُ وَلَا يَهِ النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَيْنِ لِأَنَّ إِخْتِمَالُ الْعَفُو مِنَ الْعَائِبِ ثَابِتُ وَمَسْلَلَةُ الْمَوْلِيَيْنِ مَمْنُوعَةٌ .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جو محص قتل کیا گیا اور اس کے اولیاء میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور بڑے بالغ بھی ہیں تو امام اعظم رایشیڈ کے

# ر آن الہدایہ جلد سے کہ سیکھیں کہ سیکھی اظام جنایات کے بیان میں ک

یہاں بالغوں کو بیت ہے کہ وہ قاتل کوتل کردیں۔

حضرات صاحبین عُتِينا فرماتے ہیں کہ آھیں ہے تنہیں ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بالغ ہوجا کیں، کیوں کہ قصاص ان کے مابین مشترک ہے اور قصاص کے متجزی نہ ہونے کی وجہ سے بعض کو وصول کرناممکن نہیں ہے، اور بروں کے بورے قصاص کو وصول کرنے میں چھوٹوں کے حق کا ابطال ہےلہٰذاان کے بڑے ہونے تک قصاص کومؤخر کیا جائے گا جیسے اگر دو بڑےلڑکوں کے درمیان قصاص مشترک مواوران میں سے ایک غائب مویا قصاص دوآ قاؤں کے درمیان مشترک ہو۔

حضرت امام اعظم والثين كى دليل بير ہے كه قصاص الياحق ہے جس ميں تجزى نہيں ہوتى ،اس ليے كه وہ اليے سبب كى وجہ سے ثابت ہے جومتر ی نہیں ہے اور وہ سبب قرابت ہے اور یچے کی طرف سے معاف کرنے کا احمال منقطع ہے الہذا ہرایک کے لیے کامل طور پر بیرتن ثابت ہوگا جیسا کہ ولایت نکاح میں ہے۔ برخلاف دو بروں کے کیوں کہ غائب کی طرف سے عفو کا احمال ثابت ہے اور دوآ قاؤں کا مسکلہ ہمیں تشکیم نہیں ہے۔

## اللَّغَاثُ:

وصغار ﴾ جمو في ، نابالغ و حكبار ﴾ بز ، بالغ ويكدرك ﴾ بيني جائ ، بالغ بوجائ والتجزى التجزي القسيم مونا ﴿يُوِّخُّو ﴾ موَ فركيا جائے گا، روكا جائے گا۔ ﴿القرابة ﴾ رشتہ دارى \_ ﴿موليين ﴾ دوآ قا۔

# اگرور ثاء تیں کھ لوگ بڑے اور کھے چیوٹے ہوں تو قصاص کا عم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کو کسی نے عمد اقتل کر دیا اور زید کے جو اولیاء ہیں ان میں سے پھھ بالغ ہیں اور پھھ نابالغ ہیں تو امام اعظم طنٹھڈ کے یہاں تھم پیہ ہے کہ جو بالغ اولیاء ہیں وہ قاتل سے قصاص لے لیں اور نا بالغوں کے بالغ ہونے تک اسے مؤخر نہ کریں ، کیکن حضرات صاحبین میسیافر ماتے ہیں کہ قصاص کو نابالغوں کے بالغ ہونے تک مؤخر کیا جائے گا اوران کے بلوغ سے پہلے بڑوں کو قصاص لینے کاحق نہیں ہوگا۔ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ قصاص صغائر اور کبار دونوں فریق کے درمیان مشترک ہے لہذا جب دونوں فریق مل کراہے وصول کریں گے تو ہی اس کی وصولیا بی ہوگی اور چوں کہ نابالغ اولیاء بھی قصاص لینے کے قابل نہیں ہیں اس لیے ان کے بالغ ہونے تک اس کی وصولیا بی کومؤ خرکیا جائے گا۔اور ایسا بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جو بالغ ہیں وہ اینے جھے کا قصاص وصول کرلیں اور نا بالغوں کا حصہ چھوڑ دیں ، کیوں کہ قصاص میں تقسیم اور تجزی نہیں ہوتی ۔ اور پیجھی نہیں ہوسکتا کہ جو بالغ میں وہ پورا قصاص وصول کرلیں ، کیونکہ اس میں نابالغوں کے حق کا ابطال ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں بالغوں کے قصاص وصول کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس کی مثال الیں ہے جیسے تصاص دو بڑے لوگوں کے درمیان مشترک ہومثلا ایک شخص کوکسی نے عمداً قتل کردیا اور اس کے اولیاء میں دو بڑے لڑکے ہوں،لیکن ان میں سے ایک غائب ہوتو جب تک غائرب حاضر نہ ہوجائے اس وقت تک قصاص کومؤخر کیا حائے گا۔

یا اگر دولڑکوں نے مل کرکوئی غلام خریدا اور ان میں سے ایک غائب ہویا ایک نابالغ ہوتویہاں بھی غائب کے حاضر ہونے یا نابالغ کے بالغ ہونے تک قصاص کومؤخر کیا جائے گالہذا جس طرح ان دونوں مثالوں میں قصاص کومؤخر کیا گیا ہے اس طرح صورت

ولہ أنه حق النح اسلط ميں حضرت امام اعظم والينيائي كى دليل يہ ہے كہ قصاص كاحق غير مجزى ہے، كوں كہ حق قصاص كے چند ثبوت كا سبب قرابت ہے اور قرابت ميں تجزى نہيں ہے لہذا جس طرح قرابت ميں مقتول كے اولياء برابر بہار اور اس كے چند لأكوں ميں قرابت كے حوالے سے ذرہ برابر فرق نہيں ہے اس طرح حق قصاص ميں بھى وہ سب برابر بحرشريك ہوں گے اور كى ميں كوئى فرق نہيں ہوگا اور كبار كی طرف سے قصاص كى وصوليا بى متار كوئى فرق نہيں ہوگا اور كبار كی طرف سے قصاص كى وصوليا بى صغار كی طرف سے بھى وصوليا بى ہى شار ہوگى۔ اور محض اس وہم اور شبہہ كى بنياد پر قصاص كوموخ نہيں كيا جائے گا كہ ہوسكتا ہے صغار بالغ ہونے كے بعد قصاص معاف كرديں، كيوں كہ ابھى يقين سے بينہيں كہا جاسكتا كہ وہ بالغ ہونے تك زندہ بخير رہيں گے بھى يانہيں، لبذا جب ابھى صغار اولياء كى بلوغت ہى ميں لالے پڑے ہيں تو ان كى طرف سے عفوكى اميد تو دور اور بہت دوركى بات ہے، اس ليے فى الحال صغار اور كبار سب كے ليے يكسال طور پر كامل اور كممل حق قصاص ثابت ہوگا، اور جس طرح آيك در ہے كے چند اولياء كو برابر بربر ولايت نكاح ملتی ہے اور كى ميں كوئى فرق نہيں ہوتا اس طرح ايك در ہے كے چند اولياء كو برابر بربر ولايت نكاح ملتی ہے اور كى ميں كوئى فرق نہيں ہوتا اس طرح كے چند اولياء كوئت قصاص بھى برابر برابر ملے گا اور ہرايك كو پورا اور كمل قصاص لينے كاحق حاصل ہوگا۔

بخلاف الکبیوین النع حضرات صاحبین بُرِیَتَنَانِ النِی مدّ عاکی توییّن کے لیے دومثالیں بطوراستشہاد پیش فر مائی ہیں یہاں سے اضی کا جواب دیا گیا ہے چنانچے پہلی مثال کا جواب ہیر ہے کہ دو بڑے اور بالغ ولیوں میں سے جو عائب ہے اس کی طرف سے قصاص معاف کرنے کا احمال موجود ہے اس لیے یہاں تنہا حاضر کے لیے قصاص لینے کا حق نہیں ہے۔ اور رہی دوسری مثال سواس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ حاضر اور عائب والی صورت ہے لینی ایک مولی حاضر ہے اور دوسرا غائب ہے تو احتمالِ عفو کی وجہ سے حاضر کے لیے قصاص لینے کی گنجائش نہیں ہے اور اگر ایک بالغ اور دوسرا نابالغ ہے تو امام صاحبؓ کے یہاں اس صورت میں بھی بالغ مولی کے لیے قصاص لینے کی گنجائش نہیں ہے اور تا خیر درست نہیں ہے، لہذا جب امام اعظم مِلاَیْمیًا کے یہاں تا خیر تسلیم ہی نہیں ہے تو اسے استشہاد میں پیش کے نے قصاص لینے کا حق ہے اور تا خیر درست نہیں ہے، لہذا جب امام اعظم مِلاِیْمیًا کے یہاں تا خیر تسلیم ہی نہیں ہے تو اسے استشہاد میں پیش کرنا بھی درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ ضَرَّبَ رَجُلًا بِمِرٍ فَقَتَلَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيْدِ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُوْدِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، قَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهٰذَا إِذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَدِيْدِ فَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَنْهُ وَهٰذَا إِذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَدِيْدِ فَعِنْدَهُمَا يَجِبُ وَهُوَ الْاَصَحُّ وَهُوَ الْاَصَحُّ وَهُوَ الْاَصَحُّ وَهُوَ الْاَصَحُ عَنْهُ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا جَرَحَ وَهُوَ الْاَصَحُ عَلَى هَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَعَلَى هٰذَا الضَّرْبُ بِسِنْجَاتِ الْمِيْزَانِ، وَأَمَّا إِذَا ضَرَبَهُ بِالْعُوْدِ فَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ لِوَجُوْدِ قَتْلِ النَّهُ سِلْمَعُصُومَةِ وَامْتِنَاعِ الْقِصَاصِ حَتَّى لَا يَهُدُرَ الدَّمُ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو بھاوڑ ہے سے مار کراسے قبل کردیا تو اگر مقتول کولو ہالگا ہوتو اس کے عوض قاتل کوقل کیا جائے گا اور اگر اسے کٹڑی گل ہوتو مارنے والے پر دیت واجب ہوگ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہ تھم اس وقت ہے جب مصروب کولو ہے کی دھار گل ہوتا کہ زخم پایا جائے اور سبب کمل ہوجائے اور اگر اسے لوہ کی پشت لگی ہوتو بھی حضرات صاحبین میشند

کے یہاں قاتل پر تصاص واجب ہے اور یہی امام اعظم رطیّتنظیا سے ایک روایت ہے اس لیے کہ وہ آلہ کا اعتبار کرتے ہیں اور آلہ لوبا ہے۔اور امام اعظم رطیّتنظیا سے دوسری روایت میہ ہے کہ قصاص اس صورت میں واجب ہوگا جب زخم ہوا ہواور یہی اصح ہے جبیبا کہ ان شاء اللّہ ہم اسے بیان کریں گے اور اسی پرتر از و کے باٹ سے مارنا ہے۔

#### اللغات:

# كى كو يهاور ب تقل كرنے يرقصاص كاتكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو پھاوڑے سے مارااور وہ مرگیا توید دیکھا جائے گا کہ مقول کولوہا اور پھاوڑالگا ہے یا اس کا دستہ اور بینٹ لگا ہے ، چنانچہ اگر مقول کولوہا لگا ہوتب تو قاتل پر قصاص واجب ہوگا اور اگر اسے بھاوڑے کا دستہ لگا ہوتو قاتل پر دیت واجب ہوگا ۔ صاحب ہدایہ امام محمد رطیقیائی کے متن کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قصاص اس وقت واجب ہوگا جب کہ مقتول کولو ہے کی دھارگی ہواور زخم فلا ہر ہور ہا ہو، کیوں کہ اس صورت میں زخم کرنا مکمل ہوجائے گا اور چوں کہ یہی دجوب قصاص کا سبب ہے، لہذا جب سبب یعنی زخم کرنا مکمل ہوگا ۔

و إن أصابه بظهر الحديد النج اس كا عاصل بيب كه اگر مقتول كولو بى پشت گى ہواور پھراس كى موت ہوئى ہوتو حضرات صاحبين عِيسَتُنا كے يہاں اس صورت ميں بھی قصد کے ساتھ حديد لين آله دھار دار كا استعال پايا گيا ہواور چوں كه اما اعظم عِلَيْنَا بُر بھی قتال عد ميں آله كا اعتبار كرتے ہيں اس ليے يہى ان سے ايك روايت بھى ہے۔ اور امام اعظم عِلَيْنَا ہے دوسرى روايت بير كه اس صورت ميں قصاص واجب نہيں ہے، ہاں اگر اس وارسے زخم ظاہر ہوجائے اور مقتول زخى ہوكر مرے تو پھر سبب قصاص كامل ہونے كى وجہ سے ان كے يہاں بھی قصاص واجب ہوگا۔ صاحب ہداية فرماتے ہيں كه امام اعظم عِلَيْنَا ہے مروى بيروايت اصح معلوم ہوتى ہے اور آئندہ ہم اس كى وجہ اصحيت بيان كريں گے ان شاء التد تعالى۔

وعلی ہذا الضوب النج فرماتے ہیں کہ اگر کس نے دوسرے کوتر از و کے باٹ سے مارا اور وہ مرگیا توبیق بھی حضرت امام اعظم چیٹٹیڈ اور حضراتِ صاحبین ؓ کے مابین مختلف فیہ ہے چن نچہ حضراتِ صاحبین عِیْنِیْنا کے یہاں بیل عمد ہے اس لیے موجب قصاص ہوگا اور امام صاحبؓ کے یہاں اگر اس جملے سے مقتول زخمی ہوکر مراہے تب توبی عمد اور موجب قصاص ہے ورنہ نہیں۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے بھاؤ ڑے کے وستے اور بینٹ سے کسی کو مارا اور وہ تخص مرگیا تو اس صورت میں قاتل پردیت واجب ہوگا، قصاص نہیں واجب ہوگا کہ بھاؤڑے کا دستہ نہ تو سلاح اور حدید ہے اور نہ ہی عموماً واجب ہوگا کہ بھاؤڑے کا دستہ نہ تو سلاح اور حدید ہے اور نہ ہی عموماً اسے جان مارنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے، لیکن چوں کہ صورتِ مفروضہ میں اس سے مفروب جان بحق ہوگیا ہے اور قصاص واجب نہیں ہے اس لیے دیت لامحالہ واجب ہوگی ورنہ تو خون رائیگاں ہوجائے گا۔

ثُمَّ قِيْلَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَا الْكَبِيْرَةِ فَيَكُوْنَ قَتْلًا بِالْمُثَقَّلِ وَفِيْهِ خِلَافُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَالِثَمَّيْءُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَقِيْلُ

# ر ان البدايه جلده ي هما المستحمد الم يحمل الم بنايات كيان من

هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّوْطِ وَفِيهِ حِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَوَالَاةِ، لَهُ أَنَّ الْمَوَالَاقِ، لَهُ أَنَّ الْمَوَالَاقِ، لَهُ أَنَّ الْمَوَالَاقِ، لَهُ أَنَّ الْمَوَالَاقِ فِي الضَّرْبَاتِ إِلَى أَنْ مَاتَ وَلِيْلُ الْعَمَدِيَّةِ فَيَتَحَقَّقُ الْمُوجِبُ، وَلَنَا مَارَوَيْنَا ((إِلَّا أَنَّ قَيْلَ خَطَا الْعَمَدِ وَيُرُولى شِبْهُ الْعَمَدِ الْحَدِيْثِ)) وَلاَنَّ فِيلُهِ شِبْهَةُ عَدْمِ الْعَمَدِيَّةِ، لِلْآنَ الْمَوَالَاةَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّأْدِيْبِ أَوْ لَعَلَة الْعَتْرَاهُ الْقَصْدُ فِي خِلَالِ الضَّرْبَاتِ فَيُعْرِى أَوْلُ الْفِعْلِ عَنْهُ وَعَسَاهُ أَصَابَ الْمَقْتَلَ وَالشِّبْهَةُ ذَارِئَةٌ لِلْقَوَدِ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ.

ترجیل: پھر کہا گیا کہ (پھاؤڑے کا) کا بینٹ بڑی لاٹھی کے درجے میں ہوتا ہے لہٰذایہ بھاری چیز سے قبل کی طرح ہوگا اور اس میں حضرت امام ابوصنیفہ چلیٹیلڈ کا اختلاف ہے اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کریں گے۔

اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ کوڑے کے درجے میں ہوتا ہے اور اس میں امام شافعی راٹٹیڈ کا اختلاف ہے۔ اور یہ موالات کا مسئلہ ہے، امام شافعی راٹٹیڈ کا دلیل ہے۔ اور یہ موالات کا مسئلہ ہے، امام شافعی راٹٹیڈ کی دلیل ہے لہذا موجب قصاص مختق ہوگیا۔ ہماری وہ حدیث ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں إلا أن قتیل خطأ العمد اللح اور شبه العمد بھی مروی ہے۔

اوراس لیے کہ اس میں عدمِ عدیت کا شبہہ ہے، کیوں کہ لگا تار مارنا بھی تادیب کے لیے بھی ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے کہ مار نے والے کو ضربات کے دوران قصد عارض ہوگیا ہولہذا پہلا ضرب قصد سے خالی ہوگیا ہو۔ یا یہ ہوسکتا ہے کہ ضرب نے مقتل کو پالیا ہواور شبہہ قصاص کو نتم کردیتا ہے اس لیے بھی دیت ہی واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿الحصا الكبيرة ﴾ بوى الكُلى ﴿ المثقل ﴾ بهارى چيز ﴿ السوط ﴾ كورُا ﴿ والموالاة ﴾ بي وربي، باربار، مسلس ﴿ الضوبات ﴾ ضربين، چوئيس ﴿ التاديب ﴾ وانث و بيت ﴿ واعتراه ﴾ واظل موكيا، بيش آگيا ﴿ يعرى ﴾ خالى موكا ﴿ والد ﴿ والا ﴾ والا ﴾ فالى موكا ﴿ والد والا ﴾

# ندكوره مسكلے ميں كچه مزيد اقوال وتفصيلات:

پھاؤڑے کے دستے اور بینٹ سے مارنے کی صورت میں مفروب کے مرجانے سے متعلق احکام ومسائل تو بیان کردیئے گئے ،
لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کی اقوال ہیں اس لیے صاحب ہدایہ نصیں بھی قلم بند کررہ چنا نچے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ پھاؤڑے کا ڈیڈ ااور دستہ بڑی لاٹھی کے درجے میں ہوتا ہے اور بڑی لاٹھی کے وارسے واقع ہونے والائل امام اعظم والتہ علیہ کے بہاں شبہ عمد ہے اور اس کا موجب دیت ہے جبکہ حضرات صاحبین عِیسَیْتا کے بیاں وہ تل عمد ہے اور اس کا موجب دیت ہے جبکہ حضرات صاحبین عِیسَیْتا کے بیاں وہ تل عمد ہے اور اس کا موجب دیت ہے جبکہ حضرات صاحبین عِیسَیْتا کے بیاں وہ تل عمر اس کی اختلاف جاری ہوگا اور اس کی طرف صاحب کتاب نے و فید حلاف آبی حنیفہ کے قول سے اشارہ کیا ہے۔

وقیل هو بمنزلة السوط النع اس دستے کے متعلق دوسرا قول ہیہے کہ وہ کوڑے کے درجے میں ہے اور چوں کہ کوڑے سے واقع ہونے والاقل شبر عمد ہے اور موجب دیت واقع ہونے والاقل شبر عمد ہے اور موجب دیت

ہوگالیکن بیتھماس وقت ہے جب مارنے والے نے دو جار کوڑا ہی رسید کیا ہو۔اورا گرکوئی دوسرے کولگا تارکوڑے مارتا رہا یہاں تک کہ مار کھانے والا مرگیا تو بیموالا قلیعن پے در پے اور لگا تار مارنے سے مرنے کا مسئلہ ہے اور اس میں امام شافعی پراٹیٹیڈ کا اختلاف ہے چنانچے موالات کی وجہ سے جو تل ہوتا ہے وہ امام شافعی پراٹیٹیڈ کے یہاں عمر ہے اور موجب قصاص ہے جب کہ ہمارے یہاں وہ تل شبہ عمد ہے اور موجب دیت ہے۔

امام شافعی ولٹیٹائی کی دلیل ہیہے کے مصروب کی موت تک اسے سلسل مارتے رہناعمدیت کی دلیل ہے کیوں کہ لگا تار مارنے سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ ضارب کا مقصد مصروب کو جان سے ختم کرنا تھا لہٰذا ضارب کی نیت اور اس کے قصد کی وجہ سے بیل قتلِ عمد ہوگا ادر ضارب پرقصاص واجب ہوگا۔

ولنا ماروینا الن اسلیلے میں ہماری دلیل بیرحدیث ہے إلا ان قتیل خطأ العمد قتیل السوط والعصا وفیه مائة من الإبل اورایک روایت میں قتیل نطأ العمد کے بجائے قتیل شبرالعمد ہے جواس بات پر بین دلیل ہے کہ عصا اور کوڑے کا مقتول مقتول شبہ عمد ہے اور اس میں دیت واجب ہے نہ کہ قصاص۔

ولأن فیه شبهة النع بهاری عقلی دلیل بیہ کہ لگا تار مارنے میں شبہ ہادر بی یقین نہیں ہے کہ ضارب نے مفروب کی جان لینے کے قصد سے اسے مارا ہے، کیول کہ بھی بھی مفروب کو ادب سکھانے کے لیے بھی لگا تاراسے مارا جا تا ہے اس لیے اس حوالے سے اس میں شبہ ہے اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے، یا ہوسکتا ہے کہ شروع میں ضارب کا بیدارادہ نہیں تھا کہ وہ مضروب کو جان سے مارے گا، لیکن درمیان میں اس نے بیدارادہ بنالیا ہوتو چول کہ یہال شروع کا وار اور ضرب ارادہ قل پر بنی نہیں ہے اس لیے اس میں بھی شبہہ پیدا ہوگیا ہے، یا یہ ہوسکتا ہے کہ ضارب تنبیداور اصلاح کی غرض سے کسی!' مار رہا ہولیکن اس کا وار مصروب کے کسی نازک مقام پرلگ گیا ہواور وہ مرگیا ہوتو اس صورت میں بھی چول کہ قل میں شبہدر آیا ہے اس لیے میصورت بھی عمد سے خارج ہے، کیوں کہ شبہہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے۔ اس لیے قصاص ساقط ہوجا کے گا اور دیت واجب ہوگی۔

قَالَ وَمَنُ غَرَقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ فَلَا قِصَاصَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَائِية ، وَقَالَا يُفْتَصُّ مِنْهُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَمَٰ اللَّمَائِيَةُ غَيْرً أَنَّ عِنْدَهُمَا يُسْتَوْفَى حِزَّا وَعِنْدَهُ يُغْرَقُ كَمَا بَيَّنَاهُ مِنْ قَبْلُ، لَهُمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((مَنْ غَرَقَ غَرَقُنَاهُ)) وَلَأَنَّ الْالَةَ قَاتِلَةٌ فَاسْتِعْمَالُهَا أَمَارَةُ الْعَمَدِيَّةِ وَلا مِرَاءَ فِي الْعِصْمَةِ، وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِلَّا أَنَّ قَتِيْلَ حَطَا الْعَمَدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيهِ وَفِي كُلِّ حَطَا أِرْشٌ)) وَلَأَنَّ الْالَةَ غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ وَلا ((إِلَّا أَنَّ قَتِيْلَ حَطَا الْعَمَدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيهِ وَفِي كُلِّ حَطَا أِرْشٌ)) وَلَأَنَّ الْالَةَ غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ وَلا ((إِلَّا أَنَّ قَتِيلَ حَطَا الْعَمَدِ قَتِيلُ مَعْدَةٍ لِلْقَتْلِ وَلا مُرَاعَقُ فِيهِ لِتَعَدُّرِ السَّيْعُمَالِهِ فَتَمَكَّنَتُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْعَمَدِيَّةِ، وَلَأَنَّ الْقِصَاصَ يُنْبِئَ عَنِ الْمُمَاثَلَةِ وَمِنْهُ يُقَالُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيْهِ لِتَعَدُّرِ السَّيْعُمَالِهِ فَتَمَكَّنَتُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْعَمَدِيَّةِ، وَلَاقِ لِقَصَاصَ يُنْبِئَ عَنِ الْمُمَاثَلَةِ وَمِنْهُ يُقَالُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيْهِ لِتَعَدُّرِ السَّيْعُمَالِهِ فَتَمَكَّنَتُ شُبْهَةً عَدْمِ الْعَمَدِيَّةِ، وَلِآقِ لِقُصَاصَ يُنْبِئَى عَنِ الْمُمَاثَلَةِ وَمِنْهُ يُقَالُ الْقَرَادُ وَمُنْهُ الْمِقَطَّةُ لِلْعَلَمِ وَلَا تَمَائِقُ وَمِنْهُ الْمَوْقِ الْقَوْلَ عَلَيْهِ وَاللَّاهِرِ، وَكَارَواهُ عَيْرُولُ مَوْلُولُ عَلَوْلُ الْعَرْدُ وَمِنْهُ الْمُولِ عَلْهُ وَلِي الْمُعْرِقُ الْوَلَى الْعَلَقِ وَالْعَلَى الْعَلَاهِ وَلِلْكُولُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ وَالْمُؤْمُ وَمُولُولُ الْعَلِيْلُ وَلَالَةً وَلَالَعُولُ الْعَرْولُ الْعَلَى الْولَالُولُ وَاللَّاهِ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَاقًا وَلِلْكُولُ وَلَاللَّاهِ وَلَاللَّالِمُ وَلَالَةُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَتُهُ وَلُهُ الْمُوالَاقُ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَلَوْلَ الْمُؤْمُ وَاللَّالَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّاهُ الْمُلَاقِلَاقُ اللْعُولُولُولُولُ

عَلَى السِّيَاسَةِ وَقَدُ أُوْمَنَتُ إِلَيْهِ إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ وَجَبَتِ الدِّيَةُ وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَدُ ذَكُونَاهُ وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ.

ترفیما: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی بچے یا بالغ کو دریا میں ڈبو دیا تو امام ابوصنیفہ برالٹیٹلا کے یہاں قصاص نہیں ہے۔ حضرات صاحبین بیک خوات مصاحبین بیک میں ہوئی ہوئیلا کا قول ہے، لیکن حضرات صاحبین بیک تیکنا کے یہاں کرون کاٹ کر قصاص لیا جائے گا اور امام شافعی برالٹیلا کے اور امام شافعی برالٹیلا کے یہاں اسے خرق کیا جائے گا جسیا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے، ان حضرات کی دلیل آپ مُن الله کی اور امام شافعی برائیلا کی استعال عمدیت کی دلیل آپ مُن الله کی عصمت میں کوئی شہر نہیں ہے۔ کا استعال عمدیت کی علامت ہے اور دم کی عصمت میں کوئی شہر نہیں ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ روشینا کی دلیل آپ من آپ کی آپ کی ایرارشاد ہے کہ شبہہ عمد کا مقتول کوڑے اور عصا کا مقتول ہے اور ہر قبل نطأ میں سے واجب ہے۔

اوراس لیے کہ یہ آلہ توقتل کے لیے بنایا گیا ہے اور نہ ہی اس میں استعال کیا جاتا ہے، کیوں کہ اس کا استعال معتدر ہے لہذا عدم عدیت کا شبہ بیدا ہوگیا۔ اور اس وجہ ہے بھی کہ قصاص مما ثلت کی خبر دیتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اقتص آثرہ (فلاں نے فلاں کے نقاب قدم کی پیروی کی) اور اس سے مقصة قینجی کے دونوں بھلوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور جرح ودق کے درمیان کوئی مما ثلت نہیں ہے، کیوں کہ ٹانی ظامر کو خراب کرنے سے قاصر ہے نیز جرح ودق حکمتِ زجر میں بھی مماثل نہیں ہیں اس لیے کہ جھیار سے قل کرنا غالب ہے اور بھاری چیز سے قل کرنا نا در ہے۔

اور امام شافعی را شیل کی پیش کردہ روایت غیر مرفوع ہے یا وہ سیاست پرمحمول ہے اور حدیث پاک میں آپ مَنْ اَلَّیْ کُمُ کا اِنی طرف سے ڈبونے کومنسوب کرنا اس جانب مشیر ہے اور جب قصاص ممتنع ہوگیا تو دیت واجب ہوگ اور بم اسے بیان کر چکے ہیں اور کفارہ میں دوروایتوں کا اختلاف ہے۔

#### اللغات:

﴿غرق ﴾ دُبویا۔ ﴿صبی ﴾ بچہ۔ ﴿یقتص ﴾ قصاص لیا جائے۔ ﴿جزّا ﴾ گردن کا شخ ہوئے۔ ﴿لامراء ﴾ کوئی شک نہیں۔ ﴿تمکنت ﴾ بختہ ہوگیا۔ ﴿الدق ﴾ کوثا، ضرب لگانا۔ ﴿تمکنت ﴾ بختہ ہوگیا۔ ﴿الدق ﴾ کوثا، ضرب لگانا۔ ﴿القصة ﴾ کا شخ والی۔

## تخريج:

- اخرجہ بیهقی فی سنن الکبری باب عمد القتل بالحجرة وغیره، حدیث رقم: ١٥٩٩٣.
- 🕹 🧪 آخرجہ ابن ماجہ بمعناہ فی کتاب الدیات باب دیۃ شبہ العمد، حدیث رقم: ۲٦٢٧.

كسي مخف كوياني مين ذبونے كاحكم اور قصاص:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ اگر کسی نے کی بالغ شخص کو دریا میں ڈبو کر مار ڈالا تو اما م اعظم رکھ ٹیٹیڈ کے یہاں ڈبونے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا البتہ حضرات صاحبین میں اللہ علیہ کے یہاں اس سے قصاص لیا جائے گا البتہ حضرات صاحبین میں اللہ باللہ میں جائے گا البتہ حضرات صاحبین میں اللہ باللہ باللہ

وله قوله عليه السلام المنح يهال سنام اعظم والتنظية كى دليل بيان كى عنى ب، جس كا حاصل يه ب كه يانى قتل كرنے كا آله نهيں به للبندا پانى سے واقع ہونے والقل تكوار سے واقع ہونے والے قتل كے درج ميں نهيں ہوگا اور تكوار كا قتل علا بهان سے واقع ہونے والقتل يقينا شهر عمر ہوگا اور شبر عمر ميں ديت واجب ہوتى ہے جيسا كه حديث پاك ميں ہ إلا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه وفي كل خطأ أرش ـ

امام اعظم را النام عظم را النام على دليل مد به بانى قتل كرنے كے ليے وضع نہيں كيا گيا ہے اور نہ ہى عموماً اسے قل كے ليے استعال كيا جا اور نہ ہى عموماً استقال كيا جا تا ہے اور پھراس معنى كے ليے بانى كا استعال معتذر بھى ہے، اس ليے بانى سے قل كرنے ميں عدم عمريت كا شبہ ہوگيا اور شبہ كى وجہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے۔ اس ليے اس حوالے ہے بھى صورت مسئلہ ميں قصاص واجب نہيں ہے۔

ولأن القصاص ينبئ المنع قصاص واجب نہ ہونے پراام اعظم ولیٹیٹ کی تیسری دلیل ہے ہے کہ وجوبِ قصاص کے لیے مماثلت اور مساوات ضروری ہے اس سے اقتص اُٹرہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کے نقشِ قدم پر چلتا ہے۔ اور تینجی کے دونوں بھل ایک دوسرے کے دونوں بھل ایک دوسرے کے دونوں بھل ایک دوسرے کے مصاوی اور مماثل ہوتے ہیں۔ اور غرق اور قصاص میں کوئی مماثلت نہیں ہے کیوں کہ قصاص میں ظاہر و باطن دونوں زخی ہوتے ہیں مساوی اور مماثل ہوتے ہیں۔ اور غرق اور قصاص میں کوئی مماثلت نہیں ہے کیوں کہ دق جب کہ غرق میں زخم کے بغیر بھی موت واقع ہوجاتی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ جرح اور دق میں کوئی مماثلت نہیں ہے کیوں کہ دق (جس میں دبانا ہوتا ہے) ظاہر کو خراب نہیں کرتا تو جب دق اور جرح میں کوئی مماثلت نہیں ہوتے جرح اور تغریق میں تو بدرجہ اولی مماثلت نہیں ہوگا اور جب مماثلت نہیں ہوگا اور جب مماثلت نہیں ہوگا۔

و گذا لایتماثلان النج اس کا حاصل بیہ کہ قصاص کی مشروعیت کا ایک اہم مقصد بیہ ہے کہ اس سے زجرا دار عبرت حاصل ہو اور بیمقصدای وقت حاصل ہوگا جب قتل کے لیے وضع کردہ آلہ یعنی تلوار وغیرہ سے قصاص لیا جائے کیوں کہ عموماً تلوار اور ہتھیار ہی سے قتل ہوتا ہے اور بھَاری بھرکم چیزیا تغزیق سے قتل کرنا چوں کہ نادر ہے اس لیے اس سے واقع ہونے والے قتل کا قصاص لینے سے

# ر آن الهدايم جلده على المحالي المحالية جلده على المحالية المحا

زجر کی حکمت اور قصاص کی مشروعیت بھی ماند پر جائے گی اس لیے اس حوالے سے بھی یہاں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

و مادواہ النع بیحضرات صاحبین اورامام شافعی طِیٹھیڈ کی پیش کردہ حدیث کا جواب ہے جس کا حاصل ہیہ کہ بیر صدیث مرفوع متصل نہیں ہے بلکہ بیر صدیث کے راوی زیاد کا کلام ہے اور حدیث غیر مرفوع سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

اس حدیث کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو مرفوع مان بھی کیس تو یہ حدیث سیاست مدنیہ پرمحمول ہوگی کیوں کہ اس میں تغریق کی نسبت صاحب شریعت حضرت محمر منافظ ہے اپنی طرف فر مائی ہے اور من غریق غریف اہ فر مایا ہے، یعفوی نہیں فر مایا ہے بہر حال صورت مسئلہ میں قاتل پر تین سالوں میں لازم ہے، بہر حال صورت مسئلہ میں قاتل پر تین سالوں میں لازم ہے، رہا یہ مسئلہ کہ اس میں قاتل پر کفارہ ہے انہیں؟ تو ایک روایت کے مطابق کفارہ نہیں ہے، لیکن دوسری روایت جو امام طحاوی سے مروی ہے اس کے مطابق اس میں کفارہ واجب ہے اور بقول صاحب بنایہ علامہ عینی کے یہی روایت صحیح ہے۔ (بنایہ ۱۲۹/۱۲)

قَالَ وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمَدًا فَلَمْ يَزَلُ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِوُجُوْدِ السَّبَبِ وَعَدْمِ مَا يُبْطِلُ حُكُمَةً فِي الظَّاهِرِ قَأْضِيْفَ إِلَيْهِ.

قریجہ فرماتے ہیں کداگر کسی نے عدا دوسرے کو زخمی کیا اور مجروح مسلسل صاحبِ فراش رہا یہاں تک کدمر گیا تو زخمی کرنے والے پر قصاص واجب ہے، کیوں کدموت کا سبب پایا گیا اور کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جوظا ہرا سبب کے علم کو باطل کردے لہذا تھم کو سبب کی طرف منسوب کردیا گیا۔

## اللغات:

۔ ﴿ لِم يزل ﴾ باقى رہا۔ ﴿ اصيف اليه ﴾ اس كى طرف منسوب كيا جائے گا۔

# اگرمقتول فورانه مرے تو قصاص كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عمداً دوسرے کو زخی کردیا اور زخی ہونے کے دن سے وہ شخص مسلسل صاحب فراش رہا یہاں تک کہ اسی زخم کے نتیج میں اس کی موت ہوگئی تو اب حکم ہہ ہے کہ جس نے زخمی کیا تھا اس پر قصاص واجب ہوگا ، کیوں کہ اسی کی طرف سے موت کا سبب یعنی زخم کرنا پایا گیا ہے اور چوں کہ اس نے عمداً زخمی کیا ہے اور مجروح کی طرف سے معافی بھی نہیں ہوئی ہے ، اس لیے جارح کی طرف سے جو سبب موت ہے اس کو باطل کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں پائی گئی لہذا میدموت اس کے سبب کی طرف منسوب ہوگی اور اس پر قصاص واجب ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا اِلْتَقَى الصَّفَّانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ هَلَذَا أَحَدُ نَوْعَي الْخَطَأِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَالْخَطَأُ بِنَوْعَيْهِ لَا يُوْجِبُ الْقَوَدَ وَيُوْجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ، فَاللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَالْخَطأُ بِنَوْعَيْهِ لَا يُوْجِبُ الْقَوَدَ وَيُوْجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَا اللَّهِيَّةُ عَلَى مَا نَطْقَ بِهِ نَصُّ الْكِتَابِ، وَلِمَا اخْتَلَفَتْ سُيُوْفُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي خُذَيْفَةَ قَطلى رَسُولُ

# ر آن الهداية جلد الله المستركة ١٥٠ المستركة ١٥١ الكام جنايات كه بيان مير الكام كه بيان مير الكام جنايات كه بيان مير الكام كه بيان م

اللهِ طَالِطُهُمَ اللهِ طَالِقَاتُهُ ، قَالُوا إِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ إِذَا كَانُوا مُخْتَلِطِيْنَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِيْنَ لَاتَجِبُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں اور شرکوں میں سے دوصفوں نے آپس میں ٹر بھیڑ کیا اور ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کومشرک سمجھ کوئل کردیا تو اس پر قصاص نہیں ہے، ہاں کفارہ واجب ہاں لیے کہ بیٹل نطأ کی دونوں قسموں میں سے ایک قسم ہم بیان کر چکے ہیں اور خطأ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ موجب قصاص نہیں ہے ہاں کفارہ اور دیت واجب کرتی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ناطق ہے۔

اور جب مسلمانوں کی تلواریں حضرت حذیفہ ہے والدیمان پر گری ہیں تو آپ مَنَا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَل

حضرات مشائخ عِیالی فرماتے ہیں کہ دیت اس وقت واجب ہوگی جب مسلمان اور کفار باہم قبال کر رہے ہوں لیکن اگر کوئی مسلمان مشرکین کے صف میں ہوتو دیت نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ مشرکین کی تعداد بڑھانے کی وجہ سے اس کی عصمت ساقط ہوگئی ہے، آپ منگا فیلے کے فرمایا جس شخص نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی تو وہ اتھی میں سے ہے۔

## اللغات

﴿التقى﴾ طے،مقابل ہوئے۔ ﴿قود ﴾ قصاص۔ ﴿محتلطین ﴾ طے جلے، گڈٹھ۔ ﴿تکیر سوادهم ﴾ان کی تعداد برُ ھانا۔

# تخريج:

- اخرجه بيهقى فى سنن الكبرى باب المسلمين يقتلون مسلمًا خطأً، حديث رقم: ١٦٤٧٨.
  - اخرجہ ابویعلی موصلی فی مسندہ عن همام و ابن المبارك فی كتاب الزهد والرقائق.

# ميدانِ جنگ مِن عُلطي عقل كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں اور مشرکوں کی دو جماعت قال کے لیے صف آرا ہوکر باہم قال کرنے گے اور پھر مسلمانوں
کا کوئی سپائی ایک مسلمان شخص کو مشرک سمجھ کوقل کردے تو اس مسلمان قاتل پر قصاص نہیں ہے ہاں اس پر کفارہ اور دیت واجب ہے،
کیوں کہ یقل قتل عمر نہیں ہے، بلکہ خطا فی القصد ہے اور قل خطا کی کوئی بھی قتم موجب قصاص نہیں ہے خواہ خطا فی الفعل ہو یا خطا فی القصد، ہاں قتل خطا میں کفارہ اور دیت واجب ہے جس کی پہلی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے و من قتل مو منا حطا فی حویو رقبة مسلمة إلی اهله۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس کا واقعہ کتاب میں مذکور ہے۔

پورا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان ہوڑھے تھے اور کبرسیٰ کی وجہ ہے عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر تھے، کیکن جب دونوں گروہوں میں زبر دست تصادم ہوا اور تلواریں لہرانے لگیں تو شوق شہادت میں یہ نیچا تر آئے اور مسلمانوں نے انھیں مشرک سجھ کران پر حملہ کرنا شروع کر دیا، حضرت حذیفہ بڑیا تھے، آواز بھی لگاتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، کیکن

# ر آن البداية جلده ي همير المراكز عدم يحمي المراكزة كبيان يس

تلواروں کی آواز سے کسی نے ان کی آواز ہی نہیں سی یہاں تک کہان کے والد جاں بحق ہوگئے، اس پر نبی اکرم مکی نیڈی نے اس قبل کے عوض حضرت حذیفہ مزالتھ کو دیت دلوائی، اس واقعہ سے رو نے روشن کی طرح میعیاں ہے کہ خطا فی القصد سے واقع ہونے والے قل میں قصاص واجب نہیں ہے بلکہ دیت واجب ہے۔

قالوا المنح حفرات مشائخ و المنته فرماتے ہیں کہ صورت مسلمیں اس وقت دیت واجب ہوگی جب مسلمانوں اور مشرکوں کے باہم قال کرنے کے دوران کی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مشرک سمجھ کرفتل کیا ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان پہلے ہی ہے کا فروں کی صف میں ہواور بعد میں اسے کسی مسلمان نے قتل کیا ہوتو اس پر دیت بھی واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں مقتول مسلمان کا فروں کی تعداد بڑھانے والا شار ہوگا اور ساقط العصمت ہوگا اور ساقط العصمت ہوگا اور ساقط العصمت موگا در ساقط العصمت سے دیت وغیرہ سب ساقط ہے اور اس جسے خص کے متعلق در بار رسالت کا اعلان ہے ہے کہ من کشر سواد قوم فہو منہ مجس مختص نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا اس کا شار بھی ای قوم نے میں قاتل پر دیت واجب نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنُ شَجَّ نَفُسَهُ وَشَجَّهُ رَجُلٌ وَعَقَرَهُ أَسَدٌ وَأَصَابَتُهُ حَيَّةٌ فَمَاتَ مِنُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى الْاجْنَبِي ثُلُثُ الدِّيَة، وَلَا وَلَا خِرَةٍ، وَفِعْلُهُ بِنَفُسِهِ هَدُرَ فِي الدُّنيَا مُعْتَبَرٌ فِي الدُّنيَا وَالْاِحِرَةِ، وَفِعْلُهُ بِنَفُسِهِ هَدُرَ فِي الدُّنيَا مُعْتَبَرٌ فِي اللَّانيَا مُعْتَبَرٌ فِي اللَّانيَا مُعْتَبَرٌ فِي اللَّانيَا مُعْتَبَرٌ فِي اللَّانيَةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَا لِلْعَلَيْهِ، وَفِي النَّوَادِرِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمُلَّيَّيْهِ وَمُحَمَّدٍ وَمَا لِلْمُنْ فَيُسَلُ وَلِي اللَّانيَا مُعْتَبَرٌ فِي السَّدِو اللَّهُ عَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السِّيرِ الْكَبِيْرِ ذَكْرَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُغْسَلُ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السِّيرِ الْكَبِيْرِ ذَكْرَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَى يُغْسَلُ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السِّيرِ الْكَبِيْرِ ذَكْرَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقِ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ الْمَعْرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْرَقِ أَنْهَا لَهُ وَكُلِكُ وَالِمُ عَلَيْهِ الْمُجْرَقِ وَلَالُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّذُي وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا كَتَبْنَاهُ فِي كُتَابِ النَّذِيةِ أَنْهَالِ فَيكُونَ التَّالِفُ بِفِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَاللَهُ أَعْلَمُ اللّهِ يَقِعْلِ كُلِ وَاحِدٍ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقِيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَدِيةِ وَلَاللَهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدَةُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ اللللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْم

ترجی اے پھوڑا اور شیر نے اسے بھاڑ دیا اور روسرے آدمی نے بھی اسے پھوڑا اور شیر نے اسے بھاڑ دیا اور سرنپ نے اسے ڈس لیا اور ان تمام وجوہات سے وہ شخص مرا تو اجنبی پر تہائی دیت واجب ہوگی ، کیوں کہ شیر اور سانپ کا فعل جنسِ واحد ہے اس لیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معانب ہے اور اس شخص کا اپنا فعل دنیا میں معانب ہے ، کیکن آخرت میں معتبر ہے ، یہاں تک کہ وہ شخص اس فعل پر گناہ گار ہوگا۔

اور نوادر میں ہے کہ حفزاتِ طرفین عِیسَاتا کے یہاں اس شخص کو شسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور امام ابو یوسف کے یہاں اس شخص پر نماز کے تعلق حفزات ابو یوسف کے یہاں اس شخص پر نماز کے تعلق حفزات مشاکخ کا اختلاف نہ کور ہے، جسے ہم نے کتاب الجنیس والمزید میں بیان کر دیا ہے۔ البذا اس کا اپنافغل بے کارنہیں ہوگا اور دوسری جنس ہیا گا ، اور اجنبی کافغل دنیا اور آخرت دونوں میں معتبر ہے لہذا کل افعال تین جنس ہوگئے اور گویا کہ نفس تین افعال سے تلف ہوا ہے

اللغاث:

-﴿شَجَّ ﴾ زخى كيا، چوڑليا۔ ﴿عقر ﴾ بھاڑا، كانا۔ ﴿حيثٌ ﴾ سانپ۔ ﴿هدرًا ﴾ رائكاں، بكار۔ ﴿يو ثم ﴾ كاه كار، وال

# كسي مخص مين قتل كے كئي سبب جمع موں تواس كا تھم:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ازخود اپنا سرپھوڑ لیا اور ایک دوسرے آدمی نے بھی اس کو پھوڑ دیا ہی دوران کسی شیر نے اسے پھاڑ دیا اور رہی سہی کسرایک سانپ نے ڈس کر پوری کردی اور ان تمام اسباب ووجو ہات سے اس شخص کی موت ہوگئ تو اس شخص کی بہت نے اس شخص کی موت میں تمین طرح کے بہت فال کاعمل دخل ہے، (۱) اس شخص کا ذاتی تعل (۲) سانپ اور شیر کا حملہ (۳) اجنبی کا فعل، ظاہری طور پر تو یہاں کل چار اسباب ہیں، لیکن چوں کہ سانپ اور شیر کا فعل دنیا اور آخرت میں ہدر اور معاف ہے اس لیے شریعت نے ان کے فعل کو فعل واحد کے درج میں رکھا ہے اور چوں کہ سانپ اور شیر کا فعل دنیا میں ہدر ہے لیکن آخرت میں اس پر گناہ ہوگا اس لیے وہ ایک مستقل فعل ہوگا ای طرح جس اجنبی نے اس کا سرپھوڑ ا ہے اس کا فعل دنیا میں ہمی اس کی گرفت ہوگا اور آخرت میں بھی ہوں کے اس کے اس کا سرپھوڑ ا ہے اس کا فعل دنیا ورجد ا ہے لہذا میکل تمین افعال ہوئے اور مرحوم کی موت میں تمین سبب کا رفر ما ہوئے ، اس لیے ہر ہرفعل والے پر تہائی دیت واجب ہوگی ، لہذا اجنبی شخص پر بھی تہائی دیت واجب ہوگی۔

ر ہا بیسوال کہ خودکشی کرنے والے کونسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جناز ہ پڑھی جائے گی یانہیں؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضراتِ فقہاء کی الگ الگ آراء ہیں چنا نچہ حضراتِ طرفین بڑھ اللہ کے یہاں اسے غسل بھی دیا جائے گالیکن اس پرنماز بھی بڑئی جائے گا جب کہ امام ابویوسف بولٹھائئے کے یہاں اسے غسل تو دیا جائے گالیکن اس پرنماز جنازہ نہیں بڑھی جائے گالیکن احتاف کے یہاں اصح اور مفتی بہ قول کے مطابق اس شخص کوغسل بھی دیا جائے گا اور اس پرنماز جنازہ بھی بڑھی جائے گی ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کوہم نے اپنی کتاب التحمیس والمزید میں بیان کر دیا ہے۔

صاحب بنایہ طِیْنْ نے لکھا ہے کہ کتاب الجنیس والمزید میں امام حلوانی طِیْنْ کے قول پرخودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ مخص مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ قبول کی جاسکتی ہے۔ اور امام سعدی طِینْنِیْ کے قول پرنمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ مخص مرنے سے پہلے تو بہ کر لے تو اس کی تو بہ جو اجنبی ہو اجنبی ہوگی، کیوں نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں کہ وہ مخص اپنے نفس کا باغی ہے، بہر حال صورتِ مسئلہ میں جواجنبی ہے اس پر تہائی دیت واجب ہوگی، کیوں کہ خودکشی کرنے والے کی موت میں اس تناسب سے اس اجنبی کے فعل کا عمل دخل ہے۔ فقط واللہ أعلم و علمہ اتم



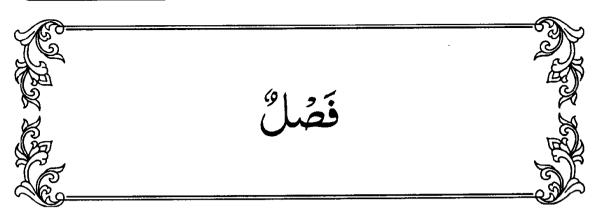

یفصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو قضاص کے لیے تابع کا درجدر کھتی ہیں، اس سے پہلے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جو قصاص میں اصل ہیں یعنی قصاص فعی النفو س من الکفار والممشر کین اور اب یہاں سے ان مسائل کو بیان کریں گے جو قصاص میں تابع ہیں یعنی مسلم باغیوں اور حملہ آوروں کو جان سے مارنے اور ختم کرنے کے احکام ومسائل کا بیان۔

قَالَ وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ سَيْفًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَّقْتُلُوهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ • مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ سَيْفًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَعَيْنَ طَرِيْفًا لِلَهُ عِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ، وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِمْ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ فَحَقٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَتَقْتُلُوهُ إِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ، وَالْمَعْنَى وَجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَفِي سَرْفَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَمَنْ شَهَرَ عَلَى رَجُلٍ سَلاَحًا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا وَشَهَرَ عَلَيْهِ عَصًا وَجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَفِي سَرْفَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَمَنْ شَهَرَ عَلَى رَجُلٍ سَلاَحًا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا وَشَهَرَ عَلَيْهِ عَصًا لَكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى مَصْرٍ وَ نَهَارًا فِي طَرِيْقٍ فِي عَيْرِ مِصْرٍ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمَدًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا بَيْنَا، وَهَلَا الْآلَى لَلْهُ وَلَى مِصْرٍ وَ نَهَارًا فِي طَرِيْقٍ فِي عَيْرِ مِصْرٍ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمَدًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا بَيْنَا، وَهَلَا الْآلَو لَا لَيْهُ وَلَى السَّلَاحَ لَا يَلْعَلُهُ الْعَنْ فَى اللَّيْلِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَوْنُ وَالْمَالُولُ الْمَعْلَى السَّلَاحِيْقُ لَا يَعْرَفُونَ وَعَلْ السَّلَاحِيْقِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَوْنُ وَالْمُولُولُ وَعَلَى السَّلَاحِ عَنْدَهُمَا الْعَلَى لَاللَّهُ الْعَلْ لَوَا فَانَ كَانَ عَصًا لَاتَلْبَتُ مُ يَعْتُولُ أَنْ يَكُونُ وَمِنْ السَّلَاحِ عِنْدَهُمَا.

# ر ان الهدايم جلد ال المحالية جلد الله المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية المح

اور جامع صغیر کی کتاب السرقہ میں ہے اگر کسی شخص نے کسی پر رات یا دن میں ہتھیار سونتا یا رات کوشہر میں کسی پر لاٹھی سونتی اور دن میں شہر کے علاوہ کسی راستے میں ایسا کیا اور مشہور علیہ نے شاہر کوفل کر دیا تو مشہور علیہ پر پچھنہیں ہے، اس دلیل کی وجہ ہے جمے ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور سی تکم اس وجہ ہے کہ ہتھیار شہر تانہیں لہذا مشہور علیقل کے ذریعے اپنی مدافعت کامختاج ہوگا۔اور چھوٹی لاٹھی اگر چہ شہرتی ہوگا۔ور چھوٹی لاٹھی اگر چہ شہر کے ہوگئن رات میں مشہور علیہ کوکوئی فریادر سنہیں ملے گالبذا پی مدافعت کے لیے وہ قبل کا ضرورت مند ہوگا اور ایسے ہی دن میں شہر کے علاوہ راستے میں بھی مشہور علیہ کوکوئی فریادر سنہیں ملے گا پھر جب مشہور علیہ نے مشاہر کوئل کردیا تو اس کا خون رائیگاں ہوگا، حضرات مشائخ ہو ایک ہو جو مشہرتی نہ ہوتو حضرات صاحبین می اللہ اللہ کا میں کہ اگر ایسی لاٹھی ہو جو مشہرتی نہ ہوتو حضرات صاحبین می اللہ اللہ کے اللہ وہ ہتھیار کے مشل موجو اللہ کے اللہ اللہ کا کہ وہ ہتھیار کے مشل موجو اللہ کا کہ کہ وہ ہتھیار کے مشل موجو اللہ کو اللہ کا کہ کہ وہ ہتھیار کے مشل موجو اللہ کے کہ وہ ہتھیار کے مشل موجو اللہ کی موجو اللہ کی میں موجو کی میں کو جائے۔

## اللغات:

﴿شهر ﴾لبرائي۔ ﴿اطل ﴾ رائيگال كرنا۔ ﴿باغ ﴾ بغاوت كرنے والا۔ ﴿دفع الضرر ﴾ نقصان كودوركرنا۔ ﴿الغوث ﴾ مدد، كمك.

## تخريج:

غريب بهذا اللفظو اخرجه النسائي في سننه في كتاب المحاربة باب تحريم الدم، حديث رقم: ٤١٠٢.

حمله آور ك قل كا حكم:

صورتِ مسلمہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مسلمانوں کو آل کرنے کے لیے ان پر تلوارا ٹھالیا تو مسلمانوں پر اپنی مدافعت کے لیے اس شخص کو آل کرنا واجب ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے جس نے مسلمانوں پر تلوار سونتی اس نے اپنا خون رائیگاں کردیا اور جس کا خون رائیگاں ہوجائے اسے قل کرنے اور مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ایسے خف کے قبل کے جواز کی دوسری دلیل ہے ہے کہ مسلمانوں پر تلوار سونتنے والا باغی ہے اوراس کی بغاوت نے اس کی عصمت ساقط کردی ہے اوراس طرح کی صورت حال میں مدافعتِ نفس کے لیے قاتل کو مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لیے اس حوالے سے بھی ایسے باغی کوئل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔

وقولہ فعلیہم النج اس کا عاصل یہ ہے کہ امام تحمد والتی یہ مبسوط میں فعلیہم أن یقتلوہ فرمایا ہے اور جامع صغیر میں فحق علی المسلمین أن یقتلوہ فرمایا ہے اور دونوں تولوں ہے یہی مفہوم نکاتا ہے کہ جومسلمانوں کو تل کرنے کے ارادے سے ان پر تلوارا تھائے مسلمانوں کو چاہئے کہ اجتماعی طور پراس کا کام تمام کردیں اور اس کی لیدنکال لیں، کیوں کہ ایسا کیے بغیر اس کے ضرر سے بچاؤاور چھٹکارانہیں مل سکتا۔

و فی سوقة المجامع الصغیر المح فرماتے ہیں کہ جامع صغیری کتاب السرقہ میں امام محمد رالٹھیانے ماقبل میں بیان کردہ مسائل سے ملتے جلتے چند مسئلے اور بھی تحریر فرمائے ہیں (1) ایک شخص نے کسی مسلمان پر دن یا رات میں ہتھیا رسونت لیا (۲) کسی نے کسی کو ر آن الهداية جلد الله المستحد المستحد الما جنايات كه بيان مي

مار نے کے لیے رات کوشہر میں لاتھی اٹھائی (۳) یا شہر کے علاوہ کی راست اور جنگل میں دن کو لاٹھی تان کی اور جس پر لاٹھی اٹھائی گئی تھی اس نے بلٹ کر لاٹھی اٹھائے دوالے کی جان کے لی تو یہاں جو مشہور علیہ ہے یعنی جس نے ہتھیار یا لاٹھی اٹھانے والے کی جان کی جان کی جان کی جان کی ہے اس پر نہ تو قصاص لازم ہوگا اور نہ ہی دیت واجب ہوگی، کیوں کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ صدیث من شہور علی مالمہ المحسلمین اللح کی روسے مشہور علیہ پر شاہر کو قبل کرنا واجب تھا اور وہ اس نے کردیا ہے، نیز اس طرح کی پوزیشن میں قبل کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا اس لیے بھی اس کا یفول درست ہے اور اس پر نہ تو قصاص وا جب ہے اور نہ ہی دیت۔ و ھذا لان السلاح المح صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں مشہور علیہ پر قصاص اور دیت کے عدم وجوب کی عقلی دریل ہیہ ہے کہ تھیا را تھایا اور چلایا جائے گا وہ کی رکا وٹ کے بغیر اپنا کام کرتا جائے گا اس بلیے ہتھیا را ٹھایا اور چلایا جائے گا وہ کی رکا وٹ کے بغیر اپنا کام کرتا جائے گا اس بلیے ہتھیا را ٹھانے اور چلایا جائے گا وہ کی رکا وہ ان سے ختم کرنے کے کرتا جائے گا اس بلیے ہتھیا را ٹھانے اور ان کے وارسے انسان کرتا جائے گا اس بلیے ہوں نا ہے وار ان کے وارسے انسان کو رک چارہ میں نہیں ہوئی اور ڈ نڈے کا تو اگر چہ یہ فور آ مشہور علیہ کی جان نہیں لیتے اور ان کے وارسے انسان فوری طور پرنہیں مرتا تاہم رات میں یا جنگل اور راستے میں مار کھانے والے کو کی فریا درس اور ٹم گسار بھی ہم دست نہیں ہوتا کہ وہ اس فوری طور پرنہیں مرتا تاہم رات میں یا جنگل اور راستے میں مارکھانے والے کو کی فریا درس اور ٹم گسار بھی ہم دست نہیں ہوتا کہ وہ اس

کوری طور پر بین مرتا تا ہم رائے بیل یا بھل اور رائے بیل مار تھانے والے کو کوئی سریادر ل اور ہم سیارت کی ہم دست بیل ہونا کہ دوہ ہوں کا تعاون کر سکے اور اس کے زخم پر مرہم پٹی لگا سکے یا اسے کسی ہمپتال میں پہنچا سکے،اس لیے رات اور جنگل کی قید کے ساتھ لاٹھی اور ڈنڈ ااٹھانے والا بھی تیرونلوار اور ہتھیا راٹھانے والے کے درجے میں ہوگا اور مشہور علیہ اسے مارنے میں مجبور ہوگا چنانچہا کر وہ شاہر کو ماردیتا ہے تو شاھر کاخون رائیگاں ہوگا اور مشہور علیہ پر کچھ بھی خون بہا واجب نہیں ہوگا۔

قالوا فإن کان عصا النح اس کا حاصل ہے ہے کہ حضرات صاحبین عَیْسَتُنا اللّٰمی کو ہتھیار کے در ہے میں مانتے ہیں چنانچہاگر شاھر نے مشہور علیہ پر کوئی بہت موٹی اور بھاری لاٹھی اٹھائی تو حضراتِ صاحبین عِیْسَتُنا کے یہاں وہ لاٹھی بھی ہتھیا راور تلوار کے حکم میں ہوگی اور دن رات کی بھی وقت تل کرنا جائز ہے ایسے ہی ہوگی اور دن رات کی بھی وقت تل کرنا جائز ہے ایسے ہی حضرات صاحبین عَیْسَتُنا کے یہاں بڑی لاٹھی اٹھانے والے کو بھی دن رات کی بھی وقت قل کرنا جائز ہے اور اس معاملے میں ان حضرات کے یہاں ہتھیا راور لاٹھی دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔

قَالَ وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سَلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمَدًا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّ وَالدَّابَةُ، وَعَنْ أَبِى يُوْسُفَ رَمِ اللَّائِيْةِ الدَّيَةُ فَيَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هذَا الْحِكَافِ الصَّبِيُّ وَالدَّابَةُ، وَعَنْ أَبِى يُوْسُفَ رَمِ اللَّاعِيْ أَنَّهُ يَحِثُ الصَّمَانُ فِي الدَّابَةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالْبَاغِ الشَّاهِرِ، وَلَا شَي يَوسُنُ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمُكُرَة، وَلاَ بِي يُوسُفَ رَحَمَّ الثَّابَةِ عَلَى الدَّابَةِ عَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصُلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمُكُرَة، وَلاَ بِي يُوسُفَى وَالْمَالِيَةُ فَتَلَ الدَّابَةِ عَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصُلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا الثَّابَةِ عَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصُلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا الشَّمَانُ، أَمَّا فِعُلُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ حَقَقَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَكَذَا عِصْمَتُهُمَا لِيُعَلِّهُ فَكُن فِعُلُهُ مَا مُسُقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَّابَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا لِيعِصْمَة دُونَ فِعْلِ الدَّابَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا لِيعُمُ المَعْتَلُ الْعَصْمَة دُونَ فِعْلِ الدَّابَةِ، وَلَنَا أَنَهُ قَتَلَ شَخْصًا لِيعِصْمَة دُونَ فِعْلِ الدَّابَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا

مَعْصُومًا أَوْ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ، وَفِعْلُ الدَّابَةِ لَايَصْلِحُ مُسْقِطًا وَكَذَا فِعُلُهُمَا وَإِنْ كَانَتُ عِصْمَتُهُمَا خَقُّهُمَا لِعَدْمِ اخْتِيَارِ صَحِيْحٍ وَلِهِذَا لَايَجِبُ الْقِصَاصُ بِتَحَقُّقِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ الْعَاقِلِ الْبَانِعِ عِصْمَتُهُمَا حَقُّهُمَا لِعَدْمِ اخْتِيَارِ صَحِيْحٍ وَلِهِذَا لَايَجِبُ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُبِيْحِ وَهُو دَفْعُ الشَّرِّ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.

ترجی کے: فرماتے ہیں کہ اگر مجنون نے دوسرے پر ہتھیار سونت لیا اور مشہور علیہ نے عمداً اسے قل کردیا تو مشہور علیہ پراس کے مال میں دیت واجب ہے، امام شافعی واٹھیاڈ فرماتے ہیں کہ قاتل پر پچھ نہیں واجب ہے، اور ای اختلاف پر پچے اور دابہ کا حکم ہے۔ حضرت امام ابو ہوسف والجب ہے، امام شافعی واجب ہے۔ امام شافعی واجب ہے کہ قاتل نے اسے اپنفس سے مدافعت کرنے کے لیے قبل کیا ہے، لہذا اسے بالغ شاهر پر قیاس کیا جائے گا اور اس لیے کہ مقتول کے قبل کی وجہ سے قاتل کو اس مقتول کے قبل پر ابھارا گیا ہے لہذا یہ مگرہ کے مشابہ ہوگیا۔ حضرت امام ابو ہوسف واٹھیا ٹھی موجب ضان نہ ہوتا ، رہے صبی اور مجنون تو ان کی دلیل یہ ہے کہ دابہ کا فعل بالکل غیر معتبر ہے حتی کہ اگر وہ محقق بھی ہوجاتا تو بھی موجب ضان نہ ہوتا ، رہے صبی اور مجنون تو ان دنوں کا فعل فی الجملہ معتبر ہے حتی کہ اگر یہ دونوں اس فعل کو تحق کی وجہ ہے الہذا ان دونوں کا فعل عصمت کو ساقط کرنے والا ہوگا اور چو پا یہ کا فعل مستطع عصمت کو ساقط کرنے والا ہوگا اور چو پا یہ کا فعل مستر ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ مشہورعلیہ نے معصوم شخص کوتل کیا ہے یا ایسے مال کوتلف کیا ہے جوحقِ مالک کی وجہ سے معصوم ہے اور چوپا یہ کافعل مسقط بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا نیز صبی اور مجنون کافعل بھی غیر مسقط ہے اگر چہان کی عصمت ان کاحق ہے، کیوں کہ اختیار سختی نہیں ہوگا۔ برخلاف عاقل بالغ کے، کیوں کہ اس کا اختیار صبح ہے اور میج کے اور میج کی وجہ سے قصاص نہیں واجب ہوگا اور میج شرکودور کرنا ہے ،اس لیے دیت واجب ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ معنون ﴾ ياگل، ويواند (الصبى ﴾ بچد (الدابة ﴾ چوپايه والمبيح ﴾ جواز فرابم كرنے والا ـ

# حمله آور کے مجنون ہونے کی صورت میں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پاگل نے دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیارا تھا لیا یا کسی بیچے نے یا دابہ نے کسی کو حملے کے ارادے سے دوڑ الیا اور مشہور علیہ نے پلٹ کر شاھر کوئل کردیا تو شاھر پر کسی کے بہاں بھی قصاص نہیں واجب ہے، البتہ وجوب دیت کے حوالے سے اس میں حضرات فقہاء کے مختلف اقوال ہیں (۱) پہلا قول جو حضرات طرفین کا ہے یہ ہے کہ قاتل پر اس کے مال میں دیت واجب ہوگی اور نہ ہی ضان واجب ہوگ (۳) امام دیت واجب ہوگی اور نہ ہی ضان واجب ہوگ (۳) امام ابو یوسف والیٹیلڈ کا قول یہ ہے کہ صرف دابہ کو مارنے کی صورت میں دیت واجب ہوگی اور بچہ یا مجنون کوئل کرنے کی صورت میں نہ تو دیت واجب ہوگی اور نہ ہی ضان واجب ہوگا۔

امام شافعی والینیا کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم میں مشہور علیہ شاھر کوئل کرنے میں مجبور اور محتاج ہے، کیوں کہ اگر مشہور علیہ شاھر کوئل نہ کرتا تو شاھراس کی جان لے لیتا، اس لیے مجبور ہوکرا پنفس سے دفاع کے لیے مشہور علیہ نے شاھر کوئل کر دیا اور اگر شاھر عاقل بالغ ہوتا اور پھر مشہور علیہ اسے دفاع نفس کی خاطر قتل کرتا تو اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہوتا لہذا یہاں بھی مشہور علیہ پر (جو قاتل ہے) پچھ بھی نہیں واجب ہوگا۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ یہاں جو مقتول مارا گیا ہے اس موت کا سبب خود اس کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے، کیوں کہ اگر وہ مشہور علیہ پر ہتھیار نہ اٹھا تا تو وہ اسے قتل نہ کرتا معلوم ہوا کہ یہاں قتل کا سبب خود مقتول نے فراہم کیا ہے اس کے قاتل پر نہ تو دیت واجب ہوگا اور نہ بی صان واجب ہوگا۔ اس کی مثال مکر کہ اور مجبور شخص کی ہے چنا نچہ اگر کسی نے دوسرے کو جان یا مال کی دھم کی دے کر کسی تیسرے کے قتل پر مجبور کردیا اور مکرہ نے اس تیسرے شخص کو قتل کردیا تو مکرہ پر کوئی ضان خہیں ہوگا۔ اس تیسرے شخص کو قتل کردیا تو مکرہ پر کوئی ضان خہیں ہوگا۔ اس تیسرے شخص کو قتل کردیا تو مکرہ پر کوئی ضان واجب نہیں ہوگا۔

و الأبی یوسف النے یہاں سے حطرت اہام ابو یوسف را الله یکی دلیل بیان کی گئے ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دابہ اور مجنون بیں فرق ہے اور تینوں کوایک ہی ڈیزے سے ہا نکنا درست نہیں ہے چنا نچہ ان میں پہلا فرق ہیہ ہے کہ چو پایہ کا فعل کسی مجم حال میں معتبر نہیں ہے ، بلکہ وہ ہرحال میں ہر رادر معاف ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے جو ح العجماء جبار یعنی چو پائے کا زخم معاف ہے کہی وجہ ہے کہ اگر چو پایہ کی پرحملہ کردے تو اس پر کوئی ضان اور تا وان واجب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف بچہ اور مجنون کی عصمت اور ان کا معصوم الدم ہونا ان کے اپنے ذاتی حق کی وجہ ہے ہے جب کہ دابہ کی عصمت من غیر یعنی اس کے مالک کے حق کی وجہ ہے ہوں اس کے عام اس کی عصمت سا قط نہیں ہوگی اور جب اس کی عصمت سا قط نہیں ہوگی تو اس کے مالک کے حق کی وجہ ہے اس کی عصمت سا قط نہیں ہوگی اور جب اس کی عصمت سا قط ہوجائے گی اور جب ان کی عصمت ان کی اپنی اور ذاتی ہوتی ہے اور ان کے قاتل پر کوئی تا وان اور خان نہیں واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف بچہ اور ہون کی عصمت ان کی عصمت سا قط ہوجائے گی اور جب ان کی عصمت سا قط ہوجائے گی اور جب ان کی عصمت سا قط ہوجائے گی تو ان کے قاتل پر کوئی تا وان اور خوان نہیں واجب ہوگا ای لیے امام ابو ہوسف ترات علیہ نے صرف دا ہو کو مار نے والے کو ضان اور تا وان سے بری کردیا ہے۔

ولنا أنه قتل النع يبال سے حضرات طرفين عِيَالَيْ كى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل يہ ہے كه اگرمشهور عليہ فيصى يا محنون كو مارا ہے تو اس نے ايك معصوم في اور معصوم الدم جان كو مارا ہے اور اگر اس نے داب كو مارا ہے تو ايك ايسے مال كو مارا ہے جوابي مالك كاحق بن كرمعصوم ہے ،اس ليے تينوں صورتوں ميں مشہور عليه اور قاتل پر ديت واجب ہوگی خواہ اس نے داب كو مارا ہو يا بچه اور پاگل كو مارا ہو، كيوں كه تينوں ہمارى بيان كرد و تفصيل كے مطابق معصوم الدم بيں اور معصوم الدم كوتل كرنا موجب صنان ہے۔

ر ہا مام ابو یوسف را پیٹیل کا یہ کہنا کہ دابہ کا فعل اور اس کا حملہ مسقطِ عصمت نہیں ہے اور بچہ اور مجنون کا فعل مسقطِ عصمت ہوتو یہ جمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح دابہ کا فعل مسقط نہیں ہے، کیوں کہ اگر دابہ کا معلی معتبر نہ ہونے کی وجہ سے مسقط نہیں ہے تو بچہ اور مجنون کا فعل اختیار شیخ نہ ہونے کی وجہ سے مسقط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ محنون کسی کو تل کردیں تو ان پر قصاص نہیں واجب ہوتا حالا نکہ اگر ان کا اختیار شیخ ہوتا تو ان پر قصاص ضرور واجب ہوتا لہذا عدم وجوب مصاص نہیں ہے اس لیے ان کو مار نے والے قصاص ان کے اختیار کے میچے نہ ہونے کی دلیل ہے، الحاصل بچہ اور مجنون کا فعل بھی مسقطے عصمت نہیں ہے اس لیے ان کو مار نے والے

# ر آئ البدایہ جلد اللہ کی بیان میں کے بیان کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے بیان کے بی

بخلاف العاقل البالغ النع الس كے برخلاف اگر كسى عاقل اور بالغ شخص نے دوسرے پر ہتھيارا ٹھاليا اور مشہور عليہ نے اسے قتل كرديا تو مشہور عليد پركوئى صان واجب نہيں ہوگا، كيوں كہ شاھر كے عاقل اور بالغ ہونے كى وجہ سے اس كافعل بھى معتبر ہے اور اس كے فعل سے اس كى عصمت بھى ساقط ہے اس ليے اسے قتل كرنے كى وجہ سے مشہور عليہ پركوئى صان واجب نہيں ہوگا۔

وانما لایجب القصاص النع یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب حضراتِ طرفین ؓ کے یہاں بچہ اور مجنون کو مارنے سے مشہور علیہ پرضان واجب ہور ہا ہے تو یہ ضان بشکل قصاص واجب ہونا چا ہے تا کہ مساوات محقق ہوجائے ، حالا تکہ آ پ حضرات نے تو یہاں قاتل پر دیت واجب کی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب تاب فرماتے ہیں کہ قصاص ،ی ہوجائے ، حالا تکہ آ پ حضرات تو قصاص ہی ہے اس لیے یہاں بھی قصاص ہی واجب ہونا چاہئے تھالیکن چوں کہ یہاں جوتل ہوا ہو وہ ایک میج کے تحت ہوا ہے تھالیکن چوں کہ یہاں جوتا تل ہوا ہے وہ ایک میج کے تحت ہوا ہے لیکن مشہور علیہ جوتا تل ہے اس کے تن میں اپنش سے ضرر دور کرنے کے حوالے سے ممیح موجود ہے، البذا اس میج کے یائے جانے کی وجوتا تل پر دیت واجب کی گئ ہے اور اسے قصاص سے بری کردیا ہے۔

قَالَ وَمَنُ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهٖ سَلَاحًا فِي الْمِصْرِ فَضَرَبَةٌ ثُمَّ قَتَلَهُ الْاَخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ، مَعْنَاهُ إِذَا ضَرَبَةُ فَانَصَرَفَ، لِأَنَّةُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ مُحَارِبًا بِالْإِنْصِرَافِ فَعَادَتْ عِصْمَتُهُ.

ترجیجها: فرماتے ہیں کہا گرشہر میں کسی شخص نے دوسرے پر ہتھیارا ٹھالیا اور پھراسے مار دیالیکن مشہورعلیہ نے شاھر کوقل کردیا تو قاتل پر قصاص واجب ہے۔اس کا مطلب سیہ کہ جب شاھر مار کر بلٹ گیا، کیوں کہ بلٹ جانے کی وجہسے شاھرمحارب ہونے سے خارج ہو گیا،لہٰذااس کی عصمت عود کر آئی۔

# عرب شهرين ملوار عدمله ورجون والكاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ سلمان نے شہر میں سلیم کو مار نے کے لیے ہتھیاراٹھالیائیکن پھر پچھزم پڑگیا اوراس نے سلیم کو دو تین طمانچ رسید کر دیئے اور چتا بنالیعنی دوبارہ سلیم کو مار نے اورائے تم کرنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا اور سلیم نے بلٹ کر سلمان پر حملہ کیا اوراس کی جان کے بیٹے تو اس صورت میں سلیم جومشہور علیہ ہے اس پر قصاص واجب ہوگا، کیوں کہ جب سلمان نے معمولی سی ضرب لگا کر اس کے قبل کا ارادہ ترک کر دیا تو وہ محارب نہیں رہ گی اور شاھر ہونے کی وجہ سے اس کی جوعصمت ساقط ہوئی تھی وہ بحال ہوگئی اوراب گویا سلیم نے ایک معصوم الدم شخص کو ، را ہے اور معصوم الدم شخص کو مارنامُو جب قصاص ہے ، اس لیے صورتِ مسئلہ میں مشہور علیہ یعنی قاتل پر قصاص واجب ہے۔

قَالَ وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا وَأُخْرَجَ السَّرْقَةَ فَأَتْبَعَهُ وَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاتِلْ دُوْنَ مَالِكٍ، وَلَأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْقَتْلُ دَفْعًا فِي الْإِبْتِدَاءِ فَكَذَا اِسْتِرْدَادًا فِي الْإِنْتِهَاءِ، وَتَأْوِيْلُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ لَايَتَمَكَّنُ

# ر آن البدايه جلدها عن المحال ١٥ على المحال ١٥ على المحال الكام جنايات كريان من

مِنَ الْإِسْتِرْدَادِ إِلَّا بِالْقَتْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض رات میں دوسرے کے پاس گیا اور چوری کا مال نکال لیا پھر (مسروق منہ نے) چور کا پیچیا کر کے اسے قبل کر دیا تو اس پر پچھنہیں واجب ہے، اس لیے کہ آپ مگا ارشاد گرامی ہے'' اپنے مال کی حفاظت کے لیے قبال کرو' اور اس لیے کہ مدافعت کے پیش نظر ابتدا ہی میں مسروق منہ کے لیے قبل کرنا مباح تھا تو واپس لینے کے لیے انتہاء میں بھی اس کے لیے قبل کرنا مباح ہوگا۔ اور مسئلے کی تاویل ہیہے کہ جب قبل کے بغیر سامان واپس لینے پر قدرت نہ ہو (تو قبل مباح ہے، ورنہیں) واللہ اعلم۔

تو بیا۔

🛭 اخرجہ نسائی فی کتاب المحاربة باب يفعل من تعرض لمالہ، حديث رقم: ٤٠٨٦.

چور کے قل برقصاص:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک چور کسی کے گھر میں گھسا اور سامان چرا کر بھا گنے لگا صاحب خانہ نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑلیا یا دوڑا ہتے ہوئے اسے گولی مار کرفتم کر دیا تو تھم یہ ہے کہ قاتل پر نہ تو قصاص واجب ہے اور نہ ہی ضمان ، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے ''قاتِلْ دون مالك'' کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے قتل کر سکتے ہواور صورتِ مسئلہ میں جو قتل ہوا ہے وہ حفاظتِ مال ہی کی غرض سے ہوا ہے اس لیے بی ق نہ تو موجب قصاص ہے اور نہ ہی موجب ضمان اور دیت۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ چور کے شرسے بیخے کے لیے ابتداء ہی میں صاحب خانہ کوائے آل کرنے کا حق تھا، لہذا جب ابتداء اسے قل کرنے کا جواز ہم دست تھا تو چوری کا مال واپس لینے کے لیے انتہاء بھی صاحبِ خانہ کو بیے قن حاصل ہوگا کہ وہ اسے ختم کردے اور اینا مال واپس لے لے۔

و تاویل المسالة النے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں چورسے چوری کا مال لینے کے لیے اس وقت چور کو قل کرنا صاحب خانہ کے لیے مباح اور جائز ہے جب چینے چلانے اور دھمکی دینے یا چور کو پکڑ کر اس کے پاس سے مال لینے کا امکان اور چانس نہ ہولیکن اگر قتل کے علاوہ کسی اور راستے سے مال کی وصولیا بی ممکن ہوتو اس صورت میں صاحب خانہ کو چاہئے کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے اور چور کے قتل سے باز رہے، ورنہ شریعت میں اس سے باز پرس ہوگی اور وہ صفمون ہوگا۔ فقط و اللّٰه أعلم و علمه أتم



# تاب القصاص فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ عَلَيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ عَلَيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ عَلَيْمَ مِينَ قَاصَ كِبِيان مِينَ عِلَيْمَ مِينَ قَاصَ مِينَ قَاصَ مِينَ مِينَ عَلَيْمَ مِينَ قَاصَ مِينَ فَعَلَى مُنْ مُنْ مِينَ قَاصَ مِينَ مِينَ مَا مِينَ مَا مِينَ مِين

قصاص فی انتفس اصل ہے اور قصاص مادون انتفس اس کے تالع ہے اوریہ بات تو طے شدہ ہے کہ اصل، تابع سے مقدم ہوتی ہے اس ہے اس لیے صاحب کتاب بیانِ اصل سے فارغ ہونے کے بعد فرع اور تابع کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَمَنُ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمَدًا مِنَ الْمِفْصَلِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرُ مِنَ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (سورة مائده: ٤٥) وَهُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَاثَلَةِ فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ رِعَايَتُهَا فِيْهِ يَجِبُ فِيْهِ الْقِصَاصُ، وَمَالَا فَلَا، وَقَدْ أَمْكُنَ فِي الْقَطْعِ مِنَ الْمِفْصَلِ فَاعْتُبِرَ وَلَا مُعْتَبَرٍ بِكِبْرِ الْيَدِ وَصِغْرِهَا، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْيَدِ وَمَا لَا لَا أَنْ مَنْفَعَةَ الْيَدِ لَا مُعْتَبَرٍ بِكِبْرِ الْيَدِ وَصِغْرِهَا، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْيَدِ لَا مُعْتَبَرٍ بِكِبْرِ الْيَدِ وَصِغْرِهَا، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْيَدِ لَا تَعْتَ الْيَدِ وَعِنْ الْمُمَاثَلَةِ .

## اللغات:

﴿المفصل ﴾ ہاتھ كا جوڑ۔ ﴿الجروح ﴾ زخم۔ ﴿ينبى ﴾ خبر ديتا ہے۔ ﴿رعاية ﴾ تكرانی، مراعات، خيال، اعتبار۔ ﴿الأنف ﴾ تاك۔ ﴿الأذن ﴾ كان۔ ﴿المماثلة ﴾ برابرى، مساوات، يكسانيت۔

## اعضاء وجوارح کے قصاص کا مسکلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح قصاص فی النفس میں شریعت نے مماثلت اور مساوات پر خاص توجددی ہے اس طرح قصاص مادون النفس یعنی قصاص فی الا طراف میں بھی شریعت نے ہر موڑ پر مماثلت کی رعایت کرنے کا تاکیدی تھم دیا ہے، چنانچہ قصاص

# ر آن البدايه جلد المستحمد المستحمد المستحمد الكام جنايات كيان من ي

مادون انفس کے متعلق ایک کلی ضابط اور جزل فارمولہ یہ بتایا گیا ہے کہ قصاص مادون انفس کی جن صورتوں میں مماثلت کی رعایت ممکن ہے ان میں قصاص جاری ہوگا اور جہاں قصاص لینے میں مماثلت کا دامن ہاتھ سے نکل رہا ہو وہاں ویت سے کام چلایا جائے گا۔ اب اگر کسی شخص نے جان ہو جھ کر جوڑ سے دوسرے کاہاتھ کاٹ دیا مثلاً گئے یا کہنی کے او پری جوڑ سے کاٹا تو چوں کہ اس طرح قاطع کا ہمی ماتھ کاٹ کراس سے قصاص لینا ممکن ہے اور یہاں مماثلت کی رعایت محقق ہے لہٰذا قاطع کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا،اس لیے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان کردیا ہے والمجروح قصاص لیعنی زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے اور ظاہر ہے کہ بدلہ اور برابری اسی وقت محقق ہوگا جب بدلہ لینے میں مماثلت کی رعایت کی جائے۔

ولا معتبر بكبر اليد النع اس كا حاصل يه به كداگر قاطع كا باته مقطوع كه باته سي برا بويا چهونا بوتويه چيز مانغ قصاص نبيس به كيون كه باته كه حيونا اور برا بوف ير حيون مين منفعت مي وكي فرقنبين برتا ، بل كه منفعت كي حوالے سے دونوں مين مماثلت به اس ليے ايك كي وض دوسرے سے قصاص لينے ميں بھي مماثلت رہے گي اور باتھ كے چھوٹا يا برا بونے سے قصاص مين كوئي آ نج نبيس آئے گي۔

و کذلك الرِّ جل الن اس كا حاصل بي ہے كه قصاص فى الأطراف ميں مماثلت كا جو ضابطة قطع يد ميں جارى ہے وہى ضابطه پاؤں ميں، ناك كزم حصه بياؤں ميں، ناك كزم حصه بياؤں ميں اور كان ميں بھى جارى ہوگا چنا نچا گركسى نے جوڑ ہے كى كا پاؤں كاٹ ديايا كى كى ناك كا نرم حصه كاٹ ديا جوڑ سے كان كاٹ ديا تو تاطع كے بھى اضى اعضاء كواسى تناسب سے كاٹ كر قصاص ليا جائے گا، ليكن اگر قاطع نے جوڑ سے نہيں كانا، بل كه كى اليى جگه سے كاٹ ديا جسے كا شئے ميں مماثلت كى رعايت ممكن نه ہوتو چر قصاص كا حكم ساقط ہوجائے گا اور ديت واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقُلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَذَهَبَ ضَوْوُهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ تُحْمَى لَهُ الْمِرْاةُ وَيُجْعَلُ عَلَى وَجُهِم قُطُنَّ رُطَبٌ وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِالْمِرْاةِ فَيَذْهَبُ ضَوْوُهَا وَهُوَ مَاثُورٌ عَنْ جَمَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے دوسرے کی آنکھ پر مارا اوراسے باہر نکال دیا تو اس پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ آنکھ باہر نکال نیا تو اس پر قصاص اجب ہے، کیونکہ آنکھ باہر نکالنے میں مما نگت ممتنع ہے اور اگر آنکھ موجود ہواور اس کی بینائی ختم ہوگئی ہوتو مارنے والے پر قصاص واجب ہے، اس لیے کہ قد وری میں امام قد وری واٹین کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق مما ثلت ممکن ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اس شخص کے لیے آئینہ گرم کیا جائے اور اس کی آنکھ کو آئینے کے سامنے کیا جائے تو اس کی روشن چلے جائے گی اور بیطریقہ حضرات سے بھرے کی گیا ہوئی دی جائے گی اور بیطریقہ حضرات سے ایک ایک جماعت سے منقول ہے۔

#### اللغاث:

\_ ﴿قلع﴾ باہر نکال دینا۔ ﴿امتناع﴾ مشکل ہونا، ناممکن ہونا۔ ﴿المماثلة﴾ کیمانیت۔ ﴿ضوءٌ﴾ روثنی، بینائی۔

# ر آن الهداية جلد الله المستحمل ١٨ المستحمل الكام جنايات كه بيان من

﴿تحمى ﴾ كرم كياجائے - ﴿فَطن رطبٌ ﴾ كيلى روئى - ﴿ماثور ﴾ منقول -

## آ كه ضائع كرنے كا قصاص:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی آ تھے پھوڑ دی اوراس کا دیدہ باہر زکال کراسے بالکل نا قابلِ انتفاع اور ناپید
کر دیا تو چوں کہ اس طرح دوسرے کی آ تکھ بھوڑ کر قصاص لینے میں مما ثلت فوت ہوجائے گی، لبندااس شخص سے قصاص نہیں لیا جائے
گا، البتۃ اس پر دیت اور صان واجب ہے۔ اوراگر آ تکھاور دیدہ باہر نہ نکلا ہوبل کہ اپنی جگہ موجود ہواور صرف آ تکھ کی بینائی ختم ہوئی ہوتو
اس صورت میں مجرم سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ صرف بینائی ختم کر کے قصاص لینے میں مما ثلت محقق ہے جس کا طریقتہ یہ ہے کہ
اگر مثلا وائنی آ تکھ کا قصاص لینا ہے تو با تمیں آتکھ پر پٹی رکھ کر اسے باندھ دیا جائے اور چہرے پر بھیگی روئی رکھ دی جائے اس کے بعد گرم
لو ہایا آئینہ داہنی آ تکھ کے سامنے کر دیا جائے ایسا کرنے سے دائنی آ تکھ کی بینائی ختم ہوجائے گی اور قصاص میں مما ثلت ہوجائے گی اور

وهو مانود عن جماعة المنع فرماتے ہیں کہ صرف بینائی کوختم کرنے کے لیے قصاص لینے کا پیطریقہ حضرات صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے چٹانچہ صاحب بنا بیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غن کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عثمان نے صحابہ کرام مختائی اس مشورہ لیا کہ کئی کسی کے میں پھی ہیں آیا اس پر حضرت علی نے پیطریقہ بتایا اور سب نے بلا چوں چراں اسے پیند کیا اور اس پڑمل ہوا۔ (۱۲۰/۱۲)

قَالَ وَفِي السِّنِّ الْقِصَاصُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالسِّنَ بِالسِّنِ ﴾ (سورة مائده: ٤٥) وَإِنْ كَانَ سِنُّ مَنْ يَقْتَصُّ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنْ سِنِّ الْاَخَرِ، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ السِّنِّ لَاتَتَفَاوَتُ بِالصِّغْرِ وَالْكِبْرِ، قَالَ وَفِي كُلِّ شَجَّةٍ تَتَحَقَّقُ فِيْهَا الْمُمَاثَلَةُ الْقِصَاصُ لِمَا تَلُوْنَا.

ترجیجملہ: فرماتے ہیں کہ دانت میں بھی قصاص ہے اس لیے کہ ارشاد باری ہے" والسن بالسن" اگر چہ جس سے قصاص لیا جار ہا ہے اس کا دانت دوسرے سے بڑا ہو، کیوں کہ دانت کی منفعت چھوٹا یا بڑا ہونے سے متفاوت نہیں ہوتی۔ امام قدوری جیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ہروہ زخم جس میں مماثلت تحقق ہوسکے اس میں قصاص واجب ہے، اس آیت کریمہ کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ اللہ ہم جی .

﴿السِنَّ ﴾ دانت ـ ﴿يقتص ﴾ قصاص ليا جائ ـ ﴿لاتتفاوت ﴾ مخلف نہيں ہوتی ـ ﴿شجه ﴾ زخم ـ ﴿المماثلة ﴾ كيمانيت ـ

#### دانتوں کا قصاص:

صورت مسكدتو بالكل واضح ہے كدا كركسى نے دوسرے كادانت توڑ ديا تو بدلے ميں توڑنے والے كا دانت بھى توڑ ديا جائے گا، كيول كدقر آن كريم نے صاف لفظوں ميں بياعلان كرديا ہے ''والسنّ بالسّن'' يعنى دانت كا بدلد دانت ہے،خواہ توڑنے والے كا

# ر أن الهداية جلد الله المستحدة ١٩ المستحدة الكام جنايات كايان يس الم

دانت برا ہو یا چھوٹا ہوبہر صورت توڑنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔اس لیے کہ دانت کا قصاص لینے میں مماثلت مخقق ہے یہی وجہ ہے کہ ہراس عضو اور جزء کو توڑنے اور پھوڑنے پر قصاص واجب ہوگا جہاں مماثلت کا امکان ہوگا، اس لیے کہ ارشاد خداوندی والحروح قصاص صاف طور پر وجوب قصاص پر دال ہے اور مماثلت کی طرف مشیر ہے۔

قَالَ وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمِ إِلاَّ فِي السِّنِ، وَهَذَا اللَّهُظُ مَرُوِيٌّ عَنُ عُمَرَ ﷺ وَابُنُ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهِ السَّنَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاقِصَاصَ • فِي الْعَظْمِ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ السِّنِ، وَلَأَنَّ اِعْتِبَارَ الْمُمَاثَلَةِ فِي غَيْرِ السِّنِ مُتَعَذِّرٌ لِاحْتِمَالِ السَّلَامُ لَاقِصَاصَ • فِي الْعَظْمِ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ السِّنِ، وَلَأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُمَاثَلَةِ فِي غَيْرِ السِّنِ مُتَعَذِّرٌ لِاحْتِمَالِ السَّلَامُ اللَّهِ عَنْ أَصْلِهِ يَقْلَعُ النَّانِي فَيُمَاثِلُانِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ دانت کے سواکس (بھی) ہڑی میں قصاص نہیں ہاور یہ جملہ حضرت عمراور حضرت ابن مسعود ٹی اُلڈی ہے مروی ہے، آپ کُلٹی آنے ارشاد فرمایا'' ہڑی میں قصاص نہیں ہے' اور اس سے دانت کے علاوہ ہڑی مراد ہے۔ اور اس لیے کہ دانت کے علاوہ میں مماثلت کا اعتبار کرنا معتذر ہے، کیوں کہ کی اور زیادتی کا احتمال ہے۔ برخلاف دانت کے اس لیے کہ اسے سوہان سے رگڑ دیا جائے گا اور اگر کسی نے جڑ سے کسی کا دانت اکھاڑویا تو دوسرے کا بھی جڑ سے اکھاڑویا جائے گا اور دونوں مماثل ہوجائیں گے۔

## اللّغات:

وعظم ﴾ برى والمماثلة ﴾ كيانيت ومتعذر همشكل ولايبرد ﴾ منتدانيس بوتا

## تخريج:

اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفم بمعناه قال الزيلعي بهذا اللفظ غريب.

## مربول کے قصاص سے دانت کا استناء:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ دانت کے علاوہ کی بھی بڑی میں قصاص نبیں ہے، البتہ دانت کا استناء ہے اور بڑی ہونے کے باوجود
اس میں قصاص ثابت اور خقق ہے چنانچہ متن میں جو لاقصاص فی عظم الا فی المسن کا جملہ موجود ہے یہ جملہ حضرت عراور
حضرت ابن مسعود جیل القدر صحابہ سے منقول ہے جواس بات پر شاہد عدل ہے کہ بڈیوں کی اقسام میں سے صرف دانت میں
قصاص ثابت ہے اور حضرت عمر فرانتی چوں کہ منشا نبوت کو اچھی طرح سبحضے والے ہیں، اس لیے ان کے اس قول کے پیش نظر حدیث
پاک میں لاقصاص فی العظم سے جو بڈیوں میں عدم جوت قصاص کا حکم بیان کیا گیا ہے اس میں دانت کا استناء ہے، کیوں کہ اگر
دانت کا استناء نہ ہوتا تو ان حضرات سے لاقصاص فی عظم الا فی المسن کا جملہ ہرگز منقول نہ ہوتا معلوم یہ ہوا کہ دانت میں
تصاص محقق ہے اور دانت کے علاوہ دیگر بڈیوں میں اس کا جوت اور وجود نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل تو وہ حدیث ہے جو کتاب میں
نگور ہے "لاقصاص فی العظم" اور دوسری دلیل ہے ہے کہ دانت کے علاوہ دیگر بڈیوں میں کی اور بیشی کا احتمال غالب ہے حالانکہ بار
ان میں قصاص کو جاری کرنے سے مماثلت کی رعایت معتذر ہے، اس لیے کہ ہڈیوں میں کمی اور بیشی کا احتمال غالب ہے حالانکہ بار
بار یہ بات آچکی ہے کہ بوت قصاص کے لیے مماثلت ضروری ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی بڈیوں میں قصاص کا حکم ساقط ہے،

# ر آن البداية جلد الله عن المستراس عن المستراس المام جنايات كميان من

قَالَ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمَدٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمَدٌ أَوْ خَطَأٌ، لِأَنَّ شِبْهَ الْعَمَدِ يَعُوْدُ إِلَى الْاَلَةِ، وَالْقَبُلُ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا دُوْنَ مَادُوْنَ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إِنْلَافُهُ بِاخْتِلَافِ الْالَةِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَمَدُ وَالْخَطَأُ.

تر جمل: فرماتے ہیں کہ مادون النفس میں شہرہ عمر نہیں ہے، بلکہ مادون النفس یا تو عمد نبے یا نطا ہے، کیوں کہ شہر عمر آلہ کی طرف لوفنا ہے اور قبل ہی آلہ بدلنے سے مختلف ہوتا ہے نہ کہ مادون النفس ، کیوں کہ آلہ کی تبدیلی سے مادون النفس کے اتلاف میں کوئی تغیر نہیں ہوتا لہٰذا (مادون النفس میں) صرف عمد اور خطا باتی رہے۔

## اعضاء وجوارح مين شبه عمرنېين:

اس سے پہلے یہ بات آپھی ہے کہ قبل کی اقسام اربعہ کا تحقق اور ثبوت صرف قبل فی النفس میں ہوسکتا ہے اور قبل فی النفس کے علاوہ قبل مادون النفس میں سرف قبل کی دوہی قسمیں جاری ہوں گی (۱) قبل عمد (۲) قبل نطا اور اس میں شبہ عمد جاری نہیں ہے، کیوں کہ شبہ عمد کا دارو مدار آلہ پر ہے یعنی آلہ کے بد لئے سے قبل عمد شبہ عمد ہوسکتا ہے اور آلہ کی تبدیلی سے قبل فی النفس میں تو تبدیلی ہوتی ہے کہا تا اس لیے ہے کہا تھیں میں تبدیلی نہیں ہوتی ، کیوں کہ آلہ بدلئے سے مادون النفس کی ہلاکت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ، اس لیے مادون النفس میں شبہ عمد کا جریان اور نفاذ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں صرف قبل عمدیا قبل نطا کی مخبائش ہوگی۔

وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فِيمَا دُوْنَ النَّفُسِ وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبُدِ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَلَا بَيْنَ الْعُبْدِ وَيَعْتَبِرُ الْأَطْرَافَ بِالْأَنْفُسِ لِكُوْنِهَا تَابِعَةً لَهَا، وَلَنَا أَنَّ لَاَعْرَافَ بِالْأَنْفُسِ لِكُوْنِهَا تَابِعَةً لَهَا، وَلَنَا أَنَّ الْاَعْرَافَ بِالْآنَفُسِ لِكُوْنِهَا تَابِعَةً لَهَا، وَلَنَا أَنَّ الْاَعْرَافَ بِاللَّهُ فِي الْحُورِ يَقُطِعُ طُوفَ الْعَبْدِ وَيَعْتَبِرُ الْاَنْفُسِ لِكُونِهَا بَتَقُولِيمِ الشَّوْعِ الْاَفْدُ بَي الْقَيْمَةِ وَهُو مَعْلُومٌ قَطْعًا بِتَقُولِيمِ الشَّوْعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ فَاعْتَبِرَ أَصُلُهُ، وَبِحِلَافِ النَّفُسِ لِأَنَّ الْمُتْلِفَ الْمُعْرِفِ النَّفُسِ لِلَّانَ الْمُتْلِفَ لَاضَابِطَ لَلْهُ فَاعْتَبِرَ أَصُلُهُ، وَبِحِلَافِ الْآنُفُسِ لِأَنَّ الْمُتْلِفَ الْمُعْرِفِ النَّفُولِ فِي الْبُطُسِ، لِلْآنَّةُ لَاضَابِطَ لَهُ فَاعْتُبِرَ أَصُلُهُ، وَبِحِلَافِ الْآنُفُسِ لِأَنَّ الْمُتْلِفَ الْمُعْرِفِ النَّافُونِ فِي الْبُطُسِ، لِلَانَّا لَوْنَا اللَّهُ لَاضَابِطَ لَهُ فَاعْتُبِرَ أَصُلُهُ، وَبِحِلَافِ الْآنُفُسِ لِلَّانَ الْمُتْلِفَ الْمُعْرِفِ وَلَا تَفَاوُتِ فِي الْبُطُسِ، إِلَّانَّافُ الرَّوْحِ وَلَا تَفَاوُتِ فِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا فَاعْتُبِرَ أَصُلُهُ، وَبِيحِلَافِ النَّفُسِ لِلَّانَ الْمُعْلِقَ الرَّوْحِ وَلَا تَفَاوُتَ فِيْهِ.

تروجہ نے: مرداورعورت کے مابین مادون النفس میں قصاص نہیں ہے، نہ تو آزادادرغلام کے درمیان ہے اور نہ ہی دوغلاموں کے درمیان ہے۔امام شافعی پرلیٹھیڈ کا ان تمام میں اختلاف ہے سوائے آزاد کے جوغلام کاعضو کاٹ دے۔امام شافعی پرلیٹھیڈ اطراف کونفوس پرقیاس کرتے ہیں ،اس لیے کہ اطراف انفس کے تابع ہیں۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ اطراف کے ساتھ اموال جیسا سلوک کیا جاتا ہے تو قیت میں تفاوت کی وجہ سے تماثل معدوم ہوجائے گا

ر آن البدايه جلد ال يستمال الم يستمال الم يستمال الم جنايات كيان عن ي

حالا نکہ شریعت کی تقویم کی وجہ سے بقی طور پر تفاوت معلوم ہے لہذا تفاوت کا اعتبار ممکن ہے، برخلاف اس تفاوت کے جو پکڑنے میں ہے، کیوں کہ اور برخلاف انفس کے، کیوں کہ روح کو ہلاک کیا ہے، کیوں کہ اور برخلاف انفس کے، کیوں کہ روح کو ہلاک کیا گیا ہے اور اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔

## اللغاث:

## اعضاء وجوارح کے قصاص میں مرد وعورت کا فرق:

قصاص فی انتفس کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ جی بیان کیا گیا ہے کہ قصاص فی انتفس میں مردوزن اور خروعبد سب برابر ہیں اور
کسی میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے، لیکن قصاص مادون انتفس میں سب کا علم یکسان نہیں ہے، بلکہ مرد کا علم عورت سے الگ ہے
اور آزاد کا علم غلام کے علم سے الگ ہے، اسی لیے ہمارے یہاں مرداور عورت اسی طرح آزاد اور غلام نیز دوغلاموں کے مابین قصاص
فی مادون النفس کا ثبوت اور وجود ہی نہیں ہے، کیوں کہ مادون النفس یعنی اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے مردوزن اور عبدوحرکی قیت
اور مالیت میں فرق ہے اور فرق کے ہوتے ہوئے قصاص کیے حقق ہوسکتا ہے جب کہ قصاص کے لیے مساوات اور مماثلت ضروری
ہے، اس لیے ہمارے یہاں ان لوگوں میں قصاص مادون النفس کا وجود ہی نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی والیمیائی کے یہاں ایک صورت کا استفاء کرکے مابھی تمام صورتوں میں قصاص واجب اور ثابت ہے،
امام شافعی والیمی والیمی ورحقیقت اعضاء واطراف کونفوں پر قیاس کرتے ہیں، کیوں کہ اعضاء نفوں کے تابع ہیں اور چوں کہ مرداور عورت نیز
آزاد اور غلام کے ماہین قصاص فی النفس ثابت ہے لہٰذا قصاص مادون النفس بھی ان سب میں ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی آزاد کسی غلام کو
عمدافتل کردیت تو امام شافعی والیمیل کے بہاں اُس آزاد قاتل پر قصاص فی النفس نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی آزاد کسی غلام کا ہاتھ کا ان دیت تو
امام شافعی والیمیل کے بہاں اس آزاد سے قصاص مادون النفس نہیں لیا جائے گا بھی صورت ان کے بہاں مستفنی ہے جے صاحب کتاب
نے اللہ فی المحر یقطع طوف العبد سے مستفنی قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ دیکر صورتوں میں امام شافعی والیمیل کے بہاں قصاص مادون النفس معتبر ہے جے ہم نے بیان کردیا ہے۔
مادون النفس معتبر ہے جے ہم نے بیان کردیا ہے۔

ولنا أن الأطراف النع ہمارے يہال مردوزن اور آزاد وغلام كے مابين قصاص مادون انفس تحقق نہيں ہے اوراس عدم تحقق کی دلیل ہے ہے كہ اطراف اموال كے درج ميں ہيں، كيوں كہ اموال كی طرح اطراف بھی نفوس كی دفاظت وصيانت كا كام انجام ديتے ہيں، اس ليے اطراف اموال كے درج ميں ہيں اور شريعت نے مردوزن اور غلام و آزادسب كے اطراف كی الگ الگ قیمت مقرد كی ہے اس ليے اگر كوئی مردكى عورت كاكوئى عضوكات ديتا ہے يا آزاد غلام كاكوئى عضوكات ديتا ہے تو ہمارے يہاں قاطع سے مقدر كی ہے اس ليے اگر كوئى مردكى عورت اور غلام كے اُس عضوكى جو قیمت ہوگى وہ واجب ہوگى اور يہى قیمت عضومقطوع كاعوض اور بدل

بخلاف النفاوت فی البطش النج یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے ، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد دوسرے آزاد کا مثلا ہاتھ کاٹ دے اور ان میں سے ایک کا ہاتھ بڑا ہواور دوسرے کا چھوٹا ہوتو یہاں بھی قصاص نہیں واجب ہونا چاہئے ، کیوں کہ قاطع اور مقطوع کے ہاتھ میں تفاوت ہے حالانکہ آپ نے تو اس صورت میں قصاص واجب کیا ہے؟ آخراییا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا اہم اور اصلی کام پکڑنا ہے اور چھوٹے اور بڑے دونوں ہاتھوں سے بیکام انجام دیا جاسکتا ہے اور پکڑنے میں تفاوت فی البطش کا اعتبار انجام دیا جاسکتا ہے اور پکڑنے میں تفاوت فی البطش کا اعتبار منہیں ہوگا۔ کیکن مردوزن کے اعضاء میں شریعت نے الگ الگ قیت مقرر کرکے تفاوت کو ثابت کردیا ہے؟ لہٰذا تفاوت فی القیمت کا اعتبار ہوگا۔

ای طرح اگر کوئی کسی کوئل کرد ہے تو خواہ قاتل مقتول ہے برا ہو یا چھوٹا بہر صورت قاتل ہے تصاص لیا جائے گا اور نفس کو مارنے میں کسی بھی طرح کے تفاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ تلف کرنے میں نفس سے روح خارج ہوتی ہے اور روح نکلنے میں ہرنفس برابر ہے،اس لیے تفاوت فی الاً نفس معتبر نہیں ہے اور ہر طرح کے نفس کوختم کرنا موجب قصاص ہے۔

وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِلتَّسَاوِيُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَرْشِ.

ترجیل: مسلمان اور کا فرکے درمیان اطراف میں قصاص واجب ہے، کیوں کدان کے مابین ارش میں مساوات ہے۔

#### مسلمان وكافرك درميان مساوات:

شہوت قصاص کے لیےمماثلت اور مساوات ضروری ہے اور چوں کہ مسلمان اور ذمی کا فر کے مابین مساوات محقق ہے، کیوں کہ شریعت نے ان کے اعضاء کی قیمتوں میں میسانیت ملحوظ رکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کا یا ذمی کسی مسلمان کا ہاتھ یا دیگر کوئی عضو کاٹ دیتا ہے تو ان میں آپس میں قصاص جاری ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَةٌ جَائِفَةٌ فَبَرَأَ مِنْهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِيْهِ، إِذِ الْأَوَّلُ كَسُرُ الْعَظْمِ وَلَا ضَابِطَ فِيْهِ، وَكَذَا الْبُرْءُ نَادِرٌ فَيُفْضِي الثَّانِي إِلَى الْهَلَاكِ ظَاهِرًا.

توجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نصف کلائی سے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیایا اسے زخم جا کفہ لگا دیالیکن وہ اس سے اچھا ہو گیا تو زخمی کرنے والے پرقصاص نہیں واجب ہے ، کیوں کہ اس میں مما ثلت کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا ہڈی تو ژنا ہے اور اس میں کوئی ضابطہ ہی مقرر نہیں ہے نیز صحت یاب ہونا بھی نا در ہے لہذا ٹانی ظاہر اُہلاکت کا سبب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿الساعد﴾ كلائي ـ ﴿جانفة ﴾ پيك كا زخم ـ ﴿المماثلة ﴾ كيانيت ـ ﴿كسر العظم ﴾ لمرى كا تورْنا ـ ﴿البرء ﴾

# 

شفاياب ہونا۔ ﴿ نادر ﴾ بھی کھار۔ ﴿ يفضى ﴾ بہنچا تا۔

#### تندرست مونے برقصاص كاحكم:

صورت مسئلہ بہت کہ اگر کسی نے نصف کلائی ہے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی نے کسی کوزخم جا نفد لگا دیا یعنی ایسا زخم لگا یا جس کا اثر جوف بطن تک جا پہنچا یا سینے پر مارا اور اس کا اثر معنروب کے دماغ تک پہنچا گیا اس کا نام زخم جا نفہ ہے ، بہر حال زخم جا کفہ لگا لیکن جے بیزخم پہنچا وہ کچھ دنوں میں صحت مند اور شفایا بھی ہوگیا تو اب ان دونوں صورتوں میں قصاص واجب نہیں ہے ، کیوں کہ وجوب قصاص کے لیے مماثلت کی رعایت ضروری ہے اور یہاں دونوں صورتوں میں مماثلت مکن نہیں ہے ، اس لیے کہ نصف کلائی سے ہاتھ کا منحا لمہ بڑی تو ڑنے کا معاملہ ہے اور مفصل اور جوڑ کے علاوہ کہیں اور سے ہڈی تو ڑناممکن نہیں ہے اور نہی اس کے علاوہ میں شریعت نے کوئی ضابط مقرر کیا ہے اس لیے عدم مماثلت کی وجہ سے اس صورت میں قصاص ساقط ہے ۔ اور رہی دوسری صورت یعنی زخم جا کفہ والی تو جا کفہ سے عموماً مجروح مرجا تا ہے اور اس میں ہلاکت غالب ہوتی ہے حالا کلہ یہاں مجروح شفایا بہوگیا ہے ، اب آخر کس طرح کوئی کسی کوزخم جا کفہ لگائے کہ وہ مرے نہ اور صحت مند ہوجائے؟ اس لیے اس صورت میں بھی قصاص میں مماثلت معدوم ہے لہذا یہاں بھی قصاص ساقط ہوگیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتُ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيْحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَاّءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ فَالْمَقْطُوعُ بِالْجِيَارِ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ الْيَدَ الْمُعِيْبَةَ وَلَاشَىٰءَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ كَامِلًا، لِأَنَّ اسْتِيْفَاءَ الْحَقِّ كَمُلًا مُتَعَذِّرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِدُونِ حَقِّهٖ وَلَهُ أَنْ يَعُدِلَ إِلَى الْعِوَضِ كَالْمِثْلِي إِذَا انْصَرَمَ عَنْ أَيْدِى النَّاسِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ، ثُمَّ إِذَا الْسَوَفَا هَا نَلِقِطًا فَقَدُ رَضِيَ بِهِ فَيَسْقُطُ حَقَّهُ كَمَا إِذَا رَضِيَ بِالرَّذِي مَكَانَ الْجَيِّدِ.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر کائے ہوئے تخص کا ہاتھ سے ہواور کائے والے کا ہاتھ خشک ہویا ناقص الاً صابع ہوتو مقطوع الیہ تخص کو اختیار ہے اگر وہ چاہتو قراب تو گوکاٹ دے اور اس کے علاوہ اسے پھے نہیں ملے گا اور اگر چاہتو (اپ ہاتھ کی) پوری دیت لے لئے ، کیوں کہ کمل طور پرخت کی وصولیا بی حعد رہے البندامقطوع البد کے لیے اپنے حق سے کم میں چثم پوشی کرنے کا حق ہو اور اسے عوض کی جانب عدول کرنے کا بھی حق ہے۔ جیسے مثلی چیز جب اتلاف کے بعدلوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہو جائے۔

پھر جب مقطوع الیدنے ناقص طور پرقطع ید کو وصول کرلیا تو گویا کہ وہ اس پر راضی ہو گیا لہٰزااس کاحق ساقط ہوجائے گا جیسے اگر وہ عمدہ کی جگہ ردی لینے پر راضی ہوجائے۔

#### اللغات:

﴿ شَكَّاء ﴾ شل، ناكاره وناقصة الاصابع ﴾ انگيول مين كي بور ﴿ اليد المعيه ﴾ عيب دار باتح ﴿ الارش ﴾ ويت ومتعذر ﴾ مشكل ب ويتجوز ﴾ انحماركرنا، اكتفاءكرنا وانصرم ﴾ فتم بونا، ناياب بونا والردى ﴾ مختيا

# ر من البدايه جلد الله على المستحد على المستحد الكام جنايات كيان عن

#### كافنے والے اور كننے والے كے ماتھ ميں عدم مماثلت:

صورت مسلم ہے کہ سلمان نے سلم کا اِتھ کا اور حالت ہے کہ مقطوع لین سلم کا اِتھ کے سلمان نے سلم کا اور قاطع لینی سلمان کا ہاتھ ناقص تھایا تو اس میں خشکی تھی یا انگلیاں کم تھیں تو اب قاطع سے قصاص لینے کی کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مقطوع الید کو دو اختیار ملیں گے (ا) اگر وہ چاہتو قاطع کے معیوب ہاتھ کو کاٹ کر اس سے قصاص لے لے اور اس کے علاوہ اس کی حجہ بنیں سلے گا اور (۲) اگر وہ چاہتو آپ ہاتھ کی پوری دیت لے لے، اس کی وجربہ ہے کہ جب قاطع کا ہاتھ ناقص ہے تو مقطوع کے لیے کامل طور پر قصاص لینا و شوار اور معتعذر ہے اور ناقص لینے کے سواکوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اس لیے اگر وہ قصاص می چاہتا ہے تو اپنے حق مقلوع کا میں خور ہو ہے کہ باتھ ناقص ہو جا کہ کی تو اور دیت کا زُنے کر لے۔ اس کی مثال الی ہے جیلے کی نے تو اپنے حق میں چیز اداء کرنا واجب تھا لیکن متعلف کے اواء کرنے سے پہلے وہ چیز بازار سے منقطع ہوگئی اور اس سے کچھڑا اب کو الٹی کی چیز اراء کرنا واجب تھا لیکن متعلف کے اواء کرنے سے پہلے وہ چیز بازار سے منقطع ہوگئی اور اس سے کچھڑا اب کو الٹی کی چیز اراء کرنا واجب تھا لیکن مقطوع الید کو اختیار ہے اگر چاہتو قاطع کا ناقص اگر چاہتو آپی ہلاک شدہ چیز کی قیمت لے لے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مقطوع الید کو اختیار ہے اگر چاہتو قاطع کا ناقص اگر تھا کہ اگر وہ ناقص تھاص لینا اس کی طرف سے اپنے کامل حق کے ساتھ اور کے ساتھ اور نے کے علاوہ کی اگر وہ ناقص تھاس لینا اس کی طرف سے اپنے کامل حق کے ساتھ اور نے کے علاوہ کی دلیل ہے اور مید جیراور عمرہ کی جگر کو کی جیراور عمرہ کی جگر کو کی جگر کی دلیل ہے اور مید جیراور عمرہ کی جگر کی گیا ہوئی چیز لینے کی مثال ہے۔

وَلَوْ سَقَطَتِ الْمَوْفَةُ قَبْلَ اِخْتِيَارِ الْمُجْنَى عَلَيْهِ أَوْ فُطِعَتْ ظُلْمًا فَلاَشَىءَ لَهُ عِنْدَنَا، لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيَّنُ فِي الْقِصَاصِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَالِ بِاِخْتِيَارِهٖ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهٖ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَتْ بِحَتِّ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ سَرْقَةٍ حَيْثُ عَلَيْهِ الْإِرْشُ، لِأَنَّهُ أَوْلَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحِقًّا فَصَارَتْ سَالِمَةً لَهُ مَعْنَى.

ترجمہ : اوراگر مجنی علیہ کے اختیار کرنے سے پہلے ناقص ہاتھ گرگیا یا ظلماً کا ف دیا گیا تو ہمارے بہاں مجنی علیہ کے لیے پھنیں ہے، کیوں کہ اس کاحق قصاص میں متعین ہے اور اس کے اختیار سے مال کی طرف نتقل ہوتا ہے لہذا اس کا اختیار فوت ہونے سے اس کاحق ساقط ہوجائے گا۔ برخلاف اس صورت کے جب جانی کا ہاتھ اس پر ثابت شدہ کسی حق یعنی قصاص یا سرقہ کی وجہ سے کا ٹا گیا ہو چنا نچہ (اس وقت) جانی پر دیت واجب ہوگی ، کیوں کہ جانی نے اس سے ایک حق واجب کی ادائیگی کی ہے لہذا مجنی علیہ کے لیے معنا اس جانی کا ہاتھ سلامت رہا۔

اللغات:

﴿المؤفة﴾ ناكاره، آفت زده والمجنى عليه ﴿ وه جس پر جنايت كى جائے وسرقه ﴾ چورى والارش ﴾ ديت وسالمةً له ﴾ محفوظ و

# 

#### قعاص كحصول على المحدث جانع كاحم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ المؤفة سے قاطع کا معیوب ہاتھ مراد ہے المعجنی علیہ سے مرادوہ مخص ہے جس پر جنایت کی گئی ہے یعنی صورت مسئلہ میں مقطوع الید مراد ہے اور عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مقطوع الید نے قاطع سے قصاص لینے کو اختیار کرلیا تھا اور دیت کا نام ونشان نہیں تھا لینی دیت کے متعلق اس نے سوچا نہیں تھا بلکہ صرف قصاص لینے کی تیار ک میں تھا کہ کسی وجہ سے قاطع کا ہاتھ اس کے موٹر ھے ہے الگ ہو کر گرگیا یا ظلما کسی نے اس معیوب ہاتھ کو کا ث دیا تو ان دونوں وجہوں کی وجہ سے مقطوع کا حق تصاص ساقط ہوجائے گا اور قصاص کے عوض اسے دیت یا ضان کچھ بھی نہیں ملے گا ، کیوں کہ اس کا اصلی حق قصاص تھا اور اس نے قصاص لین مکن نہیں رہا ، اس لیے اب قصاص لینا ممکن نہیں رہا ، اس لیے اب قصاص کا حکم ساقط ہوجائے گا اور دیت اس وقت واجب ہوتی جب بحتی علیہ اور مقطوع الیداسے منتخب کرتا حالانکہ یہاں مقطوع نے دیت کو نتخب ہی نہیں کیا تھا اس لیے دیت کا معاملہ بھی ساقط ہوجائے گا۔ "

بخلاف ما إذا قطعت النع اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر قاطع كا باتھ كى بيارى سے نہ گرا ہواور نہ ہى ظلماً كا ٹا گيا ہو، بل كه قصاص يا سرقہ جيے شرق تن كى وجہ سے كا ٹا گيا ہوتو اس صورت ميں مقطوع كا حق قصاص سا قطنين ہوگا اور معناً قاطع كے ہاتھ كوموجود شاركيا جائے گا اور اب مقطوع كا حق قصاص سے ديت كى طرف نتقل ہوجائے گا، اس ليے كه اس صورت حال ميں مقطوع كا كو كى قصور نہيں ہے اور نہ ہى يہاں آفي ساويد يا ظلم كا معالمہ ہے بلكہ قاطع كا حق تو حق شرع كى وجہ سے كا ٹا گيا ہے البذاحق شرع حق عبد كو تم منبين كرے گا اور مقطوع كو ديت ملے كى ، كول كہ مقطوع كے ليے من حيث المعنى قاطع كا دست صحيح سالم ہے۔

نوٹ: صورتِ مسکلہ کی پہلی شق میں اگر جنی علیہ اور مقطوع الیدنے قصاص کوٹرک کرے شروع سے ہی دیت لینے کی نیت کر لی تقی اور اس حوالے سے وہ اپنا ارادہ فلا ہر کر چکا تھا تو اسے دیت ملے گی خواہ قاطع کا ہاتھ ظلماً کا ٹاگیا ہویا قصاصاً۔

قَالَ وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَابَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِي لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّاجِ فَالْمَشْجُوجُ بَالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اِقْتَصَّ بِمِقْدَارِ شَجَّتِهٖ يَبْتَدِي مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأِرْشَ ، لِأَنَّ الشَّجَةُ مُوجِبَةٌ لِكُونِهَا مُشَيِّنَةٌ فَيَزْدَادُ الشِّيْنَ بِزِيَادَتِهَا، وَفِي إِيْفَائِهِ مَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّاجِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ وَلَا يُلْحِقُهُ مُوجِبَةٌ لِكُونِهَا مُشَيِّنَةٌ فَيَزْدَادُ الشِّيْنِ بِالْمَيْنَ بِزِيَادَتِهَا، وَفِي إِيْفَائِهِ مَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّاجِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ وَلَا يُلْحِقُهُ مِنْ الشَّيْنِ بِالْمَيْنَ عَلَى مَا فَعَلَ وَلَا يُلْحِقُهُ مِنْ الشَّينِ بِالْمَيْنَةُ عَلَى مَا فَعَلَ وَلَا يُلْحِقُهُ وَلَا يُلْعِقُونَ الشَّاعِ وَالصَّحِيْحَةِ، وَفِي عَكْسِهِ مِنْ الشَّيْنِ بِالْمَيْنَ فِي الشَّلَاءِ وَالصَّحِيْحَةِ، وَفِي عَكْسِهِ مِنْ الشَّيْنِ بِاللَّيْعَلِي الشَّاجِ وَالصَّحِيْحَةِ، وَفِي عَكْسِهِ يَعْقَلُ وَلَا الشَّاجِ وَلَا السَّاجِي عَلْمُ اللَّالَةِ عَلَى الشَّاجِ فَهُو بِالْخِيَارِ، لِلْأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا اور زخم نے سرے دونوں کناروں کو گھیرلیا حالا تکہ بیزخم پھوڑنے والے کے دونوں کناروں کو نہیں گھیرتا تو مشجوج کو اختیار ہے اگر جا ہے تو اپنے زخم کی مقدار میں قصاص لے لے اور جس جانب سے بھی

ر آن البیرابی جلد اللہ جلد اللہ جلد اللہ جلد اللہ جلد اللہ جارہ اللہ جائے ہیں۔ اس کے کہ وہ معیوب کرنے کا آلہ ہے البذارخم کی جائے شروع کرے اور اگر چاہے تو دیت لے لے ، کیوں کہ زخم موجب قصاص ہے، اس لیے کہ وہ معیوب کرنے کا آلہ ہے البذارخم کی زیادتی سے عیب میں اضافہ ہوگا۔ اور شاج کے دونوں کناروں کے مامین مشجوج کے قصاص وصول کرنے میں شاج کو وہ عیب نہیں پنچ گا جو مشجوج کو کہنچا ہے تو مشجوج کا حق کم ہوجائے گا، البذا اسے اختیار دیا جائے گا جیسے معیوب اور صحیح ہاتھ میں اسے اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کے عکس میں بھی اس کو اختیار دیا جائے گا، اس لیے کہ تن مشجوج کے دوسرے کے تن تک متعدی ہونے کی وجہ سے کمل استیفاء متعدر ہے۔ اور یہی عکم اس وقت ہے جب سرکی لمبائی میں زخم ہواور مشجوج کی بیٹانی سے لے کر اس کی گدی تک زخم محیط ہواور شاج کی گدی تک نہ پہنچتا ہوتو بھی مشجوج کی واختیار ہوگا، اس لیے کہ سبب ایک ہی ہے۔

#### اللغات:

و شج بن فرم لگانا۔ ﴿ استوعبت ﴾ گیرلیا۔ ﴿ قونیه ﴾ دونوں کنارے۔ ﴿ المشجوح ﴾ فرحی ﴿ اقتص ﴾ قصاص کے ۔ ﴿ اقتص ﴾ قصاص کے۔ ﴿ مشینة ﴾ عیب کاموجب۔ ﴿ فیر داد ﴾ برح جائے گا۔ ﴿ الشلاء ﴾ تاکارہ۔ ﴿ جیبنة ﴾ پیثانی۔ ﴿ قفا ﴾ گدی۔ سرزخی کرنے کی ایک صورت کا حکم:

حلِ عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ شَجَّ یَشُجُّ شَجُّا کے معنی ہیں پھوڑنا، زخمی کرنا، اس سے شاج اسم فاعل ہے بمعنی زخمی کنندہ، زخمی کرنے والا اور مثحوج اسم مفعول جس کے معنی ہیں زخمی کیا ہوا، مجروح۔

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی فخض نے دوسرے کے سریلی زخم لگایا یعنی کی چیز سے اس کا سرپھوڑ دیا اورزخم نے مشجوج کے ہر بر اور مسکلہ یہ ہوئے ہوئے واب مشجوج تاج ساج سے ساج گا؟ اگر وہ بھی اس طرح شان کا سرپھوڑ تا ہے تو یا تو زخم شجوج کے کم سر کو محیط ہوگایا اس کے لگائے ہوئے زخم سے زیادہ حصے کو گھیر ہے گا اور فلا ہر ہے کہ قصاص کی یہ دونوں صور بیس کا رآ مدنہیں ہیں، کیوں کہ پہلی صورت میں مشجوج کا نقصان ہے کہ اسے اس کے زخم سے کم حصے کا قصاص ال رہا ہے اور دوسری صور بیس فرا مرب بہذا سرکے زیادہ حصہ کو گھیر لے) شاج کے ساتھ ظلم وزیادتی ہے، کیوں کہ مقدار جینا اس کا سرپھوڑ اگیا ہے ای مقدار میں قصاص لیمنالازم آرہا ہے، لہذا اس موقع پر شریعت نے مشجوج کو دو افتیار دیئے ہیں (۱) جتنی مقدار میں اس کا سرپھوڑ اگیا ہے ای مقدار میں وہ بھی شاج کا سرپھوڑ دے اور دائیں با کیں جس جانب ہے چاہ شروع کر نے (۲) اور اگر وہ چاہتے تو پھوڑ ہو ہو ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ زخم کی دوسرے کو زخم لگانا موجب قصاص ہے، کیوں کہ زخم لگانے ہے ذخمی کیا ہوا حصہ معیوب ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ زخم کی گیا ہوا حصہ معیوب ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ زخم کی گیا ہوا حصہ معیوب ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ زخم کی مقدار میں وہ بی دو با تیں سامنے آئیں گی (۲) یا تو مشجوج کی مقدار میں وہ بی دو با تیں سامنے آئیں گی (۲) یا تو مشجوج کی مقدار میں قصاص وصول کر نے ہیں وہ کی مقدار میں قصاص وصول کر ہے ہیں جیسا کہ باتھ کے خشک اور شوع جو خش میں نفع بخش نہیں ہے، اس لیے شریعت نے مشجوج کو دو افتیار دیے ہیں۔

وفی عکست الیخ اس کا حاصل سے ہم کہ اگر مشجو ج کے سرکی کیفیت اور حالت مذکورہ بالا حالت سے مختلف ہو بایں طور کہ اس کا سرشاج کے سرسے بڑا ہواور اس میں سے ہم رانگلی کے بقدر زخمی ہوا ہوتو اس صورت میں بھی مشجوج کو قصاص اور دیت میں سے ایک

## ر آن الهداية جلده ي ١٥٥٠ كي ١٥٥٠ كي ١٥٥٠ و١٥١ منايات كيان يس

کے انتخاب کا اختیار ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بھی زخم کی مقدار میں کمل قصاص لینا متعدٰ راور دشوار ہے، اس لیے کہ زخم کے زیادہ مقدار میں تھیلنے یا زخمی شدہ حصے سے کم رہ جانے کا قوی امکان ہے لہٰذا یہاں بھی مثحوج کو وہی دواختیار حاصل ہوں گے۔

و سحذا إذا سحانت النح فرماتے ہیں کہ اگر چوڑائی کے بجائے لمبائی میں سر پھوڑا گیا ہواور زخم مٹحوج کی پیٹانی سے لے کراس کی سکتہ می تک محیط ہوگیا ہواور شاج کے سرمیں اس طرح من وعن زخم لگاناممکن نہ ہوتو بھی مٹحوج کو قصاص اور دیت کے وہی دو اختیارات حاصل ہوں گے، کیوں کہ اختیار کا جوسب اور جوموجب عرض والے زخم میں ہوہی طول والے میں بھی ہے۔ اور چوں کہ عرض والے صورت میں مثحوج کو قصاص اور دیت میں سے ایک کا اختیار ملا ہے، اس لیے طول والی صورت میں بھی اسے ان دونوں میں سے ایک کا اختیار ملا ہے، اس لیے طول والی صورت میں بھی اسے ان دونوں میں سے ایک کا اختیار ملا ہے۔

قَالَ وَلَاقِصَاصَ فِي اللِّسَانِ وَلَا فِي الذَّكِرِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَالُكُمْ إِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ يَجِبُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ، إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ الْحَشْفَةُ، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْعَشْوَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ، إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ الْحَشْفَةُ، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ مَعْلُومٌ كَالْمِفْصَلِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْحَشْفَةِ أَوْ بَعْضُ الذَّكِرِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ، لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يُعْلَمُ الْقَطْعِ مَعْدُومٌ وَلَا يَنْسَطُ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْحَشْفَةِ، لِأَنَّةُ لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْسَطُ، وَلَهُ حَد يُعْرَفُ فَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا السَّقُصَاهَا بِالْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَ بَعْضُ الْفَطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِع بَحْثُ الْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِع بَعْضُ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا السَّقُصَاهَا بِالْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا السَّقُصَاهَا بِالْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا السَّقُطَع مَلَى الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا الْسَقُومَاهَا بِالْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ أَوْ الْمُسَاوَاةِ مُ لِلْمُ الْمُسَاوَاةِ الْمَالَواةِ مَا الْمُسَاوَاةِ الْمُعْمَالُولُ الْمُسَاوِلَةِ مِلْعَلَافِ مَا إِذَا الْمُسَاوَاةِ مَا الْمَلَاقِ الْمَلْفِي الْمُسَاوَاةِ الْمَنْ الْمُسَاوِلَةِ مَا الْمَلْمُ الْمُعْوِلَ الْمُسَاوِلَةِ الْمُنْ الْمُسَاوِلَةِ اللْمُسَاوِلَةِ الْمُسَاوِلَةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسَاوِلَةِ الْمُعْتِيلِ الْمُسَاوِلَةِ الْمُعْلِيفِ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعَلِيفِ الْمُقَاقِلَ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلَى الْمُسَاوِلَةِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِيفِي الْمُعْتِيلِ اللْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَقِيلَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ زبان اور ذکر میں قصاص نہیں ہے، حضرت امام ابو یوسف رایشیا سے مروی ہے کہ اگر جڑسے کاٹ دیا جائے تو قصاص واجب ہوگا، کیوں کہ مساوات کا اعتبار کرناممکن ہے، ہماری دلیل ہیہے کہ بیسکڑ بھی جاتے ہیں اور پھیل بھی جاتے ہیں، اس لیے مساوات کا اعتبار ممکن نہیں ہے۔

الا یہ کہ حثفہ کاٹ دیا جائے ، کیوں کہ جوڑ کی طرح کا منے کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہے اور اگر حثفہ یا ذکر کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا تو اس میں قصاص نہیں ہے ، اس لیے کہ بعض کی مقدار معلوم نہیں ہے ، برخلاف کان کے جب اس کا کل یا بعض حصہ کاٹ دیا جائے ، کیوں کہ کان نہ تو سکڑتا ہے اور نہ ہی بھیلتا ہے اور اس کی ایک معروف حد ہے لہذا مساوات کا اعتبار ممکن ہے۔ اور اگر کسی نے پورا ہوئٹ کا خیا ہو قصاص واجب ہوگا ، کیوں کہ مساوات کا اعتبار ممکن ہے برخلاف اس صورت کے جب ہونٹ کا بعض حصہ کا ٹا گیا ہو اس لیے کہ مساوات کا اعتبار معتدر ہے۔

#### اللغاث:

﴿اللسان ﴾ زبان \_ ﴿الذكر ﴾ آله تناسل \_ ﴿اصله ﴾ اس كى جرر ﴿ المساواة ﴾ كيمانيت، برابرى - ﴿ينقبض ﴾ سكرنا \_ ﴿ينبسط ﴾ بهيانا ـ ﴿الحشفة ﴾ سپارى \_ ﴿الاذن ﴾ كان \_ ﴿استقصاها ﴾ اس كو پوراكر ديا ـ ﴿يتعذَّر ﴾ مشكل ہے،

#### زبان اوراعضائے تناسل کا قصاص:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زبان کاٹ دی یا کسی کاؤ کرکاٹ دیا تو کا شنے والے پر دیت واجب ہوگی اوراس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ زبان اور ذکر دونوں سکڑتے اور چھیلتے رہتے ہیں اور قصاص لیتے وقت ان ہیں مساوات کو لمحوظ رکھنا ممکن نہیں ہے حالانکہ تصاص کے لیے مما ثلت اور مساوات ضروری ہے اور وہ یہاں معدوم ہوجائے گا۔ حضرت آمام ابو یوسف والٹیلڈ سے قاضی خان نے جامع صغیر کی اپنی شرح میں روایت کیا ہے کہ اگر کسی نے جڑ سے دوسرے کی زبان کا ذکر کاٹ دیا تو اس صورت میں کا شنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ کیوں کہ ان کی جڑ معلوم اور متعین ہوتی ہے اور اس جگہ کا کے کرقصاص میں مساوات اور مما ثلت پیدا کی جاسکتی ہے۔

الآ أن تُقطع الحشفة النع يه جمله متن كے جملے لاقصاص في اللسان ولا في الَّذكر النع سے متنتی ہے اور اس كا حاصل يہ ہے كہ ذبان اور ذكر كاشنے والے سے تو قصاص نبيس ليا جائے گاليكن اگر كوئى كى كاحشد كاف دي تو اس سے قصاص ليا جائے گا كيوں كه حشفہ واضح اور نماياں ہوتا ہے اور اس ميں موضع قطع معلوم اور متعين ہوتی ہے، البذا جس طرح جڑ سے كلائى وغيره كاشنے كى صورت ميں بھى قصاص واجب ہوگا۔

ولو قطع بعض النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کے ذکر یا حفظ کا پھے حصہ کاٹ دیا تو اس ہے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ بعض کی مقدار اور سائز کی شاخت ممکن نہیں ہے اس لیے قصاص کی جگہ بھی متعین نہیں ہوسکے گی اور مساوات ومما ثلت نا پید ہوجائے گی، اس کے برخلاف اگر کسی نے دوسرے کا کان کاٹ دیا خواہ پورایا بعض تو اس سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ کان نہ تو سکڑتا ہے اور نہ بی پھیلتا ہے اور اس کی ایک مشہور ومعروف حد ہوتی ہے، اس لیے اس کا قصاص لینے میں مساوات کی رعایت ممکن ہے، البندا قصاص واجب ہوگا۔

و الشفة إذا المنح اس كاحاصل بيہ كەاگرىكى نے دوسرے كا ہونٹ كاٹ ديا تواس كى دوشكليں ہيں (۱) پورا ہونٹ كا ٹا ہوگا (۲) ہونٹ كا كچھ حصد كا ٹا ہو۔اگر پہلی شكل ہولین كاٹے والے نے پورا ہونٹ كا ٹا ہوتو اس پر تصاص واجب ہوگا، كيوں كه قاطع كا پورا ہونٹ كاٹ كرمساوات اور مما ثلت ممكن ہے، اور اگر دوسرى شكل ہولینی نصف ہونٹ كا ٹا گيا ہوتو قاطع پر قصاص نہيں واجب ہوگا، كيوں كداس صورت ميں مساوات اور مما ثلت ممكن نہيں ہے حالانكہ ثبوت قصاص كے ليے مما ثلت اور مساوات ضرورى ہے۔



# ر آن البداية جده بره بروي وي المستحدة الحار بنايت كيان بن

# فَصُلُّا کُهٰذَافَصُلُّ فِی بَیّانِ اَحْکَامِ الصَّلْحِ فِی الْقِصَاصِ فیل قیاص میں ملے کرنے کے احکام کے بیان میں ہے پیل قیاص میں ملے کرنے کے احکام کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے قصاص اور اس کے احکام ومسائل کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے ملح اور اس کے مسائل کو بیان کریں گے اور چوں کے ملح کا معاملہ ثبوتِ قصاص کے بعد ہی پیش آتا ہے، اس لیے قصاص کے بعد سلح کے مسائل بیان کے جارہے ہیں۔

قَالَى ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ ﴾ الْآيَة عَلَى مَالٍ سَفَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَفِيْراً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ ﴾ الْآيَة عَلَى مَاقِيْلَ نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي الصَّلْحِ، وَقَوْلُهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ مَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ﴾) وَالْمُرَادُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ الْآخِدُ بِالرِّضَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَهُوَ الصَّلْحُ بِعَيْنِهِ، وَلَأَنَّهُ حَقَّ ثَابِتَ لِلُورَثَةِ فَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ﴾) وَالْمُرَادُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ الْآخُدُ بِالرِّضَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَهُوَ الصَّلْحُ بِعَيْنِهِ، وَلَأَنَّةُ حَقَّ ثَابِتُ لِلُورَثَةِ يَجْرِئُ فِيهِ الْإِسْفَاطُ عَفُوا فَكَذَا تَعُويُضًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى إِحْسَانِ الْآوْلِيَاءِ وَإِخْيَاءِ الْقَاتِلِ فَيَجُوزُ بِالتَّرَاضِي، وَالْقَلِيلُ وَالْكَفِيرُ وَيْهِ سَوَاءٌ، لِأَنَّةُ لَيْسَ فِيْهِ نَصَّ مُقَدَّرٌ فَيُفُوّضُ إِلَى اصْطِلَاحِهِمَا كَالْحُلْعِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمُ وَالْقَلِيلُ وَالْكَفِيرُ وَلِيهِ سَوَاءٌ، لِأَنَّةُ لَيْسَ فِيْهِ نَصَّ مُقَدَّرٌ فَيُفُوصُ إِلَى اصْطِلَاحِهِمَا كَالْحُلْعِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمُ يَذُكُرُوا حَالًا وَلَامُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمَالِ الدِيَةِ لِأَنَّهَا مَا وَجَبَتُ بِالْعَقْدِ.

تروج کی : فرماتے ہیں کہ اگر قاتل نے اور مقول کے اولیاء نے مال ک کسی مقدار پر مصالحت کر لی تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور مال واجب ہوگا خواہ مال کم ہویا زیادہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے پھر جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے بھر معاف کردیا گیا النج اس قول کے مطابق جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہی آیت صلح کے متعلق نازل ہوئی ہے اور آپ کُلیْجُ نے فرمایا ''جس شخص کا کوئی ولی قل کیا گیا'' اور حدیث پاک سے (واللہ اعلم) قاتل کی رضامندی سے لینا مراد ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ بین معافی کے ذریعے اسقاط ثابت ہوتا ہے تو اس طرح عوض لینے کے بعین ہوراس لیے کہ قصاص ورثاء کا ثابت شدہ حق ہے جس میں معافی کے ذریعے اسقاط ثابت ہوتا ہے تو اس طرح عوض لینے کے طور پر بھی (اسقاط جاری ہوگا) کیوں کہ تعویض اولیاء کے احسان اور قاتل کے احیاء پر شتمل ہے لہذا بہی رضامندی سے تعویض جائز ہے۔ اور صلح میں قلیل اور کشیر مال برابر ہے ، اس لیے کہ اس میں متعین کرنے والی کوئی نصن نہیں ہے لہذا اسے فریقین کے اتفاق پر اور صلح میں قلیل اور کشیر مال برابر ہے ، اس لیے کہ اس میں متعین کرنے والی کوئی نصن نہیں ہے لہذا اسے فریقین کے اتفاق پر

ر أن الهداية جلد الله المستحدة المستحدة المستحدة الكام جنايات كيان يس

سونپ دیا جائے گا جیسے ضلع وغیرہ ہے۔ادراگران لوگوں نے نقداورادھار کا تذکرہ نہیں کیاتھا تو وہ نقد سمجھا جائے گا۔اس لیے کہ بیا ایسا مال ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے اوراس جیسے اموال میں نقلہ چاتنا ہے جیسے مہراور ثمن ۔ برخلاف دیت کے ، کیوں کہ دیت عقد کی وجہ سے نہیں واجب ہوتی ۔

#### اللغاث:

﴿اصطلح ﴾ صلح كرنا۔ ﴿القتيل ﴾ مقول۔ ﴿تعويضا ﴾ عوض بناتے ہوئے ، بدلہ دیتے ہوئے۔ ﴿التراضى ﴾ باہمی رضا مندی۔ ﴿يفوض ﴾ سپردكيا جائے گا۔ ﴿اصطلاح ﴾ سجھوتا۔ ﴿الحلول ﴾ نقد۔

#### تخريج:

اخرجه الائمة الستة في كتبهِمُ البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم، حديث: ١١٢. مسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة و تحريم صيدها، حديث رقم: ٤٤٧.

ابوداؤد في كتاب المناسك، باب: ٨٩.

#### قصاص کی بجائے ملح کے احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء واولیاء کے مابین مصالحت ہوجائے اور مقتول کے ورثاء قصاص کے عوض مال کی کسی مقدار پر مصالحت ہوئی ہے قاتل کے ذھے اس کی اوائیگ مال کی کسی مقدار پر مصالحت ہوئی ہے قاتل کے ذھے اس کی اوائیگ لازم ہوگی خواہ کیٹر مال پر مصالحت ہوئی ہویا قلیل مال پر بہر صورت جو طے ہوگیا اس کی اوائیگی ضروری ہے، اس سلسلے کی پہلی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے "فمن عفی له من أخیه شنی فاتباع بالمعروف و أداء إليه بیاحسان " یعنی اگر کسی قاتل کے لیے مقول کی طرف سے قصاص معاف کردیا جائے تو دستور کے موافق اتباع کرنا ہے اور اچھی طرح اداء کرنا ہے۔

اس طرح حدیث پاک میں ہے من قتل له قتیل إما أن يعفو وإما أن يقتل يعنى اگر كس شخص كاكوئى ولى قتل كرديا گيا تواس شخص كواختيار ہے چاہے تو معاف كردے اورا گرچاہے تو تصاص لے لے، ان دونوں نصوص سے بيہ بات واضح ہوگئى كه اوليائے مقتول سے كوقاتل سے قصاص لينے كابھى حق ہے۔ كوقاتل سے قصاص لينے كابھى حق ہے اور قصاص معاف كرنے يا اس كے كوش مال پرصلح كرنے كابھى حق ہے۔

والمراد والله أعلم المخ صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ من قتل له قتيل كے بعد حديث پاك ميں بياضا فہ بھى ہے فاهله بين حيرتين إن شاؤا أقادوا وإن شاؤا أخذوا الدية ليخي مقتول كے ورثاء كو دواختيار مليں گے(۱) اگر چاہيں تو قصاص لے ليں (۲) اوراگر چاہيں تو ديت لے ليں اليكن ديت كے لين دين كا بيم حالمہ قاتل كى رضامندى ہوگا جھى تو يہ گہوگى اوراگر قاتل ديت دينے پر راضى نہ بوتو جبراً اس سے ديت نہيں كى جاستى ۔ اور پھر قصاص مقتول كے ورثاء كا ثابت شدہ حق ہے، لہذا جس طرح وہ بلاء وض اسے معاف كر سكتے ہيں اى طرح ء وض الله بھى فائدہ اسے معاف كر سكتے ہيں اى طرح ء وض لے كر جوش الى كا بھى فائدہ ہے اور مقتول كے ورثاء كا بھى فائدہ ہے، قاتل كا فائدہ تو اس طور پر ہے كہ اس كى جان محفوظ ہوگئى ورنہ قصاص كى صورت ہيں اس كى جان چلى جاتى اور اوليا كے مقتول كا فائدہ اس طور پر ہے كہ اس كى جان محفوظ ہوگئى ورنہ قصاص كى صورت ہيں اس كى جان چلى جاتى اور اوليا كے مقتول كا فائدہ اس طور پر ہے كہ انھوں نے قصاص معاف كر كے قاتل پراحسان كيا ہے و الإحسان عظيم جاتى اور اوليا كے مقتول كا فائدہ اس طور پر ہے كہ انھوں نے قصاص معاف كر كے قاتل پراحسان كيا ہے و الإحسان عظيم

# ر آن البدايه جلد الم المستحد ١٨ المستحد الكام جنايات كيان عن

أجره عند الله وإن الله يحب المحسنين.

والقلیل النج اس کا حاصل میہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے اولیاء کے مابین مال کی جس مقدار پرمصالحت ہوگی وہی مقدار واجب ہوگی خواہ میہ مقدار کم ہویا زیادہ ، کیوں کہ اس سلسلے میں شریعت کی جانب سے کسی مقدار کی تعیین نہیں ہوئی ہے لہذا فریقین کی اتفاق رائے سے جومقدار طے ہوگی وہی متعین مجھی جائے گی جیسے خلع اوراعماق علی مال وغیرہ میں فریقین کی طے کردہ مقدار ہی واجب الا داء ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر فریقین نے مال کے نقد اور ادھار ہونے کی صراحت نہیں کی تھی اور یوں ہی اسے طے کرلیا تھا تو وہ مال نقد واجب الأ داء شار ہوگا ، کیوں کہ اس کا وجوب ولزوم عقد صلح کی وجہسے ہوا ہے اور عقود سے جواموال واجب ہوتے ہیں ان میں نقدی معاملہ ہوتا ہے جیسے مہر ہے بشن ہے کہ یہ اموال عقود کی وجہسے واجب ہوتے ہیں اور بدون صراحت نقد واجب ہوتے ہیں اسی طرح مال صلح بھی نقد واجب ہوگا ۔ اس کے برخلاف دیت کا معاملہ ہے تو چوں کہ دیت شریعت کے واجب کرنے سے واجب ہوتی ہے اور عقد سے اس کا ثبوت اور وجوب نہیں ہوتا ،اس لیے یہ مال فی الحال واجب الا دانی ہوگا بل کو قسطوں میں اس کی ادائیگی ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَعَبْدًا فَأَمَرَ الْحُرُّ وَمَوْلَى الْعَبْدِ رَجُلًا بِأَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفِ دِرْهِمٍ فَفَعَلَ فَالْأَلْفُ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَوْلَىٰ نِصْفَانِ، لِأَنَّ عَقْدَ الصَّلْحِ أُضِيْفَ إِلَيْهِمَا.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ اگر قاتل آزاد اور غلام ہوں اور آزاد اور غلام کے مولی نے کسی شخص کو حکم دیا کہ وہ ان کے خون کے عوض ایک ہزار درہم پرمصالحت کرلے چنانچہ مامور نے مصالحت کرلی تو آزاد اور مولی پرایک ہزار درہم کا نصف نصف واجب ہوگا، کیوں کہ عقد صلح کو دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

#### مشتركه كي ايك صورت:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر آزاد اور غلام نے مل کر کسی مخص کوتل کردیا اور پھر ایک ہزار درہم کے عوض مصالحت کرنے کے لیے آزاد اور غلام کے مولی نے کسی کو وکیل بنایا اور وکیل نے مصالحت کرلی توصلح کا مال آزاد اور غلام کے مولی پر آدھا آدھا واجب ہوگا، اور وکیل پر پچھنہیں واجب ہوگا اس لیے کہ وہ سفیر محض اور معبر ہے اور اصلی صلح کرنے والے یہی دونوں ہیں، لہٰذا مال بھی اٹھی دونوں پرواجب ہوگا۔

# ر آن البداية جلد الله المستحد ١٢ المستحد ١٥ بنايت كيان عن الم

ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنِ كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنِ الصَّلْبِي وَابْنِ الْإِبْنِ فَيَثْبُتُ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَنْظَى بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَهِ وَهُوَ الْجَرْحُ.

ترجمہ : اور اگر شرکاء میں سے سی نے خون معاف کردیا یا ہے جھے کی طرف سے سی عوض پر مصالحت کر لی تو باقل لوگوں کا حق قصاص سے ساقط ہوجائے گا اور دیت میں سے انھیں حصہ ملے گا۔ اور اس کی اصل بیہ ہے کہ قصاص تمام ورثاء کا حق ہے نیز دیت بھی (تمام ورثاء کا حق ہے)۔ زوجین کے متعلق امام مالک اور امام شافعی رائیٹیلڈ کا اختلاف ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ وراثت خلافت ہے اور خلافت کا ثبوت نسب سے ہوتا ہے نہ کہ سبب سے ، کیول کہ موت کی وجہ سے سبب منقطع ہوجاتا ہے ہماری دلیل بیہ ہو اور خلافت کا ثبوت نسب سے ہوتا ہے نہ کہ سبب سے ، کیول کہ موت کی وجہ سے سبب منقطع ہوجاتا ہے ہماری دلیل بیہ کہ آپ منافی آئی ہوئی نہ نہ ہو اور شرک ہوگا ہو وارث بنائے کا حکم صادر فر مایا تھا ، اور اس کے کہ بیدالیا حق ہے جس میں میراث جاری ہوتی ہے بہاں تک کہ اگر کوئی مخص قبل کیا گیا اور اس کے دو بیٹے ہیں پھران میں سے ایک بیٹا ایک لڑکا چھوڑ کر مرگیا تو صببی بیٹے اور پوتے کے مابین تصاص جاری ہوگا لہذا تصاص تمام ورثاء کے لیے ثابت ہوگا۔ اور موت کے بعد اپنے سبب یعنی زخم کی طرف منسوب ہوگر ثابت ہو تہیں۔

#### اللغاث:

﴿عفا ﴾ معاف كرديا \_ ﴿ الدم ﴾ خون \_ ﴿ الباقين ﴾ باقى لوگ \_ ﴿ نصيب ﴾ حصر ﴿عقل ﴾ ديت \_ ﴿ الزوجية ﴾ ميال بيوى كارشته \_ ﴿ الارث ﴾ وراثت \_ ﴿ مستندا ﴾ منسوب بوت بوئ ، نسبت كرت بوئ \_

#### تخريج

◄ اخرجه ابوداؤد في كتاب الفرائض باب في المراة ترث من دية زوجها، حديث رقم: ٢٩٢٧.
 ابن ماجه في كتاب الديات باب الميراث من الدية، حديث رقم: ٢٦٤٢.

#### سی کھ ور ٹاء کی طرف سے قصاص معاف کیے جانے کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کے چندور ناء میں سے ایک وارث نے اپ حق کا قصاص معاف کردیا، یا قصاص کے عوض اس نے مصالحت کر لی تو اب دیگرتمام اولیاء اور ور ناء سے قصاص ساقط ہوجائے گا اور انھیں قاتل سے دیت لینا ہوگا اور بہیں ہوسکتا کہ ایک وارث کے قصاص معاف کرنے کے بعد بقیہ وارث قاتل سے قصاص وصول کریں، کیوں کہ قصاص میں تقییم اور تجزی نہیں ہوتی ہوتی ۔ البتہ دیت مجزی ہوتی ہے اور تقییم ہوکر ہی ور ناء کو ملتی ہے، اس لیے دیت میں ماتھی ور ناء کا حق بدستور برقر ارر ہے گا۔ صاحب کتاب ایک قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قصاص اور دیت تمام ور ناء کا حق ہے لہذا دونوں میں تمام ور ناء برابر کے شریک ہول گول کو ارث اپنے قصاص معاف کرد ہے تو عفو بعض عفو کل کو ہول گے، لیکن چوں کہ قصاص میں تجزی نہیں ہوتی اور اس لیے کہ اگر کوئی وارث اپنے خصے کا قصاص معاف کرد ہے تو عفو بعض عفو کل کو مسترم ہوگا اور پورا قصاص ساقط ہوجائے گا، البتہ دیت باتی اور برقر ارر ہے گی اور اس میں ہر طرح کا وارث شریک ہوگا خواہ باپ مقتول ہویا بھائی یا شوہر یا بیوی ۔

### ر ان البداية جلد الله المستركة المارية الكارجنايات كبيان يس

ولنا أنه النح ہمارے یہاں میاں ہوی کوایک دوسرے کے تصاص اور دیت میں سے حصہ طے گا کیوں کہ حضرت اشیم ضبا بی بوہ کو ہوں نے خطا قتل کردیا تھا اور قاتل پر دیت واجب ہوئی تھی اس موقع پر آپ منگا نیکڑانے اس دیت میں سے حضرت اشیم کی ہوہ کو ہمی حصہ دینے کا تھم صا در فر مایا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کوایک دوسرے کی دیت اور قصاص سے حق اور حصہ ملے گا، کیوں کہ اگر ایسانہ ہوتا تو آپ منگا تیکڑا حضرت اشیم کی اہلیہ کوان کی دیت میں سے حصہ نہ دلواتے، اس سلسلے کی عقل دلیل بیہ ہے کہ قصاص اور دیت ونوں میں وراثت جاری ہوتی ہے اور جس چیز میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے اس میں ہر دارث کو حق ماتا ہے بہی وجہ ہے کہ اگر کسی مقتول کے دولڑ کے وارث ہوں تو ظاہر ہے کہ قصاص ان دونوں کا حق ہے لیکن اگر قصاص لینے سے پہلے ان میں ہے کوئی لڑکا مر جا کے اور اس مرحوم کا کوئی لڑکا ہوتو وہ لڑکا اپنے بچا کے ساتھ اپنے مقتول دادا کے قصاص کا دارث ہوگا، اس سے بھی یہی واضح ہور ہا ہے کہ قصاص میں میراث جاری ہوتی ہے لہذا جس طرح قبل الموت والی وراثت میں زوجین ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اس طرح بعد الموت والی وراثت میں زوجین ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

والزوجیة تبقیٰ النح یہاں سے امام مالک اور امام شافعی ولیٹی کی پیش کردہ دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ آپ حضرات کا یہ کہنا کہ موت سے زوجیت ختم ہوجاتی ہے ہمیں تعلیم نہیں ہے، کیوں کہ میراث کے تق میں موت کے بعد بھی حکما زوجیت قائم رہتی ہے اور جب زوجیت من حیث الحکم باقی رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان میں وراثت بھی جاری وساری ہوگی۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ مقتول کے مرنے اور قصاص یا دیت واجب ہونے کا سبب موت سے پہلے لگایا جانے والا زخم ہے اور زخم لگاتے وقت میاں بیوی میں زوجیت باقی تھی اور موت کے بعد قصاص ودیت کے وقت ان میں زوجیت موجود تھی ، الہٰذا اس بناء پروہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

وَإِذَا ثَبَتَ لِلْجَمِيْعِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِسْتِيْفَاءِ وَالْإِسْقَاطِ عَفُوًّا وَصُلْحًا، وَمِنْ ضَرُوْرَةِ سُقُوْطِ حَقِّ الْبَغْضِ فِي الْقِصَاصِ سُقُوطُ حَقِّ الْبَاقِيْنَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَرَّى، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلَيْنِ وَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَيْنِ، لِأَنَّ الْوَاحِبَ هُنَاكَ قِصَاصَانِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةِ لِاخْتِلَافِ الْقَتْلِ وَالْمَفْتُولِ وَهِهُنَا وَاحِدٌ لِاتِّحَادِهِمَا، وَإِذَا سَقَطَ الْقَصَاصُ يَنْقَلِبُ نَصِيْبُ الْبَاقِيْنَ مَالًا، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِمَعْنَى رَاجِعٍ إِلَى الْقَاتِلِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ، الْقَصَاصُ يَنْقَلِبُ نَصِيْبُ الْبَاقِيْنَ مَالًا، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِمَعْنَى رَاجِعٍ إِلَى الْقَاتِلِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ،

لِأَنَّهُ اسْقَطَ حَقَّهُ بِفِعْلِهِ وَرضَاهِ.

ترجیمہ: اور جب تمام ورثاء کے لیے حق قصاص ثابت ہوگیا تو ان میں سے ہر وارث قصاص وصول کرنے اور عفو وصلح کے طور پر قصاص ساقط کرنے پر قادر ہوگا اور قصاص میں بعض لوگوں کا حق ساقط ہونے سے باتی لوگوں کے حق کا سقوط ضروری ہے، کیوں کہ قصاص مجزی نہیں ہوتا۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی نے دو آ دمیوں کوئل کیا اور مقتولین میں سے کسی کے ولی نے معاف کر دیا ہواس لیے کوئل اور مقتول کے اختلاف کی وجہ سے وہاں بدون شہد دو قصاص واجب ہیں اور یہاں ایک ہی قصاص واجب ہے، کیوں کوئل کوئل کوئل کوئل میں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ قصاص ایک کیوں کہ قصاص ایک ایسے سبب سے ممتنع ہوا ہے جو قائل کی طرف راجع ہے، اور معاف کرنے والے کو کہے بھی مال نہیں ملے گا، کیوں کہ اس نے اپنے نعل اور اپنی رضامندی سے اپناحق ساقط کیا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ الجميع ﴾ سب، تمام۔ ﴿ يتمكن ﴾ اختيار ركھنا، كرسكنا۔ ﴿ الاستيفاء ﴾ وصول كرنا۔ ﴿ الاسقاط ﴾ ماقط كرنا۔ ﴿ الاسقاط ﴾ ماقط كرنا۔ ﴿ العافى ﴾ معاف كرنے والا۔ ﴿ لا يتجزى ﴾ العافى ﴾ معاف كرنے والا۔

#### ندكوره مسئلے كى مزيدتو منيح:

صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ ہماری تفصیلات سے جب یہ بات تکھر کرسا منے آگئی کہ قصاص تمام ورثاء کاحق ہے تو یہ بھی یا در کھیے کہ دار توں میں سے ہر ہر دارث کے لیے قصاص وصول کرنے کا بھی حق ہے، مفت قصاص معاف کرنے کا بھی افتتیار ہے ادر قصاص کے عوض صلح کرنے اور دیت لینے کا بھی حق ہے، البتہ اتنالازم ہے اور طے شدہ ہے کہ اگر دار توں میں سے کسی دارث نے اپنا حق قصاص معاف کردیا تو دیگر درثاء سے بھی قصاص ساقط ہوجائے گا کیوں کہ قصاص میں تقسیم اور تجزی نہیں ہوتی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے دوآ دمیوں کوتل کیااور ایک مقتول کے ورٹاء نے قصاص معاف کردیا تو بیمعافی دوسرے کے مقتول کے ورٹاء کو قصاص معاف کردیا تو بیمعافی دوسرے کے مقتول کے ورٹاء کو تشکر منہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس صورت میں قتل اور مقتول دونوں الگ الگ ہیں اور یہاں قاتل پر دوقصاص واجب ہیں لہذا ایک قصاص کے معاف ہونے سے دوسرا قصاص معاف نہیں ہوگا بلکہ بدستور قاتل پر داجب رہ گا، اور نہ معاف کرنے والے مقتول کا کوئی کے ادلیاء اگر جا ہیں تو قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں۔ اور پہلے والے مسئلے میں یعنی جب مقتول ایک ہی ہو وہاں اگر مقتول کا کوئی وارث قصاص معاف کردے تو تمام لوگوں سے قصاص ساقط ہو جائے گا، کیوں کہ دہاں قتل اور مقتول میں اتحاد ہے اس لیے بعض کی طرف سے قصاص کی معافی کل کی طرف سے معاثی شار ہوگی۔

اور ہر وارث کا حق قصاص ساقط ہوکر مال یعنی دیت کی طرف نتقل ہوجائے گا، کیوں کہ معاف کردینے کی وجہ سے قاتل کی عصمت عود کر آئی اور اس کی جان بھی محفوظ ہوگئ ،اس کوصاحب کتاب نے امندع بمعنی داجع إلمی القتل سے تعبیر کیا ہے۔
ولیس للعافی النح فرماتے ہیں کہ چندور ثاء میں سے ایک کے قصاص معاف کرنے کی صورت میں دیگر لوگوں سے بھی قصاص ساقط ہوجائے گا،کین جن سے ساقط ہوگا انھیں اس کے بدلے دینت ملے گی اور جس نے معاف کردیا ہے اسے بھنہیں ملے گاند دیت

# ر آن البدایہ جلد اللہ کی میں اللہ کا میں اللہ اللہ جلد اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا اللہ کا میں اللہ کا اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں ال

ثُمَّ يَجِبُ مَايَجِبُ مِنَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَالَيْهُ يَجِبُ فِي سَنَتَيْنِ فِيْمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ وَعَظَى أَحَدُهُمَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطَأً، وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَعْضُ بَدَلِ الشَّرِيْكَيْنِ وَعَظَى أَحَدُهُمَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطَأً، وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَعْضُ بَدَلِ الشَّرِيْكَ فَي سَنتَيْنِ فِي الدَّمِ، وَكُلَّهُ مُؤَجَّلٌ إِلَى ثَلَاثِ سِنِيْنَ فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْيَدِ كُلُّ بَدَلِ الطَّرُفِ وَهُوَ فِي سَنتَيْنِ فِي الدَّمِ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ، فِي مَالِهِ، فَإِنَّهُ عَمَدٌ.

ترجیمان: پیر جوبھی مال واجب ہوگاوہ تمین سال میں واجب ہوگا، امام زفر فرماتے ہیں کہ جب قصاص دولوگوں کے ماہین مشترک ہواور ان میں سے ایک نے معاف کردیا ہوتو دوسال میں مال واجب ہوگا، کیوں کہ نصف دیت واجب ہے لہٰذا اسے اس صورت پر قیاس کیا جائے گا جب نطأ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ میہ بدل دم کا ایک حصہ ہے اور پورابدل دم تین سال تک موجل ہوتا ہے تو بعض بدل دم کا بھی بہی تھم ہوگا۔ اور ہاتھ میں جو مال واجب ہوتا ہے وہ بدلِ طرف کا کل ہے اور شریعت میں وہ دوسال میں ہوتا ہے اور یہ مال قاتل کے مال میں واجب ہوگا ، کیوں کہ یقل قتلِ عمر ہے۔

#### ديت كاعرصه اورامام زفر والشيئ كالختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ متقول کے چند ورثاء میں سے کی وارث کی طرف سے قصاص کی معافی کا اعلان کرنے کے بعد ماقی وارثوں کے لیے جو دیت ثابت ہوگی وہ ان حضرات کو ہمارے یہاں تین سالوں میں دی جائے گی، اور امام زقر فرماتے ہیں کہ اگر متقول کے دو وارث ہوں اوران میں سے ایک نے قصاص معاف کر دیا ہوتو پھر دوسرے وارث کو دو ہی سال میں دیت دی جائے گی، کیوں کہ ایک کے معاف کرنے کی وجہ سے نصف دیت ساقط ہوگئی اور دوسرے کے لیے نصف دیت کی ادائیگی رہ گئی، البذا اس نصف کی ادائیگی پر قیاس کیا جائے گا چنا نچہ ہم دکھے رہے ہیں گہ اگر کسی نے خطأ کی ادائیگی کو مدت کے حوالے سے دوسری نصف دیت کی ادائیگی پر قیاس کیا جائے گا چنا نچہ ہم دکھے رہے ہیں گہ اگر کسی نے خطأ دوسرے کا ہاتھ کا خدیا تو قاطع پر ارش اورضان کی شکل میں نصف دیت واجب ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے تو جس طرح یہاں نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے اس طرح سورتِ مسئلہ میں بھی نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے اس طرح سورتِ مسئلہ میں بھی نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے اس طرح سورتِ مسئلہ میں بھی نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے اس طرح سورتِ مسئلہ میں بھی نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے اس طرح سورتِ مسئلہ میں بھی نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہے اس طرح سورتِ مسئلہ میں بھی نصف دیت کی ادائیگی دوسالوں میں ہوتی ہوگی۔

ولنا أن هذا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ بھائی دیت کا موازنہ دیت ہی ہے کرنا بہتر ہے اور اسے نطأ قتلِ ید والے ضمان یعنی ارش پر قیاس کرنا درست نہیں ہے اور نصف دیت بدل دم یعنی پوری دیت کا جزء اور بعض ہے، اور چوں کہ پوری دیت تین سالوں پر محیط ہوکر اواء کی جاتی ہو اسے ارش پر قیاس کر کے دوسالوں میں ہی اوا کی جائے گی اور امام زفر کا اسے ارش پر قیاس کر کے دوسالوں میں اداء کرنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ خطأ قتل ید میں عضو کا پورا بدل واجب ہوتا ہے اور شریعت نے اس کی ادائیگی کے لیے دوسال کی مقدار مقرر کی ہے، اس لیے قیاس اور انگل سے اس مقدار کے ساتھ کسی ایسی مقدار اور مدت کو لاحق نہیں کیا جائے گا جس کی تعیین

# ر آئ البداية جلد الله المستحدد ١٨ المستحدد الكام جنايات كه بيان عن

وتقدیر سے شریعت ساکت اور خاموش ہے۔

ویجب فی ماله المنع فرماتے ہیں کہ صورت مسلمیں قصاص کے عوض جودیت واجب ہے اس کا وجوب بھی قاتل پر ہے اور اس کی ادائیگی بھی قاتل ہی کے ذمہ ہے، کیوں کہ بی تتلِ عمد کی دیت ہے اور قتل عمد کا سارا معاملہ قاتل ہے متعلق ہوتا ہے اور اس کے عا قلہ ہےاس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔

قَالَ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًاعَمَدًا ٱقْتُصَّ مِنْ جَمِيْعِهِمْ لِقَوْلِ عُمَرَ ﷺ فِيْهِ لَوْ تَمَالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَإِلَّانَّ الْقَتَلَ بِطِرِيْقِ التَّغَالُبِ عَالِبٌ، وَالْقِصَاصُ مُزَجِّرَةٌ لِلسُّفَهَاءِ فَيَجِبُ تَحْقِيْقًا لِحِكْمَةِ الْأَحْيَاءِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کداگرکوئی جماعت (مل کر) ایک شخص کوعمراً قل کردے تو ان سب سے قصاص لیا جائے گااس لیے کہ اس سلسلے میں حضرت عمر مثلاثونہ نے فرمایا تھا'' اگر اس پرتمام اہل صنعاءتعاون کرتے تو میں ان سب کوئل کردیتا'' اور اس لیے کہ بطریق تغالب قل غالب ہے جب كەقصاص احقول كے ليے زجركا سبب ہے تو احياء كى حكمت كوثابت كرنے كے ليے قصاص واجب ہوگا۔

قاتل جا ہے زیادہ ہول سب سے قصاص کا حکم:

<u>صورت مسئلہ یہ ہے کہا گر چندلوگ مل کرعمرا کسی تحق</u> کوئل کردیں تو ہرا یک سے قصاص لیا جائے گا اور کسی رعایت ومرق ت کے بغیرسب کوختم کردیا جائے گا،اس سلسلے کی پہلی دلیل حضرت عمر ڈٹاٹھنہ کا بیفر مانِ گرامی'' کہ اگر تمام اہل صنعاء بل کرمقتول کوتل کرتے تو میں ان سب کو قصاصاً قمل کردیتا'' اصل واقعہ سے کہ صنعاء میں زینب نام کی ایک عورت تھی اور اس کے شوہر کے پہلی بیوی سے ایک لڑ کا بھی تھا جس کا نام عربی شارحین نے اصیل تحریر کیا ہے، اس عورت کا شوہر سفر پر گیا اور اس عورت نے سات یا پانچ مردوں سے دوستی کرلی، کیکن میاژ کا ان کی موج ومستی میں مخل تھا اس لیے سب نے مل کراہے قبل کردیا اور نعش کوعمدان نا می کنویں میں ڈال دیا اس ونت صنعاء میں حضرت یعلی حضرت فاروق اعظم ؓ کی طرف ہے گونر تھے چنانچہ انھوں نے مجرموں کی چھان بین کرائی اور سب کو گرفتار کرالیا پھر حضرت عمر مخاطعہ کے پاس تحریر لکھ کر ان کی سزاء دریافت کی اس پر حضرت عمر مخاطعہ نے لکھا کہ سب کی گردنیں اڑا دواوراگر پورے اہل صنعاءاس معاملے میں مداخلت کریں تو ان کا کام بھی تمام کردو، چنانچیۃ حضرت یعلی مخافخۃ نے ساتوں مجرموں توآل کرایا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر قاتلوں میں تعدد ہواور وہ کئی ایک ہوں تو ایک طرف سے سب کونمٹادیا جائے اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی رعایت اور مداہنت نہ کی جائے۔

ولأن القتل النع استحم كي عقل دليل بدي كه عام طور يرتغالب يعنى اكثريت اوراجتماعيت بي كے ساتھ بلان بنا كركسي وقل كيا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر قاتلوں کے متعدد ہونے کی وجہہے ان سے قصاص ترک کڑدیا جائے تو پھر قصاص کا دروازہ ہی بند ہوجائے گااور ہرآئے دن دو چارلوگ مل کرکسی کم زوراورغریب کا کام تمام کرتے رہیں گےاوراو باش قتم کےلوگ تو اسے اپنے بائیں ہاتھ کا تھیل بنالیں گے اس لیے ان کی زجروتو بخ اور زندہ لوگوں کی زندگی اور نظام حیات کو برقر ارر کھنے کے لیے بہرصورت قاتل سے قصاص لیا جائے گا اگر چہا یک بڑی جماعت مل کرکسی معمولی فر دکونل کردے۔ وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِيْنَ قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ وَلَاشَىءَ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقَّ الْبَاقِيْنَ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا لِلْقَائِيهُ يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمْ يَجِبُ لِلْبَاقِيْنَ الْمَالُ، وَإِن الْجَتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرَفِ الْأَوَّلُ فَيْلَ لَهُمْ وَقُيسِمَتِ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ، وَقِيْلَ يُقُرَعُ بَيْنَهُمْ فَيُقْتَلُ لِمَنْ خَرَجَتُ قُوْعَتُهُ، لَا أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنَ الْوَاحِدِ قَتْلَاتٌ، وَالّذِي تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ قَتْلٌ وَاحِدٌ فَلَا تَمَاثُلَ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّيْهُمْ قَاتِلٌ بِوَصْفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَاثُلُ، وَأَصْلُهُ الْفَصْلِ الْآوَلِ إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ، وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّيْهُمْ قَاتِلٌ بِوصْفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَاثُلُ، وَأَصْلُهُ الْفَصْلِ الْآوَلِ إِلَا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ، وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّيْهُمْ قَاتِلٌ بِوصْفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَاثُلُ، وَأَصْلُهُ الْفَصْلُ الْآوَلِ إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ، وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّيْهُمْ قَاتِلُ بِوصْفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَاثُلُ ، وَأَصْلُهُ الْفَصْلِ الْآلُونُ لَمْ يَكُنُ كُذَالِكَ لَمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَلَانَّةُ وَجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَرْحٌ صَالِحٌ لِلْإِنْوِهَاقِ الْآلُونِي الْقِصَاصُ شُوعَ مَعَ الْمُنَافِي لِتَحَقُّقِ الْآخَيَاءِ وَقَدْ حَصَلَ الْفَيْفُ لِلْ كُنَا فَى كُنَا فِي لِنَا فَاكْتُولُ لِللَّهُ مُولَ لَا يَتَحَرِّى، وَلَانَ الْقِصَاصَ شُوعَ مَعَ الْمُنَافِي لِتَحَقُّقِ الْآخَيَاءِ وَقَدْ حَصَلَ الْفَيْفُ لِي الْفَصْلِ الْمُعْلِقُ لِلْ الْمُعْلِقُ لِلْ الْمُعْلِقُ لَلْ الْمُعْولِ الْمُعْمَالُ فَعَلَا لَالْمَاقِلُ الْمُعْلِلُهُ الْمُسْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ الْمُل

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخص نے ایک جماعت کو آل کر دیا اور مقولین کے اولیاء حاضر ہوئے تو قاتل کو ان سب کے لیے قل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آخیں بچھا ورنہیں ملے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک حاضر ہوا تو اس کے لیے قاتل کو آل کر دیا جائے گا اور باقی اولیاء کاحق ساقط ہوجائے گا، امام شافعی ولیٹھٹٹ فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلے کے عوض قاتل کو قبل کر دیا جائے گا اور باتی لوگوں کے لیے مال واجب ہوگا۔

اورا گرمقتولین کے سارے اولیاء جمع ہو گئے، کین ان میں سے اول معلوم نہ ہوتو ان سب کے لیے قاتل کو تل کر دیا جائے اور سب کے درمیان دیات تقتیم کردی جائیں، اورایک قول ہے ہے کہ ان کے مابین قرعہ اندازی کی جائے گی لہذا جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کے لیفتل کردیا جائے۔

امام شافعی رایشطا کی دلیل یہ ہے کہ ایک قاتل سے چند قل واقع ہوئے ہیں اور قاتل کے حق میں صرف ایک قل محقق ہوا ہے لہذا تماثل معدوم ہے اور فصل اول میں بھی بہی قباس ہے، لیکن وہ تھم شریعت سے معلوم ہوا ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ اولیاء میں سے ہر مخص وصف کمال کے ساتھ (قصاصاً) قاتل ہے اس لیے تماثل موجود ہے اور اس کی اصل فصل اول ہے، کیوں کہ اگرابیا نہ ہوتا تو قصاص واجب نہ ہوتا اور اس لیے کہ ان میں سے ہراکیک کی طرف سے ایسا زخم پایا گیا جس میں روح نکا لنے کی صلاحیت ہے لہٰذا ان میں سے ہراکیک کی جانب اخراج روح منسوب ہوگا، کیوں کہ یہ غیر مجزی ہے اور اس لیے کہ زندہ لوگوں کی منفعت ثابت کرنے کے لیے منافی کے باوجود قصاص مشروع ہوا ہے اور قاتل کے تل سے یہ چیز حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا اس پراکتھاء کرلیا جائے گا۔

#### اللغاث:

وحضر ﴾ آنا، پیش مونا۔ والمقتولین فل مونے والے لوگ۔ والدیات ، ریش ویقرع فرع اندازی کی

ر أن الهداية جلد الله على المستحد ٨٨ المستحد الكام جنايات كهان من ي

جائے۔ ﴿قتلات ﴾ متعدد قبل۔ ﴿لاتماثل ﴾ يكسانيت نبيس ب - ﴿الانزهاق ﴾ روح كى جسم سے جدائى۔ ﴿لا يتجزى ﴾ تقسيم كو قول نبيس كرتا۔ ﴿اكتفاكيا جائے گا۔

#### قاتل ايك اورمقتول بهت مون تواس كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرایک محص نے ایک جماعت یعنی چندلوگوں کوقل کر ذیا اور پھرتمام مقتولین کے اولیاء حاضر ہوکر قصاص کا مطالبہ کرنے لگے تو ہمارے یہاں تھم یہ ہے کہ قاتل کو جملہ مقتولین کے بدلے قل کر دیا جائے اور اس کے علاوہ انھیں پھھ بھی نہیں ملے گا لینی قاتل کے قلاوہ مال وغیرہ نہیں واجب ہوگا ،اس طرح اگر مقتولین کے اولیاء میں سے سی لینی قاتل کے علاوہ مال وغیرہ نہیں واجب ہوگا ،اس طرح اگر مقتولین کے اولیاء میں سے سی ایک مقتول کا ولی حاضر ہوا تو اس کے لیے بھی قاتل کوقل کر دیا جائے گا اور یہ تمام لوگوں کی طرف سے تصاص شار ہوگا اور قصاص کے متعلق اب اولیائے مقتولین کاحق ساقط ہوجائے گا۔

و قال الشافعي النع اس سليل مين حضرت امام شافعي والشيئة كتين تول بين (١) اگر قاتل في سب كو يك بعد ديگرت قل كيامو اور پهلامقتول معلوم موتو مقتول اول كي عوض قاتل كوتل كرديا جائے گا اور ديگر مقتولين كي عوض اُس پر مال واجب موگا-

(۲) اگرمقتول اول کاعلم نہ ہوتو اس صورت میں قاتل کوسب کے لیے قتل کیا جائے گا ادر پھر اولیائے مقتول کے مابین دیات تقتیم کردی جائیں گی۔

(m) مقتول کے مابین قرعه اندازی کی جائے گی اور جس کے نام کا قرعه نکل جائے اس کے لیے قاتل کوقش کردیا جائے گا اور ماہی لوگوں کے لیے مال واجب ہوگا۔

امام شافعی را این کے دلیل ہے ہے کہ یہاں قاتل ایک ہے اور مقتولین کی ایک ہیں اور متعدد مقتولین کے عوض ایک ہی شخص کو تل کرنے سے کما حقہ نہ تو قصاص محقق ہوگا اور نہ ہی تماثل اور مساوات کا تحقق ہوگا حالا نکہ قصاص میں مماثلت ضروری ہے اور وہ یہاں مفقو دہے، اس لیے قاتل کا قتل صرف ایک مقتول کی طرف سے کفایت کرے گا اور ماہمی کے لیے مال واجب ہوگا، اور پہلی صورت میں بھی بھی جب مقتول ایک ہواور قاتل متعدد ہوں) قیاس کا تقاضا بہی ہے کہ قصاص واجب نہ ہو، کیوں کہ اس صورت میں بھی مماثلت معدوم ہے، لیکن چوں کہ اس صورت کے متعلق حضرت عمر کا فرمان اور قاتلین اصیل کے ساتھ آپ کا واقعہ شامل ہے، اس لیے وہاں قیاس کورک کردیا گیا ہے:

و لنا أن كل واحد منهم النبح صورت مسئله میں ہاری دلیل یہ ہے كہ جب تمام مقتولین کے اولیاء حاضر ہوئے اور انھوں نے مل كر قاتل كوتل كيا تو سمویا كہ ہر ایک نے كامل طور پر قصاص وصول كرلیا اور كامل طور پر قصاص كا وصول كرنا ہى قاتل اور مقتول كے افعال میں ہما ثلت كا سبب ہے، اسى طرح ماقبل والى صورت میں بھی جب ایک مقتول كے موض متعدد قاتلوں كوتل كيا گيا تو وہاں بھی ہر جو قاتل كومقتول كے موض كامل طور پر قتل كركے اس سے قصاص ليا گيا ہے، اس ليے كہ اگر تمام قاتلوں ميں سے بعض ہى كے قبل سے قصاص تام ہوجاتا تو حضرت عمر موافق ہو جسے منصف اور عدل پر ور آقا سے جملہ قاتلین كے قبل كا نہ تو تھم صادر ہوتا اور نہ ہى سب كوتل كيا جاتا ، معلوم ہوا كہ جس طرح كہلى صورت كا واقعہ اور قصاص كا معاملہ بنى بر انصاف تھا اسى طرح صورت مسئلہ ميں بھى متعدد مقتولین كے عام الم کی علاوہ قاتل پر یا اس

# ر ان البدايه جد الله المسلم ال

کے اولیاء برکوئی مال واجب نہیں ہوگا۔

و لأنه و جد النح صورت مسئله میں قصاص کے علاوہ عدم وجوب مال کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب مقتولین کے اولیاء نے ایک قاتل سے قصاص لینے کے لیے اس پر وارکیا تو ان سب میں سے ہرایک کی طرف سے ایسازخم پایا گیا جوروح نکال سکتا ہے اورروح کا نکالنا ایک ہی مرتبہ میں ہوگا، کیوں کہ خروج روح متعدی نہیں ہوتا لہٰذااخراج روح بھی متعدی نہیں ہوگا اورتمام اولیاء کو برابر قاتل شار کیا جائے گا اورسب کے مجموعی قتل سے قصاص تا م ہوگا اور قصاص کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں واجب ہوگی۔

ولأن القصاص النع يدعدم وجوب مال كى دوسرى عقلى دليل ب جس كا حاصل يدب كدقصاص مين قاتل كوجان سے ماراجاتا ہے حالانکہ کسی انسان کے اعضاء وجوارح سے چھیٹر چھاڑ کرتا یا انھیں زخم پہنچانا ممنوع ہے چہ جائے کہ اس کی جان مارنے کی اجازت وی جائے، حدیث پاک میں ہے"ال**ا دمی** بنیان الرب ملعون من هدمها"<sup>ایک</sup>ن زنده لوگوں کی مصلحت اور دنیاوی نظام کی احیاء وبقاء کے پیش نظر شریعت نے قصاص کی اجازت دی ہے اور قاتل کے لگل سے پیمقصوذ حاصل ہوجاتا ہے اس لیے اس حوالے سے بھی صرف قتل ہی پراکتفاء کیا جائے گا اور اس کے علاوہ وجوب مال وغیرہ سے کلی طور پراجتناب کیا جائے گا۔

قَالَ وَمَنُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِذَا مَاتَ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْإِسْتِيْفَاءِ فَأَشْبَهَ مَوْتَ الْعَبْدِ الْجَانِيُ وَيَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَالُكُمُّيَّةِ ، إِذِ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا عِنْدَةً.

ترجیله: فرماتے ہیں کہ جس مخص پر قصاص واجب ہوا گروہ مرجائے تو قصاص ساقط ہوجائے گااس لیے کیمحلِ استیفاءفوت ہو گیا ہے، تویہ مجرم غلام کی موت کے مشابہ ہوگیا۔ اوراس میں امام شافعی رطینھلٹہ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں قصاص اور دیت، دونوں میں سے ایک چیز واجب ہے۔

#### اللغاث

﴿ فوات ﴾ فوت بونا ، ختم بونا - ﴿ محل ﴾ جكد ﴿ السنيفاء ﴾ وصولياني ، پورالينا - ﴿ اشبه ﴾ مثابه وكيا - ﴿ الجانى ﴾ جرم كرنے والا ﴿ بِعَالَمِي ﴾ حِلْے گا۔

#### قاتل قصاص سے بل ہی مرجائے تو اس کا حکم

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر ختل عمد کی وجہ سے کسی شخص پر قصاص واجب ہواور وہ مستحقِ مثل ہواور مقتول کے ورثاء نے اس سے قصاص لینا متخب اور متعین کرایا ہولیکن قصاص لینے سے پہلے ہی قاتل مرجائے تو ہمارے یہاں قصاص جڑ سے ساقط ہوجائے گا یعنی قصاص کے عوض قاتل کے مال میں ویت واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ جب ورثاء نے قصاص کو متعین کرایا تھا تو ویت کامعاملہ پہلے ہی ساقط ہو چکاتھااور قبل از قصاص قاتل کی موت سے قصاص بھی معدر ہوگیا ہے،اس لیے وہ بھی ساقط ہوجائے گا، جیسے اگر کسی غلام نے جنایت کی اور اس جنایت میں غلام دینامتعین ہوگیا، گردئے جانے سے پہلے ہی اس کا انقال ہوگیا تو چوں کے کل لینی عبد جانی فوت ہو چکا ہے اس لیے اب اس کے عوض بچھ بھی نہیں واجب ہوگا ،اس طرح صورت مسلد میں بھی قصاص وصول کرنے سے پہلے قاتل کے ر آن الهداية جلد الله المستحديد و المستحديد الكام جنايات كه بيان من

مرنے کی وجہسے چوں کمحل قصاص معدوم ہو چکاہے،اس لیے نہ تو قصاص واجب ہوگا اور نہ ہی دیت واجب ہوگی۔

صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں امام شافعی بطینی کا اختلاف ہے اور قاتل کے مرنے سے ان کے یہاں قصاص اگر چہ ساقط ہوجائے گا،لیکن اس کے مال میں دیت واجب ہوگی،اس لیے کہ ان کے یہاں قاتل پر قصاص اور دیت دونوں میں سے ایک چیز واجب ہوتی ہے اور ایک کے متعذر ہونے کی صورت میں دوسرے کو لازم اور لاگوکر دیا جاتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَرَّاهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْقَطَعَتُ لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَيْدِيُ تَابِعَةٌ لَهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا أَوْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِجَامِعِ الزَّجْرِ، وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاطِعٌ بَعْضَ الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْقِطَاعَ حَصَلَ بِاعْتِمَادِهِمَا، وَالْمَحَلُّ مُتَجَزِّ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبُعْضُ فَلَا مُمَاثَلَةً، الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْقِطَاعَ حَصَلَ بِاعْتِمَادِهِمَا، وَالْمَحَلُّ مُتَجَزِّ فَيْضَافُ إلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبُعْضُ فَلَا مُمَاثَلَةً، الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْوِهَاقَ لَايَتَجَزَّى، وَلَأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيْقِ الْإِجْتِمَاعِ عَالِبٌ حَدْرَ الْعَوْبِ، وَالْإِجْتِمَاعُ بِخِلَافِ النَّفُسِ، لِأَنَّ الْإِنْوِهَاقَ لَا يَتَجَزَّى، وَلَأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيْقِ الْإِجْتِمَاعِ عَالِبٌ حَدْرَ الْعَوْبِ، وَالْإِجْتِمَاعُ عَلِبٌ حَدْرَ الْعَوْبِ، وَالْإِجْتِمَاعُ عَلَى الْمُعْتِمُ الْيَكِ وَالْمُ وَلَا الْمَعْقُلُ وَالْمُعَلِّ مُعَمَّالُهُ وَلَا الْمُعْلَ الْمَعْلَ وَالْمُ السَّافِيقِ الْمُعْتِمَاعُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلَّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُومِ وَالْمُ الْوَالِمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُولِي وَالْمُهُمُ الْمُعْلِقُ وَلَيْهِ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْمَاعِ الْمُولُومِ الْمُعْتَدِي وَالْمُعُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِي الْمُعَلِيْهُ وَلَكُ مُنْ الْمُفْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْمَالُ وَالْمُوالِقُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَالُ فَلَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

ترجیمان فرماتے ہیں کداگر دولوگوں نے کسی ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا تو ان دونوں میں سے کسی پر قصاص نہیں ہے البتہ ان پر آدھی ویت واجب ہے۔ امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کدان دونوں کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ اور مسئلہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے جب ان دونوں نے چھری پکڑ کراسے مقطوع المید کے ہاتھ پر چلایا ہو یہاں تک کہ ہاتھ کٹ گیا ہو، امام شافعی والٹیل کی دلیل انفس پر قیاس ہے اور ہاتھ انفس کے تابع ہیں لہٰذا ہاتھوں نے اُن کا تھم لے لیا، یاان کے مابین جامع زجر کی وجہ سے جمع کیا جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر خض ہاتھ کے پچھ جھے کو کا شنے والا ہے، کیوں کہ انقطاع ان دونوں کے سہارے سے حاصل ہوا ہے اور کل متحزی ہے، البنداان میں سے ہرایک کی طرف بعض کو منسوب کیا جائے گا، تو مما ثلت تحقق نہیں ہوگ ۔ برخلاف انفس کے ، کیوں کہ خروج روح متحزی نہیں ہے، اور اس لیے کہ فریا درس کے خوف سے اجتماعی طور پر قتل کرنا غالب ہے اور جوڑ سے ہاتھ کا شنے پر اجتماع نادر ہے، کیوں کہ یہ ایسے مقد مات کا ضرورت مند ہے جو دیر طلب ہیں اس لیے مقطوع کوفریا درس مل جائے گا۔

#### اللغات:

﴿المفروض ﴾ فرض كرده صورت \_ ﴿ سِحِّين ﴾ حِيرى \_ ﴿ امرّا ﴾ جِلا ئى \_ ﴿ انقطعت ﴾ كث كل ـ ﴿ الانفس ﴾ جانيں - ﴿ الايدى ﴾ باتھ \_ ﴿ الزجر ﴾ دُانث، تنبيد ﴿ متجزى ﴾ تقيم كوقبول كرنے والا ہے ـ ﴿ الانزهاق ﴾ روح كابدن عندا، والدى ﴾ باتھ \_ ﴿ الندرة ﴾ كمار \_ ﴿ بطينة ﴾ ست ـ ﴿ الافتقار ﴾ احتياح، ضرورت \_

دوآ دمي ايك كا باته كاث دي تو قصاص كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے مل کرچھری پکڑی اور چھری سے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا تو ہمارے یہاں ان پرقصاص

نہیں واجب ہے، البتہ ان سے پر مقطوعہ کی دیت وصول کی جائے گی، جب کہ امام شافعی والیٹیلئے کے یہاں قاطعین پر سے قصاص لیا جائے گا اور یہ مسئلہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے جب دونوں نے ایک ہی چھری پکڑ کر اسے چلا دیا ہو یہاں تک کہ سامنے والے کا ہاتھ کٹ گیا ہو، بہر حال صورتِ مسئلہ میں امام شافعی والیٹھائے کے یہاں قصاص واجب ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ صورتِ مسئلہ کا تعلق قطع پر سے ہے اور ہا تھ نفوس کے تابع ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر دولوگ مل کر کسی کوئل کر دیتے تو ان سے قصاص لیا جاتا تو جب متبوع میں دونوں ہے قصاص لیا جاتا ہے تو تابع میں بھی دونوں سے قصاص لیا جائے گا، گویا امام شافعی والیٹھائے نے قطع پر کوئتلِ نفس میتوع میں کیا ہے۔

او یجمع بینهما النع بیام شافعی رایشیا کی دوسری دلیل بیہ کہ جس کا حاصل بیہ ہے کہ قاتل سے اس لیے قصاص لیا جاتا ہے تاکہ اس سے دوسروں کو بھرت حاصل ہواور قاتل کے انجام دیکھ کر دوسرا کوئی اس جیسی واردات کے متعلق سوچ بھی نہ سکے، اور قاطع بدسے قصاص لینے میں بھی چول کہ بیفائڈہ حاصل ہوتا ہے اس لیقطع بدمیں بھی قصاص واجب ہوگا۔

ولنا أن كلّ النح عدم وجوب قصاص پر ہمارى دليل بيہ بے كمصورت مسئله ميں دولوگوں كے فعل اوران كے دباؤسے ہاتھ كئا ہے اس ليے دونوں ميں سے ہرايك ہاتھ كا ايك جھے كوكا في والا ہے اور چوں كم مقطوع كا ہاتھ يعنى كل قطع بھى متجوى ہے، اس التحظع كا بعض ايك كى طرف منسوب ہوگا اور بعض دوسرے كى طرف منسوب ہوگا اب ظاہر ہے كدا كر دونوں سے قصاص ليا جائے گا تو پورا ہاتھ كا طرف منسوب ہوگا اور بعض دوسرے كى طرف منسوب ہوگا اور بعض ايت كے ليے ثما ثلت اور مساوات ميں مماثلت منقطع ہوجائے گى، حالانكه قصاص لينے كے ليے ثما ثلت اور مساوات ضرورى ہے۔

" اس کے برخلاف قصاص بالنفس کا معاملہ ہے تو وہ قصاص بالید سے الگ ہے، کیوں کہ نئس مارنے میں روح نکالنا پڑتا ہے اور خروج روح غیر متجزی ہے، لہٰذاقتل بالنفس کی صورت میں اگر قاتل دو ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی طرف علی سبیل الکمال نعل کی اضافت ہوگی اس لیےان ہے تو قصاص لیا جائے گا،لیکن قاطعینِ ید ہے ہمارے یہاں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

و لأن القتل المنع الم شافعی را شط نے قطع ید کو قتلِ نفس پر قیاس کیا ہے، یہاں سے ای قیاس کی تردید کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کدامام شافعی را شط کا بیہ قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ تقیس علیہ یعنی قتلِ نفس اور مقیس لینی قطع ید میں کوئی مناسبت نہیں ہے، حالانکہ صحب قیاس کے لیے مقیس اور مقیس علیہ میں مناسبت ضروری ہے۔

اورمقیس علیہ اورمقیس میں یہاں مناسبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ قل میں تو کئی لوگوں کا احتاع ہوتا ہے، تا کہ جلدی سے مقتول کا کام تمام کردیا جائے اور اسے کوئی فریادی اور معاون نہل سکے، اس کے برخلاف جوڑ سے ہاتھ کا نئے میں عام طور پر اجتاع نہیں ہوتا، کیوں کہ جوڑ سے ہاتھ کا شئے میں ہاتھ کیڑنے اور چھری چلانے جیسے دیر طلب مقد مات سے گذرنا پڑتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر بید کام چیکے سے نہ انجام دیا جائے اور اس کے لیے کئی لوگوں کو جمع کیا جائے تو بہت زیادہ شور وغل ہوگا اور شور شرابا کی وجہ سے مظلوم کوکوئی نہوئی فریادرس اور معاون قل جائے گا، اس لیے قطع ید میں اجتماع نہیں ہے قبل میں اجتماع ہے اور اس حوالے سے مقیس اور مقیس علیہ میں مماثلت معدوم ہے۔

قَالَ وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيةِ، لِأَنَّهُ دِيَّةُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَهُمَا قَطَعَاهَا.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہان دونوں پرنصف دیت واجب ہوگ ، کیوں کہ یہ ایک ہاتھ کی دیت ہے اور ان دونوں نے ایک ہی ہاتھر کا ٹاہے۔

#### دوآ دى ايك كا باته كاث دي توقصاص كاحكم:

مسکنہ بیہ ہے کھ ماقبل مین بیان کردہ صورت مسئلہ میں قاطعین ید پرنصف دیت واجب ہوگی ، کیونکہ انھوں نے ایک ہی ہاتھ کا ٹا ہے،لہذا ان پردونوں ہاتھ کی دیت کا نصف یعنی نصف دیت واجب ہوگی اور پھراس نصف میں وہ شریک ہوں گے۔

وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيُ رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَنْ يَقُطَعَا يَدَهُ وَيَأْحُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءٌ قَطَعَهَمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّ الْمَيْنِ فِي التَّعَاقُبِ يُقْطَعُ بِالْأَوَّلِ، وَفِي الْقِرَانِ يُقُرَعُ، لِأَنَّ الْيَدَ السَّحَقَّهَا الْأَوَّلُ فَلَايَنُبُتُ الْإِسْتِحُقَاقُ فِيهُا لِلثَّانِي كَالرَّهُنِ بَعُدَ الرَّهُنِ وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَنْفِي السَّحَقَّةِ اللَّهُنِ وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَنْفِي السَّحَقَّةِ فَلَايَظُهُر بَعْدَ الرَّهُنِ وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَنْفِي بِالْحَقَيْنِ فَتُرَجَّحُ بِالْقُرْعَةِ، وَلَنَا أَنَّهُمَا السَّوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَالْغَرِيْمَيْنِ فِي اللَّكَقَيْنِ فَتُرَجَّحُ بِالْقُرْعَةِ، وَلَنَا أَنَّهُمَا السَّوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَالْغَرِيْمَيْنِ فِي اللَّوْمَاصُ مِلْكُ الْفِعْلِ يَثْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي فَلَايَظُهُرُ إِلَّا فِي حَقِّ الْإِسْتِيْفَاءِ، أَمَّا الْمَحَلُّ فَخَلُو عَنْهُ التَّرُكَةِ، وَالْقِصَاصُ مِلْكُ الْفِعْلِ يَعْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي فَلَايَظُهُرُ إِلاَّ فِي حَقِّ الْإِسْتِيْفَاءِ، أَمَّا الْمُحَلُّ فَخَلُو عَنْهُ فَلَايَطُهُمُ أَلِاللَّوالِي وَمِارَكُمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ يَمِينَهُمَا عَلَى التَّعَاقُ فَلَا الْمُحَلِّ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ يَمِينَهُمَا عَلَى التَّعَاقُ فَوْلَا فَتَسْتَحِقُ رَقْبَدُ فَلَا اللَّهُ لَي الْمَحَلِّ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ يَمِينَهُمَا عَلَى الْتَعَاقُ فَا فَا الْمُحَلِّ وَالْمَالِ فَا الْمَعَ الْعَالَى الشَافِي اللْمَالِقُولِ النَّالَقِي الْمَعَ الْمَتَوْمُ اللَّهُ لَكُونُ الْمَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعُلِّعِ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ السَّاعِ الْمُحَلِّ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ السَّاعِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ السَّامِ الْمُعَالِقُولُ السَّامِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَعْ الْمُعَالِقُولُولُولُولُ السَامُ الْمُقَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

تر جمل : ادراگرایک آدمی نے دولوگوں کے دائیں ہاتھ کاٹ لیے پھر دونوں مقطوع حاضر ہوئے تو انھیں یہ تق ہے کہ قاطع کا ہاتھ کاٹا ہویا ہاتھ کاٹا ہویا ہوں ادراس سے نصف دیت بھی لے لیں ادراس آدھا آدھاتشیم کرلیں خواہ قاطع نے ایک ساتھ دونوں کا ہاتھ کاٹا ہویا کیے بعد دیگرے کا نا ہو۔امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ تعاقب کی سورت میں پہلے تھی کے ہاتھ کے وض قاطع کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور قران کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی ، کیوں کہ پبلا مقطوع پر قاطع کا مستحق ہو چکا ہے لہذا مقطوع ٹافی کے لیے اس میں استحقاق ٹا بت نہیں ہوگا جسے رہن بعد الرہن۔اور قران میں ایک ہاتھ دوخق پورانہیں کرے گا اس لیے قرعہ کے ذریعہ ترجیح دی جائے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ سببِ استحقاق میں دونوں برابر ہیں للبذا سبب کے علم میں بھی دونوں برابر ہوں گے جیسے تر کہ کے دوقر ض خواہ۔اور قصاص ایک فعل کی ملکیت ہے جومنافی کے باوجود ثابت ہوتی ہے، اس لیے پیملکیت صرف استیفاء کے حق میں ظاہر ہوگی رہا محل تو وہ ملک سے خالی ہے، للبذا بیٹانی کے ثبوت سے مانع نہیں ہوگی۔ برخلاف رہن کے، کیوں کہ حق استیفاء کل میں ثابت ہے، اور بیا ایسا ہو گیا جیسے غلام نے کیے بعد دیگر ہے ان دونوں کا ہاتھ کا ٹا ہوتو ان دونوں کے لیے اس کی گردن مستحق ہوگی۔

# ر آئ البداية جلد الله المستحدة على المستحدة الكام بنايات كم بيان عن الم

#### اللغاث:

﴿ يمينى ﴾ دودائن باتھ۔ ﴿ يقتسمانه ﴾ اس كوبائث ليس۔ ﴿ على التعاقب ﴾ كي بعدديكرے۔ ﴿ القران ﴾ ايك ساتھ ہونے كى صورت۔ ﴿ يقوع ﴾ قرعه و الا جائے۔ ﴿ الغريمين ﴾ دوقرض خواه۔

#### ایک فخص دوآ دمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ڈالے۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلمان اور سلیم دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دے اور پھر سلمان اور سلیم نے قاضی کی عدالت میں حاضر ہوکر نعمان کے خلاف مقد مہ اور الیف، آئی، آر، (F.I.R) درج کرادیا تو اب قاضی اپنے کارندوں کے ذریعے نعمان کو گرفتار کرائے اور دونوں مقطوع الید یعنی سلمان اور سلیم سے اس کا دایاں ہاتھ کٹوادے اور اس سے نصف دیت لے کرآدھی آدھی دونوں میں تھیں مرادے۔خواہ اس نے ایک ساتھ دونوں کا ہاتھ کا ٹا ہویا کیے بعد دیگرے کا ٹا ہو، بہر دوصورت شریعت میں اس قاطع کی بہی سزا ہے اور ہمارے یہاں تعاقب یا اتصال میں قاطع کی سزاء کے حوالے کے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب قاطع کا جو ہاتھ گاٹا گیا ہے وہ دونوں مقطوع الید میں سے کسی ایک کے ہاتھ کا بدل ہوجائے گا اور دوسرے خص کے ہاتھ کے کوئی قاطع پر نصف و بیت واجب ہوگی جوان کے مابین آدھی آدھی تھیں ہوگی۔

وقال الشافعي المنح اسلط ميں حضرت امام شافعي والتيماد كا مسلك يہ ہے كدا گرقاطع في كيے بعد ديگر بدولوگوں كا ہاتھ كا نا ہوتو مقطوع الى اور مقطوع الى كو ديت ملے گى ، اس ليے كداس صورت ميں مقطوع اليد اول يد قاطع كا مستحق ہو چكا ہے ، لہذا اب دوسرا مقطوع اس ميں اس كا شريك وسيم نہيں ہوسكا، جيسے اگر كى نے كوئى چيز كى كے پاس رہن أبيل رہن ركھى تو اب رائن اى مرہون كو دوسرے كے پاس رہن نہيں ركھ سكتا، كيوں كدم حمر اول كاحق اس مرہون كو دوسرے كے پاس رہن نہيں ركھ سكتا، كيوں كدم حمر اول كاحق اس مرہون سے متعلق ہو چكا ہے۔ اورا گرا يك ساتھ اس نے دونوں كا ہاتھ كا نا ہوتو اس صورت ميں قرعدا ندازى كى جائے گى اور جس كے نام كا قرعد نكلے گا اس كے ہاتھ كے بدلے نصف ديت ملے گی۔ كيوں كداس صورت ميں بھى جس كے نام كا قرعد نكل ہا ہو كا احتمال كيكن چوں كہ بھى جس كے نام كا قرعد نكلا ہے وہ قاطع كے ہاتھ كا مور سے ہاتھ كا عوض نہيں ہوسكتا اس ليے بذر يو قرعد ايك كو ترجيح دى جائے گا اور دوسر شخص كواس كے ہاتھ كا عوض نہيں ہوسكتا اس ليے بذر يو قرعد ايك كو ترجيح دى جائے گا اور دوسر شخص كواس كے ہاتھ كا عوض نہيں ہوسكتا اس ليے بذر يو قرعد ايك كو ترجيح دى جائے گا اور دوسر شخص كواس كے ہاتھ كوش ديت دى جائے گی۔

ولنا أنهما النح صورت مسئله میں دونوں مقطوع کے لیے ایک ساتھ ہی تصاص کے بوت پر ہماری دلیل ہے ہے کہ جب دونوں مقطوع الید سبب استحقاق لینی قطع ید میں برابر ہیں ( کیوں کہ دونوں کا ہاتھ کا ٹا گیا ہے) تو ظاہر ہے کہ سبب تھم لینی استیفائے قصاص میں بھی دونوں برابر ہوں کے اور کسی بھی مقطوع کو دوسرے پرکوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہوگی، جیسے اگر کسی تحف پر چند لوگوں کا دین ہواور ادائیگی دین سے پہلے مدیون کا انتقال ہوجائے تو اس کے ترکہ میں تمام غرماء اور قرض خواہوں کا حق برابر ہوگا اور جس نے پہلے یا درمیان میں قرضہ دیا ہوگا اس کا حق بعد والے غرماء سے مقدم نہیں ہوگا، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی دونوں مقطوع سبب سم لین استیفائے قصافی میں برابر ہوں گے اورکوئی کسی سے مقدم نہیں ہوگا۔

# ر آن البدايه جد ال حصر المحال المحال

والقصاص ملك الفعل المح يبال سے يہ بتار ہے ہيں كه قصاص وصول كرنے ميں بيك وقت دولوگوں كا اجتماع ہوسكتا ہے اور استيفائے قصاص اجتماع كوئ المقطوع كا حق نفسِ قاتل اور كل قصاص يعنى مجرم اور قاتل سے متعلق نہيں ہوتا ، بلك فعل قصاص سے متعلق ہوتا ہے اى وجہ سے منانى كے باوجود قصاص ثابت ہوتا ہے يعنى قاتل تُر اور قاتل سے متعلق نہيں ہوتا ، بلك فعل قصاص سے متعلق ہوتا ہے اى وجہ سے منانى كے باوجود قصاص ثابت ہوتا ہے يعنى قاتل تُر اور قاتل ہوتا ہے كہ مقتول كے ولى يا مقطوع اليد وغيره كو حق قصاص بھى نہ ملے ليكن مصلحتِ احياء كے پيش نظر شريعت نے قصاص كے تن كو باقى اور برقر اردكھا ہے اور يہ بقاء صرف ملكِ فعل كے حق ميں معتبر ہے يعنى مقتول كے اولياء اور مقطوع وغيره كوقصاص وصول كرنے كاحق ہے اى كوصاحب كتاب نے فلايظ ہر الآ في حق ميں معتبر ہے يعنى مقتول كے اولياء اور مقطوع وغيره كوقصاص وصول كرنے كاحق ہے اى كوصاحب كتاب نے فلايظ ہر الآ في حق الاستيفاء سے بيان كيا ہے۔

رہی قاتل کی ذات جو تحلِ قصاص ہے تو وہ ولی قصاص کی ملکیت سے خالی ہے اور اس میں کسی کاحق ثابت نہیں ہے، اس لیے بہال اس سے کوئی بحث بھی نہیں ہے بلکہ یہال صرف ملک فعل میں گفتگو ہے اور ملک فعل دو آ دمیوں کے ثبوت حق سے مانع نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت ِمسئلہ میں ایک ساتھ دونوں مقطوع کے لیے حق قصاص ثابت ہوگا۔

بحلاف الوهن النع امام شافعی و النیاز نے صورتِ مسئلہ کورہن والے مسئلے پر قیاس کیا ہے، یہاں سے اس قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئے کو مسئلہ رہن پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ رہن کی صورت میں مرتبن کا حق مر ہون کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے اور ایک کل اور ایک ذات میں دولوگوں کی تنجائش نہیں ہوتی اس لیے ایک مر ہون کوتو دولوگوں کے بیاس آن واحد میں رہن نہیں رکھا جاسکتا، لیکن ایک ملک فغل سے بیک وقت دولوگ اپنا حق قصاص وصول کر سکتے ہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جسے اگر کسی غلام نے کیے بعددیگر ہے دوآ دمیوں کا ہاتھ کا اس دیا تو وہ دونوں ایک ساتھ اس قاص کے دونوں مقطوع ایک ساتھ اس استحقاق میں ایک دوسرے سے مقدم یا موخر نہیں ہوگا ، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی نفس قصاص کے دونوں مقطوع ایک ساتھ مستحق ہوں گے اور مستحق ہوں گے اور کی کسی سے آگے یا چھے نہیں ہوگا ۔

وَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِلْاَخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، لِأَنَّ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَّسْتَوْفِي لِثُبُوْتِ حَقِّهِ وَتَرَدَّدَ حَقُّ الْغَائِبِ، وَإِذَا اسْتَوْفِي لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ الْاِسْتِيْفَاءِ فَيَتَعَيَّنُ حَقَّ الْاَخِرِ فِي الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ أَوْفِي بِهِ حَقًّا مُسْتَحِقًّا.

ترجیم اور اگر دونول مقطوع میں سے ایک حاضر ہوا اور اس نے قاطع کا ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے کے لیے قاطع پر نصف دیت داجب ہے، کیوں کہ حاضر کے لیے اپناحق وصول کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس کا حق ثابت ہو چکا ہے، اور غائب کا حق متر دو ہے۔ اور جب حاضر نے اپناحق وصول کرلیا تو محلِ استیفاء باقی نہیں رہا لہذا دوسرے کاحق دیت میں متعین ہوگیا اور اس لیے کہ قاطع نے اس کے ذریعے اپنے اور پڑابت شدہ حق اداء کیا ہے۔

#### بہلے آنے والا قصاص اور دوسرادیت لے گا:

صورتِ مسلم یہ ہے کہ قاطع نے جن دوآ دمیوں کے ہاتھ کانے تھے اگران میں سے کوئی ایک ہی قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور اس نے قاطع کے خلاف مقدمہ دِائر کردیا اور ابھی تک دوسراشخص قاضی کے یہاں نہیں پہنچا تو قاضی مقطوع الید حاضر کے لیے ر أن البدايه جلد الله المستحدد ١٥ المستحدد ١٥ الكام جنايات كميان عن الم

قاطع کے قطع ید کا فیصلہ کردے گا اور وہ مقطوع قاطع کا ہاتھ کاٹ کرگرادے گا اور جو مقطوع ابھی حاضر نہیں ہوا ہے اسے اپنے ید مقطوعہ کوض دیت ملے گی، کیوں کہ مقطوع حاضر کے کبلس قاضی میں حاضر ہونے کی وجہ نے دقطع ید قاطع "میں اس کاحق ثابت کہ جو چکا ہے لہذا جب اس کاحق عند القاضی ثابت ہوگیا ہے قو مقطوع الید غائب کی وجہ سے اسے موخر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غائب کے جوت میں تر دو ہے، اس لیے کہ غائب اپناحت وصول بھی کرسکتا ہے، اور اسے معاف بھی کرسکتا ہے، اور اسے معاف بھی کرسکتا ہے، اور اسم متر دو کی وجہ سے کس کے ثابت شدوحت کومؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے مقطوع الید حاضر قاطع کے ہاتھ گوکاٹ دے گا اور اسے دیت ہی ملے گا اور یعنی خل استیفاء لینی قاطع کا ہاتھ چوں کہ معدوم ہو چکا ہے اس لیے مقطوع الید خائب کاحق دیت میں متعین ہوجائے گا اور اسے دیت ہی ملے گا اور یہ خالم اور یہ قاطع کے معدوم ہونے سے مقطوع الید خائب کاحق سا قطنیں ہوگا، کیوں کہ قاطع کا ہاتھ جرم اور جنایت میں کاٹا گیا ہے، ظلم اور یہ تاب سے مقطوع الید خائب کاحق سا قطنی ہوگا، کیوں کہ قاطع کا ہاتھ جرم اور جنایت میں کاٹا گیا ہے، ظلم اور یہ تاب سے مقطوع الید خائب کاحق سا قطنیں ہوگا، کیوں کہ قاطع کا ہاتھ جرم اور جنایت میں کاٹا گیا ہے، ظلم اور یہ ساویہ سنجی معدوم ہوا ہے وقد مق بیانہ مفصلا اس کوصاحب کاب نے لاندہ او لی بھ حقا مستحقا سے تعبیر کیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبُدُ بِقَتُلِ الْعَمَدِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِكَا أَيْهَ لاَيَصِحُ إِقْرَارُهُ، لِأَنَّهُ يَكَافِى حَقَّ الْمَوْلَى بِالْإِبْطَالِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمَالِ، وَلَنَا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهُم فِيْهِ لِأَنَّهُ مُضِرَّ بِهٖ فَيُقْبَلُ، وَلَأَنَّ الْعَبْدَ مُبْقِى عَلَى أَصْلِ الْحُرِيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ عَمَلًا بِالْادَمِيَّةِ حَتَّى لَا يَصْلُحَ إِقْرَارُ الْمَوْلِلَى عَلَيْهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَّاصِ وَبُطُلَانُ حَقِّ الْمَوْلَلَى عَلَيْهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَّاصِ وَبُطُلَانُ حَقِّ الْمَوْلَلَى بِطَرِيْقِ الضَّمَنِ فَلَايُبَالَى بِهِ.

الْمَوْلَى بِطَوِيْقِ الضَّمَنِ فَلَايُبَالَى بِهِ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے قتلِ عمد کا اقرار کیا تو اس پر قصاص لازم ہوگا ،امام زفر فرماتے ہیں کہ غلام کا اقرار صحیح نہیں ہے ،
کیوں کہ اس کا اقرار حق مولی کو باطل کرنے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو بیالیا ہوگیا جیسے غلام نے مال کا اقرار کیا ہو، ہماری دلیل میہ ہے کہ
غلام اس اقرار میں مجم نہیں ہے ، اس لیے کہ بیا قرار اس کے لیے مصر ہے لہذا مقبول ہوگا اور اس لیے کہ آ دمیت پڑس کرتے ہوئے دم
کے حق میں غلام اصل حریت پر باقی ہے یہاں تک کہ غلام کے خلاف آقا کا حدود اور قصاص کا اقرار صحیح نہیں ہے اور مولی کے حق کا
بطلان بطریق ضمن ثابت ہور ہا ہے لہذا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

#### اللغات:

﴿اقر ﴾ اقرابه کیا۔ ﴿لزم ﴾ ضروری ہوگیا، لازم ہوگیا۔ ﴿القود ﴾ قصاص۔ ﴿یلاقی ﴾ ملتا ہے۔ ﴿متھم ﴾ مشتبہ۔ ﴿الآدیة ﴾ انسانیت۔ ﴿الحدود ﴾شری مقررسزائیں۔ ﴿فلا بیالی به ﴾ اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

#### غلام كى طرف ي قل كا قرار اورام رفر والثيلة كا اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے بیا قرار کیا کہ میں نے فلاں کوعمراً قتل کیا ہے اس وجہ سے میں مستخقِ قتل ہوں تو ہمارے یہاں غلام کا بیا قرار سیح نہیں ہے۔امام زقر کی دلیل میہ ہے کہاں غلام کا بیا قرار سیح نہیں ہے۔امام زقر کی دلیل میہ ہے کہاں غلام کا بیا قرار کو سیح نہیں ہے۔امام زقر کی دلیل میہ کہا گرہم غلام کے اقرار کو سیح بیان کی ملک ہے۔ کہا اور غلام کے قل کردیے جانے میں مولی کے قل اور اس کی ملک سے کہا اور ابطال ہے اور ابطال جن غیر درست نہیں ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کوئی

## ر أن البداية جلد ١١٥٠ ١٥٥٠ منايت كبان ين ي

غلام اپنے مولی پر مال کا اقر ارکرے مثلا یہ کیے کہ مجھ پر فلاں فلاں کے اتنے اور اتنے روینے قرض ہیں اور وہ غلام ماذون فی التجارة نہ ہوتو ظاہر ہے کہ اس طرح نقصان اور ابطال حق ہوتو ظاہر ہے کہ اسی قرض کی اوائیگی مولی پر واجب ہوگی اور اس میں سراسرمولی کا نقصان ہے، لہٰذا جس طرح نقصان اور ابطال حق مولی کی وجہ سے غلام کی طرف سے مال کا اقر ارضیح نہیں ہے، ایسے ہی قل عمد کا اقر اربھی صحیح نہیں ہے۔

و لنا أنه المع جمارے یہاں غلام کا بیا قرار درست اور معتبر ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ غلام آپنے اس اقرار میں مہم نہیں ہے، کیوں کہ بیا قرار خود غلام کے لیے وبال جان ہے،اس لیے کہ اس اقرار سے اس کی جان چلی جائے گی اور انسان کا اقرار اس کی اپنی ذات کے متعلق مقبول ہوتا ہے بشر طیکہ وہ اس میں متہم نہ ہواس لیے قتلِ عمد کے حوالے سے غلام کا بیا قرار مقبول ومعتبر ہوگا۔

غلام کا اقرار معتبر ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ غلام میں بھی انسانیت اور آ دمیت ہوتی ہے اور شریعت نے خون کے حق میں غلام کو بھی حریت کی اصل پر برقر ار رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کے خلاف حدودیا قصاص کا اقر ار کرے تو اس کا یہ اقر ار معتبر نہیں ہے، اس ہے بھی معلوم ہوا کہ غلام میں اصل حریت شرعاً ملحوظ ہے اور اس کا اقر اراس کی ذات کے حق میں معتبر ہے۔ رہا مسئلہ اس اقر ارسے مولی کے حق کے بطلان اور نقصان کا تو شریعت نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، کیوں کہ یہاں اصل تو غلام کا قصاصاً مقتول ہوتا ہوری ہے اور حوں کہ اس اصل کے تحت ضمناً مولی کی ملکیت باطل ہوری ہے اور ضمنی طور پر واقع ہونے والی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس لیے یہاں بھی مولی کے بطلانِ ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔

وَمَنُ رَمَلِي رَجُلًا عَمَدًا فَنَفَذَ السَّهُمُ مِنْهُ إِلَى اخَرَ فَمَاتَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِلْأَوَّلِ وَالدِّيَةُ لِلثَّانِي عَلَى عَاقِلَتِهِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَمَٰدٌ، وَالثَّانِيُ أَحَدُ نَوْعَي الْخَطَا كَأَنَّةُ رَمَلَى إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ ادَمِيًّا، وَالْفِعْلُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْآثَرِ.

ترجمه: ادراگر کی نے عمد آئی کوتیر مارا اوروہ تیراس سے (تجاوز کرکے) دوسرے کو جالگا اوروہ دونوں مرگئے تو اس پر پہلے مخص کے لیے قصاص واجب ہے اور دوسرے کے لیے اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہے، کیوں کہ پہلا عمد ہے اور دوسرا نطأ کی دونوں قسموں میں سے ایک ہے گویا کہ اس نے کسی شکار پر تیراندازی کی اور تیرکسی انسان کولگ گیا اور اثر متعدد ہونے کی وجہ سے نعل بھی متعدد ہوجاتا ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿ رمی ﴾ تیر مارا۔ ﴿ نفذ ﴾ پار ہوگیا۔ ﴿ السهم ﴾ تیر۔ ﴿ عاقلۃ ﴾ خاندان۔ ﴿ صید ﴾ شکار۔ ﴿ يتعدد ﴾ زياده شار

#### بلاواسطهاور بالواسطة تل كاتهم:

صورت مئلہ تو بالکل واضح اور آسان ہے کہ اگر کسی نے نشانہ لے کرعمد آکسی انسان پر تیرا ندازی کی اوروہ تیراس شخص کولگ کر آرپار ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک دوسرے آدمی کو بھی جالگا اور دونوں کے دونوں مرگئے تو اب تیرا نداز نے چوں کہ ایک تیرے دو دو شکار کرلیے ہیں اس لیے اس پر پہلے مقتول کے بدلے قصاص واجب ہوگا اس لیے کہ اس نے پہلے شخص کو عمد آ اور قصد آ مارا ہے اور قتلِ

## ر أن الهداية جلد الله المستحد عوال المستحد الكام جنايات كيان من

عمد کا موجب قصاص ہونا ظاہر وباہر ہے اور دوسرے مقتول کے عوض قاتل کی معاون برادری پر دیت واجب ہوگی ، کیوں کہ یہ خطاً فی افعل ہے اور ایسا ہے گویا کہ تیرانداز نے شکار پر تیر چلایا اور وہ تیرکسی انسان کو جالگا اور تل نطاً کے دقوع سے قاتل کی معاون برادری پر ویت واجب ہوتی ہے ،اس لیے دوسرے مقتول کے ورثاء کو دیت ملے گی۔

رہا بیسوال کہ بیہاں قاتل کافعل ایک ہی ہے اور اس ایک فعل کی وجہ سے اس پر قصاص بھی واجب ہے اور دیت بھی ، آخر ایک فعل کی متعدد سزاء کیوں واجب ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فعل اگر چہایک ہے لیکن اس فعل کے اثر میں تعدد ہے اور اس نے دولوگوں کو اپنے اثر سے خاکستر کیا ہے اور اثر متعدد ہونے سے فعل بھی متعدد شار ہوتا ہے ، اس لیے اب کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے۔



# 

اس سے پہلے ایک فعل کے احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں اور اب یہان سے دوفعلوں نے احکام ومسائل بیان کئے جائیں گے، اور چوں کہ دوایک سے مؤخر ہوتا ہے اس لیے صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں بھی دوفعل کے مسائل کوفعلِ واحد کے مسائل سے مؤخرکر کے بیان کیا ہے۔ (بنایہ:۱۲۱/۱۲)

قَالَ وَمَنُ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطاً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمَدًا قَبْلَ أَنْ تَبْراً يَدُهُ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمَدًا أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمَدًا فَبَراَتُ ثُمَّ قَتَلَهُ عَمَدًا فَإِنَّهُ يَوْخَذُ بِالْأَمُرِيْنِ جَمِيْعًا، وَالْأَصُلُ فِيْهِ أَنَّ فَبَرَأَتُ يَدُهُ ثَمَّ قَتَلَهُ عَمَدًا فَإِنَّهُ يَوْخَذُ بِالْأَمُريُنِ جَمِيْعًا، وَالْأَصُلُ فِيْهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَرَاحَاتِ وَاجِبٌ مَا أَمْكُنَ تَتْمِيْمًا لِلْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ يَقَعُ بَضَرُبَاتٍ مُتَعَاقِبَةٍ، وَفِي الْحِبَارِ كُلِّ ضَرُبَةٍ بِنَفُسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ إِلاَّ أَنْ لَآيُمُكِنَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ الْفِعْلَيْنِ وَفِي الْإِخِرَيْنِ لِتَخَلُّلِ ضَرُبَةٍ بِنَفُسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ إِلاَّ أَنْ لَآيَكُمْ لَكُولَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ الْفِعْلَيْنِ وَفِي الْإِخْرَيْنِ لِتَخَلُّلِ فَلَا يَتَحَلَّلُ وَقَدْ تَجَانَسَا بِأَنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يُجْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَاكْتُهِ وَهُو قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلُ وَقَدْ تَجَانَسَا بِأَنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يُجْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَاكْتُهِ وَهُو قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَى الْتُواحِدَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدُهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدُهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدُهُ وَاحِدَةً وَاحِدَانَ الْعَالَ وَالْعَاقِ الْعَاقِ الْعَامِ الْعِمْمَاعِ الْمُعَالِ الْعَمْوقُ وَاحِدُهُ وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدُهُ وَا الْعَاقِلَ وَاعَدُ الْعَاعَاقُ وَاعَامً وَاعَامً وَاعَامً وَاعَامً وَاعَامً وَاعَامُ وَاع

توریخته: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخص نے نطأ دوسرے کا ہاتھ کا ور دیا پھراس کا ہاتھ اچھا ہونے سے پہلے اس نے عمداً اس تخص کو قتل کردیا یا عمداً کسی کا ہاتھ کا ویا پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہوگیا پھر قاطع نے مقطوع کو نطا قتل کردیا ، یا کسی نے عمداً کسی کا ہاتھ کا وہ دونوں چیزوں کی وجہ سے ماخوذ مقطوع کو نطا قتل کردیا ، یا کسی نے عمداً کسی کا ہاتھ کا وی دیا اور وہ ٹھیک ہوگیا پھر عمداً اسے قتل کردیا تو وہ دونوں چیزوں کی وجہ سے ماخوذ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ زخم اول کی تھیل کے لیے حتی الا مکان زخموں کے مابین جمع کرنا واجب ہے ، کیوں کہ اکثر و بیشتر چندلگا تارضر بات سے قتل واقع ہوتا ہے اور ہرضر ہ کا بذات خود اغتبار کرنے میں پھے حرج ہے ہا ہم اگر جمع کرنا ممکن نہ ہوتو ہرضر ہ کو اس کا تھم دے دیا جائے گا اور ان اقسام کی پہلی دونوں صورتوں کے مابین دونعلوں کا تھم مختلف ہونے کی وجہ سے جمع کرنا متعذر ہے دیا ہر کری دونوں صورتوں میں براء سے ختی کے اگر جب کہ آخری دونوں صورتوں میں براء سے ختی کے دیا ہے۔

ر من البداية جلده على المسلك المسلك المسلك المسلك المام بنايات كيان يس

درمیان میں برائٹ مخل نہ بنے اور دونوں فعل ایک دوسرے کے ہم جنس ہوں بایں طور کہ وہ دونوں نطا ہوں تو بالا تفاق جمع کیا جائے گا، کیوں کہ جمع کرناممکن ہے اور ایک دیت پراکتفاء کرلیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ تبرأ ﴾ تندرست ہونا، شفایاب ہونا۔ ﴿ الْجواحات ﴾ زخم، ضربیں۔ ﴿ تتیمماً ﴾ پوراکرتے ہوئے۔ ﴿ ضربات متعاقبة ﴾ پدر پ چوٹیس۔ ﴿ لتحلل البواءة ﴾ صحت یابی کے چیم ملل انداز ہونے کی وجہ ہے۔ ﴿ تجانسا ﴾ ایک جیسے ہوگئے۔ ووجنا یتوں کوجمع کرنے کا حکم:

والأصل فيه المنح فعل كے متعدد ہونے كى صورت ميں اس كے حكم كے متعلق ايك قاعدة كليد اور جزل فارمولہ بيان كرتے ہوئ صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ اگر افعال متعدى ہوں يعنى مارنے والے نے ئى وار لگائے ہوں اور افعيں جمع كرناممكن ہوتو ان كو جمع كرديا جائے گا يعنى ايك زخم دوسرے ميں داخل ہوجائے گا اور اگر افعال وجراحات ميں جمع كرناممكن نہ ہوتو پھر تد اظل نہيں ہوگا اور ہر ہوفعل كا حكم الگ الگ شار ہوگا۔ اب رہايہ سوال كہ امكان جمع كى صورت ميں جمع كيوں واجب ہے؟ تفريق كيوں نہيں كى جائتى؟ سو اس كا جواب يہ ہوفتل اول اور زخم اول كى تحميل اور تتمہ كے ليے جمع كيا جاتا ہے، اس ليے كہ عمواً قتل كرنے كے ليے قاتل مقتول پر كئى واركرتا ہے اور ايك ہى وار سے بہت كم موت واقع ہوتى ہے اب ظاہر ہے كہ اگر ہر ہر وار اور زخم كى علاحدہ علاحدہ سز امقرركى عالم مارديا جاتے تو حرج لازم آئے گا اور شريعت نے حرج كو دوركر ديا ہے اس ليے حرج سے بيخ كے ليے متحد الا فعال كے ما بين جمع كرديا جائے گائى وصاحب كتاب نے إلا أن لايمكن المجمع فيعطى كل و احد حكم كائين كيا ہے۔

وقد تعذر النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیان کردہ اصول کی روشنی میں صورت مسلم کی چاروں قسموں اور شکلوں میں جمع متعذر اور دشوار ہے، کیوں کہ پہلی اور دوسری صورت میں دونوں فعلوں میں اختلاف ہے، ایک جگہ عمد ہے اور دوسری جگہ خطاً ہے اس لیے اختلاف افعال کی وجہ سے ان صورتوں میں تداخل اور جمع نہیں ہوسکتا۔ اور تیسری اور چوتھی صورت میں درمیان میں براءت اورصحت یا بی متخلل ہوگئ ہے اور براءت نے زخم کی تعدیت اور سرایت کوروک دیا ہے،اس لیے ان صورتوں میں بھی ہر ہر نعل مستقل اور علاحدہ ہو گیا اور اس کا تھم بھی نطأ ہواور قل بھی حصل خطأ ہواور قل بھی نطأ ہواور قل بھی خطأ ہواور قل بھی نطأ ہواور قل بھی خطأ ہواور قل بھی خطأ ہواور قل بھی خطأ ہواور قرمیان میں براءت متخلل نہ ہوتو اس صورت میں تداخل کا معاملہ اور جمع کا راستہ بالکل کلیٹر اور صاف ہے اور تداخل ہونے کی وجہ سے فاعل اور مجرح پرایک ہی دیت واجب ہے۔

وَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ عَمَدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمَدًا قَبْلَ أَنْ تَبُراً يَدُهُ، فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَالَ اِفْطَعُوهُ ثُمَّ افْتَلُوهُ، وإِنْ شَاءَ قَالَ افْتَلُوهُ، وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلَّ الْمُعْتَى الْفَعْلَيْنِ وَعَدُم الْحَدُّ وَهَذَا الْمَرَاءِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَلَهُ أَنَّ الْجَمْعَ مُتَعَدِّرٌ إِمَّا لِلْإِخْتِلَافِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ هَذَيْنِ، لِأَنَّ الْمُوْجِبَ الْقَوْدُ وَهُو يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاتِ فِي الْفِعْلِ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَنْلِ بِالْقَنْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُو مُتَعَذِّرٌ، أَوْ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الْقَوْدُ عَلَى الْمُعَالِقِ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَنْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُو مُتَعَذِّرٌ، أَوْ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الْقَوْدُ عَلَى الْمُعَالِ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَنْلُ بِالْقَنْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُو مُتَعَذِّرٌ، أَوْ لِأَنَّ الْمُوجِبَ اللَّهُ يَعْفَعُ إِضَافَةَ السِّرَايَةِ إِلَى الْقَطْعِ حَتَّى لَوْ صَدَرَا مِنْ شَخْصَيْنِ يَجِبُ الْقَوْدُ عَلَى الْمَوْجِبَ الدِّيَةُ وَهِي بَدُلُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطِع وَسَرَى، لِأَنَّ الْمُوجِبَ الدِّيَةُ وَهِي بَدُلُ الْمُرَاءِ مَنْ عَيْوِ إِعْبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَلَانَ أَلُهُ وَاحِدٌ، وَبِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَا خَطَائِيْنِ، لِمَانَ الْمُوجِبَ الدِيَةُ وَهِي بَدُلُ الْمُورِ اعْبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَلَانَ أَرْضَ الْيُدِ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ اسْتِحْكَامِ أَثْوِ الْفِعْلِ وَذَٰلِكَ بِالْحَزِّ الْقَاطِع لِلسِّرَايَةِ فَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ الْكُلِّ وَضَمَانُ الْحُزْءِ فِي خَالَةِ وَاحِدَةٍ وَلَايَجْتَمِعَانِ، أَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَنْلُ وَلَعْمَانُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ وَاحِدَةٍ وَلَايَجْتَمِعَانِ، أَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَنْلُ قَوْمُ الْمُؤْءِ فِي خَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَايَجْتَمِعَانِ، أَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ قَامُولُ وَلَا لَالْمُوالِ وَلَالْمُولُ وَلِلْكَ بِالْحَرْءُ فِي خَالِهُ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَايَجْتَمِعَانِ، أَمَّا الْقُطْعُ وَالْقَالَعِ الْمَالِقُولُ وَلَالَ الْمُؤْءِ فَلَى الْفَالِعِ الْعَلَى وَلَالَوالِ الْمَنْحُونَ الْمَالِقُولُ وَلَالَكُولُ وَالْعَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَلَالَالُولُ وَاللَّوْلُولُولُ وَالْقَالِمِ الْه

تروجہ کے : اورا گرکسی نے عمد اُدوس کا ہاتھ کا ٹا ہو پھراس کا ہاتھ ٹھیک ہونے سے پہلے قاطع نے مقطوع الید کوعمداُ قتل کردو یا تو اگر اسام اسلمین چاہے ہے۔ اور یہ کا ہاتھ کا ٹو پھراسے تل کرواورا گرچا ہے تو کہا سے قتل کردو۔ اور یہ علم حضرت اہام اعظم والٹی کے یہاں ہے، حضرات صاحبین مجھانی اس کا ہاتھ کا مورن نعلوں کے یہاں ہے، حضرات صاحبین مجھانی اور ہونے کی وجہ ہے جمع ممکن ہاس لیے دونوں فعلوں کے مابین جمع کردیا جائے گا، حضرت اہام کے یہاں ہے، حضرات اور براءت کے فل نہ ہونے کی وجہ ہے جمع ممکن ہاس لیے دونوں فعلوں کے مابین جمع کردیا جائے گا، حضرت اہام اعظم والٹی کی دلیل یہ ہونے اور برای بعض معتقد رہے یا تو ان دونوں فعلوں کے فتلف ہونے کی وجہ ہے، کیوں کہ دونوں فعلوں کا محفوظ کی دونوں فعلوں کا محفوظ کی دونوں فعلوں کا محفوظ کی موادر یہ معتقد رہوں تھا کہ موادر یہ معتقد رہوں تھا کہ کہ موادر یہ معتقد رہوں تھا کہ کہ کہ دونوں دوآ دمیوں سے موادر بہوں تو گردن کا بے دونے کا طرح ہوگیا۔ برخلاف اس صورت کے جب صادر ہوں تو گردن کا بے دوالے برخلاف اس صورت کے جب قطع وقل دونوں دوآ دمیوں کہ ہو ہوں کہ دونوں کا نورن کا گردن کا بیا ہوں کہ کہ کہ کہ ہو اور بہوں تھی کا ٹا اور وہ سرایت کر گیا، کیونکہ فعل ایک ہوا اور اس لیے کہ ہاتھ کا طاق کا کا اثر معتمل ہونے کے وقت واجب ہوتا ہواور یہ سے اور دیت مساوات کا اعتبار کے بغیر نفس کا بدل ہے، اور اس لیے کہ ہاتھ کا طان فعل کا اثر معتمل ہونے کے وقت واجب ہوتا ہواور یہ اور دیت مساوات کا اعتبار کے بغیر نفس کا بدل ہے، اور اس لیے کہ ہاتھ کا طان فعل کا اثر معتمل ہونے کے وقت واجب ہوتا ہواور

ر آن الهداية جلد الله المستحد اول المستحد الكام بنايت كيان من الم

یہ استحکام اس طور پر گردن کا شخے سے حاصل ہوگا جوسرایت کوختم کردیتو کل اور جزء کا صان ایک حالت میں جمع ہوجائے گا جب کہ سے دونوں جمع نہیں ہوتے ،رہا قصاصاً قطع اور قل تو بید دونوں جمع ہوجاتے ہیں۔

#### اللّغات:

﴿اقطعوه﴾ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ﴿تجانس الفعلین ﴾ دوکاموں کے ایک جیہا ہونے کی وجہ ہے۔ ﴿اطرار ﴾ کاٹا۔ ﴿السرایة ﴾ سرایت کرنا، گھنا۔ ﴿أرش الید ﴾ ہاتھ کی دیت۔ ﴿استحکام ﴾ پختہ ہونا۔

#### دونو ن فعلول کے عمراً ہونے کی صورت:

اس عبارت میں ماقبل میں بیان کردہ چاروں صورتوں کے علاوہ ایک الگ صورت کا بیان ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے عدا دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر ہاتھ ٹھیک ہونے سے پہلے قاطع نے مقطوع الید کوعمداً قتل بھی کردیا تو اس کی سزاء کے متعلق حضرت امام صاحب ؓ اور حضرات صاحبین عَیْدَیُوا کے نظریات میں اختلاف ہے، چنا نچدام صاحب ؓ کے یہاں مقتول کے ولی کو اختیار ہے اگر چاہے تو قطع اور تصاص دونوں کو جمع کرکے پہلے قاتل کا ہاتھ کاٹ دے اور پھراسے قبل کردے اور اگر چاہے تو صرف قصاص پر اکتفاء کرلے حضرات صاحبین عُیْدَیُوا کے یہاں قاتل کے افعال میں تداخل ہوجائے گا اور ولی مقتول کو صرف قبل کرنے کا حق ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں قاتل کے دونوں فعلوں کی جنس متحد ہے، کیوں کہ دونوں عمداً واقع ہوئے ہیں اور براء ت درمیان مخل بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے جمع اور تداخل کا راستہ بالکل صاف ہے، لہذا یہاں دونوں فعلوں کے مابین جمع ہوجائے گا اور صرف قصاص واجب ہوگا۔

وله أن المجمع متعذر النح حضرت امام اعظم والتيلائي دليل بيه به كه صورت مسئله مين جمع اور تداخل متعذراوردشوار به بالفاظ ديگرة اتل سے قصاص لينے ميں صرف قل پراكتفاء كرناممكن نہيں ہے، كول كداگر چه بظاہر دونوں متحدالجنس ہيں كيكن حقيقتا ان ميں اختلاف ہے اور بيدوالگ الگ فعل ہيں اس ليے قطع يد ميں ہاتھ كا قصاص واجب ہوتا ہے اوراطراف اموال كے درج ميں ہوتے ہيں، اس كے برخلاف نفوس كا معالمه ہے قوان كی اپنی الگ حثیت ہوتی ہو اوران كا معالمہ اطراف سے جدا ہوتا ہے، اس ليے دونوں كوايك ہى پلڑے ميں نہيں ركھا جاسكا اور دونوں كوفن الگ الگ قصاص واجب ہوگا۔ اور قصاص فعل ميں مساوات كا متقاضى ہوتا ہے اور مساوات اس وقت محقق ہوگی جب قتل نفس كوفن كول كيا جائے اور قطع يد كوفن ہا تھوكا تا جائے ۔ اور اگر دونوں كوفن صرف قتل پر اكتفاء كيا جائے گا تو ظاہر ہے كہ مساوات معدوم ہوجائے گی اس ليے صورت مسئلہ ميں تداخل اور جمح كر ذريعے صرف قتل پر اكتفاء كيا جائے گا تو ظاہر ہے كہ مساوات معدوم ہوجائے گی اس ليے صورت مسئلہ ميں تداخل اور جمح كون معرف قتل پر اكتفاء كرنا معودر اور دشوار ہے، حالا نكہ ارشاد خداوندى "و إن عاقبتم فعاقبو ا بعثل ماعوقبتم به اور فاعتدى عليكم" كی وجہ سے قصاص لينے ميں مساوات فی افعل ضروری ہے۔

او لأن المحز المن اس كا حاصل ميہ كما كرقطع بداور قل كے مابين براءت مخلل ہوجائے توكى كے يہاں بھى تداخل نہيں ہوگا للذا جب با تفاق فقہاء براءت مانع جمع ہوگى اور صورتِ موگا للذا جب با تفاق فقہاء براءت مانع جمع ہوگى اور صورتِ مسلم قطع يدكے بعد حصول براءت سے يہلے مقطوع كوقل كرنا اور اس كى كردن اڑادينا يہ براءت كے درجے اور معنى ميں ہے،

کیوں کو آئی کی وجہ سے زخم سرایت کرنے کا گل ہی ختم ہوگیا اور جس طرح براءت سے زخم کی سرایت ختم ہوجاتی ہے، اس طرح قتل سے بھی اس کے سرایت کرنے کا احتال خارج ہوگیا لہذا جو تھم قطح قتل کے مابین براء ت کے کل ہونے کا ہے وہی تھم قتل کا بھی ہوگا اور چوں کہ براءت کی صورت میں بھی تد اخل نہیں ہوگا اور قطع قتل کا الگ قصاص واجب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قطع قتل دولوگوں سے صادر ہوں مثلا سلمان نے سلیم کا ہاتھ کاٹ دیا اور نعمان نے اسے قتل کردیا تو اب نعمان پر قصاص ہوگا سلمان پڑہیں، حالا نکدا گر نعمان سلیم کوقتل نہ کرتا اور سلمان کے قطع ید کی وجہ سے سلیم مرجاتا تو قصاص سلمان پر واجب ہوتا، کیکی قتل کہ ویا ہوتا کی وجہ سے سلیم مرجاتا تو قصاص سلمان پر واجب ہوتا، کیکی قتل کہ والے بیات واضح ہوگئی کہ اس کا فعل یعنی گر دن اڑا نا سلمان کے زخم کو سرایت کر نے سے مانع ہوتا، کیکی ویا اس لیے صورت مسلم میں جوں کہ تد اخل نہیں ہوتا اس لیے صورت مسلم میں تعمان ہوگا۔ بھی تد اخل نہیں ہوگا۔

بخلاف ما إذا قطع المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عمدا دوسرے کا ہاتھ کاٹا اور زخم سرایت کر گیا یہاں تک کہ اسی زخم سے مقطوع الید کی موت ہوگئ تو اب اس پرصرف قصاص بالنفس واجب ہے، کیوں کہ یباں قاتل کی طرف سے صرف ایک فعل واقع ہوا ہے۔ اس لیے اس کی سزائجی ایک ہی ہوگی۔

ای طرح قطع قبل دونوں نطأ ہوں مثلانعمان نے پہلے سلیم کا ہاتھ نطأ کاٹ دیا اور پھرٹھیک ہونے سے پہلے نعمان نے اسے نطأ قبل بھی کردیا تو اس صورت میں قطع اور تل میں تداخل ہوجائے گا اور قاتل پرصرف نفس کی دیت واجب ہوگی ، کیوں کہ یہاں دونوں فعل نطأ واقع ہوئے ہیں اور قتلِ خطأ میں مساوات کا اعتبار کیے بغیر دیت واجب ہوتی ہے اس لیے صرف ایک چیز لینی دیت نفس واجب ہوگی۔

تصاص اور دیت میں مساوات کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تصاص نعل کی جزاء ہے اور دیت میں کی جزاء ہے اور میں ہوتا ہمی محل ہر حال میں ایک ہوتا ہے اس لیے ایک ہی دیت (عموماً) واجب ہوتی ہے جب کفتل میں تعدد ہوسکتا ہے اور اکثر و بیشتر ہوتا ہمی ہے اس لیے اس کی جزاء بھی متعدد واجب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر دس لوگ لل کرکسی کو خطا قتل کر دیں تو ان سب پرایک دیت واجب ہوگی کیوں کہ دیت محل کی جزاء ہے اور یہاں محل یعنی مقتول ایک ہے، اس کے برخلاف اگر دس لوگ لل کرکسی شخص کو عمداً قتل کر دیں تو ان سب پر قصاص لازم ہوگا، کیوں کہ قصاص نعل کی جزاء ہے اور صورتِ مسکلہ میں چوں کہ فعل میں تعدد ہے اس لیے جزاء کینی قصاص میں بھی تعدد ہوگا۔ (بنایہ: ۱۲ / ۱۲۸)

و لأن الأرش المنح قطع اورقل نطأ ہونے كى صورت ميں صرف ايك ديت پراكتفاء كرنے كى دوسرى دليل بيہ ہے كہ اگر ہاتھ كائے ہے زخم سرايت كرے موت تك نہ پہنچ تو قاطع پر صرف قطع يدكى ديت واجب ہوگى جو ديت نفس كا نصف ہے اور اگر زخم سرايت كرجائے اور اس كى وجہ سے مقطوع كى موت ہوجائے تو اس صورت ميں پورى ديت واجب ہوگى اب اگر قطع يدكے بعد قاطع نے مقطوع كو نطأ قتل بھى كرديا تو قتل كى وجہ سے زخم سرايت كرنے ہے دك گيا اس ليے صرف ايك ہى ديت واجب ہوگى لينى پورى ديت نفس، كيوں كہ اس ميں نصف ديت بھى موجود ہے اس ليے كہ كل جزء كو شائل ہوتا ہے اور اگر ہم قطع يد نطأ كى علا حدہ ديت وصول كريں اور پھر قتل نطأ كى الگ ديت وصول كريں تو چوں كة تل كى ديت ميں يدكى ديت بھى شامل ہے اس ليے ايك عضوكى ديت ذبل

#### ر آئ الهدايي جلد@ المراجعة المراجعة المراجعة المام بنايات كيان من

میں ہوجائے گی حالانکہ ایک عضوی ڈیل اور دومرتبہ دیت واجب کرنے پر اکتفاء کیا ہے اور اس کوصاحب کتاب نے والا پجتمعان سے تعبیر

اس کے برخلاف اگر کسی نے دوسرے کاعمداً ہاتھ کاٹ دیا اور پھرٹھیک ہونے سے پہلے عمداً اسے قتل بھی کردیا تو یہاں قاتل پریداورقتل دونوں کا قصاص واجب ہوگا ، کیوں کہ عمد کی سزا میں شدت اور تغلیظ ہوتی ہےاور پھر قصاص فعل کی جزاء ہےاوریہاں فعل میں تعدد ہے اس لیے جزاء یعن وجوب قصاص میں بھی تعدد ہوگا۔والله اللم

قَالَ وَمَنْ ضَوَبَ رَجُلًا مِائَةَ سَوُطٍ فَبَرَأَ مِنْ تِسْعِيْنَ وَمَاتَ مِنْ عَشْرَةٍ فَفِيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلَّنَّهُ لَمَّا بَرَأَ مِنْهَا لَاتَبْظَى فِيُ حَقِّ الْإِرْشِ وَإِنْ بَقِيَتُ مُعْتَبَرَةً فِي حَقِّ التَّعْزِيْرِ فَبَقِيَ الْإِعْتِبَارُ لِلْعَشَرَةِ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ جَرَاحَةٍ اِنْدَمَلَتُ وَلَمْ يَبُقَ لَهَا أَثَرٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانِيْةِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالِكُمْنِية فِي مِثْلِهِ حُكُوْمَةُ عَدْلٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَمَّنَا عَلَيْهُ أَنَّهُ تَجِبُ أُجْرَةُ الطَّبِيْبِ، وَإِنْ ضَرَبَ رَجُلًا مِائَةَ سَوْطٍ وَجَرَحَتْهُ وَبَقِيَ لَهُ أَثْرٌ تَجِبُ حُكُوْمَةُ الْعَدْلِ لِبَقَاءِ الْأَثْرِ، وَالْإِرْشُ إِنَّمَا يَجِبُ بِاعْتِبَارِ الْأَثَرِ فِي النَّفْسِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کدا گر سی شخص نے دوسرے کوسوکوڑے مارے اور نؤے کوڑوں سے وہ اچھا ہو گیا اور (آخری) دس کوڑوں سے وہ مرگیا تو اس میں ایک دیت واجب ہے، کیوں کہ جب نؤے کوڑوں سے وہ ٹھیک رہا تو دیت کے حق میں بیکوڑے معترنہیں رہےاگر چەتعزىر كے حق ميں ان كى معتريت باقى ہے لہذا دس كا اعتبار باقى رېااورا يسے ہى امام اعظىم پراتشائله كى اصل پر ہروہ زخم جو بحر گيا ہواوراس کا کوئی اثر باقی ندر ہا ہو۔اوراس کے مثل میں امام ابو یوسف طِیشید سے منقول ہے کہ حکومتِ عدل واجب ہے،امام محمد طِیشید ہے منقول ہے کہ طبیب کی اجرت واجب ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کوسوکوڑے مارے اور کوڑوں نے اسے زخمی کردیا اور زخم کا اثر باقی رہا تو بقائے اثر کی وجہ سے حکومتِ عدل واجب ہے اورنفس میں اثر باقی رہنے سے ارش واجب ہوتا ہے۔

وضرب ﴾ مارا۔ وسوط ﴾ كورُا۔ وبرأ ﴾ صحت ياب بوا، نج كيا۔ والإرش ﴾ ديت۔ والتعزير ﴾ سزا، تنبيد۔ ﴿اندملت﴾ زخم كامل جانا \_ ﴿اجرة الطبيب ﴾ وُاكثر كي فيس \_

#### تصحیح ہونے والے زخم کا حکم اور اختلاف:

صورت ِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی شرعی سبب کے دوسرے کوسو کوڑے مارے اور کوڑے لگاتے وقت نوے کوڑوں کا مقنروب کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا اور ان کوڑوں ہے وہ رو بہصحت رہالیکن آخر دس کوڑوں کا اس کی صحت پر زبر دست اثر پڑا اور اس نے دم توڑ دیا تو تھم یہ ہے کہ مارنے والے پرصرف آخری دس کوڑوں کا عنان واجب ہوگا اور شروع کے نوڑے کوڑوں کے متعلق اس

# ر آن البداية جلد المستحد عدا المستحد ١٠٢ المستحد انكام جنايت كميان عن

سے کوئی باز پر آئہیں ہوگی، کیوں کہ جب ان کوڑوں نے مفروب کی صحت کو متاثر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وجوب دیت کے متعلق ان کو کوئی اعتبار بھی نہیں رہا اس لیے ان کے عوض مارنے والے پر کوئی دیت واجب نہیں ہوگی، البتہ مارنے والے کو اس طرح کی نازیبا حرکت کرنے سے روکنے کے لیے قاضی ان تو سے کوڑوں کے عوض تعزیر کردے گا۔

و کذلك كل جو احة النع اس كا حاصل يه ب كه بروه زخم جومندال بوجائے اور زخم كھانے والے پراس كا كوئى نام ونشان باقى نەر ہےاس كے متعلق امام اعظم رہ تھيائد كا يہى ضابطہ ہے كه اس كے عوض جارح پركوئى ضمان نہيں واجب بوگا۔

اس سلسلے میں امام ابویوسف رطیقیائد کی رائے یہ ہے کہ جرح پر حکومت عدل واجب ہے، حکومت عدل کی تشریح یہ ہے کہ اگر مجروح غلام ہوتو اس کی قیمت اور عبد غیر مجروح کی قیمت کا موازنہ کر کے جوفرق نکلے وہی حکومت عدل ہے مثلا عبد غیر مجروح کی قیمت ایک ہزار ہواور عبد مجروح کی قیمت آٹھ سو ہوتو ان دونوں میں دوسورو پئے کا فرق ہے یہی حکومت عدل ہے۔

وعن محمد النح فرماتے ہیں کہ صورت ِ مسئلہ میں امام محمد رایشیڈ کے یہاں معالج اور علاج کا جو بھی صرفہ ہوگا وہ جارح پر عائد ہوگا۔

وإن صوب المنح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى نے دوسرے كوسوكوڑے ماركراہے زخى كردياليكن زخم نے طول نہيں پكڑا اور پكھ
دنوں ميں وہ مخص ٹھيك ہوگيا مگراس كے بدن پر زخم كا اثر اور نشان باقى رہا تو اس صورت ميں امام صاحب ُ اور حضراتِ صاحبين عَيْنَائيّا سب كے يہاں بالا تفاق جارح پر حكومتِ عدل واجب ہوارارش يعنى ديت نہيں واجب ہوگى ، كيوں كه وجوب ديت كے ليے زخم كا نفس كومتاثر كرنا ضرورى ہے اور صورتِ مسئلہ ميں نفس متاثر نہيں ہوا ہے ، اور جب نفس متاثر نہيں ہوا ہے كہ جارح پر ارش ميں واجب نہيں ہوگا۔

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا پھرمقطوع الیدنے قطع کومعاف کردیا پھراسی قطع کی وجہسے مقطوع مرگیا تو قاطع پراس کے مال میں دیت واجب ہوگی۔اور اگرمقطوع الیدنے قطع اور قطع سے پیدا ہونے والی ہرچیز کومعاف

# ر من الهداية جده على المسلامة الما المسلامة الكام جنايات كيان يس

کردیا پھرائ قطع کی وجہے اس کی موت ہوگئ تو بینس ہے معاف کرنا ہے ، پھراگر بیقطع نطانُ ہوتو بیدمعانی تہائی مال سے ہوگی اوراگر قطع عمد آہوتو پورے مال سے معافی ہوگی اور بیتھم حضرت امام ابوحنیفۂ کے یہاں ہے۔

حضرات صاحبین میکنیا فرماتے ہیں کہ اگر (مقطوع نے) قطع کو معاف کردیا تو یہ نفس ہے بھی معاف کرنا ہوگیا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب (مجروح نے) سرکا زخم معاف کردیا پھر وہ نفس تک سرایت کرگیا اور مجروح مرگیا۔حضرات صاحبین میکنائیا کی دلیل ہے ہے کہ قطع کو معاف کرنا تطع کے دونوں موجب کو معاف کرنا ہے اور قطع کا موجب تطع ہے اگر زخم سرایت نہ کرے اور قتل ہے اگر سرایت کر جائے ، لہذا قطع سے معاف کرنا اس کے دونوں موجب کو معاف کرنا ہوگا خواہ وہ جو بھی ہو۔ اور اس لیے کہ لفظ قطع ساری اور مقتصر دونوں کو شامل ہے لہذا عنوعن القطع قطع کی دونوں قسموں سے عنو ہوگا۔ اور بیابیا ہوگیا جیسے جنایت معاف کردیا تو بید معافی جنایت ساری اور مقتصر و دونوں کو شامل ہوگی۔ اس طرح ہے بھی دونوں کو شامل ہوگی۔

#### اللغات:

وعفا که معاف کردیا۔ وما بحدث منه که جواس ہودیں آئے گا۔ والشقة که سرکازخم۔ وسوی که سرایت کر عمیا، چلاگیا۔ واقتصر که اکتفاء کرنا۔ ویتناول که شامل ہے۔

#### معانی کے باوجودویت کی ایک صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا خواہ عمداً کاٹا ہو یا نطا اور پھر مقطوع الید نے قطع کو معاف کردیا اوراس معافی کے بعداسی قطع کی وجہ سے مقطوع کا انتقال بھی ہو گیا تو اب قاطع پر اس کے مال میں دیت واجب ہوگ۔ کیول کہ اب یہ مسکلہ قطع سے قبل کی طرف متعدی ہو گیا ہے اور مقطوع نے صرف قطع کو معاف کیا ہے ، قبل کو معاف نہیں کیا ہے لہذا قاطع سے ہاتھ کا قصاص تو نہیں لیا جائے گاتا ہم قبل کی وجہ سے اس پر دیت نفس واجب ہوگی۔

و إن عفا المنح اس كا حاصل بہ ہے كہ اگر مقطوع اليد نے قاطع كوان الفاظ ميں معانی دى ہو كہ قطع بھى معاف ہے اوراس قطع كى وجہ ہے اس كى موت ہوگئ تو اب قاطع پر پہر ہمى نہيں واجب ہوگانہ تو قصاص واجب ہوگا اور نہ ہى ديت واجب ہوگا۔ البتہ اس صورت ميں صرف به بات پيشِ نظر ركھنى ہوگى كہ اگر مقطوع كا ہاتھ ذھا أكا گيا ہوگا تو بيمعانى اس كے تہائى مال ميں جارى ہوگى اور مقدار عفو كے علاوہ اگر مقطوع كے پاس دو سرا مال نہ ہوتو اس كى بيكا اور اگر مقطوع كے پاس دو سرا مال نہ ہوتو اس كى بيہ معانى الله ميں جارى ہوگى اور ماجى دو ثلث قاطع مقطوع كے ورثاء كود كا اور اگر قطع يدعمر أ ہوا ور مقطوع نے قطع و ما يحدث منه كو معافى ہوگى اور اس ميں كى بيشى نہيں ہوگى ، يہ سارى تفصيلات حضرت امام اعظم مرات على معانى ہوگى اور اس ميں كى بيشى نہيں ہوگى ، يہ سارى تفصيلات حضرت امام اعظم مرات على كے مسلك كے مطابق ہیں۔

وقالا إذا عفى المن السليل مين حضرات صاحبين عُوَالِيَةً كا فد جب به جه كه جب مقطوع اليدن قطع كومعاف كرديا تواس سے عفوعن النفس بھی حقق ہو گیا اور قاطع قتل كے جرم سے بھی برى ہو گیا، للذا صاحبین عُوَالِيَّةً كے يہاں قاطع پركسى بھی صورت میں قصاص اور دیت كا واجب نہیں بین خواہ مقطوع نے قطع كومعاف كيا ہويا قطع و ما يحدث منه كومعاف كيا ہو۔

# ر آن البعليم جلد السي المستركة الما المستركة الكام جنايات كے بيان ميں ك

و علی ہذا الحلاف النج اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا سرپھوڑ دیا پھر مٹج ج نے شجۃ معاف کر دیا اس کے بعد شجہ سرایت کر گیا اور اس کی وجہ سے مٹحوج مرگیا تو اس میں بھی حضرت امام اعظم راٹٹیلڈ اور حضرات صاحبین مجھانے کا یہی اختلاف ہے بہا نجہ امام اعظم راٹٹیلڈ کے یہاں شجہ معاف کرنے سے تل معافی نہیں ہوا اس لیے شاح پر دیت واجب ہوگ جب کہ حضرات صاحبین رہے تھا کے یہاں شجہ کی معافی قتل کی معافی کو بھی شامل ہوگی اور شاح پر پھھنیں واجب ہوگا۔

لهما النع يہاں سے جھزات صاحبين عِناية كى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بيہ كه صورتِ مئله بين بيه معانی قطع كے موجب اوراس سے جھم كے ساتھ لائق ہوگى اور قطع سے دو حكم متعلق ہيں (۱) اگر مقطوع كا زخم آگے بڑھ كر سرايت نہ كرے اوراس سے موت نہ واقع ہوتو اس كا حكم قتل اور قصاص ہے، موت نہ واقع ہوتو اس كا حكم قتل اور قصاص ہے، لہذا جب مقطوع نے قطع كو معافى كرديا تو يہ معانی قطع كى دونوں قسموں اور حكموں كو شامل ہوگى اور جو قسم بھى تحقق ہوگى اس پر يہ معانى فث ہوجائے گئواہ دہ قطع بر ہويا قتل اور قصاص ہو بہر حال بيه معانى قاطع كے پورے جرم كو محيط ہوگى اور قاطع بركوئى چيز نہيں معانى فئ ہوگا۔

و لأن اسم القطع المنح يہاں سے اس سابقہ دليل كودوسر بيراية بيان ميں بيان كيا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ لفظ قطع كى دونسميں ہيں (۱) قطع مقصر (جوسرايت نہ كر ) اور چوں كہ مقطوع الميد نے قطع كومعاف كيا ہے اس ليے يہ مغانی قطع كى دونوں قسموں كو شامل ہوگى اور قطع سارى اور قطع مقتصر دونوں معاف ہوجا كيں گے اور ظاہر ہے كہ جب دونوں معاف مقطع كى دونوں قسموں كو شامل ہوگى اور قطع بركوئى بھى مغان يا تاوان واجب نہيں ہوگا۔ اس كى مثال اليي ہے جيے مجنى عليہ نے جنايت كومعاف كرديا تو ظاہر ہے كہ اس ميں ہرطرح كى جنايت شامل وداخل ہوگى اور يہ معافى جنايت ساريا ورمقتصر و دونوں پر معاف اور صورت مسئلہ ميں قطع كى معافى بھى قطع سارى اور مقتصر دونوں كو شامل ہوگى اور جڑ سے جرم معاف اور صاف ہوجا كا۔

وَلَهُ أَنَّ سَبَ الضَّمَانِ قَدُ تَحَقَّقَ وَهُو قَتُلُ نَفُس مَّعُصُوْمَةِ مُتَقَوَّمَةِ، وَالْعَفُو لَمُ يَتَنَاوَلُهُ بِصَرِيْحِهِ، لِآنَهُ عَفَا عَنِ الْفَطْعِ وَهُو غَيْرُ الْقَتْلِ وَبِالسِّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاقِعَ قَتْلٌ وَحَقَّهُ فِيْهِ، وَنَحْنُ نُوْجِبُ ضَمَانَهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقَطْعِ وَهُو عَيْرُ الْقَتْلِ وَبِالسِّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاقِعَ قَتْلٌ وَحَقَّهُ فِيهِ، وَنَحْنُ نُوْجِبُ الدِّيَةُ، لِآنَّ صُوْرَةَ الْعَفُو يَجْبَ الْقِضَاصُ وَهُو الْقِيَاسُ، لِآنَهُ هُو الْمُوْجِبُ لِلْعَمَدِ إِلَّا أَنَّ فِي الْإِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ، لِآنَّ صُوْرَةَ الْعَفُو أَنَّ السَّارِي قَنْ الْقَطْعِ وَأَنَّ السِّرَايَةَ صِفَةٌ لَهُ بَلِ السَّارِي قَتْلُ أَوْرَثَتُ شُبْهَةً وَهِي دَارِنَةٌ لِلْقَوَدِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّارِي نَوْعٌ مِنَ الْقَطْعِ وَأَنَّ السِّرَايَةَ صِفَةٌ لَهُ بَلِ السَّارِي قَتْلُ أَوْرَثَتُ شُبْهَةً وَهِي دَارِنَةٌ لِلْقَوْدِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّارِي نَوْعٌ مِنَ الْقَطْعِ وَأَنَّ السِّرَايَة صِفَةٌ لَهُ بَلِ السَّارِي قَتْلُ الْمُورِيَّ فَلُو السَّرَايَةِ وَالْقَتْلِ. وَكَذَا لَامُوجِبَ لَهُ مِنْ حَيْثُ مِنْ عَيْهُ الْمَانِ فِي الْعَفُو عَنِ السَّرَايَةِ وَالْقَتْلِ.

توجیلہ: حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ صان کا سبب مخقق ہو چکا ہے اور وہ نفسِ معصومہ متقومہ کوتل کرنا ہے اور عفو م صراحنا قتل کوشامل نہیں ہے، کیوں کہ مقطوع نے قطع کومعاف کیا ہے اور قطع قتل کے علاوہ ہے اور زخم کے سرایت کزنے سے یہ واضح

ر آن البدايه جد الله على المستحد المام جنايات كهان من

ہوگیا کہ واقع شدہ چیز تل ہے اور مقطوع کا حق اس میں ہے اور ہم بھی قبل ہی کا ضان واجب کرتے ہیں اور مناسب تو یہ ہے کہ قصاص واجب ہوتا یہی قیاس بھی ہے، کول کہ قصاص ہی قتلِ عمد کا موجب ہے، تاہم استحسانا دیت واجب ہے، اس لیے کہ معافی کی صورت نے شہبہ پیدا کر دیا اور شہبہ قصاص کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں بہتلیم نہیں ہے کہ ساری قطع کی ایک قتم ہے اور سرایت قطع کی صفت ہے، بل کہ ساری ابتداء قتل ہے نیز قطع کے قطع ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی موجب بھی نہیں ہے، لہذا معافی اسے شامل نہیں ہوگ۔ برخلاف جنایت کو معاف کرنے کے، کیول کہ جنایت اسم جنس ہے اور برخلاف سرکے زخم کو اور اس سے پیدا شدہ امر کو معاف کرنے کے، کیونکہ یہ معافی سرایت اور آل کو معاف کرنے میں صرح ہے۔

اللغات:

﴿معصومة ﴾ محفوظ، بجرم - ﴿متقومة ﴾ قيمت ركينے والى، ويليوايبل - ﴿ينبغى ﴾ مناسب ب، جا ہيك -

#### ندكوره مسئل مين امام صاحب والشيئة كى دليل:

اس عبارت میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل کا بیان ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں قاطع قصور وارہ اور اس کی طرف سے سبب ضان مختق ہے، کیوں کہ اس نے ایک معصوم اور متقوم جان کوئل کیا ہے اس لیے ضا بطے کے تحت تو اس پر قصاص واجب ہونا چاہئے جیسا کہ یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے، کیوں کوئل موجب قصاص ہوتا ہے تاہم استحسانا یہاں ہم نے قائل پر دیت واجب کی ہے کیوں کہ مقطوع کی طرف سے قطع کو معاف کر دیا گیا ہے اور اس معافی کی وجہ سے قصاص میں شبہہ بیدا ہوگیا ہے اس شبح کی وجہ سے قصاص قرمعاف ہوگا ہے اس شبح کی وجہ سے قصاص تو معاف ہو جائے گالیکن دیت نہیں معاف ہوگی، کیونکہ جو چیز معاف کی گئی ہے یعنی قطع، وہ اس چیز کا غیر ہے جو واقع اور تحقق ہوئی ہے یعنی یہاں قبل محقق ہوا ہے اور مقطوع نے قطع معاف کیا ہے تو ظاہر ہے کہ قطع سے قبل معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے قطع صراحنا قبل کوش اور سلے گا۔

و لانسلم النع حضرات صاحبین عَیَالیَّا نے عفوعن القطع کوعفوعن القتل بھی قرار دیا تھا یہاں سے اسی قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عفوعن القطع عفوعن القتل نہیں ہے اور یہ کسے ہوسکتا ہے جب کہ یہاں زخم موت تک سرایت کر کے ساری بن چکا ہے اور ساری نہ تو قطع کی کوئی شم ہے اور نہ ہی قطع کی صفت ہے، بل کہ ساری تو الگ اور مستقل ایک شم ہے اور قطع کے تحت واخل اور شامل نہیں ہے، اس ' لیے حضراتِ صاحبین عِیَالَیْ کا ساری کوقطع کی شم قرار دینا اور عفوعن القطع کوعفوعن القتل قرار دینا ہمیں شامی نہیں ہے اور قطع والی معافی سے قل معافی نہیں ہوگا بلکہ قل کے عوض قاتل پر دیت واجب ہوگی۔

بخلاف العفو عن الجناية النع فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین عیشات کی معافی کوصورت مسکلہ کی تائید ہیں پیش کرنا بھی درست نہیں ہے، کیول کہ جنایت اسم جنس ہے جو جنایت کی جملہ انواع واقسام کوشامل ہے خواہ وہ جنایت مقتصرہ ہویا جنایت ساریہ البذا جنایت کی معافی ہوگا، اس کے تمام انواع واقسام کوشامل ہوگی، کیکن قطع کی معافی سے قل معافی نبیں ہوگا، اس لیے کہ قطع اور قل میں کوئی مناسبت اور مطابقت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر مقطوع نے ان الفاظ میں معافی کا اعلان کیا کہ میں قاطع کے قطع اور اس قطع سے پیدا ہونے والے ہر معالمے کومعاف کرتا ہوں تو اس صورت میں قطع کے ساتھ ساتھ تی ہماف ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے صراحنا معاف کردیا ہے اور سیمعافی قطع ساری اور غیر ساری دونوں کوشامل ہوگی۔

وَلُوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً فَقَدُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَمَدِ فِي هَذِهِ الْوُجُوْهِ وِفَاقًا وَخِلَافًا أَذِنَ بِلَالِكَ إِطْلَاقُهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَمَدًا فَهُوا مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، لِأَنَّ مُوْجِبَ الْعَمَدِ الْقَوَدُ وَلَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَّا الْحَطَأُ فَمُوْجَبُهُ الْمَالُ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَالُ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا الْخَطَأُ فَمُوْجَبُهُ الْمَالُ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَا الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَا الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَا الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَا الْعَرَابُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

ترجیلی: اوراگرقطع ید نطأ ہوتو اسے امام محمد روایشیائی نے ان تمام متفق علیہ اور مختلف فیصورتوں میں عمد کے قائم مقام قرار دیا ہے جسے امام محمد روایشیائی مال سے ہوگی اورا گرعمداُ ہوتو پورے مال سے معافی ہوگی ، کیوں امام محمد روایشیائی کا طلاق بتار ہا ہے ، البتہ اگر قطع ید نطان ہوتو معافی نہائی مال سے ہوگی اورا گرعمداُ ہوتو پورے مال سے معافی ہوگی ، کیوں کہ عمد کا موجب قصاص ہے اور قصاص سے ورثاء کا حق متعلق ہوتا ہے ، لہذا تہائی مال سے معافی عاریت پر دینے کی وصیت کی ہو۔ رہانطا تو اس کا موجب مال ہے اور مال سے ورثاء کا حق متعلق ہوتا ہے ، لہذا تہائی مال سے معافی معتبر ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ اجراه ﴾ اس ك قائم مقام بنايا ﴿ الوجوه ﴾ صورتين ﴿ وفاقا ﴾ بالاتفاق ﴿ أَذِنَ ﴾ خبر دى ہے ﴿ القود ﴾ قصاص ﴿ اعادة ﴾ واپس كرنا \_

### مذكوره صورت الرخطامين موتواس كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ماتبل میں جو تفعیدات بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق قطع پد کے عمداً ہونے سے ہے، لیکن اگر قاطع نے نطائہ کسی کا ہاتھ کا کے دیا ہوتو امام محمد واللہ نے اسے بھی تمام صورتوں میں احکام کے اعتبار سے قطع عمد کے ساتھ لاحق کردیا او قطع پدعد کے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کردیئے گئے ہیں، اور قطع پدخل کو تتن پدعد کے ساتھ اس لیے لاحق کیا گیا ہے، کیونکہ امام محمد واللہ کے وصف سے بے نیاز کر کے مطلق ذکر کیا ہے چنا نچے فرمایا ہے و من قطع بد ر جل فعفا الم مقطوعة بدہ النبح اس لیے ہم نے بھی جملہ صورتوں میں نطا کو عمد کے ساتھ لاحق کر کے دونوں کو متحد لا کام قرار دیا ہے، البت الم مقطوعة بدہ النبح اس لیے ہم نے بھی جملہ صورتوں میں نطا کو عمد کے ساتھ لاحق کر کے دونوں کو متحد لا کام قرار دیا ہے، البت وجوب دیت کے حوالے سے عمد اور خطا میں تھوڑا سافرق ہو جائے تو اب پورے مال سے معافی تہائی مال سے معافی تہائی مال سے معافی معتبر ہوگی ، کیونکہ عمد کا موجب اور معافی تہائی مال سے معافی معتبر ہوگی ، کیونکہ عمد کا موجب اور معافی ہو جائے تو اب پور کے مال سے معافی ہوگی ، کیونکہ عمری نہیں ہوتا کے وکونکہ تصاص سے ورثاء کا حق متعلق نہیں ہوتا کے وکونکہ تھائی ہوگا اس لیے عمد کی صورت میں پورے مال سے معافی ہوگی ، چونکہ عمری نہیں فلال کو وے دی جائے تو یہ وصیت پوری نہیں میں نافذ ہوگی ، کیونکہ عمری نہیں فلال کو وے دی جائے تو اب تہائی زمین میں وصیت نافذ ہوگی اس لیے کوری نہیں میں وصیت کا نظافہ ہوگی اس کے برخلا اس اسے ورثاء کا حق متعلق ہوگا اس لیے پوری نہیں میں وصیت کا نظافہ ہوگی اس کے لیانہ ہوگا تا کیانہ طور پر زمین دینے کا مسئلہ ہے اوردہ مال ہے لہذا اس سے ورثاء کا حق متعلق ہوگا ، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی ہے کہ قطع

## ر آن البعليم جلد الله عند المستخدم المعالم الم

عد کا موجب قصاص ہے اور وہ مال نہیں ہے، لہذا اس صورت میں پورے مال سے معافی ہوگی اور قطع نطا کا موجب دیت ہے جو مال ہے اور اس سے ورثاء کا حق متعلق ہے اس لیے اس صورت میں تہائی مال سے وصیت کا نفاذ ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا قَطَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا وَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةُ إِنْ كَانَ خَطَأً، وَإِنْ كَانَ عَمَدًا فَفِى مَالِهَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى الْكَيْهُ ، لِأَنَّ الْعَفُو عَنِ الْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَفُوا عَمَّا يَحُدُثُ عَنْهُ عِنْدَهُ فَالتَّزَوُّجُ عُلَى الْيَدِ لَا يَكُونَ تَزَوَّجًا عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْهُ.

ترجیک : فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے کسی مرد کا ہاتھ کاٹ دیا پھراس مقطوع الیدمرد نے قاطعہ عورت سے اپنے ہاتھ کے عوض نکاح کرلیااس کے بعد مرگیا تو عورت کے لیے مہر مثل ہوگا اور اس کی معاون برادری پردیت واجب ہوگی اور اگر قطع خطأ ہو۔ اگر قطع ید عمد اُ ہوتو اس عورت کے مال میں دیت واجب ہوگی اور بی تھم حضرت امام ابو صنیفہ والٹی گئے کے یہاں ہے، کیونکہ حضرت الا مام کے یہاں جب عنوعن الیداس چیز سے عنونیس ہے جوقطع سے پیرا ہوتو ہاتھ کے عوض نکاح کرنا اس چیز پر نکاح کرنا نہیں ہوگا جوقطع سے پیدا ہوگا۔ اللغائی شے:

﴿ تزوجت ﴾ شادي كرلى ﴿ عاقلة ﴾ خاندان، قبيله، برادري

### ہاتھ کا منے کے بعد شادی اور دیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس عورت پر ہاتھ کا ضان واجب ہے، اب اگر مقطوع الید نے ای عورت سے نکاح کرلیا اور اپنے کئے ہوئے ہاتھ کے ضان کو (جوعورت پر واجب ہے) مہر بنالیا تو یہ نکاح درست اور جائز ہے اور عورت پر قطع ید کا جوضان واجب ہے وہ اس کے مہر کے بدلے ہوجائے گا، کیکن نکاح کے بعد ای قطع کی وجہ ہے مرد کا انتقال ہوگیا تو چوں کہ اب عورت کا قطع برایت کرنے کی وجہ نے آل میں تبدیل ہو چکا ہے اس لیے اس صورت حال میں ید کے ضان کو جومہر بنایا تو چوں کہ اب وہ باطل ہوجائے گا اور نکاح بدونِ مہر ہوجائے گا اور چوں کہ بدونِ ذکر مہر بھی نکاح سے جوہ تا ہے اور اس صورت میں مہر مثل میں تبدیل ہو چکا ہے اس لیے اس صورت مال میں ید کے ضان کو جومہر بنایا واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت سئلہ میں یہ نکاح بھی صحیح ہوگا اور عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا اور عورت کا قطع جو آل میں تبدیل میں تبدیل ہوگی ۔ ہوگیا ہے اگر وہ خطأ تھا تو اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگا اور اگر تھی عدم آہوتو پھر اس عورت کے مال میں دیت واجب ہوگا۔ وہ سکت و فیدا عند آبی حدید آلہ تا میں ایک میں تبدیل ہو چکا ہے اس کے بیال عفو عن القطع عفو عن القتل نہیں ہے، ای لیفتہا ہو جو نکاح ہوا ہو وہ قطع سے پیدا شدہ امریعنی ضانِ قبل اور دیت کے عوض معتبر اور اس تک متعدی نہیں ہوگا بلکہ صرف ضان ید تک محدود رہے گا اور صورت مسئلہ میں مقطوع یعنی شوہر کی موت سے مہر کا یہ تسمیہ باطل ہو چکا ہے اس لیے عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا گیاں اس کے صورت مسئلہ میں مقطوع یعنی شوہر کی موت سے مہر کا یہ تسمیہ باطل ہو چکا ہے اس لیے عورت کے لیے مہر شل واجب ہوگا گیاں اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی دیت بھی واجب ہوگا ہے۔

ثُمَّ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ عَمَدًا يَكُونُ هَذَا تَزَوَّجًا عَلَى الْقِصَاصِ فِي الطَّرُفِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَايَصْلُحُ مَهُرًّا لَاسِيَّمَا عَلَى تَفْدِيْرِ السُّقُوْطِ فَيَجِبُ مَهُرُ الْمِفْلِ، وَعَلَيْهَا الدِّيَةُ فِي مَالِهَا، لِأَنَّ التَّزُوَّجَ وَإِنْ كَانَ يَتَصَمَّنُ الْعَفُو عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الطَّرُفِ فِي هذِهِ الصُّوْرَةِ، وَإِذَا سَرَى تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَتُلُ النَّفُسِ وَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَفُو فَتَجِبُ الدِّيَةُ وَتَجِبُ فِي مَالِهَا لِأَنَّهُ عَمَدٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَبْجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَإِذَا وَجَبَ لَهَا مَهُو الْمِعْلِ وَعَلَيْهَا الدِّيَةُ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ إِنْ كَانَ عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي الدِّيَةِ فَصْلٌ تَرُدُّهُ وَإِذَا كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً يَكُونُ هَذَا تَزَوَّجًا عَلَى إِرْشِ الْيَدِ، وَإِذَا كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً يَكُونُ هَذَا تَزَوَّجًا عَلَى إِرْشِ الْيَدِ، وَإِذَا سَرَى إِلَى النَّفُسِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إِرْشَ لِلْيَدِ وَأَنَّ الْمُسَمَّى مَعْدُومٌ فَيَجِبُ مَهُرُ الْمِعْلِ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْعَافِلَةِ فِي الْخَطُأِ وَالْمَهُرُ لَهَا وَلاَيَقَاصًانِ، لِأَنَّ الدِيقَةَ تَعِبُ عَلَى الْعَافِلَةِ فِي الْخَطُأُ وَالْمَهُرُ لَهَا وَلاَيَقَاصًانِ، لِأَنَّ الدِيقَةَ تَجِبُ عَلَى الْعَافِلَةِ فِي الْخَطُأُ وَالْمَهُرُ لَهَا.

ترجیمان: پیرقطع بداگر عدا بوتو به قصاص فی الطرف پر نکاح کرنا ہوگا اور قصاص فی الطرف مال نہیں ہے، اس لیے وہ مہر بننے کے لائق نہیں ہے خاص طور پر قصاص ساقط ہونے کی صورت میں ، لہذا مہر مثل واجب ہوگا۔ اور عورت پر اس کے مال میں دیت واجب ہوگا، اس لیے کہ نکاح کرنا ہر چند کہ معانی کو مضمن ہے (اس تفصیل کے مطابق جسے ان شاء القد ہم بیان کریں گے ) لیکن اس صورت میں وہ معانی قصاص فی الطرف کو مضمن ہے ، اور جب قطع سرایت کرگیا تو یہ واضح ہوگیا کہ یہ نفس کو تل کرنا ہے اور (قطع کی ) معانی اسے شامل نہیں ہوتی اس لیے دیت واجب ہوگی اور عورت کے مال میں واجب ہوگی کیونکہ بقطع عمد ہے۔

اور قیاس یہ ہے کہ (عورت پر) قصاص واجب ہواس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر کچے ہیں۔ اور جب عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوا اور اس پر دیت واجب ہوئی تو اگر مہر مثل اور دیت برابر ہوں ، تو مقاصہ واقع ہوجائے گا اور اگر دیت میں پھے زیادتی ہو تو عورت اسے شوہر کے ورثاء کو واپس کر دیے اور اگر مہر میں پھے زیادتی ہوتو ورثاء عورت کو وہ زیادتی واپس کر دیں۔ اور اگر قطع خطا بوتو یہ ہوجائے گا کہ ہاتھ کا کوئی ضمان نہیں تھا اور مسنی یہ ہاتھ کے صفان پڑ نکاح ہوگا اور اگر قطع نفس کی جانب سرایت کرجائے تو یہ واضح ہوجائے گا کہ ہاتھ کا کوئی ضمان نہیں تھا اور (یہاں) معدوم ہے، لہذا مہر مثل واجب ہوگا جیسیا کہ اگر کسی نے عورت سے ملی مانی الید پر نکاح کیا حالانکہ ید میں کچھ نہیں تھا اور (یہاں) مقاصنہیں ہوگا، کیونکہ قطع خطا میں عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے اور عورت سے کے لیے مہر مثل واجب ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿الطوف ﴾عضوء كناره - ﴿لاسيما ﴾ خاص طور سے - ﴿السقوط ﴾ ماقط بون - ﴿يتضمن ﴾ شامل ہے -﴿المقاصة ﴾ ادلا بدلى - ﴿فضلٌ ﴾ اضافه -

### ندكورتزوج كي فقهي توجيه:

صورت مسکدیہ ہے کہ مقبل میں جومسکہ بیان کیا گیا ہے اگر اس میں عورت نے مدا مرد کا باتھ کا ٹا ہوتو اس عورت پر باتھ کا

## 

قصاص واجب ہے اور قصاص ہی کے عوض مقطوع الیدنے قاطعہ عورت سے نکاح کیا ہے حالانکہ قصاص مال نہ ہونے کی وجہ سے مہر
اور بضع کا عوض بننے کے لاکق نہیں ہے، خواہ قصاص موجود ہواور ساقط نہ ہوا ہوا ور صورت مسئلہ میں چول کہ قصاص ساقط ہوگیا ہے اس
لیے بدرجہ اولی وہ مہر بننے کے قابل نہیں ہے تو گویا کہ نکاح میں مہر کی تعیین ہی غلط ہوئی اور مہر غلط ثابت ہونے کی صورت میں عورت
کے لیے مہرمشل واجب ہوتا اس لیے اس صورت میں بھی عورت کے لیے مہرمشل ثابت اور واجب ہوگا۔ اور عورت پر مقتول شوہر کے
ورثاء کے لیے اس عورت کے مال میں دیت واجب ہوگی ، کیونکہ اگر چہ یہاں مقطوع الید نے قطع کے عوض نکاح کرلیا ہے اور یہ نکاح
اس عورت کے جرم کی معافی تلافی کو مصنم ن ہے ، لیکن پھر بھی عورت پر دیت کا وجوب اس لیے ہے کہ جس چیز کو معافی شامل ہے وہ
یہاں معدوم ہے اور جو چیز ثابت اور محقق ہے اس تک معافی کا سایہ بھی نہیں ہے، بالفاظ دیگر شوہر نے قطع کو معاف کیا ہے حالانکہ زخم
کے موت تک سرایت کرنے کی وجہ سے قطع قتل میں تبدیل ہو چکا ہے اور شوہر نے قتل کو نہیں معاف کیا ہے اس لیے تال کی وجہ سے عورت
پر دیت واجب ہوگی اور یہ معاملہ عمد کا ہے اس لیے وہ دیت اس عورت ہی کے مال میں واجب ہوگی۔

والقیاس النع اس کا حاصل بیہ ہے کہ صورت ِ مسئلہ میں جب عورت نے عمداً مرد کا ہاتھ کا ٹا ہے اور اسی وجہ سے مرد کی موت ہوئی ہے تو تیاس اور عقل کے مطابق عورت برقصاص واجب ہونا جائے ، کیونکہ عمد موجب قصاص ہے کیکن پھر بھی یہاں عورت برقساص نہیں واجب کیا گیاہے کیونکہ مرد کی طرف سے قطع کومعاف کردیا گیاہے اور اس معافی نے وجوب قصاص میں شبہہ پیدا کردیا ہے اور آپ اچی طرح جانتے ہیں "الحدو دو تندری بالشبھات" صاحب کتاب نے علی ما بیناہ سے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ وإذا وجب لها مهر المثل النع فرمات بين كه جب به بات مقى اومتحقل موكى كه صورت مسئله مين قاطعه عورت في لي مبر مثل واجب ہےاوراس عورت پرمقتول شوہر کی دیت واجب ہےتو اب بید یکھیں گے کہمبرمثل اور دیت کی مقدار برابر ہے یا ان میں کچھ کی بیشی ہے۔اگر دونوں کی مقدار برابر ہومثلا اس عورت کا مہرمثل یانچ ہزار درہم ہواور دیت کی بھی یہی مقدار ہوتو اس صورت میں مقاصہ ہوجائے گا یعنی مبرشل ویت کا اور دیت مبرمثل کا بدل ہوجائے گی اور حساب برابر ہوجائے گا۔اورا گرعورت کا مبرمثل کم ہو اور دیت زیادہ ہوتو عورت بیزیادتی شوہر کے ورثاء کو دے گی اور اگر دیت کم ہواور مہرمثل زیادہ ہوتو دیت کے بقدر مہرمثل سے کم کرکے مابقی مہرمثل شو ہر کے ورثاءاس عورت کو دیدیں ، یہ تمام تفصیلات اس وقت میں جب غورت نے عمداً مرد کا ہاتھ کا ٹا ہو لیکن اگر قطعِ میدخطأ ہواور پھرمرد نے اسعورت سے نکاح کرلیا ہوتو اس صورت میں چوں کہ عورت پر قصاص نہیں واجب ہے بلکہ ارش اور ضمان واجب ہے، اس لیے بین کاح ارش کے عوض ہوگا، کیکن جب زخم مرد کی موت تک سرایت کر گیا تو بیدواضح ہو گیا کہ پدمقطوعہ کے عوض ارش واجب نہیں تھااور چوں کدارش ہی کومبر متعین کیا گیا تھا،اس لیے جب ارش معدوم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مہر سمی بھی معدوم ہوجائے گا اور عورت کے لیے مہمثل واجب :وگا جیسے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ مہرے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں بھی تسمیہ معدوم ہونے کی وجہ سے مبرمثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ تشمیہ معدوم ہے، اس لیے مہرمثل واجب ہےاور چوں کہ بیرمعاملہ خطأ کا ہے اس لیے قتل کے عوض اس عورت کے عاقلہ یر دیت واجب ہوگی ، نہ کہ عورت پر اورعورت کے مال میں واجب ہوگی اس وجہ سے یہاں مقاصہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں مہمثل توعورت کو مل باہے اور دیت اس کے عاقلہ پر واجب ہورہی ہے اور ثبوت مقاصہ کے لیے ایک ہی نفس پر دونوں پہلوؤں کا ثابت اور واجب قَالَ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحُدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَطْعُ عَمَدًا فَلَهَا مَهُرُ مِغْلِهَا، إِلَّنَّ هَذَا تَزَوَّجُ عَلَى الْقِصَاصِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ مَهُرًا فَيَجِبُ مَهُرُ الْمِعْلِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا تُزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْخِنْزِيْرٍ، وَلَاشَىءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْقِصَاصَ مَهُرًا فَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِهِ بِجِهِةِ الْمَهُرِ فَيَسْقُطُ أَصُلًا كَمَا إِذَا أَسْقَطَ الْقِصَاصَ بِشَرْطِ أَنْ يَصِيْرَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ أَصُلًا.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر مقطوع الید نے عورتِ قاطعہ سے ہاتھ اور اس سے پیدا ہونے والے اثر پر نکاح کیا یا جنابت پر نکاح کیا پھر وہ خض اس قطع کی وجہ سے مرگیا اور قطع عمد اُ ہوتو بھی عورت کو مہر مثل ملے گا، کیونکہ یہ قصاص کے عوض نکاح کرنا ہے حالانکہ قصاص مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا مہر مثل واجب ہوگا اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوگیا جسے خریا خزیر کے عوض کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا۔ اور عورت پر کچھ بھی نہیں واجب ہوگا، کیونکہ جب شوہر نے قصاص کو مہر بنا دیا تو مہر کی جہت سے وہ سقوط قصاص پر راضی ہوگیا اس لیے قصاص بالکل ساقط ہوجائے گا جیسے اگر کسی نے اس شرط پر قصاص ساقط کردیا کہ وہ مال ہوجائے تو بھی قصاص بالکل ساقط ہوجائے گا جیسے اگر کسی نے اس شرط پر قصاص ساقط کردیا کہ وہ اللہ ہوجائے تو بھی قصاص بالکل ساقط ہوجائے گا۔

### اللغاث

﴿ حمر ﴾ شراب - ﴿ حنزير ﴾ سور - ﴿ سقوط ﴾ نتم ہونا، گرنا - ﴿ جهة المهر ﴾ مهر كى بهلواور التبار سے -فركوره صورت ميں اگر خاوند زخم كى وجہ سے مرجائے تو اس كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے عمداً مرد کا ہاتھ کا نہ دیا ہو، کیان پھر مرد نے قطع ید وما یحدث منہا کے عوض اس سے نکا ح کرلیا یا جنایت کے عوض نکاح کرلیا یا اور پھر اس قطع کی وجہ ہے اس شخص کا انقال ہو گیا تو اس صورت میں بھی عورت کو مہرشل کے گونا دی خورت کا زخم سرایت کر گیا اور شوہر مرگیا تو عورت پر تصاص واجب ہوا مگر شوہر نے قطع و مایحدت منه کے عوض نکاح کر گیا تو مہرشل کے گویا تصاص پر نکاح کیا ہے اور قصاص چول کہ مال نہیں ہے اس لیے اس کو مہر بنانا ہی صحیح نہیں ہوا، الہذا عورت کے لیے تو مہرشل واجب ہوگا اور وہ اسے ال کر رہے گا، اس کی مثال ایس ہے جسے کسی نے شراب یا خزیر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا تو چول کہ مسلمان کے تن میں خمر اور خزیر دونو اس مال نہیں ہیں اس لیے تسمیہ مہر غلط ہونے کی وجہ سے اس عورت کو مہرشل ملے گا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قصاص کے مال نہ ہونے کی وجہ سے تسمیہ معدوم ہے، لہذا عورت قاطعہ کو بھی مہرشل ملے گا۔

ولا شی علیھا النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں عورت کوتو مہمثل ملے گالیکن اس پرمقتول شوہر کے عوض کچھ بھی نہیں واجب ہوگا، نہتو قصاص واجب ہوگا اور نہ ہی دیت واجب ہوگا۔ کیونکہ صورتِ مسئلہ میں شوہر نے قصاص کو بضع کا بدل اور مہر بنا کر اس کے سقوط پراپنی رضاء اور خوشنودی کی مہر لگادی ہے اور زبانِ حال سے اس نے قصاص ساقط کردیا ہے اور قصاص کا حکم یہ ہے کہ اگر

## ر آن البدايه جلد الله على المستركة الما المان على المام بنايات كم بيان عن الم

ایک مرتبہ ساقط ہوجائے تو پھر جڑتے ساقط ہوتا ہے اور اس کا سقوط بدل کی طرف نہیں ہوتا اس لیے یہاں جڑسے قصاص ساقط ہوگیا ہے البندا نہ تو قصاص واجب ہے اور نہ ہی دیت یا ضان واجب ہے۔ جیسے اگر کسی شخص نے اس شرط پر قصاص ساقط کردیا کہ وہ مال ہوجائے اور خون کسی ہوجائے تو اس صورت میں بھی بالکلیہ قصاص ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اس شرط کا مفہوم ومطلب سیہ ہے کہ خون مال ہوجائے اور خون کسی بھی نہ ہب میں مال نہیں ہے ، اس لیے بیشرط ہی باطل ہے اور جب شرط باطل ہے تو بلا شرط قصاص کا اسقاط رہ گیا اس لیے جڑسے قصاص معان ہوجائے گا، ایسے ہی صورت مسئلہ میں بھی جڑسے قصاص ساقط ہوجائے گا اور قصاص کے عوض عنان یا دیت واجب نہیں ہوگی۔

وَإِنْ كَانَ خَطَأَ يُرْفَعُ عَنِ الْعَاقِلَةِ مَهُرُ مِنْلِهَا وَلَهُمْ ثُلُثُ مَاتَرَكَ وَصِيَّةً، لِأَنَّ هَذَا تَزَوَّجُ عَلَى الدِّيَةِ وَهِى تَصُلُحُ مَهُوا إِلاَّ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ بِقَدْرِ مَهُوِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ مَرِيْضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَالتَّزَوُّجُ مِنَ الْحَوائِحِ الْأَصْلِيَّةِ، وَلاَيصِحُ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْوِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُحَابَاةٌ فَتَكُونُ وَصِيَّةً، وَيُرْفَعُ عَنِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُمْ الْمُحَالِ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمُوْجَبِ جِنَايَتِهَا، وَهلاِهِ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهَا فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمُوْجَبِ جِنَايَتِهَا، وَهلاِهِ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهَا فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمُوْجَبِ جِنَايَتِهَا، وَهلاِهِ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ لِمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَتَلَةٍ، فَإِنْ كَانَتُ تُخُورَجُ مِنَ الثَّلُثِ تَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ تَخُورُجُ يَسْقُطُ ثُلُثُهُ، وقَالَ الْوَصِيَّةِ لِمَا أَنَّهُمْ مِنْ أَنْهُلُ مَا أَنَّهُمْ لَوْ الْمَعْلَ عَنْ الْمَعْمَ عَلَى الْمُعَالِقَ الْمَوْلَ عَنِ الْمَلِكِ عَلْمَ عَلَى الْمُعَلِقُ عَنِ الْمَالِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ، لِأَنَّ الْمَعُونَ عَنِ الْيَلِا عَفُو عَنِ الْيَلِا عَلْمُ الْمَالَىٰ .

ترجمل: اوراگرقطع پدنطأ ہوتو عاقلہ پر مہرمثل کے بقدر ساقط کردیا جائے گا اور جو پچھ نے رہا ہے وہ عاقلہ ہے لیے وصیت ہے، کیونکہ یہ دیت پر نکاح کرنا ہے اور دیت مہر بن سکتی ہے لیکن مہرمثل کی مقدار تک پورے مال سے معافی معتبر ہوگی ، کیونکہ وہ مرض الموت کا مریض ہے اور نکاح کرنا حوائج اصلیہ میں سے ہے، اور مہرمثل سے زیادہ کے حق میں معافی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عطیہ ہے، لہذا عطیہ وصیت ہوجائے گا۔

اور عاقلہ سے مہمثل ساقط کردیا جائے گا، کیونکہ عاقلہ عورت کی طرف سے اس کا تحل کررہے ہیں تو یہ محال ہے کہ عورت اپنی جنایت کے موجب کے متعلق اٹھی پر رجوع کرے۔ اور بیزیا دتی عاقلہ کے لیے وصیت ہوگی، کیونکہ عاقلہ وصیت کے اہل ہیں، اس کیے کہ وہ قاتل نہیں ہیں، پھرا گرزیا دتی ثلث سے نکل جائے تو ساقط ہوجائے گی اور اگر نہ نکلے تو اس کا ثلث ساقط ہوجائے گا۔

حضرات صاحبین عیسیط فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے عورت سے ہاتھ پر نکاح کیا تو بھی یہی تھم ہے کیونکہ ان حضرات کے یہاں عفوعن الید عفوع ایجد ث منہ ہے لہذا دونوں صورتوں میں ان حضرات کا جواب ایک ہی ہے۔

#### للغات:

﴿العاقلة ﴾ خاندان، برادرى، قبيله - فتصلح ﴾ صلاحيت ركهنا - فالحوائج الاصليه ﴾ بنيادى ضروريات -

## 

﴿محاباة ﴾عطيد ﴿يتحملون ﴾ برداشت كرت بير.

### خدكوره صورت مين جنايت بالخطأ مونے كامسكله:

و لایصح فی حق الزیادہ النح فرماتے ہیں کہ مہرمثل سے زائد میں عفو کا اعتبار نہیں ہوگا بالفاظ دیگر مہرمثل سے زیادہ کی مقدار میں دیت سے رقم ساقط نہیں ہوگی کیونکہ بیشو ہرکی طرف سے عطیہ ہے اس لیے بیہ وصیت بن جائے گی اور اس کا شار شوہر کے ترکے میں سے ہوگا اور نفاذ وصیت کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ تہائی مال سے جاری ہوگی۔

ویرفع عن العاقلۃ النح اس کا عاصل یہ ہے کہ صورتِ مسلہ میں قبلِ نطا کی دیت عاقلہ پر داجب ہے اوراہے عاقلہ ہی ادا،

کریں گے چنا نچہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ عورت کے مہر مثل کے ہفتر رہ قلہ سے دیت کی ادائیگی ساقط ہوجائے گی اور یہ تقوط جس طرح عاقلہ کے حق میں نافذ اور لازم ہوگا ایسے ہی قاطعہ عورت کے حق میں بھی اس کا اجراء اور نفاذ ہوگا چنا نچہ بعد میں وہ عورت اپنے عاقلہ سے اپنے مہر مثل کے بہ قدر رقم کا مطالبہ نہیں کرسکتی ، کیونکہ عاقلہ ہی اس کی طرف سے دیت اداء کرنے والے ہیں اوراس دیت سے اس عورت کا جرم معاف ہورہا ہے ، تو یہ کہو ہوسکتا ہے کہ وہ عورت اپنے محسنین سے اپنے جرم کا بدل اور عوض وصول کرے اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عاقلہ ہے کی طور پرمہر مثل کی مقدار ساقط ہوج نے گی۔

اوروہ رقم جومبر مثل کی مقدار ہے زائد ہے وہ مرحوم شوہر کی طرف ہے عورتِ قاتلہ کے عاقلہ کے لیے وصیت ہے اور یہ وصیت درست ہے، کیونکہ عاقلہ یعنی معاون برادری وصیت کی اہل ہے اس لیے کہ وہ مرحوم شوہر کے قاتل نہیں ہیں۔ اب اس زیادتی کے متعلق تفصیل ہے ہے کہ اگر اس کے علاوہ مرحوم کے ترکے میں اتنا مال ہو جو اس زیادتی کا دوگن ہو مثلا چھے ہزار ہوتو اس زیادتی کے ساتھ ملاکر وہ 9 ہزار ہوجائے گا اور اس کا ایک تبائی یعنی تین ہزار ساقط ہوجائے گا۔ اور اگر اس زیادتی کے علاوہ مرحوم کا اور کوئی مال نہ ہوتو اس صورت میں اس زیادتی کا ایک شکت یعنی ایک ہزار ساقط ہوگا اور مابھی دو ہزار مرحوم کے ورثا، کو دیا جائے گا۔ اس مضمون

## ر ان البدايه جده يوسي المسلم ا

اورمقصد کوصاحب کتاب نے فإن کانت تخرج من الفلث تسقط سے اخر تک بیان کیا ہے۔

وقال أبويوسف وطنی النه فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جوہم نے و ھذا عند أبی حینفة کالیبل لگا کران تفصیلات کوحضرت الامام کا مسلک و فد بہت قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فدکورہ دونوں صورتوں میں ( یعنی جب قطع پدخطاً ہواور ہاتھ پر تکاح ہوا ہو یاقطع پدخطاً ہواور نکاح ہاتھ و مایحدث منه أو الجنایة پر ہو ) جوفرق ہے دہ صرف امام اعظم والتی پہاں ہے ورنہ تو حضرات صاحبین عبیاں دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے، کیونکہ ان کے یہاں عفو عن الید عفو عما یحدث منه کو بھی شامل اورضمن ہے۔

قَالَ وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَاقْتُصَ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْمُقْتَصَّ مِنْهُ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ كَانَتْ قَتْلَ عَمْدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَضِ لَهُ الْقَوَدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرُفَ مَنْ عَمَدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَضِ لَهُ الْقَوَدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرُفَ مَنْ عَمَدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَضِ لَهُ الْقَوَدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرُفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصِ، لِلَّنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدُ أَبْرَأَهُ عَلَيْهِ الْقِصَاصِ، لِلَّنَهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدُ أَبْرَأَهُ عَلَيْهِ الْقِصَاصِ، لِلَّنَهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدُ أَبْرَأَهُ عَمَّا وَرَاءَ هُ، وَنَحُنُ نَقُولُ إِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْقَوَدِ فَلَمُ يَكُنْ مُنْدِنًا عَنْهُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا ہاتھ کا ٹا گیا اور اس کے لیے ہاتھ کا قصاص لے لیا گیا پھروہ شخص مرگیا تو مُقَصَّ منہ کو تل کیا جائے گا ، کیونکہ یہ واضح ہو گیا کہ جنایت قتلِ عمقی اور مقتص لہ کا حق قصاص تھا اور قطع بدکی وصولیا بی سقوطِ قصاص کی موجِب نہیں ہے جیسے وہ شخص جس کے لیے قصاص ہولیکن وہ من علیہ القصاص کے طرف کو وصول کرلے۔

حفرت امام ابو بوسف ولیٹیلا سے مروی ہے کہ مقص لہ کاحق قصاص میں ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے قطع پر پیش قد می کردی تو اس نے من علیہ القصاص کو ماورائے قطع سے بری کردیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ بچھ کرقطع پر پیش قد می کی ہے کہ اس کاحق قطع ہی میں ہے، لیکن قطع کے سرایت کرنے کے بعد بیہ واضح ہوا کہ اس کاحق قصاص میں تھا، لہذا مقتص له علم قصاص کے بغیر اس سے بری کرنے والانہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿اقتص ﴾ تصاص لیا گیا۔ ﴿المقتص منه ﴾ جس سے قصاص لیا جائے۔ ﴿القود ﴾ قصاص۔ ﴿استیفاء ﴾ وصولیا بی۔ ﴿اقدم ﴾ اقدام کیا ، کمل کیا۔ ﴿ابر أه ﴾ اسے بری کرویا۔

### ابتدائی قصاص لینے کے بعد موت ہوجانے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عدا دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر مقطوع الید نے قاطع سے قصاص لیا اوراس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا، اس کے کچھ دنوں بعدای قطع کی وجہ سے مقتص لہ یعنی مقطوع الیداول کی موت ہوگئ تو اب مقتص منہ یعنی جو قاطع اول ہے

## 

اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا اور قطع پدسے اس کا قصاص معاف نہیں ہوگا، کیونکہ جب مقطوع الید اول کے ہاتھ کا زخم موت تک مرایت کر گیا اور اس کی موت ہوگئ تو یہ بات واضح ہوگئ کہ مقطوع اول کاحق قصاص فی النفس تھا اور اس نے قصاص فی النفس ہے موادر درجے کا قصاص وصول کیا ہے اور قصاص فی الطرف کی وصولیا بی قصاص فی النفس کے سقوط اور اس سے ابراء کوستازم اور متضمن نہیں ہے، اس لیے قصاص فی النفس کے حوالے سے مقصص لہ کاحق باقی اور برقر اررہ کا اور اسے مقصص منہ سے قصاص فی النفس کی وصولیا بی کہ جیسے کی نے دوسرے کوعمراً قتل کر دیا اور مقتول کے ورثاء کی قاتل سے قصاص فی النفس کی وصول کرنے کا ممل حق ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے دوسرے کوعمراً قتل کر دیا اور مقتول کے ورثاء کی قاتل سے قصاص فی النفس کی وصول کرنے کا ممل حق ہوگا۔ اس کے طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مقتص منہ سے قصاص فی النفس کی وصولیا بی کا پورا پورا خور احتی حاصل ہے۔

وعن أبى يوسف رالته المنع صاحب كتاب فرماتے بين كه اسسلسلے ميں امام ابو يوسف رالته ايك روايت يه منقول ہے كه صورت مسئله ميں مقتص له كے ليے مقتص منه سے قصاص في النفس وصول كرنے كاكوئي حق نہيں ہے، كونكه جب مقتص له نے پہلے قاطع سے قطع يہ كا قصاص وصول كرليا تو گويا اس نے قاطع كوقطع يد كے علاوہ اور ديكر اشياء مثلا اس كے سرايت كرنے يا قل محقق ہونے قاطع سے قطع يدكا قصاص وصول كرليا تو گويا اس نے قاطع كو قطع يد كے علاوہ اور ديكر اشياء مثلا اس كے سرايت كرنے يا قل محقق ہونے سے برى كرديا اور برى كرنے والے كے ليے دوبارہ پلننے اور واپس ہونے كار استه مسدود ہوجاتا ہے، البذا مقتص له كے ليے بھى اب قصاص فى النفس كولے كر عود كرنے كاحق ختم ہوچكا ہے۔

و نحن نقول النح صاحب ہدائی ام ابو یوسف والتی کی اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں مقتص لہ فی مقتص منہ سے جو قطع بدکا قصاص لیا ہے وہ بری کرنے یا مقتص منہ کوتل وغیرہ سے معاف کرنے کی نیت سے نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے تو یہ بجھ کر اس سے قطع بدکا قصاص لیا ہے کہ اس کا بہی حق ہے گر جب زخم سرایت کر گیا اور مقتص لہ کی موت ہوگئ تو یہ بات واضح ہوگئ کہ مقتص لہ کا حق تو قصاص فی انتفس تھا اور قطع بدکا قصاص لیے وقت نہ تو اسے اس کے حق کاعلم تھا اور نہ ہی اس نے مقتص منہ کو اس سے بری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو بھلا بتا ہے کہ زبر دستی بھی کہیں براءت ثابت ہوتی ہے بہتو ایسے ہی ہوا'' مان نہ مان میں تیرامہمان''۔

قَالَ وَمَنُ قُتِلَ وَلِيَّهُ عَمَدًا فَقُطِعَ يَدُ قَاتِلِهِ ثُمَّ عَفَا وَقَدُ فَضِي لَهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ لَمُ يُقُضَ فَعَلَى قَاطِعِ الْيَدِ دِيَةُ الْيَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ المُتَحَقَّ إِتَلافَ النَّفُسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ المُتَحَقَّ إِتَلافَ النَّفُسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ المُتَحَقَّ إِلَافَ النَّفُسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّه

ر آن البداية جلد المستر الما يتحالي المستر الكام بنايات كم بيان ميل

ضامن نہیں ہوگا ،اور بیاس وجہ سے ہے کہ ولی نفس کے تمام اجزاء سمیت اتلاف نفس کا مستحق ہے ، یبی وجہ ہے کہ اگر وہل معاف نہ کرتا تو ضامن نہ ہوتا۔اورا بیے ہی جب زخم سرایت کرجائے اور اچھا نہ ہوا ہو یا ولی نے معاف نہ کیا ہواور زخم سرایت نہ کیا ہو ، یا ولی نے ہاتھ کا ٹا ہواور ٹھیک ہونے سے پہلے یا بعد میں اس کی گردن اڑا دی ہو۔اور بیا بیا ہوگیا جیسے ولی کے لیے قصاص فی الطرف ہواور اس نے قاطع کی انگلیاں کاٹ کراہے معاف کر دیا ہوتو ولی انگیوں کا ضامن نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

### قاتل بردیت کی ایک صورت:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ نعمان نے مثلاً سلیم کوعمداً قتل کردیا اور سلمان سلیم کا وارث ہے جے اپنے مقتول ولی کے قصاص کا حق حاصل ہے، لیکن سلمان نے اپنے مقتول ولی کا قصاص لینے کے بجائے قاتل کا ہاتھ کا نسا اور اس پراکتفاء کرکے اسے معاف کردیا خواہ سلمان نے مقتول کے لیے قصاص کا فیصلہ صادر ہونے سے پہلے یہ کام انجام دیا ہویا اس کے بعد بہر دوصورت امام اعظم والٹیلیڈ کے بہال اس کا حکم یہ ہے کہ مقتول کے ولی یعنی سلمان پر قاتل کے قطع یدکی دیت واجب ہے، جب کہ حضرات صاحبین مجوالی اس کے بہال اس کا حکم یہ ہے کہ حضرات صاحبین مجوالی اس کی بہاں اس پر پہنیں واجب ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ مقتول کے ولی نے قاتل کا ہاتھ کاٹ کراپنا حق وصول کیا ہے اور جوشخص اپنا حق وصول کر ہے اس پر کوئی ضان یا تاوان نہیں ہوگا۔اور پھر مقتول کے ولی کو قاتل کا پورانفس کا شنے اورا سے ہلاک کرنے کا حق حاصل ہے تواگر اس نے ہاتھ کاٹ لیا تو کوئی غلطی کی ہے بیتو اس کی طرف سے احسان ہی ہے کہ اس نے نفس کے بجائے جزء کا قصاص لینے پر اکتفاء کیا ہے۔

ولهذا لو لم یعف النع حضرات صاحبین عُیستان نے اپنے قول کی تاکید وتائید میں چارمسئے بطور استشہاد پیش کیے ہیں:
(۱) ولی مقول نے قاتل کا ہاتھ کا شے کے بعد اسے معاف نہیں کیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا خواہ زخم سرایت کرے یا نہ کرے(۲) قطع ید

کے بعد زخم سرایت کر گیا اور قاتل ٹھیک نہیں ہوا بلکہ مرگیا اور ولی مقول نے اسے معاف بھی نہیں کیا اس صورت میں بھی اس پر ضان

نہیں ہوگا۔ (۳) نہ تو اس نے معاف کیا اور نہ ہی زخم سرایت کر کا اس صورت میں بھی اس پر ضان نہیں ہوگا (۳) ولی مقول نے

قاتل کا ہاتھ کا شے کے بعد اس کی گردن بھی اڑا دی خواہ اس کا زخم ٹھیک ہوا ہویا نہ ٹھیک ہوا ہوا س صورت میں بھی اس پر کوئی ضان نہیں

ہوگا الحاصل جب ان صورتوں میں ہے کسی بھی صورت میں ولی مقول پر کوئی ضان واجب نہیں ہے، تو آخر صورتِ مسئلہ میں محض قاتل

کا ہاتھ کا شے سے کیوں کر اس پر دیت واجب ہوگی جب کہ اس نے معاف بھی کر دیا ہے۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے ایک شخص نے عمداً دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتو ظاہر ہے کہ مقطوع الید کے لیے قاطع پر حقِ قصاص واجب ہے، اب اگر مقطوع نے قاطع کا ہاتھ کا شنے کے بجائے اس کی انگلیاں کاٹ دیں اور پھر قاطع کو معاف کر دیا تو اس پر انگلیوں

### 

وَلَهُ أَنَهُ السَّوُقَى عَيْرَ حَقِّهِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَتْلِ وَهَذَا قَطْعٌ وَإِبَانَةٌ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَّجَبَ الْفِصَاصُ إِلاَّ أَنَّهُ سَقَطَ لِلشَّبْهَةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُتَلِفَهُ تَبُعًا، وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ الْمَالُ وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ، لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ أَنْ يَصِيْرَ فَتُلَا بِالسِّرَايَةِ فَيكُونُ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ، وَمِلْكُ الْقِصَاصِ فِي النَّفُسِ ضَرُورِيَّ لاَينظَهُرَ إِلاَّ عِنْدَ الْاسْتِيفَاءِ أَوِ الْمُعْوِلُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِسْتِيفَاءِ أَو الْمُعْوِلُ إِلاَّ عَنِيكَ الْمُسْتِيفَاءِ أَو الْمُعْوِلُ إِللَّ عَنْدَ الْمُسْتِيفَاءِ أَو الْمُعْوِلُ إِلَا عُنْدَ الْمُسْتِيفَاءِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَظُهُرُ لِعَدُمِ الضَّرُورَةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا سَرَى، لِلَّانَّ الْمُعْوِلُ الْمُعْوِلُ إِلَا عُنْدِ حَتِّ بِالْبُرْءِ حَتِّى لَوْ قَطَعَ وَمَا عَفَا وَبَوَا السَّيْفَاءُ، وَأَمَّا إِذَا لَمُ يَعْفُ وَمَاسَرَى قُلْنَا إِنَّمَا يَبَيَّنُ كُونُهُ قَطْعًا بِغَيْرِ حَتِّ بِالْبُرْءِ حَتِّى لَوْ قَطَعَ وَمَا عَفَا وَبَوَا الصَّحِيْحُ أَنَّةً عَلَى هَذَا الْمُخْلِفِ وَإِذَا قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ فَهُو السِّيْفَاءُ، وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ الْبُرُءِ فَهُو السِّيْفَاءُ، وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ الْبُرُءِ فَهُو السِّيْفَاءُ، وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ الْبُرُءِ فَهُو السِيعُ قَلْ الْمُولِ عَلَى هَلَا الْمُؤْمِ فَلُكُونَ عَلَى الْمُؤْمِ فَلُو السَّيْفَاءُ، وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ الْبُرُءِ فَهُو السِينِعُةُ لَقَا عَرْضًا، بِخِلَافِ السَّرِعَةُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَامِعُ وَإِنْ كَانَتُ تَابِعَةً قِيَامًا بِالْكَفِ فَالْكُفُ تَابِعَةٌ لِلللَّهُ مِنْ مُلْ الْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

توجیل : حفرت امام اعظم وراتینا کی دلیل میر ہے کہ ولک مقتول نے اپ حق کا غیر وصول کیا ہے، کیونکہ اس کاحق قبل میں ہاور میکا نا اور جدا کرنا ہے اور میں اور جدا کرنا ہے اور قباس میں تھا کہ وہ سے قصاص ساقط ہو گیا ہے کیونکہ ولی کو ریبھی حق تھا کہ وہ بیل نا اور جدا کرنا ہو اور جب قصاص ساقط ہو گیا تو مال واجب ہوگا، لیکن فی الحال مال واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ زخم سرایت کرنے کی وجہ سے قبل ہوجائے اور ولی اپناحق وصول کرنے والا ہوجائے گا۔

اور نقس میں ملکِ قصاص ضروری ہے اور پر ملکیت قصاص لینے یا معاف کرنے یا بدلہ لینے کے وقت ہی ظاہر ہوگی کیونکہ ان میں سے ہرا کیک اس ملکیت میں تصرف ہے، رہااس سے پہلے کا معالمہ تو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ملکیت ظاہر نہیں ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب زخم سرایت کر جائے ،اس لیے کہ بیدوصول کرنا ہے۔ اور اگر ولی مقول نے معاف نہیں کیا اور زخم متعدی بھی نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس قطع کا ناحق قطع ہونا براء ت سے ظاہر ہوگا حتی کہ اگر ولی نے ہاتھ کا نااور معاف نہیں کیا اور زخم ٹھیک ہوگیا توضیح ہے ہے کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے۔

اور جب ولی نے ہاتھ کاٹ لیا پھرا جھا ہونے ہے پہلے اس کی گردن کاٹ دی تو یہ استیفاء ہے اورا گرا جھا ہونے کے بعد کا ٹا تو وہ اسی اختلاف پر ہے یہی صحیح ہے، اور انگلیاں اگر چہ باعتبار قیام تھیلی کے تابع ہیں لیکن مقصد بے لحاظ سے تھیلی بھی انگلیوں کے تابع ہے، برخلاف طرف کے،اس لیے کہ طرف ہر طرح سے نفس کے تابع ہے۔

#### للغاث:

﴿ قطع ﴾ كاثا \_ ﴿ ابانه ﴾ جدا كرنا \_ ﴿ قبل ان يتلفه ﴾ اس كوضائع كرنے عقبل و ﴿ الاعتياض ﴾ بدله لينا \_

## ر أن الهداية جلد الله المستحمل الما المستحمل الكام جنايات كيان من الم

﴿ابر ء ﴾ درست بونا، شفاياب بونا - ﴿حز ﴾ كاثنا - ﴿الكف ﴾ تقيل - ﴿غرض ﴾ مقصد - ﴿الطرف ﴾ عضو، كناره -

### امام صاحب کی دلیل:

یہاں سے حضرت امام اعظم ہولتے ہے کہ دلیل بیان کی گئی ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ صورتِ مسئلہ میں وکی مقتول نے اپنے حق کے علاوہ دوسری چیز وصول کی ہے، کیونکہ اس کا حق قتل تھا اور اس نے قطع وصول کیا، اس لیے ناحق وصول کرنے کی وجہ سے اس شخص پر دیت واجب ہوگی جب کہ قیاس کا نقاضا ہے ہے کہ اس پر قصاص واجب ہوگر یہاں شبہہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوگیا ہے اور وہ شبہ یہ ہے کہ ولی مقتول کو بیحق ہے کہ وہ قاتل کے نفس کوئل کر دیتا اور اس کے ضمن میں قطع یہ بھی ہوجاتا گراس نے براہ راست ہاتھ کا ثراس میں شبہہ پیدا کر دیا اس لیے اس فعل سے ہاتھ کا قصاص ساقط ہوجائے گالیکن اس پر دیت کا وجوب علی حالہ برقر ادر ہے گا اور اس میں شبہہ پیدا کر دیا اس لیے اس فعل سے ہاتھ کا قصاص ساقط ہوجائے گالیکن اس پر دیت کا وجوب علی حالہ برقر ادر ہے گا اور اس واجب ہوگا لیکن اس کی اوا نیگی فی الفور نہیں ہوگی، بلکہ زخم کے اچھا ہونے تک اسے موخر کیا جائے گا چنا نچہا گر زخم ٹھیک ہوجائے تو اس صورت میں وکی مقتول پر پھے تہیں اس ولی پر مال واجب ہوگا اور اگر زخم قاتل کی موت تک سرایت کرجائے اور وہ مرجائے تو اس صورت میں وکی مقتول پر پھے تہیں واجب ہوگا، کیونکہ اب ولی مقتول اپنے ہی حق کو وصول کرنے والا ہے اور اپناذ اتی حق وصول کرنے والے پر کوئی صفان اور تا وان نہیں واجب ہوا کرتا۔

وملك القصاص النع بيام اعظم براتيل كا دوسرا پهلو ب جس كي تفصيل بيب كه تربيت نے مقتول كے ولى كو جو قصاص لينے كاحق ويا ہورت (مسلحت احياء اور زجر قصاص لينے كاحق ويا ہورت ويا ہے اور قاتل كفس ميں اس كے ليے ملك قصاص كو ثابت كيا ہو وہ برينا ئے ضرورت (مسلحت احياء اور زجر للناس) ہا اور ضرورت كے متعلق بہت پہلے ہے آپ كو بي ضابط معلوم ہے النصو ور و تعقد در بقد در ها يعنی ضرورت بقد ورت بقد ورت بقد ورت بعثر ورت بقت ہوگی اور بيضر ورت تعقق ہوگی اور بيضر ورت تعقاد و بيضر ورت مقتول اور بيضر ورت بين مواقع پر مقتول ہوگی (۱) ولئ مقتول قاتل ہے قصاص وصول كرے (۲) اسے معاف كردے (۳) ولئ مقتول قاتل ہے قصاص كا عوض لے لے، ان متيوں صورتوں ميں تحقق ضرورت كی وجہ بيہ ہے كدان ميں ہے جوصورت بھی ولی اختيار كرے گا ہر ہرصورت ميں وہ اپنى ملكيت ميں انسان كا ہر تصرف درست ہاس ليے ان صورتوں ميں تو ضرورت ثابت ہوگی ، ليكن ان كے علاوہ كى اور صورت (مثل قطع يد وغيرہ) ميں ضرورت ملكب قصاص ثابت نہيں ہوگی اور ولی كا تصرف ملکب غير اور حق غير ميں تقرف شار ہوگا اور المتصوف في ملك المغيو لا يجوز والے ضا بطے كی وجہ سے اس پر ضان عائد ہوگا اس كو صاحب كتاب نے فامّا قبل ذلك لم يظهر لعدم النصورورة سے بيان كيا ہے۔

بخلاف ما إذا سری المنع فرماتے ہیں کہ اگر ولی مقتول کا قطع سمرایت کرجائے اوراس سے قاتل کی موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ولی پرکوئی ضمان یا تاوان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مقتول کی موت ہوجانے سے وہ اپناحق وصول کرنے والا ہے اور ہم بار باریہ عرض کررہے ہیں کہ جوشخص اپناحق وصول کرتا ہے اس پرکوئی ضمان نہیں واجب ہوتا۔

وأما إذا لم يعف النح حضرات صاحبين عِينها نے اپن قول كى تائيد ميں چارمسلے بطور استشہاد پیش كے بيں بيان ك

تیسرے مسلے کا جواب ہے تیسرامسکہ بی تھا کہ خہ تو مقتول کے ولی نے معاف کیا اور خہ بی زخم نے سرایت کی تو اس صورت میں ولی مقتول پر ضان واجب نہیں ہوگا۔ حضرت امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ عدم وجوب ضان کے حوالے سے اس مسلے کوصورتِ مسلہ پر فند کرنا اور اس سے صورتِ مسلہ پر استشہاد کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب ابھی زخم تھیک نہیں ہوا ہے تو زخم کی تیجے حالت کا کوئی علم نہیں ہوسکتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زخم سرایت کرے اور قاتل مرجائے اگر وہ مرجاتا ہے تو ولی مقتول پر کوئی ضان نہیں ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زخم سرایت کرے اور قاتل مرجائے اگر وہ مرجاتا ہے تو کہ مقتول پر کوئی ضان نہیں ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہوجائے البذا جب ابھی زخم کی تیجے پوزیش نہیں معلوم ہی نہیں ہے تو اس پر عدم وجوب ضان کا حکم لگانا قبل از وقت ہے جو درست نہیں ہے، اس لیے اس مسلے سے حضراتِ صاحبین میشنیا کا استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے، اس لیے اس مسلے سے حضراتِ صاحبین میشنیا کے اس کے مطابق یہ صورت بھی مختلف فیہ ہوجائے تو صحیح قبل کے مطابق یہ صورت بھی مختلف فیہ ہے بینی امام صاحب ؓ کے یہاں اس صورت میں ضمان واجب ہے جب کہ حضراتِ صاحبین میشنیا کے یہاں واجب ہے ہوا نے نظر الے سے جب کہ حضراتِ صاحبین میشنیا کے یہاں واجب ہی متار خطاف استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

وإذا قطع ثم النع بيد حفرات صاحبين عِيَن كرده چو تصميّل كاجواب ہے جس كا عاصل بيہ كه چوتھا مسّلة آپ كے بعد اچھا بيان كى طرح مطلق اور مجمل نہيں ہے، بل كه اس ميں تفصيل ہے اور وہ بيہ ہے كه اگر ولى مقتول نے قاطع كا ہاتھ كائے كے بعد اچھا ہونے سے پہلے ہى اس كى گردن كاٹ دى تو ديت واجب نہيں ہوگى، كونكه اس نے گردن كاٹ كرا پناحق وصول كيا ہے، اور اگر زخم تھيك ہونے سے پہلے ہى اس كى گردن كاٹ دى تو ديت واجب ہوگى حالانكه تھيك ہونے كے بعد گردن كائى ہوتو اس صورت ميں بھى امام صاحب كے يہاں ولى مقتول پر قطع يدكى ديت واجب ہوگى حالانكه حضرات صاحبين عَرِيَت كاحكم لگايا ہے، اس ليے بيد مسئلہ بھى مختلف فيه ہواور معد البرء اور بعد البرء دونوں صورتوں ميں عدم وجوب ديت كاحكم لگايا ہے، اس ليے بيد مسئلہ بھى مختلف فيه ہواور مختلف فيہ ہواور معنی استدلال كرنا درست نہيں ہے۔

والأصابع المنع حضرات صاحبین بین الله والے مسئلے وہی بطوراستشہاد پیش کیا ہے یہاں سے اس کا جواب دیت ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے سے بھی ان معفرات کا استدلال اور استشہاد درست نہیں ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے بھی ان معفرات کا استدلال اور استشہاد درست نہیں ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے بھی انگلیال بھیلی کے تابع ہیں کہ تھیلی کے بغیران کا قیام انگلیال بھیلی کے تابع ہیں کہ تھیلی کے بغیران کا قیام اور قوام ممکن نہیں ہے اور جھیلی اس وجہ سے تابع ہے کہ بغیرانگلیوں کے تھیلی کا مقصد اور اس کی منفعت حاصل نہیں ہو سکتی، ہر حال ایک اعتبار سے اصابع متبوع ہیں تو فلا ہر ہے کہ اگر کسی نے قصاص فی الطرف حاصل ہوگیا، اس کے برخلاف ہاتھ کا معاملہ ہے قوہاتھ ہراعتبار سے نفس کے تابع ہے اور اس میں متبوعیت کا شائبہ تک نہیں ہے، اس لیے ہاتھ کا شی صفاص فی النفس کی وصولیا بی نہیں ہوگی اور ہاتھ اور اصابع میں تابع اور متبوع ہونے کے حوالے سے فرق ہے ، اس لیے ایک کو دوسرے پرقیاس کرنا اور دوسرے کی تائید میں چیش کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرُفِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ يَضْمَنُ دِيَةَ النَّفْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمُنِّ النَّقْيِيْدُ ، وَقَالَا لَا يَضْمِنُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّةً وَهُوَ الْقَطْعُ، وَلَا يُمْكِنُ التَّقْيِيْدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ سَدِّ

بَابِ الْقِصَاصِ، إِذِ الْإِحْتِرَازِ عَنِ السِّرَايَةِ لَيْسَ فِي وُسُعِهِ فَصَارَ كَالْإِمَامِ وَالْبُزَاعِ وَالْحَجَّامِ وَالْمَأْمُورِ بِقَطْعِ اللَّيْ الْكِدِ، وَلَهُ أَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقِّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ، وَهِلْذَا وَقَعَ قَتْلًا، وَلِهَٰذَا لَوْ وَقَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا، وَلَاّنَّهُ جَرْحٌ الْكِدِ، وَلَهُ أَنَّهُ قَتَلَ بِغِيْرِ حَقِي لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ، وَهِلْذَا وَقَعَ قَتْلًا، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا، وَلَاَنَّهُ جَرْحٌ أَفُضَى إِلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ وَهُو مُسَمَّى الْقَتْلِ إِلاَّ أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشَّبُهَةِ فَوَجَبَ الْمَالُ، وَلَيْهُ مُكَلَّفُ فِيهَا بِالْفِعْلِ إِمَّا تَقَلَّدًا كَالْإِمَامِ أَوْ عَقْدًا كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا السَّتَشْهَدَا بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ، لِلَّانَّهُ مُكَلَّفُ فِيهَا بِالْفِعْلِ إِمَّا تَقَلَّدًا كَالْإِمَامِ أَوْ عَقْدًا كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْهَا، وَالْوَاجِبَاتُ لَاتَتَقَيَّدُ بِوصْفِ السَّلَامَةِ كَالرَّمْيِ إِلَى الْحَرْبِيِّ وَفِيْمَا نَحُنُ فِيْهِ لَا الْتِزَامَ وَلَا وُجُوبَ إِذْ هُو وَالْوَاجِبَاتُ لَاتَتَقَيَّدُ بِوصْفِ السَّلَامَةِ كَالرَّمْي إِلَى الْحَرْبِيِ وَفِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ لَا الْتِزَامَ وَلَا وُجُوبَ إِذْ هُو مَنْ الْمَعْفِوفَ فَيكُونُ مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ فَأَشْبَة الْإِصْطِيَادَ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ جس شخص سے لیے قصاص فی الطرف ہواگراس نے اُسے وصول کرلیا پھر زخم نفس تک سرایت کرگیا اور مقطوع مرگیا تو من لہ القصاص امام اعظم والتھا کے یہال دیتِ نفس کا ضامن ہوگا۔حضراتِ صاحبین عِیسَیا فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپناحق وصول کیا ہے اور وہ حق قطع ہے اور قطع کو وصف سلامتی کے ساتھ مقید کرنامکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں قصاص کے دروازہ کو بند کرنا لازم قرق ہے اس لیے کہ سرایت سے احتیاط کرنامن لہ القصاص کے بس میں نہیں ہے تو یہ امام کی طرح، نشر لگانے والے کی طرح، جام کی طرح اور مامور بقطع الید کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام اعظم وطنظیا کی دلیل بیہ ہے کہ من لہ القصاص نے مقتص منہ کو ناحق قبل کیا ہے، کیونکہ اس کاحق قطع میں تھا اور بی آل واقع ہوا ہے اسی لیے اگر قطع پر ظلماً ہوتا تو قبل ہوتا اور اس لیے کہ بیابیا زخم ہے جو عاد تا فواتِ زندگی کی طرف مفضی ہے اور اس کا نام قبل ہے، لیکن شبہہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوگیا ہے اس لیے مال واجب ہوگا۔

برخلاف ان مسائل کے جن سے حصرات صاحبین عِنَیْنانے استشہاد کیا ہے، کیونکہ ان میں فاعل فعل کا مکلّف ہے یا تو خلافت کے طور پر جیسے امام ہے یا عقد کے طور پر جیسے امام کے علاوہ دیگر مسائل میں، اور واجبات سلامتی کے وصف سے متصف نہیں ہوتے ' جیسے حربی کی طرف تیر پھینکنا، اور جس مسئلہ میں ہم چل رہے ہیں اس میں نہ تو التزام ہے اور نہ ہی وجوب ہے، کیونکہ اس میں معاف کرنا مندوب ہے تو بیا طلاق کے باب سے ہوا اور شکار کرنے کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿الطرف ﴾ كناره،عضو ﴿ واستوفى ﴾ وصول كيا ۔ ﴿ سرى ﴾ سرايت كركيا ۔ ﴿ سدّ باب القصاص ﴾ تعباص كا دروازه بندكرنا ۔ ﴿الاحتراز ﴾ بچاؤ، احتياط ۔ ﴿البزاع ﴾نشر لگانے والا ۔ ﴿الاصطياد ﴾ شكاركرن ۔

### ہاتھ کے قصاص میں جان جاتی رہے تو دیت کا مسکد:

صورتِ مسلّدیہ ہے کہ اگر کسی نے عمداً دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر مقطوع الیدنے قصاصاً قاطع کا بھی ہاتھ کاٹ دیا تو قاطع اول مقتص منہ ہوا اور قاطع ثانی مقتص لہ ہوا، اب ہوا یوں کہ قتص لہنے جب قصاصاً مقتص منہ کا ہاتھ کا ٹاتو وہ زخم سرایت کر گیا اور اس سے مقتص مند کی موت ہوگئ تو امام اعظم طِلتِن فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں مقتص لہ جو قاطع ثانی ہے اس پر دیت نفس واجب ہوگی جب کے حضراتِ صاحبین جِنامینا فرماتے ہیں کہ اس پر ایک رائی کا دانہ بھی (دیت کے نام پر) واجب نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین بیشینا کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسلم مقتص لہ کے لیے قطع ید کا قصاص نابت تھا اور اس نے قطع یدی کے ذریعے اپنا نابت شدہ تق وصول کیا ہے اس لیے وہ اس مسلم میں حق بہ جانب ہے البندا اس پر ضان یا دیت واجب ہونے کا سوال بی خبیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ مقتص لہ کا حق صرف قطع ید میں قصاور یباں اس قطع کی وجہ ہے مقتص منہ مرگیا ہے تو اس کی موت کا ذرے دار کون ہوگا اس کا جواب ہے ہے کہ قطع ید میں تو مقتص لہ کا حق ناجت اور طے ہے اور اس میں کوئی شہنیں ہے اور قطع ید میں تو مقتص سنہ کا زخم سرایت نہ کرے اور وہ صحیح سالم رہے تو اس سے قصاص فی الطرف کا میں اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ ہاتھ کا لئے ہے مقتص منہ کا زخم سرایت نہ کرے اور وہ صحیح سالم رہے تو اس سے قصاص فی الطرف کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا ، کوئکہ اس طرح احتیاط سے قصاص لینا انسان کے بس میں نہیں ہواں کی شرط لگا نا ہے ہود ہو جیز انسان کے بس میں نہ ہواں کی شرط لگا نا ہے ہود ہو ہو انسان جس چیز کا مکلفٹ نیس ہوتا اس شرط لگا نا ہے ہود ہو ہو انسان جس چیز کا مکلفٹ نیس ہوتا اس کے متعلق اس ہونگی نو ان حضورات کی کوئل میں نہیں ہوتا اس کے متعلق اس سے باز پرس نہیں ہوئی او ان حضرات پر کوئی صفان نہیں ہوگا (۲) نشر لگانے والے نے کسی کوئشتر لگایا اور اس کی موت سرے بیر میں ہوگا والی مور نے ہوگی تو ان حسلہ میں ہوگا کا اور زخم سرایت کرنے والے نے کسی کوئشتر لگایا اور اس کی موت ہوگی تو ان ہو ہو ہی کا سے دیکس کے موت کہ کہ کہ میرے ہاتھ کا آپریشن کردو یا میرے پیر میں پھوڑا لگا ہی کا امور بقطع الید پر صفان نہیں ہو ہو ان جا روں صورتوں میں قاطع پر کوئی صفان نہیں ہے ای طرح صورتے مسلہ میں بھی قاطع بر کوئی صفان نہیں ہو اوجب ہوگا۔

وله أنه قطع النج يہال سے امام اعظم وطینیا کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں مقتص لہ نے مقتص منہ کے ساتھ زیادتی کی ہے ، کیونکہ مقتص لہ کاحق صرف قطع پدتھا اور اس نے مقتص منہ کوفل کردیا تو بیتل زیادتی نہیں تو اور کیا ہے ، یبی وجہ ہے کہ اگر کسی نے ظلما دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور زخم سرایت کرنے کی وجہ سے مقطوع الید کی موت ہوگئ تو بیقط قتل ہوگا اور قاطع پر قصاص واجب ہوگا۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ صورتِ مسئلہ میں مقتص لہ نے مقتص منہ کوزخی کردیا ہے اور بیزخم اس کی موت تک مفضی ہے، کیونکہ عموہ اس طرح کے زخم سے موت ہوجاتی ہے اور اس کا نام تو قتل ہے، اس لیے اس پر قتل کے احکام جاری ہول گا اور اس کا نام تو قتل ہے، اس لیے اس پر قتل کے احکام جاری ہول گا اور اس کے ضابطے کے تحت تو یہاں مقتص لہ پر قصاص واجب ہونا چاہئے، کیونکہ اس نے عمداً دوسرے کوئل کیا ہے، کیکن پہلے قطع یداور پھراس کے سرایت کرنے سے قتل واقع ہونے کی وجہ سے یہاں قصاص میں شبہہ پیدا ہوگیا ہے اور شبہہ سے قصاص ساقط ہوجاتا ہے، اس لیے سیاں قصاص نہیں واجب ہوگا۔

بخلاف ما استشهدا به من المسائل الن يبال عدمفرات صاحبين يُتسبع كاستشباد كاجواب ديا كيا برس كاحاصل

## ر أن الهداية جلده على المستخصر irm المستخصر الكام جنايات كبيان عن الم

یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے قول اور اپنے ندہب کی تا ئید میں جو چاروں مسکتے بہ طور استشہاد پیش فرمائے ہیں ان مسائل سے ان کا استدلال واستشہاد درست نہیں ہے، کیونکہ ان مسائل میں قاطع اور فاعل مامور بافعل ہے اور مقتول کی جانب سے اس کام پر آمادہ کیا ہے چنانچہ پہلے مسکلے میں امام آسلمین شریعت کی جانب سے مامور ہے اور آخری تینوں مسکوں میں تجام، بزاغ اور آ اکثر خود مقطوع کی طرف سے مامور ہیں۔ اور بیامرعقد اجارہ کی بنیاد پر ہے کہ ان حضرات کو اپنے فعل کی اجرت ملتی ہے اور مامور کا فعل وصفِ مطلوع کی طرف سے مامور ہیں۔ اور بیامرعقد اجارہ کی بنیاد پر ہے کہ ان حضرات کو اپنے فعل کی اجرت ملتی ہے اور مامور کا فعل وصفِ علامتی کے ساتھ مقیر نہیں ہوتا جیے آگر امیر المؤمنین نے تجابدین کو کفار پر تیر برسانے کا تھم دیا اور کفار میں کوئی مسلمان بھی تھا جو جاہدین کی تحریف ہوتا ہوں کہ سے مرگیا تو تجابدین پر کوئی ضمان نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ مامور ہیں اور مامور سے مامور ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوت کے باب سے متعلق موافذہ نہیں ہوتا ، اس لیے ان تمام مسائل میں مامور مین سے کوئی ہو چھے گھے نہیں ہوگا ، اس کے برخلاف جوصورت مسئلہ ہیں جوقع ہے وہ اباحت کے باب سے ہوگا اور اباحت کے لیے فعل کا وصفِ سلامتی ہوئی آگر کی شکار پر وار کیا اور گولی شکار کے بجائے انسان کو جاگی تو شکاری پر دیت واجب ہوگی ، کیونکہ اس کا وار وصفِ سلامتی کوفوت کر چکا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مقتص لہ کا قطع وصفِ سلامتی کوفوت کر چکا ہے اس لیے اس پر دیت واجب ہوگی۔ وار وصفِ سلامتی کوفوت کر چکا ہے اس لیے اس پر دیت واجب ہوگی۔





اس سے پہلے قتل اوراس کے مباحث کو بیان کیا گیا ہے اوراب یہاں سے شھادت فی القتل کو بیان کررہے ہیں، کیونکہ جب قبل جب قتل کا انکار ہوتا کہ بھی شھادت فی القتل کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے شھادت فی القتل قتل کے تابع ہوئی اور تابع کا مرحلہ متبوع کے بعد پیش آتا ہے ، اس لیے صاحب کتاب نے باب القتل و القصاص وغیرہ کے بعد باب القتل فی الشھادة کو بیان کیا ہے۔

قَالَ وَمَنُ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ حَاضِرٌو عَائِبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ثُمَّ قَدَّمَ الْغَائِبُ فَإِنَّهُ يُعِيْدُ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنَّ الْمَائِيْ وَقَالَا لَايُعِيْدُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَمْ يُعِدُهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَكُونُ لِلَّبِيْهِمَا عَلَى الْجَرَ، لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيْقُهُ طَرِيْقُ الْوِرَاثَةِ كَالدَّيْنِ، وَهَذَا لِلَّانَّهُ عِوضٌ عَنْ نَفْسِه فَيكُونُ الْمَلُكُ فِي الْمُعَوَّضِ كَمَا فِي الدِّيَةِ، وَلِهٰذَا لَوِ انْقَلَبَ مَالاَيَكُونُ لِلْمَيِّتِ وَلِهٰذَا يَسْفَطُ الْمِلْكُ فِي الْمَوْتِ فَيُنْتَصَبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِيْنَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کمہ جو محص قبل کیا گیا اس کے دو بیٹے ہیں (جن میں سے) ایک حاضر ہے اور دوسرا غائب ہے اور حاضر نے قبل پر بینہ پیش کردیا پھر غائب آیا تو امام ابوحنیفہ رہا تھیائے کے بہاں وہ بینہ لوٹائے گا۔حضرات صاحبین مجھیسیافر ماتے ہیں کہ نہیں لوٹائے گا،اورا گرقتل خطا ہوتو بالا تفاق غائب بینہ کا اعادہ نہیں کرے گا اور یہ تھم اس دین کا ہے جوان کے والد کاکسی پر ہو۔

مختلف فیدمسئے میں حضرات صاحبین عید اور بیت کا دلیل ہے ہے کہ قصاص کا طریقہ قرض کی طرح وراثت کا طریقہ ہے۔ اور بیتکم اس وجہ سے کہ قصاص مقتول کے نفس کا عوض ہے لہذا قصاص میں اس کی ملکیت ہوگی جسے وجہ سے کہ قصاص مقتول کے نفس کا عوض ہے لہذا قصاص میں اس کی ملکیت ہوگی اور زخم کے بعد موت سے پہلے میت کے معاف کرنے دیت میں ، اس وجہ سے اگر قصاص بدل کر مال ہوگیا تو وہ مال میت کے لیے ہوگا اور زخم کے بعد موت سے پہلے میت کے معاف کرنے سے قصاص معاف ہوجائے گا۔

# ر آن البدايه جلد الله على المسترات كيان عن المسترات المام جنايت كيان عن الم

#### اللغات:

﴿ البينة ﴾ وليل، ثبوت \_ ﴿ يعيد ﴾ و ہرائے گا، اعاده كرے گا \_ ﴿ المحلافية ﴾ اختلافى مسلم ـ ﴿ المعوض ﴾ جس چيز كا عوض و يا جائے \_ ﴿ انقلب ﴾ تبديل ہوگيا \_ ﴿ ينتصب ﴾ قائم ہونا، سامنے آنا \_

### محوابی کے اعاد ہے میں قصاص اور دیت میں فرق:

صورت مسکنہ یہ ہے کہ سلمان نے سلیم کوعمراً تمل کردیا اور سلیم کے دو بیٹے ہیں ٹعمان اور سعدان ان میں سے ایک بیٹا موجود ہے اور دوسرا غائب ہے اور جوموجود ہے اس نے اپنے باپ سے قتل پر بینہ پیش کردیا تو قاضی اس کے بینہ پر قاتل کے خلاف قصاص کا فیصلہ نہیں کرے گانب جاکر قاضی قاتل کے خلاف قصاص کا فیصلہ کر سے فیصلہ نہیں کرے گانب جاکر قاضی قاتل کے خلاف قصاص کا فیصلہ کر سے گا۔ بیچم حضرت امام ابوطنیفہ کے یہاں ہے، اس کے برخلاف حضرات ِ صاحبین عُرایت کے اس کے برخلاف حضرات ِ صاحبین عُرایت کی ضرورت نہیں ہے اور بینہ پیش کیے بغیراس کے آنے برقاضی قاتل کے خلاف قصاص کا فیصلہ کردے گا۔

و کذلك الدین الن اس كا حاصل يہ ہے كه اگر مقتول كاكس شخص پر قرض ہواوراس كے اثبات كے ليے اس كے دوبيوں ميں سے حاضر بيٹا بينه پیش كرو ہے تو غائب بيٹے كے ليے اعاد ، بينه كى ضرورت نہيں ہے اور بدونِ اعاد ، بينه بيش كرو موم كا دين ثابت ہوجائے گا۔

لهما فی الحلافیة النے یہاں سے مختلف فید یعن قتل عمر والی صورت میں حضرات صاحبین عیبا کی دلیل بیان کی گئی ہے لین اس سے پہلے ان جضرات کا ایک ضابطہ ذہن نشین کر لیجئے ، ضابطہ یہ ہے کہ ورثاء کے لیے جوتن ثابت ہوتا ہے اس کی دوشمیں ہیں (۱) یہ توت بطریق خلافت ہوتا ہے (۲) یہ تی بطریق وراثت ثابت ہوجائے اور وراثت کے طور پر ثبوت بحق کا مطلب یہ ہے کہ اس حق میں مُورث کی ملکیت ثابت ہوجائے اور وراثت کے طور پر ثبوت بحق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ حق مورث کے لیے ثابت ہواور پہاں ورثاء کے لیے باہر یق وراثت کوئی مورث کے لیے ثابت ہواور پھر مورث کی موت کے بعداس کے ورثاء کے لیے ثابت ہواور جہاں ورثاء کے لیے بطریق وراثت کوئی حق ثابت ہوتا ہے وہاں ہر ہر وارث خصومت میں تمام ورثاء کا نائب ثار ہوتا ہے اور ایک ہی وارث بقیہ ورثاء کی طرف سے خصم بن ملکا ہے جب کہ بطریق خلافت ثابت ہونے والے حق میں ایک وارث نہ تو دیگر ورثاء کی نمائندگی کرسکتا ہے اور نہ ہی وہ بقیہ ورثاء کی طرف سے خصم بن سکتا ہے جب کہ بطریق خلافت ثابت ہونے والے حق میں ایک وارث نہ تو دیگر ورثاء کی نمائندگی کرسکتا ہے اور نہ ہی وہ بقیہ ورثاء کی طرف سے خصم بن سکتا ہے۔

اس ضا بطے والمحوظ رکھ کرعبارت کا حاصل ملاحظہ سیجئے ،حضراتِ صاحبین بین ایک دلیل بیہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے لیے ملکِ قصاص کا ثبوت بطریق وراثت ثابت ہونے والی ملکیت میں ایک وارث بقیہ ورثاء کا ایک بھریق وراثت ثابت بھی ہوسکتا ہے اور ان کی طرف ہے خصم بھی بن سکتا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں باپ کے دو بیٹے جواس کے وارث بقیہ ورثاء کا نائب بھی ہوسکتا ہے اور ان کی طرف ہے خصم بھی بن سکتا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں باپ کے دو بیٹے جواس کے

## ر آن البداية جلد المحالية المالية على الما

وارث ہیں ان میں سے جو بیٹا موجود ہے وہ اپنے بھائی کی طرف سے وارث بھی ہوگا اور خصم بھی ہوگا اور اس کے پیش کر دہ بینہ پر قاضی قاتل کے خلاف قصاص کا فیصلہ کردے گا اور اس کے بھائی کو علاجدہ بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ قصاص تو درحقیقت مقتول کے نفس کاعوض ہے لہذا قصاص میں اٹھی لوگوں کا حق ہوگا جومیت کے نفس میں حق دار تھے جیسے دیت اور دین کا مسئلہ ہے کہ میہ چیزیں پہلے میت کے لیے ثابت ہوتی ہیں پھر بطریق وراثت ورثاء کی طرف نتقل ہوتی ہیں اس طرح قصاص بھی پہلے میت کے لیے ثابت ہوگا اور پھر بطریق وراثت ورثاء کی طرف نتقل ہوجائے گا۔

یکی وجہ ہے کہ اگر صلح یا کسی اور طریقے سے قصاص مال ہوجائے تو اس میں بھی پہلے مورث ادر مقول کا حق ثابت ہوگا بھراس کی موت کے بعد بطریقِ وراثت ہے تی اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ اس طرح اگر زخمی ہونے کے بعد مقتول موت سے پہلے قاتل کو معاف کر دی تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور بی معافی ورثاء کے حق میں بھی ثابت ہوگی ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مقتول کے ورثاء کے لیے ملک قصاص بطریق وراثت ثابت ہوتا ہے اور اس میں ایک وارث دوسرے وارث کی طرف سے نائب بھی ہوسکتا ہے اور تھم بھی ہوسکتا ہے۔

### اللغاث:

﴿نصب ﴾ نصب كيا، ركها، لكايا - ﴿شبكة ﴾ جال - ﴿تعقل ﴾ الجه كيا، انك كيا - ﴿لا ينتصب خصمًا ﴾ جَمَّرُ \_ كا فريق نبيل بن سكے كا ـ

### امام صاحب راتشیانه کی دلیل:

یبال سے حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل بیان کی جارہی ہے جس کی تفصیل میں جنے سے پہلے ایک بار پھرآپ اپنا ذہن وز ماغ تازہ کریں اور یہ یا در کھیں کہ ورثاء کے لیے ثبوت ِ حق کے جودو طریق ہیں (۱) طریق وراثت (۲) طریق خلافت ان میں سے حضرات صاحبین پہیدیعنی طریق وراثت کے طور پر ورثاء کے لیے ملکِ قصاص کو ثابت کرتے ہیں جس کی تفصیل گذر چکی ہے اور

## ر آن البداية جلدها ي هي المحال ١١١ ١٥٠ المحال ١١١ المحال ١١١ على على المحال الكام جنايات كيان على ي

حضرات صاحبین عُیِیتیا کے محن ومر بی حضرت امام اعظم چلیٹھیڈ دوسر ہے طریق لیعنی بطریق خلافت ورٹاء کے لیے ملکیت قصاص ٹابت کرتے ہیں اور چوں کہ بطریق خلافت ثبوت ملکیت میں نیابت جاری نہیں ہوتی اس لیے ایک وارث دوسرے وارث کی طرف سے نہ تو نیابت کرسکتا ہے اور نہ ہی خصم ہوسکتا ہے ،اس لیے غائب وارث کو حاضر ہونے کے بعد بینہ پیش کرنا ہوگا تبھی جا کر قاضی قاتل کے خلاف فیصلہ کرنے کا محاز ہوگا۔

حضرت الامام کی دلیل کااہم حصہ یہ ہے کہ ملکِ قصاص فعل کی ملکیت ہے نہ کہ مال کی اورمیت فعل کا اہل نہیں ہے اور چول کہ ملکِ قصاص مورث کی موت کے بعد ہی ورثاء کو ملتی ہے اس لیے اس کو بطریقِ وراثت ثابت کرناممکن ہے ، کیونکہ میت بعد الموت فعل کا اہل ہی نہیں رہنا لہٰذاملکِ قصاص بطریقِ خلافت ثابت ہوگی اور بطریقِ خلافت ثابت ہونے والی ملکیت کا مورث کے لیے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔

اس کے برخلاف قرض اور دیت کا معاملہ اور مسئلہ ہے تو چوق کہ یہ دونوں مال ہیں اور میت اموال کا مالک ہوسکتا ہے چن نچہ اگر کئی شخص نے شکار پکڑ نے کے لیے جال بچھا یا اور شکار سینے سے پہلے اس کی موت ہوگئی اور موت کے بعد اس میں کوئی شکار پھنسا تو میت ہوگئی اور کا مالک ہوگئا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت اموال کا مالک ہوسکتا ہے اور چول کہ دَین اور دیت کا تعلق بھی مال ہی ہے ہو اس لیے ان میں بطریق وراثت ورثاء کی ملکیت ٹابت ہوگئی، لبذا ان دونوں پرصورتِ مسئلہ کوقیاس کرنا درست نہیں ہے، ہبر حال جب یہ ثابت ہوگیا کہ امام اعظم چاپٹھیڈ کے یہاں قصاص میں ورثاء کی ملکیت بطریق خلافت ٹابت ہوتی ہے اور خلافت والی صورت میں احد الورثاء بقیہ کی طرف سے نہ تو کی موگا اور نہ ہوگا اور نہ ہوگا اور خائب کے لیے حاضر ہونے کے بعد بینہ پیش کرنا ضروری ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ أَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَائِبَ قَدْ عَفَا فَالشَّاهِدُ خَصْمٌ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِلَّآتُهُ ادَّعَى عَلَى الْحَاضِرِ سُقُوْطَ حَقِّهٖ فِي الْقِصَاصِ إِلَى مَالٍ وَلَايُمْكِنَهُ إِثْبَاتُهُ إِلاَّ بِإِثْبَاتِ الْعَفْوِ مِنَ الْعَائِبِ فَيَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنِ الْعَائِبِ وَكَذَٰلِكَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قُتِلَ عَمَدًا وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ غَائِبٌ فَهُوَ عَلَى هٰذَا لِمَا بَيَّنَاهُ.

ترجمه: پھراگر قاتل نے بینہ پیش کردیا کہ غائب نے (قصاص) معان کردیا ہے قو حاضر خصم ہوگا اور قصاص ساقط ہوجائے گا، کیونکہ قاتل نے حاضر پر مالک کی طرف قصاص میں اس کے حق کے ساقط ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور غائب کی طرف سے عفو ثابت کے بغیر قاتل کے لیے اس حاضر کے سقوطِ حق کا دعویٰ ثابت کرناممکن نہیں ہے، لہذا حاضر غائب کی طرف سے خصم بن جائے گا، اور ایسے بی اگر کوئی غلام دولوگوں کے مامین مشترک ہواور اسے عمد اُقل کردیا جائے اور اس کے دونوں مالکوں میں سے ایک غائب ہوتو و و جمی اسی اختلاف پر ہے اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللّغات:

﴿ ادعی ﴾ دعوی کیا۔ ﴿ البینة ﴾ دلیل، ثبوت، گواہی۔ ﴿ الشاهد ﴾ حاضر، موجود، نیز: گواہ۔ ﴿ سقوط الحق ﴾ حق کا ساقط ہوتا۔

## ر آن البداية جد ١١٥ كر ١١٥ كر ١١٨ كر ١١٨ المحمد الكام بنايات كا بيان من ك

### عائب وارث كى طرف سے قاتل كا دعوائے عفو:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول کا قاتل اس بات پر بینہ پیش کردے کہ اس کے غائب بیٹے نے مجھے معاف کردیا ہے تو مقتول کا حاضر بیٹا اس کے غائب بیٹے کی طرف سے خصم شار ہوگا اور قاتل کے ذیعے سے قصاص ساقط ہوکر اس پر دیت واجب ہوجائے گی، کیونکہ قاتل نے حاضر پر سقوطِ قصاص کا دعوی کیا ہے اور اس دعوے کی بنیاد غائب کی طرف سے معافی ثابت ہونے پر ہاور جب تک معافی ثابت نہیں ہوگا، الہذا مدی کا دعوی اور اس کا بینہ مقبول کرنے کے لیے حاضر کو عائب کی طرف سے خصم شار کیا جائے گا اور جو فیصلہ حاضر پر ہوگا وہ غائب کے حق میں بھی ثابت اور نافذ ہوگا۔

و کذلك عبد بین رچلین النج اس کا حاصل بیر نے کہ اگر دوآ دمیوں کا مشترک غلام ہوا در کوئی ایسے عمد اُقتل کردیے نیز مالکوں میں سے ایک حاضر ہوا ور دوسرا غائب ہوتو اس میں حضرات صاحبین عِیالیّا کا وہی اختلاف ہے جوابھی ندکور ہوا ہے۔اور اس صورت میں بھی اگر قاتل عفو پر بینے پیش کردیتو یہاں بھی حاضر کو غائب کی طرف سے خصم شار کیا جائے گا۔

قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الْأُولِيَاءُ ثَلَاثَةٌ فَشَهِدَ اِثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الْآخِرِ أَنَّهُ قَدْ عَفَا فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَة وَهُوَ عَفُوْ مِنْهُمَا لِلْحَرِ أَنَّهُ مَا لَا فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ بَيْنَهُمَا لِلْمَا يَجُرَّانِ بِشَهَادَتِهِمَا إِلَى أَنْفُسِهِمَا مَغْنَمًا وَهُو انْقِلَابُ الْقَوَدِ مَالًا، فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، مَعْنَاهُ إِذَا صَدَّقَهُمَا وَحُدَهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُمَا فَقَدُ أَقَرَّبِعُلَنِي الدِّيَةِ لَهُمَا فَصَحَّ إِقْرَارُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَدَّعِي الْمُشَهُودِ عَلَيْهِ وَهُو يُنْكِرُ فَلَائِصَدَّقُ وَيَغْرِمُ نَصِيْبَهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر (مقول کے) اولیاء تین ہو اور ان میں سے دونے تیسرے نے خلاف شہادت دی کہ اس نے اسے نو معاف کردیا ہے وان کی شہادت باطل ہے اور بیان کی جانب سے عفو ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اپنی شہادت کے ذریعے اپنی طرف غنیمت کھینچ رہے ہیں اور وہ قصاص کا مال سے بدلنا ہے، پھر اگر قاتل نے ان دونوں کی تقیدیق کردی تو دبیت ان دونوں کے مابین ٹین تہائی ہوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صرف قاتل نے ان کی تقیدیق کی ہو، کیونکہ جب قاتل نے ان کی تقیدیق کی تو اس نے ان دونوں کے لیے دو تہائی دبیت کا اقر ارکرلیا، لہذا اس کا اقر ارکی افر اس کے ایکن وہ مشہود علیہ کے سقوطِ حق کا بھی دعوی کر رہا ہے حالا نکہ مشہود علیہ اس کا مشکر ہے تو قاتل کی تقیدیق نہیں کی جائے گی اور قاتل مشہود علیہ کے صفح کا ضامن ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿الاولياء ﴾ ورثاء۔ ﴿عفا ﴾ معاف كرديا۔ ﴿يجرّان ﴾ كيني بي، لاتے ہيں۔ ﴿مغنما ﴾ غنيمت، فائده، سہولت۔ ﴿انقلاب القود ﴾ قصاص كى تبديلى۔ ﴿لايصدق ﴾ اس كى تقديق نہيں كى جائے گا۔ ﴿يغوم نصيبه ﴾ اس كے جصے كا تاوان بحرے گا۔

## غير پرمعاف كي كواني اپنے ليے ثابت ہونے كى صورت:

۔ صورتِ مسئلہ یہ ہے کہا گڑسی شخص نے عمداً قبل کر دیا گیا اوراس کے تین بیٹے وارث ہیں اوران نینوں میں سے دو ہیٹوں نے بیہ

## ر آن الهداية جلد الله على المحال ١٢٩ المحالية الكام جنايات كيان عن

شہادت دی کہ ہمارے تیسرے بھائی نے قصاص معاف کردیا ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس شہادت میں تیسرے بھائی یا قابل کی تقدیق و تکذیب شامل نہیں ہے تو گواہی دینے والے دونوں تقدیق و تکذیب شامل نہیں ہے تو گواہی دینے والے دونوں بھائیوں کی شہادت باطل ہے، کیونکہ اس شہادت کے پیچھے ان کا غلط مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہماری شہادت سے قصاص ساقط ہوجائے گا تو دیت ذاجب ہوگی اور ہمیں مال ملے گا، اس لیے ان کا یہ ارادہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا اور ان کی شہادت کو ان کی طرف سے عفوشار کیا جائے گا۔

لین اگراس شہادت میں قاتل اور تیسرے بھائی دونوں کی یا دونوں میں سے سی ایک کی تکذیب یا تصدیق شامل ہوتو کیا تھم ہے؟ اس کی تفصیل فإن صدقهما النج سے بیان کی گئی ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ اگر قاتل نے دونوں گواہی دینے والے بھائیوں کے قول کی تقد بی کردی تو اس صورت میں قاتل سے قصاص ساقط ہوجائے گا اور اس پر جو دیت واجب ہوگی وہ مقتول کے تینوں بیٹوں کے درمیان تہائی تہائی کے حماب سے تقسیم ہوگی، کیونکہ جب قاتل نے دو بھائیوں کی تصدیق کردی تو گویا اس نے ان دونوں کے لیے دو تہائی دیت کا افر ارکرلیا لہذا ان کے حق میں تو بیا قرار درست ہے گر چوں کہ اس افر ارسے تیسروے بھائی کا حق ساقط ہور ہا ہے اس لیے کہ بیسب مل کر زیردی اس سے معافی نامہ پر دسخط کرانا چاہتے ہیں حالا نکہ وہ اس کا مقر ہے، کیونکہ اس میں اس کے حق کا اسقاط ہے لہذا اس بھائی کا حق ساقط ہونے کے متعلق قاتل کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور دیت میں سے اسے بھی ایک تہائی حصہ طے گا جس کی ادائیگی قاتل کے ذمے ہوگی ای کوصاحب ہوا یہ نے فرمایا فلایصد ق ویغوم نصیبہ۔

وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَلَاشَىٰءَ لَهُمَا وَلِلْاَخِرِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، مَعْنَاهُ إِذَا كَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ أَيْضًا وَهَذَا لِأَنَّهُمَا أَفَرَّ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِسُقُوْطِ الْقِصَاصِ فَقُبِلَ وَادَّعَيَا إِنْقَلَابَ نَصِيْبِهِمَا مَالًا فَلَا يُقْبَلُ إِلاَّ بِحُجَّةٍ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيْبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَالًا فَلَا يُقْبَلُ إِلاَّ بِحُجَّةٍ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيْبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْفُو مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَمْ شَهُود عَلَيْهِ وَهُو مُنْكِرٌ بِمَنْزِلَةِ إِبْتِدَاءِ الْعَفُو مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَا يُعْفُو مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِلْقَاتِلُ ثُلُكَ الدِّيَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِلْقَاتِلُ ثُلَكَ الدِّيَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِلْقَرَارِهِ لَهُ بِنْلِكَ.

ترجمه: اوراگرتیسر به بهائی نے ان دونوں کی تکذیب کردی تو ان کے لیے پھنیس ہے اور تکذیب کرنے والے کو تہائی دیت ملے گی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قاتل نے بھی ان دونوں کی تکذیب کی ہواور یہ تھم اس وجہ ہے ہے کہ ان دونوں نے اپنشس پرسقوطِ قصاص کا اقر ارکرلیا ہے اس لیے یہ اقر ارمقبول ہوگا اور انھوں نے اپنے جھے کا مال میں تبدیل ہونے کا وعویٰ بھی کیا ہے، لہذا بدون جمت یہ دعویٰ مقبول نہیں ہوگا،اور مشہود علیہ کے خلاف دعویٰ کرنا بدون جمت یہ دونوں کا مشہود علیہ کے خلاف دعویٰ کرنا (جب کہ وہ محکر بھی ہے) مشہود علیہ کے تی میں ان کی جانب سے ابتداء معاف کرنے کے درج میں ہے، اس لیے کہ قصاص کا سقوط انھی دونوں کی طرف منسوب ہے۔

اورا گرصرف مشہود علیہ نے مغمدیق کی تو قاتل مشجود علیہ کے لیے تہائی دیت کا ضامن ہوگا ، کیونکہ قاتل نے مشہود علیہ کے لیے

ر آئ البدایہ جلد کے بیان میں کا البدایہ جلد کے بیان میں کا البدایہ جلد کے بیان میں کے البتاکہ دیت کا اقرار کیا ہے۔

#### اللغاث:

۔ ۔ ۔ ﴿ كذّبهما ﴾ ان دونول كى تكذيب كى ہے، تر ديدكى ہے۔ ﴿ سقوط القصاص ﴾ قصاص كافتم ہونا۔ ﴿ ادّعيا ﴾ دونول نے دعوئ كيا۔ ﴿ منكر ﴾ تر ديدكرنے والا۔ ﴿ سقوط القود ﴾ قصاص كافتم ہونا۔

### تيسرا گواه ان كى تر دىيدكرتا ببوتواس كاحكم:

عبارت میں دومسکے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلا مسلہ سے کہ جن دو بھائیوں نے تیسر ہے بھائی کے خلاف معاف کرنے کی شہادت دی ہے اگر مشہود علیہ اور قاتل دونوں مل کران دونوں بھائیوں کی تکذیب کردیں تو ان دونوں کا حق ساقط ہوجائے گا اور مشہود علیہ یعنی جس نے تکذیب کی ہے اسے تہائی دیت ملے گی، کیونکہ جب دو بھائیوں نے مشہود علیہ کے خلاف معافی کی گواہی دی حالانکہ مشہود علیہ نے اس کا انکار کرکے ان کی شہادت کو جھٹلا دیا تو گویا گواہی دینے والے بھائیوں نے اپنا حق ساقط ہونے کا اقر ارکیا اور انسان کا اقر ارداس کے حق میں جب ہے، اس لیے سقوط حق کے متعلق ان کا یہ اقر ارمقبول ہوگا اور ان کی طرف سے قصاص ساقط ہوجائے گا۔ اور اس اقر ارکے شمن میں چوں کہ انھوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہماراحق قصاص سے دیت کی طرف نتقل ہو چکا ہے، لیکن چوں کہ اس دیوں کہ انسان کا یہ دونوں نہ گھر کے رہیں گا ور نہ گھا ہوجائے گا۔ اور ان کا حق کلی طور پر ساقط ہوجائے گا یہ دونوں نہ گھر کے رہیں گا اور نہ گھا ہوجائے گا۔ یعنی یہ دونوں نہ گھر کے رہیں گا اور زنہ گھا ہے کہ

ان کے برخلاف جس کے خلاف ان لوگوں نے گواہی دی ہے یعنی تیسرا بھائی اسے تہائی دیت ملے گی کیونکہ جب ان دونوں بھائیوں نے قصاص معاف کرنے کو تیسرے بھائی کی طرف منسوب کیا اور تیسرے بھائی نے اس کا انکار کردیا تو اب معافی کی نسبت ان دونوں کی طرف ہوگی اور یہ تمجھا جائے گا کہ ان لوگوں نے ابتداء ہی اپنی طرف سے قصاص معاف کر دیا ہے اس لیے ان کا حق ساقط ہوجائے گا اور اسے تہائی دیت ملے گی۔ ساقط ہوجائے گا اور اسے تہائی دیت ملے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشہود علیہ نے اپنے دونوں بھائیوں کے قول اور ان کی شہادت کی تصدیق کردی آور یوں کہا کہ ہاں میں نے معاف کردیا ہے اور قاتل کہتا ہے کہتم نے معاف نہیں کیا ہے تو اس صورت میں قاتل مشہود علیہ کے لیے تہائی دیت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے مشہود علیہ کی معافی کا انکار کرکے گویا اس کے لیے تہائی دیت کا اقرار کرلیا ہے اس کیے اس کا قرار اس کے ت میں مقبول ہوگا اور اس پر تہائی دیت واجب ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُوُدُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمُ يَزَلُ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إِذَا كَانَ عَمَدًا، لِأَنَّ النَّابِتَ بِالشَّهَادَةِ كَالنَّابِتِ مُعَايَنَةً وَفِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَتْلِ الْعَمَدِ تَتَحَقَّقُ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ بِسَبَبِ الضَّرْبِ إِنَّمَا يُعْرَفُ إِذَا صَارَ بِالضَّرْبِ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ، وَتَأْوِيلُهُ إِذَا شَارُ بِالضَّرْبِ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ، وَتَأُويلُهُ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَةً مِشَىءٍ جَارِح.

ترفیجیکه: فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں نے بیر گواہی دی کہ فلال نے فلال کو مارا اور پھر مضروب مستقل صاحب فراش رہا یہاں تک کہ اس کی موت ہوگئ تو اگر بیضرب عمداُ ہوتو ضارب پر قصاص ہوگا ، کیونکہ شہادت سے ثابت ہونے والی چیز مشاہدہ سے ثابت ہونے والی چیز مشاہدہ سے ثابت ہونے والی چیز مشاہدہ سے ثابت ہونے والی چیز کی طرح ہے، اور اس صورت میں قصاص واجب ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور قل عمد پر اس طرح شہادت مخقق ہوجاتی سے ہوجاتی ہوجاتے کہ ہوجاتے کہ ہوجاتے کہ ہوجاتے کہ اس کی موت ہوجائے اور اس کی تاویل میہ ہے کہ جب گواہوں نے بیر گواہی دی کہ ضارب نے مضروب کو زخمی کرنے والی چیز سے مارا ہو۔

#### اللغاث:

﴿لم يزل صاحب فراش ﴾ وه صاحب فراش رہا، یعنی بیار ہی رہا۔ ﴿القود ﴾ قصاص۔ ﴿معاینة ﴾ آکھوں دیکھا۔ ﴿يتحقق ﴾ ثابت ہوتا ہے۔ ﴿تاویل ﴾ حقیقت۔ ﴿جارح ﴾ زخمی کرنے والا۔

### مواہی کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ چندلوگوں نے قاضی کی عدالت میں بیٹہادت دی کہ نعمان نے سلیم کوہتھیار یا دھار دار اوز ارسے مارا اور مارکھانے کے بعد سلیم نے بستر پکڑلیا یہاں تک کہ ای وجہ سے اس کی موت ہوگی تواگر نعمان نے عمداً اور قصداً سلیم کو مارا ہے تو ان لوگوں کی شہادت سے وہ مجرم قرار دیا جائے گا اور اس پر قل عمد کی سزایعنی قصاص واجب ہوگا، کیونکہ حضراتِ فقہاء نے شہادت کے ذریعے ثابت ہونے والے مسئلے کو آنکھوں سے دیکھے ہوئے مسئلے کا درجہ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر قاضی بچٹم خود نعمان کوسلیم کی بٹائی کرتے ہوئے دکھے لیتا اور اس پٹائی سے سلیم مرجاتا تو نعمان پر قصاص واجب کرتا اس طرح گواہوں کی گواہی سے بھی وہ فعمان پر قصاص واجب کرتا اس طرح گواہوں کی گواہی سے بھی وہ فعمان پر قصاص واجب کردےگا، البتہ یہاں وجوب قصاص کے لیے تین باتوں کا ثبوت اور تحق ضروری ہے (۱) ضرب عمداً ہو (۲) اس ضرب کی وجہ سے وقت ضرب سے لے کرموت تک مصروب مسلسل صاحب فراش رہاور درمیان میں اسے افاقہ نہ ہوا ہو (۳) اور ضارب نے جارح چیز یعنی ہتھیا رہ فیرہ سے مارا ہو۔ صاحب کتاب نے ان باتوں کو لائن الموت بسبب المضوب إنها يعوف النے سے لے کرا خیرتک کی عبارت میں بیان کیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي الْأَيَّامِ أَوْ فِي الْبَلَدِ أَوْ فِي الَّذِيُ كَانَ بِهِ الْقَتْلُ فَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْقَتْلَ لَايُعَادُ وَلَايُكُرَّرُ، وَالْقَتْلُ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي مَكَانٍ غَيْرَ الْقَتْلِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ اخَرَ، وَالْقَتْلُ بِالْعَصَا غَيْرُ الْقَتْلِ بِالسَّلَاحِ، لِأَنَّ الثَّانِيَ عَمَدٌ، وَالْأَوَّلُ شِبْهُ الْعَمَدِ وَيَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمَا ْفَكَانَ عَلَى كُلِّ قَتْلٍ شَهَادَةُ فَوْدٍ، وَكَذَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْاحَرُ لَا أَدْرِيْ بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْمَطْلَقَ يُغَايِرُ الْمُقَيَّدَ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر قتل کے دوگواہ ایام میں یا شہر میں یا ہتھیار میں مختلف ہوجائیں تو گواہی باطل ہے، کیونکہ قتل نہ تو لونایا جاتا ہے اور نہ مکرر ہوتا ہے اور کسی زمانے میں یا کسی مکان میں واقع ہونے

ر آن البدليه جلده ي هم المستحد ١٣١ المحديد ١٣١ كام جنايات كيان على ي

والے لی کے علاوہ ہے۔ اور لاکھی سے لی کرنا ہتھیار سے لی کرنے کاغیر ہے، کیونکد دسراعد ہے اور پہلا شبہ عمد ہے اوران دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، لہذا ہر لی پرایک شخص کی شہادت ہوئی، اورا یسے ہی جب گواہوں میں سے ایک نے کہا قاتل نے مقتول کو لاکھی سے قتل کیا ہے اور دوسرے نے کہا میں نہیں جانتا کہ س چیز سے قتل کیا ہے تو یہ باطل ہے، اس لیے کہ طلق مقید کے مغایر ہوتا ہے۔

### اللغاث:

﴿ احتلف ﴾ اختلاف واقع ہو جائے۔ ﴿ لا يعاد ﴾ اس كا اعادہ نہيں ہوتا۔ ﴿ لا يكور ﴾ اس كا دو ہرانا نہيں ہوتا۔ ﴿ المطلق ﴾ جس پركوئى قيدنہ ہو۔ ﴿ يعاير ﴾ اس كے مغابر ہے۔ ﴿ المقيد ﴾ جس پر قيد ہو۔

### گواهی میں باہم تعارض:

صورت مسئلہ ہے کہ آگر دن ، یا شہر یا ہتھیار کے حوالے سے قبل کے دونوں گواہوں میں اختلاف ہو جائے اور ایک گواہ کہ کہ نعمان نے جمعہ کو لکھنے میں لائھی سے سلیم کو قبل کیا ہے تو ان تینوں چیز وں میں سے کی ایک چیز میں اختلاف سے ان کی شہادت باطل ہوجائے گی اور نعمان پر قبل کا جرم ثابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان تینوں چیز وں میں سے کی ایک چیز میں اختلاف سے ان کی شہادت باطل ہوجائے گی اور نعمان پر قبل کا جرم ثابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک دن یا کسی ایک شہر میں قبل واقع ہوگا ، اس لیے کہ خض واحداور ایک دن یا کسی ایک شہر میں قبل واقع ہوگا ، اس لیے کہ خض واحداور نفس واحدہ کو آئی ہی مرتبہ قبل کیا جاسکتا ہے اور نفس واحدہ کے قبل میں تکرار اور تعدد نہیں ہوتا، لبذا یوم قبل کیا مقام قبل کے اختلاف سے دونوں گواہوں کی طرف سے دوالگ الگ لوگوں کے مقتول ہونے کی اطلاع موصول ہوئی اور چوں کہ ہر ہر قبل پر مرف ایک ہی گواہ کی گواہی باطل ہے ، کیونکہ شہوت قبل کے لیے شہادت کا کامل اور کھمل ہونا یعنی ہر ہر قبل پر دودوآ ومیوں کی شہادت ضروری ہے اور دہ یہاں معدوم ہے ، اس لیے ان کی شہادت بھی باطل ہے۔

و کذا إذا قال النج بيہ تھيار ميں اختلاف کا بيان ہے يعنی اگر ايک گواہ بيہ کے کہ قاتل نے فلال کوتلوار سے مارا ہے اور دوسرا کہے کہ اس نے فلال کو لاٹھی سے مارا ہے، تو اس سے بھی ان کی شہادت باطل ہوجائے گی، کيونکہ اس صورت ميں بھی نصاب شہادت ناقص ہے، ای طرح اگر ايک گواہ کے کہ قاتل نے مقتول کو لاٹھی سے مارا ہے اور دوسرا کیے کہ ميں نہيں جانتا کہ کس چيز سے مارا ہے تو اس صورت ميں بھی ان کی گواہی باطل ہوگی، کيونکہ جس نے بيشہادت دی ہے کہ لاٹھی سے تل کيا ہے اس کی شہادت مقيد ہے اور جس نے کہا کہ جھے نہيں معلوم کس چيز سے تل کيا ہے تو اس کی شہادت مطلق ہے اور مطلق ومقيد ميں تغاير ہوتا ہے اور دونوں کا حکم اور جس نے کہا کہ جھے نہيں معلوم کس چيز سے تل کيا ہے تو اس کی شہادت مطلق ہوتی ہے اور مقيد ميں عاقلہ پر ديت واجب بھی ايک دوسرت سے الگ ہوتا ہے چنا نچے مطلق ميں قاتل کے مال ميں ديت واجب ہوتی ہے اور مقيد ميں عاقلہ پر ديت واجب ہوتی ہے۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَا لَانَدُرِيَ بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَهِيهِ الدِّيَةُ اِسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تُقْبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْالَةِ فَجُهِلَ الْمَشْهُوُّدُ بِهِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِقَتْلٍ مُطْلَقٍ، وَالْمُطْلَقُ لَيْسَ بِمَحَلِّ فَيَجِبُ أَقَلَّ مُوْجَبِهٖ وَهُو الدِّيَةُ، وَلَاّنَهُ يُحْمَلُ إِجْمَالُهُمْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إِجْمَالِهِمْ

## ر أن البعالية جلد الله المستحد ١٣٣ المستحدة الكام جنايات كيان عن

بِالْمَشْهُوُدِ عَلَيْهِ سِتْرًا عَلَيْهِ، وَأَوَّلُوا كِذْبَهُمْ فِي نَفْيِ الْعِلْمِ بِظَاهِرِ مَا وَرَدَ بِإِطْلَاقِهِ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ فَلَايَثْبَتَ الْإِخْتِلَافُ بِالشَّكِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِه، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ الْعَمَدُ فَلَايَلُزَمُ الْعَاقِلَةَ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے یہ گواہی دی کہ قاتل نے فلاں کوقل کردیا ہے لیکن ہم نہیں جانے کہ س چیز ہے اسے قل کیا ہے تو اس میں استحسانا دیت واجب ہے اور قیاس یہ ہے کہ یہ شہادت مقبول نہ ہو، اس لیے کہ آلہ بد لئے سے قل بھی بدل جاتا ہے الہٰذامشہود بہ مجبول ہوگیا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ انھوں نے مطلق قبل کی گواہی دی ہے اور مطلق مجمل نہیں ہے تو قبل کا اقل موجب یعنی دیت واجب ہوگی۔ اور اس لیے کہ شہادت میں شہود کے اجمال کو مشہود علیہ پر بطریق پردہ پوشی ان کے احسان پر محمول کیا جائے گا۔ اور گواہوں نے علم کی نفی کے متعلق اپنے کذب کی اُس نص کے ظاہر سے تاویل کی جو اصلاح ذات البین کے بارے میں اباحت کذب کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اور یہ چیز اس معنی میں ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے اختلاف ٹابت نہیں ہوگا اور قاتل کے مال میں دیت واجب ہوگی، کیونکہ فعل میں عمد اصل ہے، لہٰذا عا قبلہ پر عمد لازم نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿المطلق﴾ جس پر کوئی قید نہ ہو۔ ﴿اقل موجبه﴾ اس کا کم از کم نتیجہ اور اثر۔ ﴿اِجمال ﴾ ابہام، غیر واضح پن۔ ﴿اوّلوا﴾ تاویل کی۔ ﴿سترًا علیه﴾ اس کی پردہ پوثی کے لیے۔

#### آلة آلی کے ذکر کے بغیر گواہی:

صورت مسلم یہ ہے کہ دولوگوں نے گواہی دی کہ نعمان نے سلیم کوتل کردیا ہے لیکن انھوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ نعمان نے کسیم کوتل کردیا ہے لیکن انھوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ نعمان نے کسی چیز سے قبل کیا ہے تلوادی مقبول ہوگ کسی چیز سے بالٹھی سے یا کسی اور چیز سے ، بلکہ صرف مطلق قبل کرنے کی گواہی دی تو استحسانا یہ گواہی مقبول ہوگ اور قباس کے اعتبار سے یہ شہادت مردود ہوگی ، اس لیے کہ گواہوں کی شہادت میں آکہ قبل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور آلہ کی تبدیلی سے قبل کے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں لہذا یہاں مشہود بہ جبول ہے اور مجبول چیز پردی جانے والی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، اس لیے قباساً یہ شہادت باطل ہے۔

وجه الاستحسان النع فرماتے ہیں کہ استحسان ہیں ہارت مقبول ہے اور اس مقبولیت کی وجہ ہے کہ جب گواہوں نے آلہ قتل کی وضاحت کے بغیر شہادت دی تو گویا ان کی شہادت مطلق ہوئی اور مطلق پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ مطلق میں اجمال نہیں رہتا اس لیے یہاں بھی گواہوں کی مطلق شہادت کو استحسانا قبول کر کے قل کا اقل موجب بینی دیت واجب کی جائے گی۔ رہا مسکد اس شہادت کے مطلق ہونے کا تو اسے گواہوں کی طرف سے قاتل کی پردہ پوشی کرنے کا احسان سمجھا جائے گا اور اگر چہاس احسان میں گواہوں پر کذب بیانی کا الزام عاکد ہورہا ہے گر چوں کہ یہ کذب بیانی اور پردہ پوشی اصلاح ذات البین سے متعلق ہے اور اصلاح ذات البین کے لیے صراحنا کذب بیانی کی اجازت اور اباحث وارد ہے، اس لیے یہ چیز باعث عار نہیں ہے، چنانچہ حدیث پاک میں خواہوں میں صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے ایک اور صدیث میں ہے اِن اِصلاح ہے لیس بکذاب من یصلح بین اثنین ۔ یعنی دولوگوں میں صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے ایک اور صدیث میں ہے اِن اِصلاح ذات البین اعظم من عامة المصلاة و الصیام۔ یعنی دولوگوں میں صلح کراد ینا نفلی نماز اور روزے سے بھی زیادہ اچھا عمل ہے اس

## ر المالية جلده كالم جنايات كيان ين ي

کے علاوہ اور بھی متعدد طرق سے اصلاحِ ذات البین کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور کسی شخص پر قصاص کے بجائے دیت کو واجب کرادینا بھی اصلاح ذات البین ہے، اس لیے اس میں بھی کذب بیانی کی ٹنجائش ہوگی اور گواہوں کے سے ان کے قول لاندری بأی شی قتله کے متعلق کوئی باز پرسنہیں ہوگی۔ الحاصل مطلق شہادت سے یہاں اصل قل ثابت ہوجائے گا اور چوں کہ یہ معالمہ قتلِ عمد سے متعلق ہے اس لیے اس میں قاتل کے ذاتی مال میں دیت واجب ہوگی اور عاقلہ سے اس دیت کا کوئی تعلق اور مطلب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ قَتَلَ فَلَانًا فَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيْعًا فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ قَتَلَ فَلَانًا وَشَهِدَ اخَرُونَ عَلَى اخَرَ بِقَتْلِهِ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيْعًا بَطَلَ دَٰلِكَ كُلُهُ. وَالْفَرْقُ عَلَى اخَرَ بِقَتْلِهِ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيْعًا بَطَلَ دَٰلِكَ كُلُهُ. وَالْفَرْقُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودَ كُلِّ الْقَتْلِ وَ وُجُوبَ الْقِصَاصِ، وَقَدْ حَصَلَ التَّكُذِينِ أَنَّ الْإِقْرَارَ وَالشَّهَادَةَ يَتَنَاوَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودَ كُلِّ الْقَتْلِ وَ وُجُوبَ الْقِصَاصِ، وَقَدْ حَصَلَ التَّكُذِينِ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَفِي النَّانِي مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ، غَيْرَ أَنَّ تَكُذِيبَ الْمُقِرِّ لَهُ الْمُقِرِّ فِي النَّانِي مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ، غَيْرَ أَنَّ تَكُذِيبَ الْمُقِرِّ لَهُ الْمُقِرِّ فِي النَّانِي مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّاهِدَ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ أَصُلًا، لِأَنَّ لَكُذِيبَ الْمُقَرِّ لَا يُمُنْ فَي الْمُقَرِّ لَهُ الشَّاهِدَ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ بِه يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ أَصُلًا، لِلَا التَّكُذِيبَ تَفْسِينُ وَفِي الشَّاهِدِ يَمُنَعُ الْقُبُولَ، أَمَّا فِسُقُ الْمُقَرِّ لَا يَمْنَعُ وَعِي الْإِقْولِ اللَّالَةِ لَو السَّاهِدَ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ أَصُلًا التَّكُذِيبَ تَفْسِينُ وَفِي الشَّاهِدِ يَمُنَعُ الْقُبُولَ، أَمَّا فِسُقُ الْمُقَرِّ لَا يَمْنَعُ وسَحَةَ الْإِقْولَ الْمَالِدُ الْمُ لَلْ الْقَالِلَ الْمُعْرِ لَا يَصَاحِهُ الْمُقَلِ الْمُعَلِي لَا اللَّهُ الْفَالِقُولَ الْمُقَالِقُولَ الْمُعْرَالُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْتَقِلُ الْمُعْلِقُ الْمُقَالِ الْمُعْرِقُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلَى الْمُعْرِقُ وَلَى الْمُعْلَقُولُ اللْمُعْرَالِ السَّكُولُ الْمُعْرِقُ لَهُ المُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِق

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے بیا قرار کیا کہ اس نے فلاں کوئل کیا ہے اور مقول کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے مل کراسے قل کیا ہے تو ولی کو بیت ہے کہ ان دونوں کوئل کردے۔اورا گر چندلوگوں نے شہادت دی کہ اس نے فلاں کوئل کردے۔اورا گر چندلوگوں نے شہادت دی کہا تم دونوں نے اسے قل کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کہا تم دونوں نے اسے قل کیا ہے تو بیسب باطل ہوجائے گا۔

اور (ان میں) فرق میہ ہے کہ اقر اراور شہادت میں سے ہرایک پورت قل کے وجود کواور پورے قصاص کے وجوب کوشامل ہے اور پہلے (اقر ار) میں مقرلہ کی طرف سے اور دوسرے میں مشہود لہ کی جانب سے تکذیب حاصل ہوگئ ہے، کین مقرلہ کی طرف سے مقرکی اور پہلے (اقر ار) میں مقرلہ کی طرف سے شاہد کی بعض کی اقر ارکر دہ بعض باتوں میں تکذیب کرنا بقیہ باتوں میں اس کے اقر ارکو باطل نہیں کرتا جب کہ مشہود لہ کی طرف سے شاہد کی بعض گواہی کی باتوں کی تکذیب کرنا شاہد کی شہادت کو بالکلیہ باطل کر دیتا ہے، کیونکہ تکذیب تفسیق ہے اور شاہد کافستی قبولِ شہادت سے مانع نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿اقرّ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿قتلتماه ﴾ تم دونوں نے اس کوقل کیا ہے۔ ﴿یتناول ﴾ شامل ہے۔ ﴿الكذيب ﴾ ترديد۔ ﴿تفسيق ﴾ بدكارى۔

### دوآ دمیوں کی طرف سے ایک قتل کا اقرار:

صورت مسلم یہ ہے کہ نعمان اور سعدان دونوں نے سلیم کے ولی کے سامنے بیا قرار کیا کہ ہم نے سلیم کوتل کیا ہے یعنی نعمان نے

## ر آن البداية جلد الله المستحد الله الله الكام بنايات كم بيان مير الكام بيان مير الكام بنايات كم بيان مير الكام بيان مير ا

کہا کہ میں نے اسے قبل کیا ہے اور سعدان نے کہا کہ میں نے سلیم کو قبل کیا ہے، اس پر سلیم کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اسے قبل کیا ہے۔ تو اس صورت میں اس ولی کو نعمان اور سعدان دونوں سے قصاص لینے کا حق ہے، بیا قرار کی صورت ہے اور صاحب ہدایہ نے اسے اول یعنی پہلی صورت قرار دی ہے۔

(۲) دوسری صورت میہ ہے کہ نعمان ،سعدان اورسلمان نے گوائی دی کہ فوزان نے عمران کوتل کیا ہے جب کہ اشرف،انس ادر انیس نے گوائی دی کہ رضوان نے عمران کوتل کیا ہے،اب عمران کا ولی کہنے لگا کہ سارے گواہوں نے عمران کوتل کیا ہے تواس صورت میں گوائی بھی باطل ہے ادر ولی کا حقِ قصاص بھی باطل ہے، یہ دوسری صورت ہے۔

والفوق النع صاحب كتاب فرماتے ہيں كه اقرار اور شہادت دونوں ميں فرق ہے اور وہ فرق بيہ كدا قرار كا تقاضا بيہ كه دونوں اقرار كرنے والوں ميں سے ہراك يك جانب سے مكمل طور پر قبل محقق ہواور ان ميں سے ہراك پر كامل قصاص واجب ہواى طرح شہادت اس بات كى متقاضى ہے كه دونوں مشہود عليه ميں سے ہراك پر قبل ثابت ہواور قصاص واجب ہو۔

لیکن یہاں پہلی یعنی اقرار والی صورت میں بھی ولی کی تکذیب موجود ہاور شہادت والی صورت میں بھی ولی کی تکذیب موجود ہے چنانچہ اقر ارکی صورت میں ولی نے دونوں اقرار کرنے والوں کو ایک ساتھ قاتل بتایا ہے حالانکہ وہ تنہا تنہا قبل کا اقرار کررہے تھے جب کہ شہادت والی صورت میں ولی نے شاہد اور مشہود علیہ سب کو قاتل قرار دیا ہے جب کہ ایک فریق دوسرے کو قاتل قرار دے رہا تھا اور دوسرا فریق کسی اور کو قبل کو قاتل بتا رہا تھا۔ الحاصل ولی نے اقرار اور شہادت دونوں صور توں میں تکذیب کردی ہے مگر اس کی تکذیب اقرار میں محدود ہے یعنی صرف اس بات کو شامل ہے کہ تم دونوں نے علا حدہ علا حدہ مقتول کو نہیں قبل کیا ہے، بلکہ ایک ساتھ قبل کیا ہے بعنی فسی قبل میں ولی نے ان کی تکذیب نہیں کی ہے اس کو صاحب کتاب نے باقی سے تعبیر کرتے ہوئے لا یبطل اقرارہ فی المباقی کہا ہے۔

اس کے برخلاف شہادت والی صورت میں ولی کی تکذیب متعدی ہے یعنی سرے سے شہادت کو خارج کردینے والی ہے لہذا اس صورت میں تکذیب ولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی درج میں تمہاری شہادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مشہود علیہ تنہا مقتول کا قاتل نہیں ہے بل کہ اس کے قبل میں تم سب کا ہاتھ ہے، لہذا اس تکذیب سے دونوں فریق کی شہادت بالکلیہ باطل ہوگئ اور ولی کی تکذیب سے سارے گواہ فاسق ہوگئے اور فوس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اس لیے فدکورہ گواہوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ان کی شہادت سے نہ تو قبل خاسق ہوگئے اور نہ ہی مشہود علیہ پرقصاص واجب ہوگا۔ اور اقرار کی صورت میں بھی ولی کی تکذیب سے دونوں اقرار کرنے والے فاسق ہوگئے مگر چوں کہ مقر کا فسق صحب اقرار سے مانع نہیں ہے، اس لیے ان کا اقرار صحبح ہوگا اور ان کی طرف سے تل متحقق ہوگا اور ان پرقصاص بھی واجب ہوگا۔ فقط والٹد اعلم





قتل اصل اور بالذات ہے اور حالتِ قتل اس کی صفت اور اس کے تابع ہے اور چوں کہ ذوات صفات سے مقدم ہوتی ہیں اس لیے صاحبِ کتاب نے پہلے ذوات کو بیان کیا اور اب یہاں سے صفات یعنی حالات کو بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَمَنُ رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ ''وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ'' ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهُمُ فَعَلَى الرَّامِي الدِّيةُ عِنْدَ أَبِي خَنِيْفَةَ وَمَا لِلْهَاهِيُ مُسُلِمًا فَارْتَدَ الْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ ''وَالْعِيَادُ بِالْلِرْتِدَادِ أَسْقَطَ تَقَوَّمَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُبُونًا لِلرَّامِي عَنْ مُوْجَبَهِ كَمَا إِذَا أَبْرَأَةُ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَلَهُ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الرَّمْيُ إِذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ بَعْدَةُ فَيُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ فِي حَقِّ الْحَلِّ حَتَّى لَايَحْرُمُ بِرِدَّةِ الرَّامِي بَعْدَ الرَّمْي، وَالْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ فِيْهَا مُتَقَوَّمٌ وَلِهَاذَا يُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْي فِي حَقِّ الْحِلِّ حَتَّى لَايَحْرُمُ بِرِدَّةِ الرَّامِي بَعْدَ الرَّمْي، وَالْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ فِيْهَا مُتَقَوَّمٌ وَلِهَاذَا يُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْي فِي حَقِّ الْحِلِّ حَتَّى لَايَحْرُمُ بِرِدَّةِ الرَّامِي بَعْدَ الْمَوْتِ.

توریکہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان پرتیر پھینکا پھر (نعوذ باللہ) مری الیہ مرتد ہوگیا اس کے بعد اسے تیرلگا تو امام ابوصنیفہ والشمالی کے بیال تیر پھینکنے والے پر دیت واجب ہے۔ حضرات صاحبین بھیائیا فرماتے ہیں کہ اس پر پھینکنے والے پر دیت واجب ہے، کیونکہ مرتد ہوکر مرمی الیہ نے اپنی ذات کا تقوم ساقط کر دیا، لہذا وہ رامی کورمی کے موجب سے بری کرنے والا ہوجائے گا جیسے اس صورت میں جب زخمی ہونے کے بعد موت سے پہلے مرمی الیہ نے اسے بری کردیا ہو۔

حضرت امام اعظم ولیٹی کی دلیل یہ ہے کہ ضمان رامی کے فعل سے واجب ہوتا ہے اور وہ فعل رمی ہے، کیونکہ رمی کے بعد رامی کی طرف سے کوئی فعل صادر نہیں ہوا، لہذا حالت رمی کا اعتبار کیا جائے گا اور مرمی الیہ اس حالت میں متقوم ہے اس وجہ سے حلت کے حق میں حالت رمی کا اعتبار کیا جائے گا، یہاں تک کہ رمی کے بعد رامی کی ردت سے شکار حرام نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی کفارہ دینے کے حق میں بھی یہاں تک کہ زخم کے بعد قبل از موت کفارہ اواء کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

ورمى كا تير مارا ـ فارتد كامرتد بونا ـ فالسهم كا تير ـ فالمرمى اليه كاجس كوتير ماراكيا ـ فمتقوم كاقيق بونا،

مقتول مرتد هوجائة وقصاص كالحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک محف نے کسی مسلمان پر تیر چلادیا کین جس وقت اسے تیر لگا اس وقت وہ مرتد ہو چکا تھا تو اس اصابت رمی کے وقت مرمی الیہ مرقد ہو چکا ہے، چنا نچہ حضراتِ صاحبین مُؤرِد الله تیرا نداز پر کچھ بھی نہیں واجب ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیت یا قصاص واجب ہونے کے لیافس معصومہ اور متقومہ کا قتل شرط ہے حالانکہ صورتِ مسئلہ میں مری الیہ اصابتِ سہم سے پہلے مرقد ہوکر اپنے فس کا تقوم ساقط کر چکا ہے اور وہ بربانِ حال رامی کو رمی کے موجب یعنی دیت سے بری کرنے والا ہے اور اگر مرمی الیہ رامی کو رمی کے موجب سے بری کردے تو ظاہر ہے کہ رامی پر پچھنیں واجب ہوتا اس لیے صورت مسئلہ میں بھی رامی پر پچھنیں واجب ہوگا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے دوسرے کو زخمی کیا اور اس زخم سے مجروح کی موت ہوگئی لیکن مرنے سے پہلے مجروح نے زخمی کرنے والے کو معاف کردیا تو جارح پر کوئی بھی چیز نہیں واجب ہوگی اس طرح یہاں بھی اصابتِ سہم سے پہنے مرمی الیہ کے مرتد ہونے کی وجہ سے رامی پر کچھ بھی نہیں واجب ہوگا۔

وَالْفِعُلُ وَإِنْ كَانَ عَمَدًا فَالْقَوَدُ سَقَطَ لِلشَّبْهَةِ وَوَجَبَ الدِّيَةُ، وَلَوْ رَمِٰى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَدُّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهُمُ فَلَاشَىٰءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَكَذَا إِذَا رَمِٰى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ، لِأَنَّ الرَّمْيَ مَا انْعَقَدَ مُوْجِبًا لِلطَّمَانِ لِعَدْمِ تَقَوَّمِ الْمَحَلِّ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوْجِبًا لِصَيْرُوْرَتِهِ مُتَقَوَّمًا بَعْدَ ذَلِكَ.

ترجهها: اور ہر چند کہ فعل عمر ہے لیکن شبہہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو گیا اور دیت واجب ہوگی۔اورا گرکسی انسان کی طرف تیر

## 

پھنکا اس حال میں کہ مری الیہ مرتد ہے پھروہ اسلام لے آیا اس کے بعد اسے تیرلگا تو با تفاق فقہاء اس پر پچھنیں واجب ہے اور ایسے ہی جب کسی حربی کو تیر مارا پھروہ اسلام لے آیا کیونکہ کل کے متقوم نہ ہونے کی وجہ سے رمی موجب ضان بن کر منعقد نہیں ہوئی ہے لہذا رمی کے بعد اس کے متقوم ہوجانے سے وہ موجب بن کرعود نہیں کرے گی۔

### ايك اشكال اوراس كاجواب:

یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ صورتِ مسلمیں جب رمی عمداً واقع ہوئی ہے اور اس کے بیتج میں قبل محقق ہوا ہے تو رامی پر قصاص واجب ہونا چاہئے؟ حالا نکہ آپ نے یہاں دیت واجب کی ہے؟ آخرایبا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر فعل رمی عمدا واقع ہوئی ہے لیکن حالتِ اصابت اور حالت رمی میں اختلاف کی دجہ سے اس میں شہر پیدا ہوگیا ہے اور شہر سے حدود وقصاص ساقط ہوجاتے ہیں، اس لیے یہاں قصاص ساقط ہوگیا ہے اور رامی پر دیت واجب ہوئی ہے۔

ولو دمی الیه الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بوقت رمی مرمی الیہ مرتد تھا، کیکن اصابت رمی کے وقت وہ مسلمان ہوگیا یا بوقت رمی مرمی الیہ مرتد تھا، کیکن اصابت رمی ہے وقت وہ مسلمان ہوگیا تھا تو ان دونوں صورتوں میں کسی کے یہاں بھی رامی پرضان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بحالت رمی مرمی الیہ مرتد یا حربی ہوئی ہے، لہذا فعلِ کیونکہ بحالت رمی مرمی الیہ مرتد یا حربی ہوئی ہے، لہذا فعلِ رمی کے بعد مرمی الیہ کے مسلمان ہونے اور اس کے متقوم ہونے کی وجہ سے وہ رمی موجب ضان نہیں ہوگی اور رامی پر دیت و نیرہ کا وجوب نہیں ہوگا۔ وزراس کے فض

قَالَ وَإِنْ رَمْى عَبْدًا فَأَعْتَقَةً مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ السَّهُمُ بِهِ فَعَلَيْهِ فِيْمَتُهُ لِلْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِأَيْنَاهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ بِهِ فَعَلَيْهِ فِيْمَتُهُ لِلْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُمُ وَقُولُ أَبِي يُوسُفَ وَمَا اللَّهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَضُلُ مَا بَيْنَ قِيْمَتِهِ مَرُمِيًّا إِلَى غَيْرِ مَرُمِيًّ وقُولُ أَبِي يُوسُف وَمَا اللَّهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا اللَّهُ الللَّ

تورجمل : فرمانتے ہیں کہ اگر کسی غلام کو تیر مارا پھراس کے آقانے اسے آزاد کردیا اس کے بعد اسے تیر لگا تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے بیال رامی پرمولی کے لیے غلام کی قیمت واجب ہے۔ امام محمد ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ رامی پرمری اور غیر مرمی کی قیمتوں کے درمیان جو زیادتی ہے وہ واجب ہے۔ اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا قول امام ابوضیفہ کے ساتھ ہے۔ امام محمد ولیٹھیڈ کی دلیل ہیں ہے کہ عتق سرایت کوختم کرنے والا ہے اور جب سرایت منقطع ہوگئی تو محض رمی باتی رم گئی اور رمی ایسی جنایت ہے جس سے قبل از رمی کی طرف اضافت کرتے ہوئے مرمی الیہ کی قیمت گھٹ جاتی ہے، البندا وہی زیادتی واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿اعتق﴾ آ زاد كرديا- ﴿السهم﴾ تير- ﴿مومي ﴾ تيركا بوا- ﴿العسراية ﴾ نفوذ، رساؤ- ﴿انقطعت ﴾ منقع بوكن،

## ر آن البدايه جد الله على المحال المحا

ك كن كل وينتقص كم موتى بـ وإالاضافة الى اس كي نسبت ـ ــ

### غلام مقتول ہونے سے قبل آزاد ہوجائے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے دوسرے کے غلام کو تیر مارالیکن جس وقت اسے تیرلگا اس وقت اس کے آقانے اسے آزاد کردیا تھا مخصر لفظوں میں یہ کے کہ بحالتِ رمی مرمی الیہ غلام تھا اور بحالتِ اصابت وہ آزاد ہو گیا تھا تو حضرت امام اعظم ولیٹیلئے کے پہاں رامی پراس غلام کی قیمت واجب ہوگی جواس کے مولی کودی جائے گی۔

اور حضرت امام محمد رطینظی کے یہاں مرمی اور غیر مرمی غلام کی قیمتوں میں جوفرق ہوگا وہ واجب ہوگا چنانچہ اگر غیر مرمی غلام کی قیمت ایک ہزار ہواور مرمی غلام کی قیمت سات سوہوتو چوں کہان کے درمیان تین سورو پے کا فرق ہے، اس لیے یہی تین سورو پے رامی پر بطور صنان واجب ہوں گے۔

حضرت امام محمد روالیجائی دلیل میہ به که جب رمی کے بعد آقانے غلام کو آزاد کردیا تو آزادی کی وجہ سے رمی کا زخم سرایت کرنے سے رک گیا، کیونکہ قبل العقق مرمی الیہ کی حالت دوسری ہے بالفاظ دیگر مقطوع اور مقتول دونوں سے رک گیا، کیونکہ قبل العقق مرمی الیہ کا دخم سرایت نہ کرنے سے رامی کی طرف سے محض رمی باقی رہ گئی ہے اور رمی جنایت میں طب بعد العقق مرمی الیہ کا ذخم سرایت نہ کرنے سے رامی کی طرف سے محض رمی باقی رہ گئی ہے اور رمی جنایت ہے جس سے مرمی الیہ کی قیمت سے موازنہ کیا جائے گا اور جو فرق ہوگا وہ بی رامی پر واجب ہوگا۔

وَلَهُمَا أَنَّهُ يَصِيْرُ قَاتِلًا مِنُ وَقُتِ الرَّمْيِ، لِآنَ فِعْلَهُ الرَّمْيُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فِي تِلْكِ الْحَالَةِ فَتَجِبُ قِيْمَتُهُ، بِجِلَافِ الْقَطْعِ وَالْجَرْحِ، لِأَنَّهُ إِنْكُونُ بَعْضِ الْمَحَلِّ وَأَنَّهُ يُوْجِبُ الضَّمَانَ لِلْمَوْلَى، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ لَوُ وَجَبَ شَيْءٌ لَوَجَبَ شَيْءٌ وَالْجَبُ لِلْمَوْلَى، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ لَوُ وَجَبَ شَيْءٌ لَوَجَبَ شَيْءٌ لِلْمَوْلَى، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ لَوُ وَجَبَ شَيْءٌ لَوَجَبَ لِلْمَوْلَى، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ لَوْ وَجَبَ شَيْءٌ لَلْمَوْلَى، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ لَوْ وَجَبَ شَيْءٌ لِلْمَوْلَى لَوْجَبُ لِلْمَوْلِي اللَّهُ وَلَا يَجِبُ بِهِ ضَمَانٌ فَلَا تَتَخَالَفُ النِّهَايَةُ وَالْبِدَايَةُ فَيَجِبُ قِيْمَتُهُ لِلْمَوْلَى، وَالْبِدَايَةُ فَيَجِبُ قِيْمَتُهُ لِلْمَوْلَى، وَالْبِدَايَةُ فَيَجِبُ قِيْمَتُهُ لِلْمَوْلَى، وَالْبِدَايَةُ فَيَجِبُ قِيْمَتُهُ لِلْمَوْلَى، وَالْبَدَايَةُ وَالْبِدَايَةُ فَيَجِبُ قِيْمَتُهُ لِلْمَولَلَى، وَإِنَّامًا قَلِّتِ الرَّغْبَاتُ فِيْهِ فَلَايَجِبُ بِهِ ضَمَانٌ فَلَا تَتَخَالَفُ النِّهَايَةُ وَالْدَالِيَةُ فَيَجِبُ قِيْمَتُهُ لِلْمَولَى، وَالْمَالِهُ فَالْحُجَةُ عَلَيْهِ مَاحَقَّقُنَاهُ.

ترویجہ نے: حضرات شیخین بیونیلیا کی دلیل ہے ہے کہ رامی رمی کے وقت ہی سے قاتل ہے اس لیے کہ رامی کا فعل رمی ہے اور مرمی الیہ اس حالت میں مملوک ہے اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگی۔ برخلاف قطع اور جرح کے، کیونکہ یہ بعض محل کا اتلاف ہے اور بعض محل کا اتلاف ہوتی لہٰذا نہایت بدایت اتلاف مولی کے لیے موجب خان ہے، اور سرایت کے بعد اگر کوئی چیز واجب ہوتی تو غلام کے لیے واجب ہوتی لہٰذا نہایت بدایت کے مخالف ہوجائے گی۔ رہی اصابت سے پہلے کی رمی تو اس میں کسی چیز کا اتلاف نہیں ہے، کیونکہ کی میں رمی کا اثر نہیں ہے، البتہ مرمی الیہ غلام میں (لوگوں کی) دل چیسی کم ہوجائے گی لیکن اس وجہ سے ضان واجب نہیں ہوگا اور نہ ہی نہایت و بدایت ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی لہٰذا مولی کے لیے اس غلام کی قیمت واجب ہوگی۔ اور امام زفرٌ حالتِ اصابت کی طرف نظر کرتے ہوئے وجوبِ قیمت کے متعلق اگر چہ ہمارے خالف ہیں لیکن ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جت ہے۔

## ر آن البدايه جلد الله كالم جنايات كيان يس ي

#### اللغاث:

﴿ القطع ﴾ كائا۔ ﴿ الجرح ﴾ زخم۔ ﴿ اتلاف ﴾ ضائع كرنا۔ ﴿ السرايه ﴾ نفوذ، رساؤ۔ ﴿ الاصابة ﴾ پنچند ﴿ الرغابات ﴾ رجحانات، ميلانات، ترجيحات۔

### حفرات شيخين كي دليل:

یہاں سے حضرات بیٹی تو بھی ولیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں وقب رمی اور حالب رمی کا اعتبار ہے اور رمی کے وقت مرمی الیہ مملوک اور غلام ہے اس لیے رامی پر فدکورہ غلام کی قیمت واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف قطع اور جرح کا مسئلہ ہے تو ان دونوں سے امام محمد ولیٹھیڈ کا استشہاد درست نہیں ہے، کیونکہ قطع اور جرح سے مقطوع اور مجر وح کے کل کا کچھ حصہ تلف ہورہا ہے، اور اگر غلام کے بدن کا حصہ پھی تلف کر دیا جائے تو حتلف پر غلام کے مولی کے لیے ضان واجب ہوگا، لیکن اگر زخم سرایت کر جائے تو پھر متلف پر پچھ واجب کریں تو وہ غلام کو ملے گا کر جائے تو پھر متلف پر پچھ واجب کریں تو وہ غلام کو ملے گا حالانکہ سرایت سے پہلے جو ضان واجب ہوتا ہے وہ مولی کو ملتا ہے تو اس حوالے سے بدایت نہایت کے مخالف ہوجائے گی، کیونکہ بدایت آتا کے لیے ہوار نہایت غلام کے لیے ہواراس میں کی تبدیلی ہوا ہو جرح میں تبدیلی محل اور عدم محل کے حوالے سے بدایت نہیں ہوتا، اس لیے مقیس یعنی صورت مسئلہ میں اور مقیس علیہ یعنی قطع و جرح میں تبدیلی محل اور عدم محل کے حوالے سے اوان واجب نہیں ہوتا، اس لیے مقیس یعنی صورت مسئلہ میں اور مقیس علیہ یعنی قطع و جرح میں تبدیلی محل اور عدم محل کے حوالے سے اختلاف ہواس لیے صورت مسئلہ کو تاس کرنا درست نہیں ہے۔

رہا بیسوال کہ مقیس میں محل کی تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام کو تیر لگنے سے پہلے اس کے بدن کا کوئی حصہ زخی نہیں ہوا، کیونکہ قبل از اصابت تیر نے اس کے بدن کو متاثر نہیں کیا ہے اس لیے غلام کے لیے رامی پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا ہاں قبل از اصابت رامی کی رمی سے مرمی الیہ پر اثر یہ ہوگا کہ اس غلام میں لوگوں کی دل چہی کم ہوجائے گی اور خریداراس سے نفرت کرنے لگیں گے اور محض نفرت کا پیدا ہونا موجب ضان نہیں ہے، اس لیے وجوب ضان کے حوالے سے یہاں بدایت اور نہایت میں اختلاف نہیں ہوا، لہذا حالیت رمی کا اعتبار کرتے ہوئے رامی پرغلام کی قیت واجب ہوگی اور وہ اس کے مولیٰ کو ملے گی۔

قَالَ وَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُوْدِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهُمُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي، لِلَّنَّ الْمُغْتَبَرَ حَالَةُ الرَّمْيِ وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ فِيْهَا :

ترجیجہ نے فرمتے ہیں کہ اگر کس شخص پر رجم کا فیصلہ کیا گیا پھر کسی شخص نے اسے تیر مار دیا اس کے بعد گوا تعوں میں سے ایک نے رجوع کرلیا پھراسے تیرلگا تو رامی پر پچھنہیں واجب ہے، کیونکہ حالتِ رمی کا اعتبار ہے اور اس حالت میں مرمی الیہ مباح الدم ہے۔ صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخف نے زیاء کیا اور چار گواہوں نے یہ شہادت دی کہ اس نے زیا کیا ہے چنا نچہ ان کی شہادت پر قاضی نے مشہود علیہ کے خلاف رجم کا فیصلہ کردیا تو اب وہ مباح الدم ہو گیا اور قضائے قاضی کے بعد ایک آ دمی نے اسے تیر ماردیا لیکن 'اصابت سہم سے پہلے چاروں گواہوں میں سے ایک گواہ نے اپی شبادت سے رجوع کرلیا تو بھی رامی پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں حالتِ رمی کا اعتبار ہے اور اس حالت میں مری الیہ مباح الدم ہے اور مباح الدم کو مارنا موجب ضان نہیں ہے، اس لیے فذکورہ رامی پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا۔

وَإِذَا رَمَى الْمَجُوْسِيُّ صَيْدًا ثُمَّ أَسُلَمَ ثُمَّ وَقَعَتِ الرَّمْيَةُ بِالصَّيْدِ لَمْ يُؤْكَلُ، وَإِنْ رَمَاهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ تَمَجَّسَ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ أَكِلَ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُ الرَّمْيِ فِي حَقِّ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، إِذَا الرَّمْيُ هُوَ الذَّكَاةُ فَتَعْتَبَرُ الْأَهْلِيَّةُ وَانْسِلَائُهَا عَنْدَةً.

تروجیک: اوراگر مجوی نے کسی شکار کوتیر مارا پھر وہ مسلمان ہوگیا اس کے بعد تیر شکار کولگا تو وہ شکارنہیں کھایا جائے گا،ادراگراس حالت میں کسی نے شکار کوتیر مارا کہ وہ مسلمان تھا پھر نعوذ بالقد مجوی ہوگیا تو شکار کھایا جائے گا، کیونکہ حلت وحرمت کے متعلق حالتِ رمی کا اعتبار ہے اس لیے کہ رمی ہی ذکات ہے لہٰذا ہوقتِ رمی ذکات کے اہل ہونے اور نہ ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿ دملی ﴾ پیھر مارا۔ ﴿ صید ﴾ شکار۔ ﴿ تمجّس ﴾ مجوی ہوگیا۔ ﴿ ذکاة ﴾ پاکی ، ذئح ، حلال کرنا۔ ﴿ انسلاب ﴾ سلب ہوجانا ، مسلوب ہونا۔

### مذكوره ضابط برايك نظراور مثال:

حالتِ رمی کے معتبر ہونے کی آیک نظیر یہ بھی ہے اگر مجوی نے کسی شکارکو تیر مارا اور تیر لگنے سے پہلے وہ مسلمان ہوگیا اس کے بعد شکار کو تیر لگا تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا کیونکہ حالتِ رمی کا اعتبار ہے اور یہاں بوقتِ رمی رامی مجوی ہے اور مجوی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے یہاں لم یؤکل کا لیمبل لگایا گیا ہے۔ اوراگر کی مسلمان نے شکار کو تیر مارا پھر شکار کو تیر لگنے سے پہلے نعوذ باللہ وہ مجوی ہوگیا تو اب اس کا شکار کھایا جائے گا، کیونکہ بحالتِ رمی شکاری مسلمان ہے اور شکار کی حلت وحرمت کے متعلق وقتِ رمی ہی کا اعتبار ہے۔ کیونکہ شکار میں رمی ہی ذبح اور ذکات ہے لہذا ہوقت رمی رامی کے اہل ذبح ہونے اور نہ ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔

وَلَوْ رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْدًا ثُمَّ حَلَّ فَوَقَعَتِ الرَّمْيَةُ بِالصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَإِنْ رَمْي حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمُ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالتَّعَدِّيْ وَهُوَ رَمْيَةٌ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِي الْأَوَّلِ هُوَ مُحْرِمٌ وَقُتَ الرَّمْيِ وَفِي الثَّانِيْ حَلَالٌ فَلِهٰذَا إِفْتَرَقَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. آن الهدامير جلد المراح من المراح المراح من المراح من المراح المراح من المراح المراح من المراح المراح

### اللغاث:

﴿ الرمية ﴾ تير، كولى - ﴿ لم يوكل ﴾ نبيس كهايا جائے گا - ﴿ تمجس ﴾ مجوى بن كيا - ﴿ الزكاة ﴾ وَنح - ﴿ الاهلية ﴾ صلاحيت، قابليت ـ ﴿ السلامِها ﴾ الميت كاختم مونا، مفقود مونا -

### اس سے ملتا جلتا ليكن مختلف مسكله:

یہ مسئے بھی وجوب ضان میں حالت رمی کے معتر ہونے سے متعلق ہیں چنانچہ پہلے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کبی محرم نے شکار کرنے تیر مارا اور تیر لگنے سے پہلے رامی حلال ہوگیا تو رامی پر جزاء واجب ہوگی، کیونکہ رمی کے وقت رامی محرم ہے اور محرم کے لیے شکار کرنے کی ممانعت ہے، اس لیے اس پر جزاء واجب ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی حلال نے شکار کو تیر مارا اور پھر شکار کو تیر لگنے سے پہلے وہ محرم ہوگیا تو اب رامی پر جزاء واجب ہے، کیونکہ جزاء اور صفان تعدی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور تعدی اس کے صورت میں مختق ہوگی جب بحالتِ احرام شکار پر تیر چلایا جائے اور صورت مسئلہ کی پہلی شکل میں چوں کہ رامی محرم ہے، اس لیے اس صورت میں اس پر جزاء واجب ہے جب کہ دوسری صورت میں رامی حلال ہے اس لیے اس پر جزاء واجب ہے۔ فقط و اللّٰہ تعالٰی اعلم و علمہ و أتم

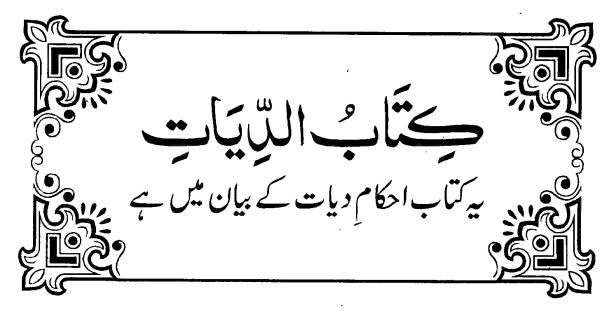

صاحب کتاب نے اس سے پہلے قصاص کے احکام بیان فر مائے ہیں اور اب یہاں سے دیت کے احکام ومسائل کو بیان کررہ ہیں، لیکن قصاص اصل ہے اور دیت اس کا نائب اور بدل ہے اس لیے پہلے اصل کو بیان کیا اور اب نائب کو بیان کررہے ہیں۔
واضح رہے کہ دیات دید کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اسم لضمان یجب بمقابلة الادمی لینی انسان کو تلف کرنے ک وجہ سے جوضان واجب ہوتا ہے اس کا نام دیت ہے۔ اور نفس سے کم مثلا عضو وغیرہ کی ہلاکت پر جوضان واجب ہوتا ہے اس کو ارش کہا جاتا ہے۔

اورلغت میں دینے اوراداء کرنے کا نام دیت ہے۔ (ینایہ:۲۰۲۴)

قَالَ وَفِي شِبْهِ الْعَمَدِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَكَفَّارَةٌ عَلَى الْقَاتِلِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْجِنَايَاتِ.

توجیجه: فرماتے ہیں کہ شبہ عمر میں عاقلہ پردیتِ مغلظہ واجب ہے اور قاتل پر کفارہ واجب ہے اور کتاب الجنایات کے شروت میں اسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث

﴿مغلظة ﴾ بھارى ﴿العاقله ﴾ خاندان، قبيله، برادرى \_

### دیت س قتل میں ہے؟

مئلہ میہ ہے کونٹل شبرعمد میں قصاص نہیں ہے، ہاں قاتل پر کفارہ واجب ہے اور اس کے عاقلہ پر دیت مغلظ یعنی سواونت واجب ہیں اور کتاب البخایات کے شروع میں ائے ہم مفصل بیان کر پچلے ہیں ، ملاحضہ ہو ہدا بیجلدرالع ص:۵۶۱ قَالَ وَكَفَّارَتُهُ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ اللاية (سورة النساء: ٩٢) فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِهِذَا النَّصِ وَلَايُجْزِئُ فِيْهِ الْإِطْعَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدُ بِهِ نَصَّ، وَالْمَقَادِيْرُ تُعُرَفُ بِالتَّوْقِيْفِ، وَلَأَنَّهُ جُعِلَ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا عُرِف، وَيُجْزِنُهُ رَضِيْعٌ أَحُدُ أَبُويُهِ جُعِلَ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا عُرِف، وَيُجْزِنُهُ رَضِيْعٌ أَحُدُ أَبُويُهِ مُسْلِمٌ بِهِ وَالظَّاهِرُ سَلَامَةُ أَطْرَافِه، وَلَايُجْزِئُ مَافِي الْبَطَنِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعْرَفْ حَيَاتُهُ وَلَاسَلَامَةُ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ شبہ عمر کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے "فسحویو دقبۃ مؤمنة فرمایا ہے، پھراگر قاتل غلام نہ پاسکے تو لگا تاردہ ماہ کے روزے رکھے اسی نص کی وجہ ہے، اوراس میں کھانا کھلانا کفایت نہیں کرے گا کیونکہ اطعام کے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہے۔ اور مقادیر شریعت کے واقف کرانے سے معلوم ہوئی ہیں، اور ایس لیے کہ فہ کور کوکل واجب قرار دیا جائے گا حرف فاء کی وجہ سے یا فہ کور کے کلی طور پر فہ کور ہونے کی وجہ سے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ اور کفارہ میں وہ شی ہوار بچہ کفایت کرجائے گا جس کے ماں باپ میں سے ایک مسلمان ہو، کیونکہ اس مسلمان کی وجہ سے بچہ بھی مسلمان ہوگا اور اس کے اعضاء کا سی سالم ہونا ظاہر ہے، البتہ بیٹ میں موجود بچہ کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ نہ تو اس کی زندگی کا بتا ہے اور نہ بی اس کے اعضاء کی سلامتی کا علم ہونا ظاہر ہے، البتہ بیٹ میں موجود بچہ کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ نہ تو اس کی زندگی کا بتا ہے اور نہ بی اس کے اعضاء کی سلامتی کا علم ہے۔

#### اللغات:

﴿ عتق﴾ آزادی۔ ﴿ وقبة ﴾ گردن، غلام۔ ﴿ صیام ﴾ روزے۔ ﴿ منتابعین ﴾ لگا تار۔ ﴿ لایجزی ﴾ کافی نہیں ہوگا۔ ﴿ المقادیر ﴾ شریعت کی جانب سے مقررہ مقداریں۔ ﴿ التوقیت ﴾ وقت یا مقدار وغیرہ مقرر کرتا۔ ﴿ وضیع ﴾ دودھ بیتا بچہ۔ ﴿ اطراف ﴾ اعضاء، ہاتھ یاوَل وغیرہ۔

#### كفارك كتفصيل:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ قتل شبہ عمر میں قاتل پر کفارہ واجب ہے، اس عبارت میں اس کفارے کا بیان ہے جس کی تفصیل ہی ہے کہ شبہ عمر میں جو کفارہ واجب ہے اس میں سب سے پہلے مومن غلام کوآزاد کرنا ہے۔ اورا گرمومن غلام نیال سکے تو پھر قاتل کو چاہئے کہ لگا تار دو ماہ تک روزے رکھے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اس کا اعلان کردیا ہے۔ و من قتل مؤمنا خطأ فت حریو رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلى أهله فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین الایة اس اعلان میں جہال کفارہ کا مصداق اور کل متعین کیا گیا ہے و میں بیر تیب بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلے عتق رقبہ مومنہ ہے اور اگر وہ وست یاب نہ ہوتو دوسرے نمبریر دو ماہ کے روزے بیں۔

و لا یجزی فید الاطعام الن فرمات بین که شبه عمد کے کفارہ میں مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کفارات کی تعیین وتقدیریشر بعت کی طرف سے مقرر کی گئی ہے اور شریعت نے اس سلسلے میں جن چیزوں کو متعین کیا ہے وہی ہمارے لیے نمونۂ عمل میں اور ہمیں ان سے انح اف اور اعراض کا کوئی حق نہیں ہے اور شبہ عمد کے کفارے کے متعلق کسی بھی نص میں اطعام کا

## ر آن البداية جلد الله عن المستخدمة ما المستخدمة الكاريات كبيان بن الم

تذكره نبيس ہے،اس ليےاس ميں اطعام سے كفاره اداء نبيس ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ عربی میں حرف فاء کے بعد اگر جزاء آتی ہے تو وہاں پوری جزاء کاذکر اور بیان ضروری ہوتا ہے اور جزاء آتی ہے تو وہاں پوری جزاء کا ذکر اور بیان ضروری ہوتا ہے اور جزاء کا کوئی بھی حصہ اس فاء کے بعد بیان سے خالی نہیں رہتا اور صورت مسئلہ میں جس نص سے استدلال کیا گیا ہے اس میں تحریر قبل و تبدویو رقبہ اللہ میں کو گئر ہے اس میں تحریر قبل شبہ عمد کا کفارہ ہوں گی اور اطعام اس کفارے میں داخل نہیں ہوگا۔

یا بوں کہا جائے کہ اس نص میں قتل شبر عمد کے کفارے کا بیان ہے اور چوں کہ بیہ مقام حاجت ہے، اس لیے اس موقع پر کفارہ کی پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے اور کسی بھی نوع یافتم کوچھوڑ انہیں جاتا اور قرآن کریم نے یہاں اس کفارے کی دوقتمیں بیان کر دی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ قتلِ شبر عمد کے کفارہ کی اور کوئی نوع یا صنف نہیں ہے ورنہ اسے ضرور بالضرور بیان کیا جاتا۔

ویجزنه رضیع النح اس کا عاصل بیہ کہ کفارہ قتل میں جور قبہ مومنہ مطلوب ہاں کا مسلمان اور سلیم الا عضاء ہونا شرط ہے یہی وجہ ہے کہ اگرکوئی شیر خوار غلام ہواور اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتو اسے بھی کفارہ میں آزاد کرنے سے کفارہ اداء ہوجائے گا، اس لیے کہ الولد بتبع خیر الابوین دینا گی وجہ سے وہ بچہ اپنے ماں باپ میں سے جومسلمان ہوگا اس کے تابع ہوکرمسلمان سجھا جائے گا اور اس کے معرض وجود میں ہونے کی وجہ سے اس کے اعضاء کی سلامتی بھی ظاہر وہا ہر ہا اس لیے کفارہ قتل میں اس کا اعتاق درست ہے ۔ لیکن اگر کوئی بچے ماں کے پیٹ میں ہوتو اسے کفارہ قتل میں آزاد کرنا درست نہیں ہے، کونکہ جب اس کے اس کے اعضاء کی سلامتی کا کوئی شیح علم ہے اس لیے اس کا اعتاق درست ہے۔

قَالَ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ لِمَا تَكُوْنَاهُ، وَدِيَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَعَالُمُّايَٰهُ وَأَبِي يُوْسُفَ رَعَالُمُّا يَهُ مِانَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِقَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِنْتَ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِقَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِنْعَةً.

تر جملے: فرماتے ہیں کو آل نطا کا بھی کفارہ ہے اس آیت کی وجہ جو ہم تلاوت کر چکے۔اور حضرات شیخین عُرِیَالَیَّا کے یہاں اس کی دیت چارنوع کے سواونٹ ہیں بچپیں بنت مخاض، ۲۵/ بنت لبون، ۲۵/ حقداور ۲۵/ جذعہ۔

#### اللغات:

﴿ وَالْابِلِ ﴾ أونث ﴿ وَرِباعًا ﴾ حِيار تهـ

#### ديت كى مقدار اور تفصيل:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو کفارہ قتلِ شبہ عمد کا ہے وہی کفارہ قتلِ خطا کا بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے و من قتل مؤمنا حطاً سے جو کفارہ کی تفصیل بیان کی ہے وہ قتل خطا کو تو صراحة شامل ہے اس لیے بہی قتل خطا کا بھی کفارہ قرار دیا گیا ہے۔اور قتلِ

## ر آن الهداية جلده ي المسلم المسلم المسلم المسلم المارية كيان يم

شبرعمد کی دیت حضرات شیخین عِیسَتا کے بیہال سواونٹ ہیں لیکن ان کا جارقسموں میں سے ہونا ضروری ہے، چنانچہ ۲۵ر بنت مخاض ۲۵ر بنت لبون ، ۲۵ر حقد اور ۲۵ر جذعہ میں سے کل سو ہونے جاہئیں اور بنت مخاض وغیرہ کی تفصیل احسن البدایہ جلد ۳۰ر کتاب الزکوۃ میں مذکور ہے۔

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمِّ اللَّمَانِيْ وَالشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّمَانِيْ أَثَلَاثًا، ثَلَاثُونَ جِذْعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَةً وَ أَلَاثُونَ خِفَةً وَ أَلَاثُونَ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا بُطُونِهَا أَوْ لَادُهَا، لِقَوْلِهِ (السَّلِيْكُ إِلَّا أَنَّ قَتِبُلَ حَطَا الْعَمَدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا بُطُونِهَا أَوْ لَادُهَا، فِقُولِهِ (السَّلِيْكُ إِلَّا أَنَّ قَتِبُلَ حَطا الْعَمَدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي مُنْهُ الْعَمَدِ أَعْلَطُ فِي مُكُونِهِا أَوْ لَادِهَا، وَعَنْ عُمَرَ رَحَ اللَّهُ اللَّهُ وَزَيْدُ تَرَا اللَّهُ مِن مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَمَارَوَيَاهُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَذَلِكَ فِيْمَا قُولُهُ السَّيْطُ اللَّهُ فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَمَارَوَيَاهُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي صَفَّةِ التَّغْلِيْظِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَحَ النَّكُمَانِيْ أَلْ إِللَّا اللَّهُ عُلِيْظِ أَرْبَاعًا كَمَا ذَكُرُنَا وَهُو كَالْمَرُفُوعَ فَيُعَارَضُ بِهِ.

تروج کی : امام محمہ روسی اور امام شافعی روسی ان کی اولا دہو، اس لیے کہ آپ مکی اوئٹ واجب ہوں گے ہمیں جذعہ ہمیں حقہ اور چالیس ثنیہ اور سارے ثنیہ حاملہ ہوں جن کے بیٹوں میں ان کی اولا دہو، اس لیے کہ آپ مکی گارشاد گرامی ہے'' شبہ عمد کا مقول کوڑے اور لاتھی کا مقول ہوئے ہوں میں اور کھرت زیر مقول ہوئے ہوں جن میں جو ایس کے بیٹوں میں ان کی اولا دہونی چاہئے اور حضرت عمر اور حضرت زیر سے تمیں حقے اور تمیں جذعے منقول ہیں۔ اور اس لیے کہ شبہ عمد کی دیت زیادہ سخت ہے اور تغلیظ اس صورت میں متحقق ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے۔

بیان کی ہے۔ حضرات شیخین میں اور امام محمد رطانی کی ایس آپ منظی کا بیفر مان گرامی ہے' دمسمان کے نفس میں سواونٹ ہیں۔ اور امام محمد رطانی وشافعی مطرات میں موات کی دوایت کروہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیونکہ تغلیظ کی صفت میں حضرات صحابہ کا اختلاف ہے اور حضرت ابن مسعودٌ چاراقسام کے ساتھ تغلیظ کے قائل ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور بیقول حدیث مرفوع کی طرح ہے لہٰذااس سے معارضہ ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ جذعة ﴾ چارسالداونٹنی۔ ﴿ حقه ﴾ تین سالداونٹنی۔ ﴿ ثنیه ﴾ پانچ سال سے زیادہ عمر کی اونٹنی۔ ﴿ خلفات ﴾ حاملہ۔ ﴿ بطون ﴾ پیٹ۔ ﴿ اغلظ ﴾ زیادہ بھری ہے۔ ﴿ التغلیظ ﴾ بھاری ہوتا۔ ﴿ یعارض به ﴾ اس کے ذریعے اس کا معاوضہ ہوگا۔ تند نہے۔

- اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الدیات باب دیۃ شبہ العمد، حدیث رقم: ۲٦٢٧.
   وابود اؤد فی کتاب الدیات باب فی دیۃ الخطأ شبہ العمد، حدیث: ٤٥٤٧.
- اخرجم ابوداؤد في كتاب الديات باب الدية كم هي، حديث رقم: ٤٥٤١ بمعناه. والبيهقي في السنن الكبري، حديث رقم: ٧٢٥٥.

#### ديت كى مقدار مين اختلاف:

مسکنہ یہ ہے کہ تل شبح کی دیت تو ہمارے اور شوافع کے یہاں سواونٹ ہی ہے لیکن دھزات شیخین میں ہے ہونا ضروری واراق ہونا فروری ہے جب کہ امام مجمد والشیاء اور امام شافعی والشیاء کے یہاں ان سواونوں کا تین اقسام میں ہے ہونا ضروری ہے جاور ہے جانے ان حضرات کے یہاں پیقسیم اس طرح ہوگی میں رجذ ہے، میں رحقہ اور میں رثیبہ اور ان چالیس ثنیہ کا حاملہ ہونا ضروری ہے اور ثنیہ وہ مادہ بچہ ہے جو چھے سال میں داخل ہوگیا ہو، ان حضرات کی دلیل میں حدیث ہے ألا إن قبیل خطأ العمد قبیل السوط والعصا و فید مائة من الإبل أربعون منها فی بطونها أو لادها یعنی قبل شبع کی دیت سواونٹ بیں جن میں چالیس الیے ہونے چائیس جن کے بیٹ میں ان کی اولا د پرورش پار ہی ہواور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ہے بھی تمیں حقے اور تمیں جذعے کا ہونا قبل شبع کی دیت میں مروی ہے اس ہے بھی بہی واضح ہور ہا ہے کہ شبع عمد کی دیت کے جو سواونٹ بیں ان کا تین اقسام جذعے کا ہونا قبل شبع مدگی دیت میں مروی ہے اس ہے بھی بہی واضح ہور ہا ہے کہ شبع عمد کی دیت کے جو سواونٹ بیں ان کا تین اقسام ہیں ہوں گی اس سلطے کی نقتی دلیل میر ہو کہ جب ہونا ضروری ہے۔ اس سلطے کی نقتی دلیل میر ہو کی دیت میں تعلیظ ہوا کرتی ہے اور تغلیظ اس صورت میں محقق ہوگی جب اونٹوں کی اقسام تین ہوں گی اس کے لیے قبل نظا کی دیت میں پانچ اقسام کے اونٹ واجب کئے گئی بین تا کہ تغلیظ نہ ہونے پائے۔

ولھما قولہ علیہ السلام النے حضرات یخین کی دلیل بیحدیث ہے فی نفس المؤمن مائة من الإبل کہمومن کے نفس میں سواونٹ واجب ہیں، اس حدیث سے ان حضرات کا استدلال اس طور پر ہے کہ اس میں علی الاطلاق سواونٹ کو دیت قرار دیا گیا، اور ان کے تین یا چاراصناف واقسام کے ہونے سے کوئی بحث نہیں گی گئی ہے۔ لہٰذا ضا بطے کے مطابق تو سب کے یہاں مطلق سواونٹ قل شبہہ عمد کی دیت ہونے چا ہمیں لیکن ہم حضرت ابن مسعود ؓ کے طرز عمل سے یہاں دیت کے اونوں کو چارقسموں میں تقسیم کیا ہے، اور رہی وہ حدیث جس سے امام شافعی را شعالی اور امام عمد بیٹ نے استدلال کیا ہے تو وہ حدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ تعلیظ کے متعلق حضرات صحابہ کا اختلاف ہے اور اگر تغلیظ کا فاکدہ اونوں کو تین قسموں میں تقسیم کرنے سے ہوتا تو حضرات صحابہ کا اس میں اختلاف نہ ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ بید حدیث خدیث ثابت نہیں ہے اور جب ثابت نہیں ہے تو حضرت ابن مسعود ؓ کا قول حدیث مرفوع کے درجے میں ہوگا اور امام شافعی والٹھا وغیرہ کی روایت کردہ حدیث سے اس کا معارضہ ہوجائے گا اور معارضہ کے وقت ادنی پر عمل کیا جاتا ہے اور حضرت ابن مسعود ؓ کے قول سے ادنی کا خبوت ہور ہا ہے اس کے وہی متیقن ہوگا۔

اور پھرعقلا بھی یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ شبہ عمر کی دیت میں جواونٹ واجب ہیں ان کی چارتشمیں ہوں، کیونکہ جب اس میں حضرات ِصحابہ ٹنکائینم کا ختلاف ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے تغلیظ میں تخفیف ہی ہوگی۔

قَالَ وَلاَيَثْبُتُ التَّغْلِيْظُ، إِلَّا فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً، لِأَنَّ التَّوْقِيْفَ فِيْهِ فَإِنْ قُضِيَ بِالدِّيَةِ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ لَمْ يَتَغَلَّطُ لِمَا قُلْنَا، قَالَ وَقَتْلُ الْخَطَأِ تَجِبُ بِهِ الذِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْكَفَارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ.

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ تغلیظ بطور خاص اونٹ ہی میں ٹابت ہوگی ، کیونکہ اونٹ ہی کے متعلق تو قیف ہے چنانچہ اگر اونٹ کے علاوہ میں دیت کا فیصلہ کر دیا جائے تو دیت مغلظہ نہیں ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### 

#### اللغاث

﴿ التغليظ ﴾ يخي، بهاري بونا \_ ﴿ الابل ﴾ اونث \_ ﴿ التوقيف ﴾ شريعت يرموقوف مونا \_

#### دیت مغلظه اور اونتول کے ساتھ تخصیص:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ تل شبہ عمد میں دیتِ مغلظہ واجب ہوتی ہے اور دیت مغلظہ کا تحقق صرف اونٹوں میں ہوگا، کیونکہ شریعتِ مطہرہ نے تغلیظ کو اونٹوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور اونٹوں میں تغلیظ کے حوالے سے امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اس لیے اونٹوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز میں قتل شبہ عمد کی دیت واجب کی گئ تو تغلیظ محقق نہیں ہوگی ، کیونکہ شریعت نے ہمیں اونٹوں میں بی تغلیظ کے جوت سے واقف کرایا ہے اور مقدرات شرعیہ میں قیاس کا کوئی عمل وظل نہیں ہوتا۔ صاحب کا ب نے لما قلنا سے ای طرف اشارہ کیا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تل نطأ میں دیت بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ، البتہ فرق یہ ہے کہ دیت عاقلہ پر واجب ہے اور کفارہ قاتل پر جس کی تفصیل کتاب البخایات کے شروع میں آچک ہے فلانعید ھھنا۔

قَالَ وَالدِّيَةُ فِي الْحَطَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا، عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ اِبْنَ مَسْعُودٍ وَحَلَّا عَلَيْهُ، وَإِنَّمَا أَخَذُنَا نَحْنُ وَالشَّافِعِيُّ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ حِقَةً وَعِشْرُونَ جِذْعَةً، وَهِذَا قُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحَلَّا عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ، وَلِآنَ مَاقُلْنَاهُ أَخَفُ وَالشَّافِعِيِّ وَحَلَّا عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ، وَلَآنَ مَاقُلْنَاهُ أَخَفُ وَكَانَ أَلْيَقُ بِهِ لِرِوَايَتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاقًا لَهُ الْحَطَاءُ وَلَا الْمَعْوِدِ مَعْدُورٌ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَحَلَيْكُمْ يَعْشُولِينَ ابْنَ لَبُونٍ فَكَانَ أَلْيَقُ بِحَالَةِ الخُطَاءُ لِأَنَّ الْخَاطِىءَ مَعْذُورٌ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَحَلَيْكُمْ يَعْشُولِينَ ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَارَوَيْنَاهُ.

تروج کی : فرماتے ہیں کہ قتلِ نطأ میں پانچ طرح کے سواونٹ واجب ہیں ہیں بنت مخاض، ہیں بنت لبون، ہیں ابن مخاض، ہیں حقہ اور ہیں جذعہ اور ہی حضرت ابن مسعود کی اس قول کواس وجہ حقہ اور ہیں جذعہ اور بہی حضرت ابن مسعود کی کے اس قول کواس وجہ سے اختیار کیا ہے، کیونکہ انھوں نے بیروایت کیا ہے کہ آپ مکی گئی کے حضرت ابن مسعود کی کے قول کی طرح قتلِ خطا کے مقتول کے متعلق پانچ قتم کے اونٹوں کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اور اس لیے کہ جو ہمارا قول ہے وہ اخف ہے، لہذا بیہ حالتِ خطا کے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ خاطی معذور ہوتا ہے، البتہ امام شافعی وظیمی کے بہاں ابن مخاص کی جگہ میں ابن لبون کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف ججت ہے۔

#### اللّغاث:

﴿بنت منحاض ﴾ ایک سال کی اونمنی۔ ﴿بنت لبون﴾ دو سال کی اونمی۔ ﴿ابن منحاض ﴾ ایک سال کا اونٹ۔

## ر آن البداية جلد الله على المحال المحال المحاديات كيان يس

﴿ حقه ﴾ تين سال كااونث \_ ﴿ جذعه ﴾ حيار سال كااونث \_ ﴿ اخف ﴾ بلكا \_ ﴿ اليق ﴾ زياده لائق اورمناسب \_ ﴿ الخاطي ﴾ فطا كرنے والا \_

#### تخريج:

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الدیات باب الدیۃ کم هی، حدیث رقم: ٤٥٤٥.

#### قتل خطأ کی دیت کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آل نطاکی دیت میں پانچ قتم کے سواونٹ واجب ہیں جن کی تفصیل یہ ہے، ۲۷ بنت مخاض ۲۰ بنت البون، ۲۰ رابن مخاض ۲۰ بنت مخاض ۲۰ بنت مخاص ۲۰ بنت مخاص ۲۰ بنت مخاص ۲۰ بنت مخاص ۲۰ رابن مخاص ۱ بنی مسعود کا قول ہے اور ہم لوگوں کے اس قول کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت این مسعود مخاص کا بیت قبل نما کہ مخاص کے سواونٹوں کا فیصلہ فر مایا ہے اور ان میں اونٹوں کی وہی پانچ قسم کے سواونٹوں کا فیصلہ فر مایا ہے اور ان میں اونٹوں کی وہی پانچ اقسام نہ کور ہیں جن کی تفصیل حضرت ابن مسعود کے قول میں ہے۔

و لأن ماقلنا المن اسلط كاعقلى دليل يه ہے كوئل نطأ ميں قاتل معذور ہوتا ہے اس ليے اس كى ديت ميں تخفيف ہونى چاہئے ،اور تخفیف اسی صورت میں تحقق ہوگی جوہم نے بیان كى ہے،اس ليے اس حوالے سے بھی قتلِ نطأ كى ديت پانچ قتم كے سو اونٹ ہوں گے۔

غیر أن المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ دیت کے اونٹوں کی اقسام خمسہ میں تو امام شافعی رئیٹیڈ ہمارے ہم خیال ہیں لیکن اونٹول کی نوع میں وہ ہمارے مخالف ہیں چنانچے ان کے یہاں ابن مخاص کی حکمہ میں ابن لبون واجب ہیں مگر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو حضرت ابن مسعودٌ کا قول بیان کیا ہے اوران کی روایت کردہ جس حدیث سے ہم نے استدلال کیا ہے وہ امام شافعی رئیٹھیڈ کے خلاف ججت اور دلیل ہے کیونکہ ان دونوں میں ابن مخاص کا ذکر ہے، نہ کہ ابن لبون کا۔

قَالَ وَمِنَ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَمِنَ الْوَرَقِ عَشَرَةُ الآفِ دِرُهِم، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْوَرَقِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا لَمُ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَمِنَ الْوَرَقِ عَشَرَةُ الآفِ دِرُهِم، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ مِنَ الْوَرَقِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا لَا اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ سونے سے قل نطاکی دیت ایک ہزار دینار ہے اور چاندی سے دس ہزار درہم ہے۔ امام شافعی طِیتُنایُ فرماتے ہیں کہ چاندی سے بارہ ہزار درہم ہے اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابن عباسؓ نے روایت کی ہے کہ آپ مَنْ اَلْیَنْ اِلْیَ اِللَّمْ اِللَّهُ اِلْمَاللُهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## 

ان دراہم سے بارہ ہزار کا فیصلہ فر مایا تھا جن کا وزن وزنِ ستہ تھا اور شروع میں ایسا ہی تھا۔

#### اللغات:

-﴿العين﴾ سونا - ﴿الورق﴾ حياندي - ﴿ آلاف ﴾ بزاروں - ﴿ قتيل ﴾ مقتول ـ

#### تخريج

- 🕕 🥒 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الدیات باب الدیۃ کم ھی حدیث رقم: ٤٥٤٦.
  - اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الدیات باب الدیۃ کم هی حدیث: ٤٥٤٢.

#### سونے جاندی میں دیت کی مقدار:

صورت مسلم یہ ہے کہ آگر کوئی شخص سونے سے قتلِ خطا کی دیت اداء کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مقتول کے ورثاء کو ایک بزار دیار درجم اداء کرنا چاہتا ہوتو ہمارے یہاں یہ ۱۲ ہزار درجم اداء کرے جب کہ امام شافتی والتہ پاہم ہوتو ہمارے یہاں دی ہزار درجم اداء کرے جب کہ امام شافتی والتہ پاہم ہیں۔ امام شافتی والتہ یک دلیل حضرت ابن عباس کی وہ روایت ہے جس میں بنو عدی کے ایک مقتول کے متعلق آپ شکی تی گئی کی دراہم ہیں۔ امام شافعی والتہ یک دلیل حضرت ابن عباس کی وہ روایت ہے جس میں بنو عدی کے ایک مقتول کے متعلق آپ شکی تی کی کہ کے ایک مقدار ہوگا۔ فلام ہے کہ جاندی سے قبل خطا کی دیت یہی مقدار ہوگا۔

ولنا ماروی عن عمر کالیا الله فرماتے ہیں کہ اس سلط میں ہماری دلیل وہ حدیث ہے جوحفرت عمر خلافیہ سے مردی ہے کہ آپ مُلُولیا نے ایک مقول کی دیت کے بارے میں دس ہزار درہم کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا اس جدیث سے معلوم ہوا کو آل نطا کی دیت جانب کی بیش کردہ حدیثوں میں تعارض ہوگیا ، اس لیے صاحب چاندی سے دس ہزار درہم ہے۔ اب چوں کہ ہماری اور امام شافعی رائیلی کی پیش کردہ حدیثوں میں تعارض ہوگیا ، اس لیے صاحب کا بنا بام شافعی رائیلی کی بیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شروع زمانے میں دراہم کا وزن چھے مثقال کے برابر تھا اور چھے مثقال سے حساب سے بارہ ہزار دراہم کا وزن بعد والے مثقال سے دس ہزار دراہم کے برابر ہوگا ، کیونکہ حضرت عمر مؤالی نے حساب سے بارہ ہزار دراہم کا وزن بعد والے مثقال سے دس ہزار دراہم کو وزن مقرت عمر مؤالی نے کہ ایک درہم وزن سے یعنی جو مثقال کا ہوتا تھا لیکن حضرت عمر مؤالی نے نے ایک درہم وزن سے یعنی جو مثقال کا ہوتا تھا لیکن حضرت عمر مؤالی نے برابر قرار دے دیا تھا اور پورے عالم کے لیے یہی وزن مقرر فرما دیا تھا ، اور چوں کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ حضرات عمر کا مقال کے برابر قرار دے دیا تھا اور پورے عالم کے لیے یہی وزن مقرر فرما دیا تھا ، اور چوں کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اس میں مورودگی میں ہوا تھا اس لیے اس نے اجماع کی شکل اختیار کر لی ہے۔

الحاصل ہماری اور امام شافعی والٹینئے کی متعین کردہ مقدار مال اور انجام کے اعتبار سے ایک ہی ہے اور زمانے اور درہم کے وزن کی تبدیلی سے اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔

قَالَ وَلَا تَنْبُتُ الدِّيَةُ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الْأَنُواعِ النَّلَائَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْهَا وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقُرَةٍ وَمُنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ وَمِنَ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ ثَوْبَانِ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْهُ هَكَذَا جَعَلَ عَلَى أَهُلِ كُلِّ مَالٍ وَمِنَ الْخُلَلِ مِائَتَا حُلَةٍ كُلُّ حُلَّةٍ ثَوْبَانِ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْهُ هَكَذَا جَعَلَ عَلَى أَهُلِ كُلِّ مَالٍ مِنْهَا، وَلَهُ أَنَّ النَّقُدِيْرَ إِنَّمَا يَسْتَقِيْمُ بِشَىءٍ مَّعْلُومِ الْمَالِيَّةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَجْهُولَةُ الْمَالِيَّةِ، وَلِهاذَا لَايُقَدَّرُ بِهَا

## ر آن البداية جلده عن الما المستحدة الما المستحدة الكاريات كيان يس

ضَمَانٌ، وَالتَّقُدِيُرُ بِالْإِبِلِ عُرِفَ بِالْآثَارِ الْمَشْهُوْرَةِ عَدَمْنَاهَا فِي غَيْرِهَا، وَذُكِرَ فِي الْمَعَاقِلِ أَنَّهُ لَوُ صَالَحَ عَلَى النِّيَادَةِ عَلَى مِائِتِي مُلَّةٍ أَوْ مِائِتِي بَقُرَةٍ لَا يَجُوزُ، وَهَذَا آيَةُ التَّقُدِيْرِ بِذَٰلِكَ، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ فَيَرْتَفِعُ النِّيَادَةِ عَلَى مِائِتِي مُحَلَّةٍ أَوْ مِائِتِي بَقُرَةٍ لَا يَجُوزُ، وَهَذَا آيَةُ التَّقُدِيْرِ بِذَٰلِكَ، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ فَيَرْتَفِعُ الْجَلَافُ، وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُهُمَا.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابوصنیفہ رکا تھا گئے یہاں دیت صرف آخی تین اقسام سے ثابت ہوگی۔حضرات صاحبین میستی فرماتے ہیں کہان متیوں قسموں سے نیز گائے سے دوسو گائے اور بکری سے ایک ہزار بکریاں اور جوڑوں میں سے دوسو جوڑے اور ہر جوڑا دو کپڑوں کا ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ہر مال والے پراسی طرح مقرر فرمایا ہے۔

حضرت امام اعظم رطینیا کی دلیل میہ ہے کہ تقدیر اس چیز سے سیح ہے جس کی مالیت معلوم ہو اور بیہ اشیاء (گائے، بکری اور جوڑے) مجہول المالیت بیں اسی لیے ان چیز ول سے ضان کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔اوراونٹوں کے ذریعے اندازہ لگانے کوہم نے آثار مشہورہ سے جانا ہے اوراونٹول کے علاوہ میں ہم نے ان آثار کومعدوم پایا ہے۔

اورامام محمد رالی المعاقل میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کمی نے دوسو جوڑے یا دوسوگائے سے زیادہ پرمصالحت کی تو جائز نہیں ہے اور بیان کے ساتھ اندازہ کرنے کی علامت ہے پھر کہا گیا ہے کہ بیسب کا قول ہے اس لیے اختلاف ہی ختم ہے۔ اور دوسرا قول بیہے کہ بید حضرات صاحبین میں اول ہے۔

#### اللغاث:

﴿الانواع ﴾ قميل - ﴿بقرة ﴾ كائ - ﴿العنم ﴾ بكريال - ﴿الحلل ﴾ كبر \_ -

## دیت کس کس صورت میں ادا ہوسکتی ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم والتی اللہ کے یہاں قتلِ شبعمداور قتلِ خطا دونوں کی دیت صرف اونٹ یا سونے یا چاندی ہی سے اداء کی جاسکتی ہے اور ان تینوں انواع کے علاوہ کسی دوسری نوع مثلا گائے اور بکری وغیرہ سے دیت نہیں اداء کی جاسکتی جب کہ حضرات صاحبین بی اداء کی جاسکتی ہے کہ دیت کی ادائیگی انواع ثلاثہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ ان کے علاوہ گائے اور بکری اور جوڑے سے اداء کرنا چاہتو دوسوگائے اداء کرے، بکری سے اداء کرنا چاہتو اور جوڑے سے اداء کرنا چاہتو دوسوگائے اداء کرے، بکری سے اداء کرنا چاہتو ایک ہزار بکریاں دے اور اگر جوڑے سے اداء کرنا چاہتو دوسو جوڑے دے اور ہر جوڑ ادو کیڑوں پر مشتمل ہو جیسے کرتا اور ازار۔ اس اختلاف میں حضرت امام شافعی والتی اور حضرت امام احمد والتی کی حضرت امام اعظم والتی کی کے ساتھ ہیں۔ (بنایہ)

حضراتِ صاحبین عُرِیا کی دلیل بی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں مذکورہ اموال والوں پر آئ تر تیب اور حساب سے دیت مقرر فرمائی تھی چتا نچے حضرت شعمی کے حوالے سے مروی ہے۔ ان عمر وضع المدیات علی اھل الله هب الله دینار وعلی اُھل الورق عشرة الاف درهم وعلی اُھل الإبل مائة من الإبل وعلی اُھل البقر مائتی بقرة وعلی اُھل الشاة اُلف شاة وعلی اُھل الحلل مائتی حلة۔ (عنایه وبنایه) نینی حضرت فاروقِ اعظم عِراتُ علی اُھل الحلل مائتی حلة۔ (عنایه وبنایه) نینی حضرت فاروقِ اعظم عِراتُ علی اُھل الحلل مائتی حلة۔ (عنایه وبنایه) کینی حضرت فاروقِ اعظم عراتُ علی اُھل الحلل مائتی حلة۔

## ر آن البدايه جلد ال ير المال المحالي المالي الم

ہزار دینار، چاندی والوں پر دس ہزار درہم، اونٹ والوں پر سو اونٹ، گائے والوں پر دوسو گائے، بکری والوں پر ایک ہزار بکری اور جوڑے والوں پر دوسو جوڑے بطور دیت مقرر فرمائے ہیں، اور بیتقریر وتقدیر حضرات صحابۂ کرامؓ کی موجودگی میں ہوئی ہے، اس لیے بیہ اجماع کا درجہ حاصل کرچکی ہے،معلوم ہوا کہ گائے اور بکری وغیرہ بھی دیت میں دی جاسکتی ہیں اور دیت کی ادائیگی اور اس کا جواز سونے، اور چاندی اور اونٹ میں منحصر نہیں ہے۔

وله أن المتقدير النع يہال ہے حضرت امام اعظم روانين کی گئی ہے، جس کا عاصل ہے کہ کہ بھی چیز کی تقدیرای چیز ہے درست ہے جس کی قیمت اور مالیت معلوم ہواور درہم ودینار کی مالیت معلوم ہے اور دودو چار کی طرح واضح ہے اس لیے ان ہے قدیر درست ہے جس کی قیمت اور مالیت معلوم ہواور درہم ودینار کی مالیت مجبول ہے اس لیے ان کے ذریعے دیت کا اندازہ لگانا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جہالت اونوں میں بھی موجود ہے اس لیے ان سے بھی اندازہ لگانا صحیح نہیں ہونا چا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اونوں سے دیت کی تقدیر کو اس لیے درست قرار دیا ہے کیونکہ اونوں کے متعلق کئی احادیث میں تقدیر مروی ہے اور وہ ساری حدیثیں مشہور ہیں اس لیے ان کے سامنے ہم نے عقل اور قیاس کو ترک کر دیا۔ اور اونوں سے دیت کا اندازہ درست قرار دے دیا، لیکن گائے ، بکری اور جوڑے کے متعلق مشہور حدیث تقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث تقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث تقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث تو در کنار موضوع حدیث بھی نہیں ملی اس لیے ان چیزوں سے نقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث تو در کنار موضوع حدیث بھی نہیں ملی اس لیے ان چیزوں سے نقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث تو در کنار موضوع حدیث بھی نہیں ملی اس لیے ان چیزوں سے نقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث کو در کنار موضوع حدیث بھی نہیں ملی اس لیے ان چیزوں سے نقدیر کو ہم نے متعلق مشہور حدیث کو دیا۔

و ذکو فی المعاقلة النح فرماتے ہیں کہ امام محمد والنظائہ نے مبسوط کی کتاب المعاقل میں بیمسلتر کریکیا ہے کہ اگر مقتول کے اولیاء
نے قاتل سے دوسوگائے یا دوسوجوڑے سے زیادہ پرسلح کیا توصلح جائز نہیں ہے اس سے بیدواضح ہور ہاہے کہ دوسوگائے یا دوسوجوڑے
کی مقدار شرعی تقدیر ہے اور اس مقدار سے تقدیر درست ہے، البذا حضرت امام اعظم جوائی کا آھیں تقدیر سے خارج کرنا درست نہیں
ہے، صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ دوسوگائے یا دوسوجوڑے سے زیادہ پرعدم جواز صلح کا قول متفق علیہ ہے یعنی امام صاحب اور حضرات صاحبین عیر الله الله میں میں میں میں میں کہ دوسو جوڑے سے اور جب بیسب کا قول ہے تو پھراختلاف ہی ختم ہے۔ لیکن صحیح اور حفق قول بید ہے کہ بیعدم جواز صرف حضرات صاحبین عیر الله کا قول ہے اور ان حضرات کا اختلاف برقر ارسے لبذا کتاب المعاقل کا مسئلہ جب امام اعظم والنظیم کی نہیں ہے تو پھراسے ان کے خلاف پیش کرنا کیں صحیح ہے؟۔

ر ہا حضرت عمر فریا تھے کے فیصلے اور فرمان سے ان حضرات کا استدلال تو بقول صاحب کفایداس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فریا تھے ۔
نے دیت میں تو دراہم ودنا نیر ہی کو اصل قرار دیا ہے لیکن دیت سے مصالحت کے سلسلے میں، گائے ، بکری اور جوڑے لینے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے تاکہ اس سے نظام عالم اور امن وامان میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے اور بیتو طے شدہ امر ہے کہ دیت سے سلح کرنے کے لیے دراہم ودنا نیر کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہرطرح کے مال پرصلح جائز ہے بشرطیکہ مسلمان کے لیے وہ متقوم اور حلال ومباح الاستعال ہو۔ (کفایہ شرع عربی ہدایہ)

قَالَ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَقَدْ وَرَدَ هَلْذَا اللَّفُظُ مَوْقُوْفًا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيّ • النَّلِيْ النَّيْ النَّافِعِيُّ وَمَ النَّامِيْ مَادُوْنَ الثَّلِثِ لَا يَنْتَصِفُ، وَإِمَامُهُ فِيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَ النَّامَيْةِ وَالْحُجَّةُ النَّبِي النَّمَالُةِ مَادُوْنَ الثَّلِثِ لَا يَنْتَصِفُ، وَإِمَامُهُ فِيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَ النَّامَةُ وَالْحُجَّةُ النَّامُ النَّامُ مِنْ حَالَهَا أَنْقُصُ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ وَمَنْفَعَتَهَا أَقَلُّ، وَقَدْ ظَهَرَ أَثْرُ النَّقُصَانِ فِي عَلَيْهِ مَارَوَيْنَاهُ بِعُمُومِهِ، وَلَأَنَّ حَالَهَا أَنْقُصُ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ وَمَنْفَعَتَهَا أَقَلُّ، وَقَدْ ظَهَرَ أَثْرُ النَّقُصَانِ فِي

## 

التُّنْصِيْفِ فِي النَّفْسِ فَكُذَا فِي أَطُرَافِهَا وَأَجْزَائِهَا اِعْتِبَارًا بِهَا، وَبِالنُّلُثِ وَمَافَوْقَهُ.

تورجملہ: فرماتے ہیں کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور پہ لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوف ہوکر اور نبی کریم مُلَّا ﷺ کے مرفوع ہوکر وارد ہوا ہے۔ امام شافعی ولیٹی فرماتے ہیں کہ جو تہائی دیت ہے کم ہے اس کی تنصیف نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں امام شافعی ولیٹی کے خلاف ججت شافعی ولیٹی کے خلاف ججت شافعی ولیٹی کے خلاف ججت ہے۔ اور اس لیے کہ عورت کی حالت سرد کی حالت سے تاقص ہے اور اس کی منفعت بھی کم ہے اور نقصان کا اثر عورت کے نفس کی تنصیف میں ضام ہو چکا ہے لہٰذانفس اور ثلث اور اس سے زائد پر قیاس کرتے ہوئے عورت کے اطراف واجزاء میں بھی بیاثر نام ہر ہوگا۔

تخريج:

اخرجم البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الديات، حديث رقم: ١٦٣٠٩ بمعناه.

#### عورت کی دیت مردسے آدهی ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کی دیت مطلقاً مرد کی دیت کا نصف ہے خواہ دیت نی النفس کا معاملہ ہویا دیت نی الا طراف والا عضاء کا مرحلہ ہواور چاہدیت نی النصف ہویا فی المثلث ہویا مادون المثلث ہو بہرصورت ہمارے یہاں تنصیف ہوگ ۔ امام شافعی والتینیا فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بھی تمام صورتوں میں تنصیف ہوگی اور عورت کی دیت مرد کی دیت ہے آدھی ہوگی ،البتہ اگرکسی صورت میں عورت کی دیت تہائی دیت ہے کم لازم آرہی ہوتو وہاں تنصیف نہیں ہوگی اور مادون المثلث میں مرداور عورت دونوں کی دیت برابر ہوگی ۔ اس سلسلے میں امام شافعی والتینیا کی دلیل حضرت زیدین ثابت کا یہ قول ہے اِنھا تُعاقل الرّ جُلَ اللی قُلُف دیت الله میں عورت مرد کے برابر ہوگی ،صاحب کفایہ نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے یعنی اِذا کان الاُر ش بقدُر لیعنی تہائی ویا س ہے کہ والم شافعی والتینیا کی تقلید جہت نہیں ہوتو مرد وزن اس میں مساوی اور برابر ہیں۔ یہام شافعی والتینیا کا متدل ہے، لیکن اس پرسوال یہ ہے کہ امام شافعی والتینیا کے تمام سافی کی تقلید جہت نہیں ہوتو کی متدل ہے، لیکن اس پرسوال یہ ہے کہ امام شافعی والتینیا کے تمام سافتی والتینیا کی متدل ہے، لیکن اس پرسوال یہ ہو کہ امام شافعی والتینا کے یہاں صحافی کی تقلید جہت نہیں ہوتو مرد وزن اس میں مساوی یہاں انصوں نے حضرت زید کی تقلید کی تقلید کی ہوسکتا ہے دل ہی دل میں صحافی کی تقلید کو جہت نہ ما سنے سے عراض کرلیا ہو۔

ہماری ولیل بیرصدیث ہے دید المو أہ علی النصف من دید الوجل کر عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور بیہ صدیث حضرت علی پر موقوف بھی ہے اور ان کی دلیل پر صدیث حضرت علی پر موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے لیکن جو بھی ہے امام شافعی عالیہ ہے اور ان کی دلیل سے بھاری ہے اور ان کی دلیل پر عالیہ عالیہ ہے اور چوں کہ اس میں نصف، ثلث اور مادون الثلث کی کوئی تعیین اور تخصیص نہیں ہے، اس لیے اپنے عموم کی بنا پر امام شافعی ویا پیٹھائی کے خلاف مادون الثلث کی تخصیص میں جمت اور دلیل ہے۔

و لأن حالها المنع ہمارئی عقلی دلیل بیہ ہے کہ تورت کی حالت مرد کی حالت سے ناتص اور کم ترہے، کیونکہ قرآن کریم کا علان ہے للہ جال علیہ بین خوالی میں میں المنظم میں المنظم کے جانچہ ایک مرد بیک للہ جال علیہ بین در جنا، المر جال قو امون علی النساء، نیز ان کی منفعت بھی مردوں کی منفعت سے کم ہے چنانچہ ایک مرد دیں کے تکاح میں نہیں رہ سکتی، لہذا جب مردوزن کی حالت اور وقت کی عورت ایک ساتھ کئی مردوں کے تکاح میں نہیں رہ سکتی، لہذا جب مردوزن کی حالت اور منفعت میں فرق ہے تو ان کی دیت میں بھی فرق ہوگا اور عورت کی دیت مردکی دیت کی نصف اور آدھی ہوگی۔ اور پھر جب نفس اور

## ر ان البدایه جلده کی کاس کی کاس کی کاس کی کاروس کی انگاردیات کے بیان میں کی

اطراف واعضاء کی دیت میں تنصیف ہوئی ہےاوراس حوالے سے نقصان کا اثر ظاہر وہاہر ہےادرامام شافعی والٹیلیڈ کو بھی تسلیم ہے تو پھر مادون الثلث میں امام شافعی والٹیلیڈ کو کیا پریشانی ہے؟ ان پر قیاس کرتے ہوئے مادون الثلث میں بھی تنصیف ہوگی اور اس میں بھی نقصان کا اثر ظاہر ہوگا۔

قَالَ وَدِيَةُ الْمُسْلِمِ وَاللِّيمِّي سَوَاءٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِقُانِهِ دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ الآفِ دِرْهِم، وَقَالَ مَالِكُ دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ سِتَّةُ الآفِ دِرْهَمِ لِقُوْلِهِ الْيَلِيُّلِمُا عَقُلُ الْمُسْلِمِ وَالْكُلُّ عِنْدَةً إِثْنَا عَشَرَ الْفَا، وَلِلشَّافِعِيِّ رَحَالُهُا الْافِ دِرْهِم، وَقَالَ مَالِكُ وَيَةَ الْمَحُوسِيِّ نَمَانَ مِائَةٍ دِرْهِم، وَلَا الْمُسْلِمِ وَالْكُلُّ عِنْدَةً إِثْنَا عَشَرَ الْفَا، وَلِلشَّافِعِيِّ رَحَالُهُا الْمُسْلِمِ وَالْكُلُّ عِنْدَةً إِثْنَا عَشَرَ الْفَا، وَلِلشَّافِعِيِّ رَحَالُهُا فِي الْمَلْكُودِيِّ أَرْبَعَةَ الآفِ دِرْهِم وَدِيَةَ الْمَحُوسِيِّ نَمَانَ مِائَةٍ دِرْهِم وَلَيَا الْمَسْلِمِ وَالْكُولُةِ وَعَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكُولِيَّةُ الْمَعُوسِيِّ نَمَانَ مِائَةٍ دِرْهِم وَلَيَ أَنَّ النَّيْفِي وَالْمُهُولُونِيِّ الْمَعْدَ الْمَعْدُولِيَّ الْمَلْكُولِيةِ وَمَارَونَهُ الْمَعْدُولِيَّ الْمَعْدُولِي وَعُمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدُولِيَ الْمَعْدُولِيَّ الْمَالِكُ وَلَيْهُ وَمَارَونَهُ الْمَعْدُولِي وَعُمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَلَمْ مُنْ وَلِيهِ فَلَا السَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ. وَلَمْ مَا لَكَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْلِلُهُ عَلَيْهُ وَلَالَعُ عَلَى الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَالُولُ وَالْمَعْلُ الْمَعْمُ الْمَعْدُ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْدُ الْمَعْلِي الْمَالُولُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ الْمَالُولُ وَلَيْكُولُولُ الْمَعْلِي الْمَعْلُ الْمَعْدُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَعْلِي اللّهُ الْمَلْفَى الْمَعْلُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُولُ وَمِنَا الْمَعْلِي وَلِي اللْمُولُ وَلِي اللْمُولُ وَاللّهُ وَلَا اللْمُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُعْلِي الْمُولُ وَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِي الْمُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولُولُ وَلِمُ الْمُعْلِي الْمُولُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُولُ وَلَا اللْمُولُ وَلَالَ الْمُعْلِي الْمُولُولُولُول

ہماری دلیل آپ مَنَافِیْظِ کا بیفر مانِ گرامی ہے کہ ہرذمی کی دیت اس کے عہد ذمہ میں رہتے ہوئے ایک ہزار دینار ہے اور حفزاتِ شخین عِیَاسَتِا نے اس طرح فیصلہ کیا ہے اور امام شافعی روائیٹھائڈ کی روایت کردہ حدیث کا راوی معلوم نہیں ہے اور بیحدیث کتب حدیث میں فدکور نہیں ہے اور ہماری روایت کردہ حدیث امام مالک روائیٹھائڈ کی روایت کی ہوئی حدیث سے مشہور ہے، کیونکہ ہماری حدیث پر حضرات ِ صحابہ کاعمل ظاہر ہوا ہے۔

#### اللغات:

﴿عِقل ﴾ ديت۔

#### تخريج:

- 🛭 اخرجه ترمذي فلي كتاب الديات باب ما جاء في دية الكفار، حديث: ١٤١٣.
- اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الديات، حديث رقم: ١٦٣٣٨.
  - اخرجه ترمذی فی كتاب الدیات باب ۸، حدیث رقم: ٤١٠٤ بمعناهٔ. -

#### مسلم اورغیرمسلم کی دیت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان اور ذمی دونوں کی دیت برابر ہے یعنی دس دس ہزار درہم یا ایک ایک ہزار دینار جب کہ امام شافعی وسٹنیڈ کے یہاں اگر ذمی یہودی یا نصرانی ہے تواس کی دیت چار ہزار درہم ہاوراگر ذمی مجوی ہوتو اس کی دیت آٹھ سودرہم ہے، امام مالک وسٹنیڈ فرماتے ہیں کہ اگر ذمی یہودی یا نصرانی ہوتو اس کی دیت چھے ہزار درہم ہے۔ امام مالک وسٹنیڈ کی دلیل ترفدی شریف کی بیروایت ہے "عقل الکافر نصف عقل المسلم" کہ کافر کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہول کہ امام مالک ویت ہوگی۔ مالک ویت ہوگی۔ مالک ویت ہوگی۔

ولنا قوله النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اسلیلے میں ہماری ولیل حضور نبی کریم مَثَلَّیْتِیَّا کا یہ ارشادگرامی ہے دین کل ذب عہد فی عہدہ الف دیناد کہ ذمی جب تک عہد ذمہ پر قائم ودائم ہے اس وقت تک اس کی دیت ایک ہزار دینار ہے اور یہی مسلمان کی بھی دیت ہے، اس سے صاف طور پرواضح ہے کہ مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے۔

اب يہال كل تين اقوال ہوئے اور تينوں اقوال حديث قولى سے مدلل ہيں اس ليے صاحب كتاب حفيہ ك قول كوران حق قرار ديتے ہوئے حفرات بين كہ سيدنا صديق اكبراور فاروق اعظم وائتن ہوئے حفرات بين كہ سيدنا صديق اكبراور فاروق اعظم وائتن ہوئے حفر اور فيصله ديا كر متے كہ مسلمان اور ذمى كى ديت برابر ہے چنا نچه ام محمد والتي فيٹ كتاب الله عالم ميں بيثم بن ابوالهيثم كے حوالے سے بيروايت نقل كى ہے أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعنمان رضى الله عنهم قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم لين نبى اكرم مَن الله عنهم الله عنهم اور حضرت عثان رضى الله عنهم كا فرمان بيہ كه معاہداور ذمى كى وہى ديت ہے جومسلمان كى ديت ہے۔

و مارواہ الشافعی رَحَمُ اللّٰهِ النح صاحب مدایہ امام شافعی والسّٰعالهٔ کی روایت کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا راوی مجبول ہے اور کتب حدیث میں اس روایت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے ،اس لیے امام شافعی والسّٰعظیٰ کا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

رہی امام مالک راٹھیائہ کی پیش کردہ روایت تو اسکا جواب میہ ہے کہ وہ ہماری روایت سے نکرنہیں لے سکتی، کیوں کہ ہماری پیش کردہ روایت اس سے زیادہ مشہور ومعروف ہے اورسب سے اہم خوبی میہ ہے کہ اس کے مطابق حضرات صحابہ کرام نے فتوی اور فیصلے صادر فرمائے میں اورای کے مطابق عمل بھی کیا ہے اور کسی روایت کی ترجیح کے لیے صحابہ کے عمل سے بڑھ کر اور کیا چیز مفید ہو سکتی ہے۔



# فضل فیمادون النفس فضل فیمادون النفس فیم کا دیت کا دکام کے بیان میں ہے کہا کہ کا دیت کے احکام کے بیان میں ہے گا

صاحب کتاب نے اس سے پہلے نفس کی دیت کے احکام ومسائل بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مادون النفس لیعنی اعضاء واطراف کے دیت کے احکام بیان کررہے ہیں اور چوں کہ نفس اصل اور متبوع ہے اور اعضاء نفس کے تابع ہیں اور متبوع تابع سے مقدم ہوتا ہے،اس لیے صاحب کتاب نے متبوع کے احکام کے بیان کوتا بع کے احکام ومسائل کے بیان سے مقدم کیا ہے۔

قَالَ فِي النَّفْسِ الَّذِيةُ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ، قَالَ وَفِي الْمَارِنِ اللِّيهَ وَفِي اللِّسَانِ اللِّيةُ وَفِي اللَّسَانِ اللِّيهَ وَفِي اللَّسَانِ اللِّيهَ وَفِي الْمَارِنِ مَارُوى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِي اللَّيْفَ الْمَالِنِ اللَّيهَ عَلَيْهِ النَّفْسِ اللِّيهَ وَفِي اللَّسَانِ اللِّيهَ وَفِي الْمَارِنِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَلَيْهِ أَنَّ النَّيهُ وَالْأَصُلُ فِي اللّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَلَيْهُ وَالْأَصُلُ فِي اللّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَلَيْهُ وَالْأَصُلُ فِي اللّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَلَيْهُ وَالْأَصُلُ فِي الْكَمَالِ أَوْأَزَالَ جَمَالًا مَقْصُودًا فِي الْاَدَمِيّ عَلَى الْكَمَالِ يَجِبُ كُلُّ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْاَدَمِيّ عَلَى الْكَمَالِ يَجِبُ كُلُّ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْاَدَمِيّ عَلَى الْكَمَالِ يَجِبُ كُلُّ اللّهُ عَلَيْهِ النَّفُسَ مِنْ وَجْهِ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْإِتْلَافِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تَعْظِيْمًا لِلْاَدَمِيّ، أَصُلُهُ قَضَاءُ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ ا

تروجمه: امام قدوری والتی این کر چک بین که بور نفس میں دیت واجب ہاورنفس کے مسائل کو ہم بیان کر چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ ناک کے زمان میں دیت واجب ہے، ذکر میں دیت واجب ہے اور اس سلسلے میں سعید بن المسیب والحق کی مید میں ہیں ہیں ہیں دیت المسیب والحق کی مید میں اور ناک کے زم حصے میں دیت المسیب والحق کی مید مدیث بنیاد ہے کہ آپ میل المین المین اور ناک کے زم حصے میں دیت واجب ہے اور اس مکتوب میں بھی فدکور ہے جے آپ مالا تی المین اللہ عنہ کودیا تھا۔

اوراطراف کے سلسلے میں ضابطہ رہے ہے کہ اگر طرف کامل طور پر کسی منفعت کی جنس کوفوت کردے یا کامل طور پر انسان کے جمالِ مقصود کوزائل کردے تو پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ من وجہاس نے نفس کوتلف کردیا ہے اور من وجہنفس کا اتلاف انسانیت کی تعظیم کے پیش نظر من کل وجہا تلاف کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کی اصل زبان اور ناک میں پوری دیت کے وجوب کے متعلق آپ مَنْ الْنِیْمَا کا فیصلہ ہے۔

## ر آن البدايه جلده ي سي المسترس ١٥٤ يس المسترس ١٥٤ يس الم

#### اللغات:

﴿ مارن ﴾ ناک کانرم حصد ﴿ اللسان ﴾ زبان \_ ﴿ الذكر ﴾ آله تناس \_ ﴿ الاطراف ﴾ اعضاء، كنار ع، باتع پاؤل وغيره \_ ﴿ الانف ﴾ ناك \_

#### تخريج:

اخرجم البيهقي في السنن الكبرى في كتاب عمرو بن حزم، حديث رقم: ٧٢٥٥.
 كما مر في كتاب الزكوة و هنكذا قال الزيلعي.

#### اعضاء وجوارح میں دیت کے مسائل:

امام قدوری والیما فراتے ہیں کہ خطا نفس کوتل کرنے میں تو دیت کا ملہ واجب ہے اور اس کی پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ ہم عرض کر چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کے اعادے کی چنداں ضرورت نہیں ہے البتہ ہم نے حدیث پاک سے تبرک حاصل کرنے کی غرض سے یہاں مختصراً اس کا تذکرہ کردیا ہے۔ اور یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مارن یعنی ناک کے زم جھے کو کا شخ سے یا کسی کی زبان کا شخ سے قاطع پر دیت واجب ہے اور وجوب دیت کے سلسلے میں اصل اور بنیاد حضرت سعید بن المسیب کی یہ روایت ہے۔ ان النبی صلی الله علیه و سلم قال فی النفس اللدیة و فی اللسان اللدیة و فی المارن اللدیة المحدیث اس طرح اہل یمن کے پاس حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ من اللہ ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا تھا اور اس میں بھی اسان، مارن اور ذَکر وغیرہ کی دیتوں کی یہی تفصیل تھی، لہذا ہے بات ثابت ہوگی کہ اسان، ذَکر اور مارن وغیرہ کاشنے سے دیت واجب ہوگی۔

والأصل في الأطراف المنع المراف واعضاء كالمنع پروجوب ديت كحوالے سايك قاعدة كليه بيان كرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہيں كه اگرانسان كى جز اورطرف كے كننے سے كامل طور پراس مقطوع جزء كى منفعت فوت ہوجائے ياس سے جوقدرتی حسن و جمال تھا وہ ختم ہوجائے تو اس جزء كے كالمنے والے پر پورى ديت واجب ہوگى، كيونكه كى بھى جزء كا معدوم المنفعت ہوجانانفس كومن وجہ ہلاك كرنے كے درج ميں ہاورمن وجنفس كى ہلاكت كوانسانيت كاحر ام ميں من كل وجدوالے احمال قيا ہو اورمن كل وجہ ہلاك ترف واجب ہوتى ہے، البذااس سے بھى كلمل ديت واجب ہوگى۔ احمال اور بھر صاحب شريعت حضرت محم مَثَالَيْنِ نَا ہو اور ناك كے كالمنے پر پورى ديت واجب كى ہے اس ليے آپ كا ميطر زمن مارے ليے سنداورد كيل ہے۔

وَعَلَى هَذَا إِذَا قَطَعَ الْمَادِنَ أَوِ الْأَرْنَبَةَ لِمَا ذَكُرْنَاهُ، وَلَوْ قَطَعَ الْمَادِنَ مَعَ الْقَصْبَةِ لَايُزَادُ عَلَى الْكَمَالِ وَهُو مَفْصُودٌ، وَكَذَا إِذَا قَطَعَ الْمَادِنَ مَعَ الْقَصْبَةِ لَايُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَّاحِدَةٍ لِأَنَّهُ عُصُودٌ وَكَذَا إِذَا قَطَعَ الْمَادِنَ مَعَ الْقَصْبَةِ لَايُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَّاحِدَةٍ لِأَنَّهُ عُصُودً وَاحِدًا إِذَا مَنَعَ الْكَلَامَ لِتَفُويُتِ وَاحِدٌ، وَكَذَا اللِّسَانُ لِفَوَاتِ مَنْفَعَةٍ مَّقُصُودَةٍ وَهُوَ النَّكُلُّ ، وَكَذَا فِي قَطْعِ بَعْضِه إِذَا مَنَعَ الْكَلَامَ لِتَفُويُتِ مَنْفَعَةٍ مَّقُصُودَةٍ وَإِنْ كَانَتِ الْاللَةُ قَائِمَةٌ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكَلَّمِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ قِيْلَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدٍ

## ر آن البداية جد ال ير المراب المراب المراب المراب المراب المراب كيان ير

الْحُرُوُفِ، وَقِيْلَ عَلَى عَدَدِ حُرُوُفٍ تَتَعَلَّقُ بِاللِّسَانِ فَيِقَدُرِ مَالاَيَقْدِرُ مَعَ الْإِخْتِلَالِ، وَإِنْ عَجِزَ عَنْ أَدَاءِ الْأَكْثَرِ يَجِبُ كُلُّ اللِّيَةِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ مَنْفَعَةُ الْكَلَامِ، وَكَذَا الذَّكَرُ، لِأَنَّهُ يَقُوْتُ بِهِ مَنْفَعَةُ الْوَطْيِ وَالْإِيلَادِ يَجِبُ كُلُّ اللِّيَةِ، لِأَنَّ يَقُولُ وَالرَّمْيِ بِهِ وَدَفْقِ الْمَاءِ وَالْإِيلَاجِ الَّذِي هُو طَرِيْقُ الْإِعْلَاقِ عَادَةً، وَكَذَا فِي الْحَشْفَةِ اللِّينَةُ كَاسَتُهُ مَا الْإِعْلاقِ عَادَةً، وَكَذَا فِي الْحَشْفَةِ اللِّينَةُ كَامِئَةً وَالْقَصْبَةُ كَالتَّابِعِ لَهُ.

تروجمله: اوراس اصل پر بہت می فروع متفرع میں چنانچہ ہم کہتے میں کہ ناک میں دیت واجب ہے، کیونکہ قطع نے کامل طور پر جمال کو زائل کردیا حالانکہ جمال ہی مقصود ہے اورایسے ہی جب مارن کو یا نتھنے کو کاٹ دیا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے میں اوراگر ناک کے نرم جھے کو نتھنے کے ساتھ کاٹ دیا تو ایک دیت پراضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناک ایک ہی عضو ہے۔اور یہی حکم زبان کا ہے، کیونکہ اس کے قطع سے بھی منفعتِ مقصودہ بعنی نطق فوت ہوجاتا ہے۔

اورایے ہی زبان کا پھے حصہ کا منے میں ہے بشرطیکہ وہ کا نما بات کرنے سے روک دے کیونکہ منفعت مقصودہ فوت ہے اگر چہ
آلہ (زبان) موجود ہے۔ اوراگر مقطوع اللیان بعض حروف بولنے پر قادر ہوتو کہا گیا کہ حروف کی تعداد پر تقسیم کیا جائے گا اور دوسرا
قول یہ ہے کہ ان حروف کی تعداد پر تقسیم کیا جائے گا جو زبان سے متعلق ہیں، لہذا جن حروف پر وہ قادر نہیں ہے انھی کے بقدر دیت
واجب ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ شخص اکثر حروف کی ادائیگی پر قادر ہوتو حکومتِ عدل واجب ہے، کیونکہ اختلال کے
باوجود افہام حاصل ہے۔ اور اگر وہ اکثر حروف کی ادائیگی سے بے بس ہوتو پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ منفعتِ
کام حاصل نہیں ہوگی۔

اور ذَكر كا بھى يبى حكم ہے كيونكه اس كے كُننے سے وطى كى منفعت، بچه جنوانے كى منفعت، بپيثاب رو كنے اور اسے باہر چينكنے كى منفعت، دفق منى كى منفعت اور اس ايلاج كى منفعت جو عادة عامله كرنے كاطريقه ہے فوت ہور ہى ہے اور اسے ہى حثفه ميں پورى ديت واجب ہے، كيونكه ايلاج اور دفقِ منى كى منفعت ميں حثفه اصل ہے اور ڈنذى حثفه كے تابع كى طرح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ينسحب ﴾ متفرع موتى بير \_ ﴿ إذ ال ﴾ زائل كرويا \_ ﴿ الاختلال ﴾ گربو ، خرابي \_ ﴿ عجز ﴾ عاجز آگيا ـ ﴿ ارنبة ﴾ نتفا ـ ﴿ النطق ﴾ گويائى \_ ﴿ الوطى ﴾ جماع ، صحبت \_ ﴿ الإيلاد ﴾ افزائش نسل ـ ﴿ استمساك ﴾ روكنا ـ ﴿ دفق الماء ﴾ يانى كينكنا - ﴿ الايلاج ﴾ داخل كرنا - ﴿ الاعلاق ﴾ عامله بنانا ـ ﴿ الحشفة ﴾ سپارى ، آله تناسل كاسر ـ ﴿ القصبة ﴾ بانس ، وُندى ، تنا اعضاء مين ويت كي تفصيل :

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قطع عضو کے متعلق وجوب دیت کے حوالے سے ہم نے جوضابطہ بیان کیا ہے اس ضابطے پر بہت ی فروعات اور جزئیات متفرع ہیں چنانچہ آتھی میں سے ایک جزئیہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ناک کا ب دی تو قاطع پر پوری دیت نفس واجب ہوگی، کیونکہ ناک گئنے سے چبرے کی رونق ختم ہوجاتی اور اس کاحسن و جمال زائل ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی اگرناک کا زم حصہ کا ٹا

## ر آن البداية جلد العرص بين المستخدم وه المستحد العربية على المارية كيان يم

یا ناک کانتخنا کاٹ دیایا دونوں کوکاٹ دیا تو ان تمام صورتوں میں قاطع پردیت واجب ہوگ اس لیے کدان میں سے ہر ہر چیز کے قطع سے حسن و جمال بھی مفقود ہوگا اور مقصود منفعت پر بھی اثر آئے گا،البتہ مارن اور قصبہ کوکا شنے سے ایک ہی دیت واجب ہوگی، کیونکہ پوری ناک عضووا صدیے اور عضو واحد کے کاشنے سے ایک ہی دیت واجب ہوتی ہے۔

و كذا اللسان النع فرماتے ہيں كداگركس في كى زبان كاث دى تو كاشنے والے پر پورى ديت واجب ہوگى، كيونكه زبان كننے سے تكلم اورنطق كى منفعت فوت ہوجاتى ہے اور فوات منفعت مقصودہ ہى وجوب ديت كاسبب ہے۔

و كذا في قطع بعضه الن اس كا حاصل يه ب كه اگر كسى في دوسركى زبان كا كچه حصد كاث ديا تو اس كاحكم يه ب كه اگرمقطوع بو لنان كا كه حصد كاث ديا تو اس كاحكم به ب كه اگرمقطوع بولنا و گفتگو كرف بر تا واجب ب اگر چه آله يعنى زبان موجود بو، كيونكه تكلم بى زبان كى منفعت مقصوده به اوروه زائل بو چكى ب،اس ليج قاطع پر پورى ديت واجب بوگ -

ولو قدر علی التکلم النے فرماتے ہیں کہ زبان کا بعض حصہ کئنے کے بعد اگرمقطوع اللمان کچھ حروف بولنے پر قادر ہوتو دیت کوحروف کی تعداد پرتقسیم کیا جائے گا چنا نچہ حروف کی کل تعدا دا تھا کیس ہے اب اگرمقطوع ۱۲ رحروف بولنے پرقادر ہواور ۱۲ ارکی ادائیگی سے عاجز ہوتو چوں کہ وہ نصف حروف ہی کے تکلم سے عاجز ہے اس لیے قاطع پرنصف دیت واجب ہوگ ۔ یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ (بنایہ)

وفیل علی حروف النج اس سلیلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ دیت مرف ان حروف پرتقیم کی جائے گی جن کا تعلق اور نخر ج زبان سے ہے اوروہ کل سولہ حروف ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ الف، ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز،س،ش، ص،ض، ط، ظ،ل،ن، اب اگر مقطوع ان میں سے آٹھ کی ادائیگی سے عاجز ہوتو نصف دیت واجب ہوگی اور نصف ساقط ہوجائیگی اور اگر ۱۲ ارحروف کی ادائیگی سے عاجز ہوتو تہائی دیت واجب ہوگی اور ایک چوتھائی ساقط ہوگی۔

وقیل النع بعض مثائ کی رائے یہ ہے کہ اگر مقطوع اکثر حروف کی ادائیگی پرقادر ہواور پھے حروف اداء نہ کر سکے تو حکومت عدل واجب ہے وقد میں بیاند۔ کیونکہ اس صورت میں اختلال کے باوجود وہ افہام وتفہیم پرقادر ہے اور زبان کی منفعت مقصودہ زائل نہیں ہوئی ہے، اس کے برخلاف اگر وہ اکثر حروف کی ادائیگی سے عاجز ہوجائے تو پھر قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ اب ظاہر یہی ہے کہ زبان کی منفعت مقصودہ (بعنی تکلم اور نطق) فوت ہوگئ ہے، لہذا للاکٹو حکم الکل والے ضابطے کے تحت اب قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی۔

و سکدا الذّ کو المنے بیمسلہ بھی اس قاعد ہ کلیے پر متفریق ہے جس کا حاصل ہیہ کہ اگر کسی نے کسی کا ذکر کاٹ دیا تو یہاں بھی قاطع پر پوری دیتِ واجب ہوگی، کیونکہ ذکر کے کٹنے کی وجہ ہے بہ شار منافع فوت ہوجاتے ہیں اس لیے کہ ذکر ہے وطی کی منفعت، بچہ جنوانے، پیشاب کورو کئے اور نکالئے، منی کے انچھلتے اور ذکر کے ذریعے ایلاج واد خال کے حوالے سے حمل قرار پانے کی منفعتیں وابستہ ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے کلئے سے بیسارے ہافع ضائع اور زائل ہوجائیں گے، اس لیے اس کے قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی۔

وكذا في الحشفية النع فرمات مين كراير كسي في دوسركا حفد اوراس كسواري كاث دى تو قاطع بر بورى ديت واجب "

## ر آن البداية جلد المحال المحال المحال ١٦٠ المحال ١٦٠ المحال الكام ديات كيان مير

ہے خواہ حثفہ کے پنچے کی ڈنڈی باقی ہویا وہ بھی کٹ گئی ہو، کیونکہ ذکر میں حثفہ کا بہت اہم رول ہے اور ایلاج وادخال اور دفت وغیرہ کی منفعت اسی ہے متعلق ہے اور یہی چیزیں ذکر میں اصل اور مقصود ہیں اور چوں کہ قطع حشفہ سے بیسب زائل ہوجاتی ہیں اس لیے اس کے قاطع پر بھی پوری دیت واجب ہوگی اور رہا مسئلہ ڈنڈی کا تو وہ حشفہ کے تابع ہے اور قطعِ حشفہ کے بعد اس کا موجود یا معدوم ہونا وجوب دیت میں مانع اور کن نہیں ہوگا۔

قَالَ وَفِي الْعَقْلِ إِذَا ذَهَبَ بِالطَّرْبِ الدِّيَةُ لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْإِدْرَاكِ، إِذْ بِهٖ يُنْتَفَعُ بِنَفْسِهِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَكَذَا إِذَ بِهِ يُنْتَفَعُ بِنَفْسِهِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَكَذَا إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ شَمَّهُ أَوْ ذَوْقَهُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُوْدَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ عَلِيَّتُهُ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ إِنَّ شَمَّعُ أَوْ ذَوْقَهُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ عَلِيَّهُ فَا لَا سَمْعُ وَالْبَصَرُ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر مار کی وجہ سے عقل ختم ہوجائے تو اس میں دیت واجب ہے، کیونکہ منفعتِ ادراک فوت ہوگئ ہے، اس لیے کہ عقل ہی کے ذریعے انسان اپنی دنیا وآخرت میں اپنی ذات سے منتقع ہوتا ہے، ادرایسے ہی اگر انسان کی قوتِ سامعہ یا قوتِ باصرویا قوتِ شامہ یا قوتِ ذا گفتہ ہوجائے ، کیونکہ ان میں سے ہرایک منفعت مقصودہ ہے، ادر بیمروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک ضرب کے متعلق چارد بیول کا فیصلہ کیا تھا جس سے عقل، کلام "مع ادر بصر فوت ہو گئے تھے۔

#### اللغاث

﴿العقل ﴾ عقل، سوجھ بوجھ۔ ﴿الادراك ﴾ ادراك، شعور۔ ﴿معاش ﴾ دنيادارى۔ ﴿معاد ﴾ آخرت۔ ﴿شمّ ﴾ سوتھنے كى صلاحيت۔

#### حواس خسه کی دیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے سرپر مارااور مفنروب کی عقل ختم ہوگئی تو ضارب پر دیت واجب ہوگی ، کیونکہ عقل کے زائل ہونے سے احساس وادراک کی منفعت اور قوت ختم ہو جاتی ہے۔اس لیے کہ عقل ہی کے ذریعے انسان اپنی دنیا وآخرت میں نفع اضا تا ہے اور مفید ومفر میں تمیز کرتا ہے،الہذاعقل کا زوال منفعت مقصودہ کا زوال ہے اور منفعت مقصودہ زائل کرنے والے پر دیت واجب ہوگی۔

و کذا إذا ذهب النع اس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر سر پر مار نے سے مصروب کی قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ اور قوت ذاکتہ میں سے کوئی قوت زائل ہوگئی تو بھی ضارب پر پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ ان میں سے ہرایک منفعتِ مقصودہ ہے، اوراگر ان چاروں میں سے ہر ہر قوت فوت اور ختم ہوگئی تو ضارب پر چار دہتیں واجب ہوں گی، کیونکہ ان میں سے ہر ہر قوت علاحدہ علاحدہ منفعتِ مقصودہ کی متضمن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم نے ایک خض کے متعلق چار دیتوں کا فیصلہ جاری فرمایا تھا کیونکہ اس نے ایک آدمی کے سر پر پھر ماردیا تھا اور مفروب کی منفعت عقل سمح ، بھر اور ذوق زائل ہوگئی تھی، اس سے تو دو دو چار کی طرح واضح ہوگیا کہ بیسب الگ الگ منفعتیں ہیں اور ان میں سے سی بھی منفعت کو فوت کرنا دیت کا

مله کاموجب ہے۔ (بنایہ:۱۲)

قَالَ وَفِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتُ فَلَمُ تَنْبُتُ الدِّيةُ، لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ مَنْفَعَةُ الْحَمَالِ، قَالَ وَفِي شَعْرِ الرَّأْسِ الدِّيةُ لِمَا قُلُنَا وَقَالَ مَالِكٌ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَحَلَالْاً الْمَيْهِ تَجِبُ فِيهِمَا حَكُوْمَةُ عَدْلٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْادَمِيِّ، وَلِهِلْذَا يُحْلَقُ شَعْرُ الرَّأْسِ كُلَّهُ وَاللِّحْيَةُ بَعْضُهَا فِي بَعْضِ الْبِلادِ، وَصَارَ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ، وَلِهِلْذَا يَجِبُ فِي مُعْضِ الْبِلادِ، وَصَارَ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ، وَلِهِلْذَا يَجِبُ فِي مُعْضِ الْبِلادِ، وَصَارَ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ، وَلِهِلْذَا يَجِبُ فِي مَعْضِ الْبِلادِ، وَصَارَ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ، وَلِهِلْذَا يَجِبُ الدِّيَةُ كَمَا شَعْرُ الثَّالِي فَتَجِبُ الدِّيةُ كَمَا فِي الْالْوَلِي وَكُذَا شَعْرُ الرَّأْسِ جَمَالٌ، أَلَا تَرَاى أَنَّ مِنْ عَدْمِهِ خِلْقَةً يَتَكَلَّفُ فِي سَتْرِهِ، بِخِلَافِ فِي الشَّوْرِ وَالسَّاقِ، لِأَنَّهُ لَايَتَعَلَّقُ بِهِ جَمَالٌ، وَأَمَّا لِحْيَةُ الْعَبْدِ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْظُ الْمُقْورِ وَالسَّاقِ، لِلْآنَةُ لَايَتَعَلَّقُ بِهِ جَمَالٌ، وَأَمَّا لِحْيَةُ الْعَبْدِ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْظُ الْمُ الْعَلْمِ الْكُورِ وَالسَّاقِ، لِلْآنَةُ لَايَتَعَلَّقُ بِهِ جَمَالٌ، وَأَمَّا لِحْيَةُ الْعَبْدِ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْظُ الْمَالِ الْعَلَافِ الْحُرْدِ وَالسَّاقِ، لِلْآنَةُ لَمُ النَّاهِرِ أَنَّ الْمَقْعُودُ الْمَالُولُونَ الْمُحَمَّلِ دُونَ الْجَمَالِ، وَالسَّوْمِ أَنَّ الْمُعْدِ الْمُنْفَعَةُ بِالْإِسْتِعْمَالِ دُونَ الْجَمَالِ، بِخِلَافِ الْحُرِدِ .

توجیله: فرماتے ہیں کہ اگر ڈاڑھی مونڈ دی جائے اور نہ اُگے تو اس میں دیت واجب ہے کیونکہ اس سے جمال کی منفعت فوت ہوجاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکے بالوں میں بھی دیت واجب ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، امام مالک چائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ بال اور ڈاڑھی دونوں میں حکومتِ عدل واجب ہے اور یہی امام شافعی چائٹیلڈ کا بھی قول ہے، کیونکہ یہ دونوں آ دمی میں زائد ہیں اسی وجہ سے بعض شہروں میں سرکے پورے بال اور کچھ ڈاڑھی مونڈی جاتی ہے اور یہ سینہ اور پنڈلی کے بال کی طرح ہوگئے اسی لیے غلام کے بال میں قیمت کا نقصان واجب ہوتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ڈاڑھی اپنے وقت پر جمال ہے اور اسے مونڈ نے میں مکمل طور پر اس جمال کوفوت کر دینا ہے اس لیے دیت واجب ہوگی جیسے ابھرے ہوئے دونوں کا نوں کے باب میں۔اور ایسے ہی سرکے بال جمال ہیں، کیا دیکھے نہیں کہ جس کے پیدائش طور پر سرکے بال نہیں ہوتے وہ سرچھیانے میں تکلف کرتا ہے۔

برخلاف سینداورساق کے، کیونکدان سے کوئی جمال متعلق نہیں ہوتا۔ رہی غلام کی داڑھی؟ تو حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ سے منقول ہے کہاس میں پوری دیت واجب ہوگی اور ظاہر الروایہ کی تخرتن کے مطابق جواب یہ ہے کہ غلام سے استعال کی منفعت مقصود ہوتی ہے نہ کہ جمال کی ، برخلاف آزاد کے۔

#### اللغاث:

﴿اللحية ﴾ وُارْصى ﴿ حلقت ﴾ مونذ وى گئ ۔ ﴿لم تنبت ﴾ نه أكى ۔ ﴿الجمال ﴾ فوبصورتى ۔ ﴿الصدر ﴾ سيند ﴿الساق ﴾ ينذل ۔ ﴿الشاخصين ﴾ أنجرتے ہوئے۔

#### ڈاڑھی اور بالوں کی دیت کے مسائل:

صورت مسلم میرے کہا گر کسی نے کسی داڑھی مونڈ دی یا سر کے بال مونڈ دیئے اوراس طرح مونڈ اکد پھر داڑھی اور بال اگے نہیں

## ر آن البدایہ جلد اللہ کے محالا اللہ اللہ جلد اللہ کام دیات کے بیان میں کے

تو ہمارے یہاں مونڈ نے والے پر پوری دیتِ نفس واجب ہوگی یعنی اگر داڑھی مونڈی ہے تب بھی اور اگر بال مونڈ ہے ہیں تب بھی، دونوں کی علاحدہ علاحدہ دیت واجب ہوگی، کیونکہ داڑھی اور بال دونوں چیزیں انسان کے حق میں باعث جمال وزینت ہیں اور ان کے مونڈ نا موجب کے مونڈ نا موجب کے مونڈ نا موجب کے مونڈ نا موجب دیت ہے۔

دیت ہے۔

اس کے برخلاف امام مالک و و جب بہاں داڑھی یا سرکے بال مونڈ نے سے حکومتِ عدل واجب ہے، دیت واجب نہیں ہے،
ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ دیت کا وجوب اجزائے مقومہ میں سے کوئی جز فوت کرنے سے ہوتا ہے اور داڑھی اور سرکے بال انسان کے اجزائے مگتبلہ میں سے ہیں یعنی میہ بدن انسانی میں زائد اور فضلہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور حکومت عدل سے ان کی تلافی ہو عمق ہے ، اس لیے ان کے فوت کرنے والے برحکومتِ عدل ہی واجب ہوگا، دیت نہیں واجب ہوگا۔

ولهاذا یحلق النع دازهی اور شعر راس کے زائد ہونے پرامام مالک راتشیٰڈ اور امام شافعی براتشیٰڈ کی طرف سے دونظیری پیش کی گئی ہیں (۱) بعض شہروں میں مردلوگ پورے سرکے بال منذوا دیتے ہیں ای طرح کچھ شہرا سے ہیں جہاں لوگ''فونچ کٹ' داڑھی رکھتے ہیں یعنی کچھ رکھتے ہیں اور کچھ منڈواتے ہیں جیسے سعود سے کے باشندے اس وصف میں نمبرون پر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر داڑھی اور بالوں کا منڈوانا باعث جمال ہوتا تو لوگ اس طرح داڑھی اور بالوں کا صفایٰ نہ کراتے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں انسان کے جسم میں زائد ہیں اور جیسے سینے اور پنڈلی کے بال بدن میں زائد ہیں اور ان کے مونڈ نے سے کوئی جمال فوت نہیں ہوتا اسی طرح داڑھی اور سرکے بال مونڈ نے سے کھی حسن و جمال میں کوئی کی نہیں آتی اور یہ چیزیں موجب صفان نہیں ہیں، البتہ اس حرکت کی تلافی کے لیے حالق پر حکومت عدل واجب ہوگی۔

(۲) ان حضرات کی دوسری نظیریہ ہے کہ اگر کسی نے غلام کے بال مونڈ دیئے تو اس پر نقصان قیت یعنی محلوق اور غیر محلوق غلام کی قیمت کا فرق واجب ہوتا ہے ، حنفیہ بھی اس کے قائل ہیں اور اس کا نام حکومتِ عدل ہے، لہذا جب غلام میں حنفیہ کے یہاں بھی حکومتِ عدل واجب ہوتا جا ہے۔ حکومتِ عدل واجب ہوتا جا ہے۔

ولنا النح اسسلط میں ہماری دلیل ہے ہے کہ داڑھی آپ وقت اوراپنے ٹائم پر باعث زیب وزینت اور وجہ جمال ہے بھی ہرایہ علامہ کھنوی راٹھیڈ نے زیلعی کے حوالے سے ہے مدین بھی نقل کی ہے اِن للله ملائکة تسبیحهم سبحان من زین الرجال باللحی والنساء باللہ وانب النح کہ التہ تعالیٰ کے کچھ تھے وصی فرشتے ایسے بھی ہیں جواس طرح شبح پڑھتے ہیں" پاک ہے وہ ذات جس نے مردول کو ڈاڑھی سے اور عورتوں کو لیے لیے بالوں سے زینت بخش ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرد کے لیے داڑھی باعث زینت ہے۔ چنا نچہ اگر عمر رسیدہ لوگ داڑھی کو ااور منڈ واکر جوانوں کی طرح صفاحیث چہرہ بنا کر چلیں گے تو خدا کی قتم وہ انسان کی بہ نبست شیطان اور کارٹون کے زیادہ مشابہ ہوں گے، معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا حسن و جمال کا باعث ہے اور اس کے مونڈ نے سے کائل طور پر جمال کی منفعت مقصودہ فوت ہوجاتی ہے اور منفعت مقصودہ کی تفویت موجب دیت ہے اس لیے ہم نے داڑھی اور بر کے بال مونڈ نے والے پر دیت واجب کی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ داڑھی اور بال والا اس پر راضی نہ ہولیکن اگر وہ برضا ، ورغبت ایبا کراتا ہے تو مونڈ نے والے پر کوئی ضان یا تاوان نہیں ہے۔

## ر آن الهداية جلده على المحالة المحالة الكاريات كيان ين على

صاحب ہدایہ احتاف کی دلیل کو ایک مثال کے ذریعے مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے دونوں کا نوں کا اوپری حصہ جو اُ بھرا ہوا ہوتا ہے آگر چہاں ہے کوئی منفعت مقصونہیں ہوتی ، لیکن پھر بھی ان کے کاشنے والے پر دیت واجب ہے ، کیونکہ ان سے چرک کا حسن وجمال وابسۃ ہے اسی طرح داڑھی اور بال سے بھی حسن وجمال وابسۃ ہے، لہٰذا ان کے حلق سے بھی حالق پر دیت واجب ہوگی ، یہی وجہ ہے کہ آگر پیدائش طور پر کسی کے بال نہ ہوں اور وہ فطر تا گنجا ہوتو وہ مخص اس پر عار محسوس کرتا ہے اور اپنا سر چھیانے میں بہت تکلف اور اہتمام کرتا ہے ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ داڑھی اور بال باعثِ جمال ہیں۔

بخلاف شعر الصدر النع صاحب بدایدامام ما لک ولیسی وغیرہ کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ داڑھی اور بال کو سینے اور پنڈلی کے بال عموماً کیڑے کے اندررہتے ہیں اور ان سے کوئلہ سینے اور پنڈلی کے بال عموماً کیڑے کے اندررہتے ہیں اور ان سے کوئل جمال مقصود نہیں ہوتا لہٰذا اُن پران بالوں کونہیں قیاس کیا جاسکتا جو ظاہر رہتے ہیں اور جن سے جمال مقصود ہوتا ہے۔

و اما لحیۃ العبد النے ای طرح آزاد کی داڑھی کوغلام کی داڑھی پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم والتھیں ہے۔ ایک روایت یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص کی غلام کی داڑھی مونڈ دے تو اس پر پوری قیت واجب ہوگی نہ کہ حکومتِ عدل ۔ لہذا جب حکومت عدل کا وجوب ہمیں تعلیم ہی نہیں ہے تو اسے لے کر ہمارے خلاف قیاس کرنا کیسے درست ہے؟ اور ظاہر الروایہ میں غلام کی داڑھی مونڈ نے والے پر جوحکومت عدل واجب کیا گیا ہے اس کے مطابق ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ غلام سے خدمت لین مقصود ہوتا ہے اس کے حسن و جمال کو نکھارنا مقصود نہیں ہوتا ، اس لیے اس کی داڑھی مونڈ نے سے اس کی منفعت میں کوئی کی نہیں آ ہے گی ، جب کہ آزاد میں حسن و جمال بھی مقصود ہوتا ہے اس لیے آزاد کی داڑھی مونڈ نے سے اس کی منفعت متاثر ہوگی ، لہذا آزاد میں تو پوری دیت واجب ہوگی اور غلام میں نقصانِ قیمت کے وجوب سے کام چل جائے گا۔

قَالَ وَفِي الشَّارِبِ حَكُوْمَةُ عَدُلٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلِّحْيَةِ فَصَارَ كَبَعْضِ أَطْرَافِهِ، وَلِحْيَةُ الْكُوْسِجِ إِنْ كَانَ عَلَى ذَقِيْهِ شَعْرَاتٌ مَعْدُودَةٌ فَلَاشَىءَ فِي حَلْقِهِ، لِأَنَّ وُجُودَةٌ يُشِينُهُ وَلاَيُزَيَّنَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَى الْخَدِّ وَالذَّقِنِ جَمِيْعًا للْكِنَّةُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ فَفِيهِ حَكُومَةُ عَدُلٍ، لِأَنَّ فِيهِ بَعْضِ الْجَمَالِ وَإِنْ كَانَ مُتَصِلًا فَفِيهِ حَكُومَةُ عَدُلٍ، لِأَنَّ فِيهِ بَعْضِ الْجَمَالِ وَإِنْ كَانَ مُتَصِلًا فَفِيهِ حَكُومَةُ عَدُلٍ، لِأَنَّ فِيهِ بَعْضِ الْجَمَالِ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا فَفِيهِ كَمَالُ الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَثْرُ الْجِنَايَةِ، وَيُؤَدِّبُ عَلَى الْرَبَّالِهِ مَالاً يَحِلُّ، وَإِنْ نَبَتَتَ بَيْصَاءُ السَّوَى كَمَا كَانَ لاَيَجِبُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَثْرُ الْجِنَايَةِ، وَيُؤَدِّبُ عَلَى الْرَبَكَابِهِ مَالاً يَحِلُّ، وَإِنْ نَبَتَتْ بَيْضَاءُ السَّوَى كَمَا كَانَ لاَيَجِبُ شَيْءٌ فِي الْحُرِّ، لِأَنَّهُ يَوْدُنَ بَيْقَ أَثْرُ الْجَمَالُ ، وَفِي الْعَبُدِ تَجِبُ حَكُومَتُ عَدُلٍ، لِانَةً يَوْدِينُ اللَّهَ وَيَشَلُونَ يَنْهُ وَيَعْمِدُ وَالشَّافِعِي وَمُنَامً عَلَى هَذَا الْجَمُهُورُهُ وَفِي الْعَبُدِ تَجِبُ حَكُومَتُ عَدُلٍ، لِانَّةً وَالشَّافِعِي وَمُؤْمَلًا عَلَى هَذَا الْجَمُهُورُهُ وَقِي الْعَابُ اللِيَيَةُ، وَفِي الْقَالِو وَعَى الْعَلَامُ فِي فِي اللِّحَيَةِ . وَعِنْدَ مَالِكٍ وَعَنْ الْمَاكِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَنَا عَلَى هَذَا الْجَمُهُورُهُ وَقَادُ مَرَّ الْكَلَامُ فِي فِي اللِّحَيَةِ .

۔ توجہ ہملہ: فرماتے ہیں کہ مونچھ میں حکومت عدل واجب ہے اور یہی اصح ہے، کیونکہ مونچھ داڑھی کے تابع ہے لہٰذا مونچھ داڑھی

# ر جن البعاب جلدها عن المحالية المعالية جلدها عن المحالية المعارديات كه بيان مين المحارد المعام ديات كه بيان مين المحارج مع أنى -

اور کھوسے کی داڑھی (کے متعلق علم بیہ ہے کہ) اگر اس کی ٹھوڑی پر پچھ بال ہوں تو اسے مونڈ نے میں پچھ واجب نہیں ہے، کیونکہ معدود سے چند بالوں کا وجود اسے عیب دار کرد ہے گا اور مزین نہیں کرے گا۔اور اگر اس سے زیادہ بال ہوں اور گال اور ٹھوڑی دونوں پر ہولیکن ملے ہوئے نہ ہوں تو اس میں حکومتِ عدل واجب ہے، کیونکہ اس میں پچھ جمال ہے۔اور اگر بال ملے ہوئے ہوں تو اس میں یوری دیت واجب ہے، کیونکہ اب میں جال کے معنی موجود ہیں۔

اور پیتمام با تیں اس وقت ہیں جب منبت خراب ہوجائے ، لیکن اگر داڑھی اُگ جائے حتی کے پہلے کی طرح ہوجائے تو (حالق پر) کچھٹیں واجب ہوگا ، اس لیے کہ جنایت کا اثر ختم ہوگیا ، البتہ ناجائز چیز کا ارتکاب کرنے کیوجہ سے حالق کی تا دیب کی جائے گ۔ اوراگر سفید داڑھی اُ گی تو امام ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ آزاد میں کچھٹیں واجب ہوگا اس لیے کہ بیاس کے جمال میں اضافہ کرے گی اور غلام میں حکومت عدل واجب ہوگی ، اس لیے کہ داڑھی کی سفید کی اس کی قیت کو گھٹا دے گی ، اور حضرات صاحبین ہوئی ہیں کہ عبال حکومت عدل واجب ہوگی ، کیونکہ سفید داڑھی ہے وقت انسان کوعیب دار کردیتی ہوا دراسے زینت نہیں دیتی ، اور عمد وفطاً دونوں برابر ہیں اوراسی پر جمہور فقہا عمل پیرا ہیں۔

اور دونوں بھو وں میں پوری دیت واجب ہے اورایک بھوں میں نصف دیت واجب ہے اورامام مالک بڑیٹیٹیڈ اورامام شافعی بڑیٹیٹ کے یہاں ھکومتِ عدل واجب ہے اور داڑھی کے بیان میں اس کے متعلق گفتگو ہو چکی نے۔

#### اللغات:

﴿ الشارب ﴾ مونچيس ﴿ اللحية ﴾ أارش ﴿ الكوسج ﴾ كودا، كوما ، ﴿ فَقَن ﴾ تصورت برقينه ﴾ الى وبرصورت بناتا ہے۔ ﴿ لايزينه ﴾ اسے خويصورتى نہيں ويتا ، ﴿ اللحقة ﴾ رخمار ، ﴿ المبنت ﴾ بال أكنى كى جگد ، ﴿ يؤدّب ﴾ تاويب كى جائے گى ۔ ﴿ المعاجبين ﴾ ابرو۔

#### مونچهول اورابرو کی دبیت:

اس عبارت میں داڑھی اورمونچھ مونڈ نے اوراس پر صان واجب ہونے کے حوالے سے کی مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) پہلا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی مونچھ مونڈ دی تو اصح قول کے مطابق حالتی پر حکومتِ عدل واجب ہے کیونکہ مونچھ داڑھی کے تالع ہے، لہذا جس طرح داڑھی کوئی حصہ اور کنارہ مونڈ نے سے حکومتِ عدل واجب ہوتی ہے اسی طرح مونچھ مونڈ نے سے بھی حکومتِ عدل واجب ہوگی ہی معتمد اور متندقول ہے۔ امام قدوری واٹھ یائے نے وہو الاصح کہدکران بعض مشائح کے قول سے احر از کیا ہے جو مونچھ کوعلا حدہ عضوقر اردے کراس میں پوری دیت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ (بنایہ ۲۲۳/۱۲)

(۲) ولحیة الکوسج النح یه دوسرا مئلہ ہے اورائے بیجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کہ کوبج اس شخص کو کہتے ہیں جو بوڑھا ہوگیا ہولیکن اسے داڑھی نہ آئی ہو،اردو میں اسے کھوسا اور کھودا کہتے ہیں۔مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھوسا ہوتو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی داڑھی بالکل نہیں ہے یا پچھ ہے؟ اگر اس کی ٹھوڑی پر گئے چنے چند بال ہوں تو وہ نہ ہونے کے درجے میں ہوں گے اور اگر کوئی انھیں مونڈ دے تو اس پر کوئی صنان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ دو چار بالوں سے جمال نہیں آتا، بلکہ اس سے قص اور عیب پیدا ہوتا ہے اور اگر کوئی افرین ہے۔ اور اگر کھوسے کی داڑھی کے بال زیادہ ہوں اور رخسار اور ٹھوڑی دونوں جگہ ہوں کین باہم ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ رخسار کے بال ٹھوڑی کے بالوں سے الگ ہوں تو انھیں مونڈ نے سے حکومت عدل واجب ہوگی، کیونکہ دونوں جگہ بال ہونے سے تھوڑی بہت خوبصورتی تو یقینا موجود ہے اور مونڈ نے سے بھی معمولی می خوبصورتی ختم ہوئی ہے اس کی تلافی ہوجائے گی۔

و إن كان متصلا النح فرماتے ہیں كه اگر تفوری اور رخسار پر اُگے ہوئے بال باہم متصل اور ملے ہوئے ہوں اور پھر انھیں كوئى مونڈ دے تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی، كيونكه بالوں كے متصل ہونے كی وجہ سے اس شخص میں پورے طور پر جمال موجود تھا اوروہ كھوسانہيں تھا،ليكن حالق نے اس جمال كويكسرختم كرديا ہے اس ليے اس صورت میں حالق پر پوری دیت واجب ہوگی۔

و ھذا کلہ النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ داڑھی اور مونچھ وغیرہ کے مونڈ نے پر دیت یا حکومت عدل کے واجب ہونے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور ان پر جواحکام مرتب کئے گئے ہیں وہ سب اسی صورت میں جاری وساری ہوں گے جو بال مونڈ نے کے بعد دوبارہ نہ اُ گسکیں اور بالوں کی جڑ اور جائے اُ گان ہی خراب و پر باد ہوجائے ، لیکن اگر کلوق کی داڑھی یا سرکے بال دوبارہ اُ گ کر پہلے والے بالوں کی طرح ہوجا کیں تو اس صورت میں حالق پر بچھ بھی نہیں واجب ہوگا، کیونکہ بالوں کے دوبارہ اُگ جانے سے جنایت کا اثر ختم ہو چکا ہے اور اس کا جرم بہت ہلکا ہوگیا ہے اس لیے اب اس پر صان تو واجب نہیں ہوگا لیکن چوں کہ اس نے سے لطمی ہوا جائز کام کا مرتکب ہوا ہے اس لیے اس کے ساتھ تا دین کا روائی ضروری کی جائے گ۔

(۳) تیسرا مسئلہ: وإن نبت بیضاء النج اس کا حاصل بیہ کہ ایک شخص نے دوسرے کی داڑھی مونڈ دی لیکن پھر محلوق کی داڑھی نکل گئی، البتہ حالق نے سیاہ داڑھی مونڈی تھی اور اب سفید داڑھی نکل گئی، البتہ حالق نے سیاہ داڑھی مونڈی تھی اور اب سفید داڑھی نکل گئی، البتہ حالق نے سیاہ داڑھی مونڈی تھی اور داڑھی کی فتوی بیہ ہے کہ اگر محلوق آزاد ہوتو حالق پر پچھ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ آزاد کے حق میں سفید داڑھی باعث زینت ہے اور داڑھی کی سفیدی ہے اس کی قیمت اور اہمیت میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن اگر محلوق غلام ہوتو حالت پر حکومتِ عدل واجب ہوگا، کیونکہ داڑھی کا سفیدی ہونا غلام کے حق میں عارہے اور اس سفیدی سے غلام کی قیمت میں کی واقع ہوتی ہے اس لیے حکومتِ عدل کے ذریعے اس کمی کی حائے گی۔

تلافی کی حائے گی۔

اور حضرات صاحبین بیت الله الله ونوں صورتوں میں حکومت عدل واجب ہوگی خواہ محلوق آزاد ہویا غلام ،اس لیے کہ اپنے وقت پر (برحابے میں) واڑھی کا سفید ہونا تو ٹھیک ہے اور باعث جمال ہے، کین جوان عمر میں داڑھی کا سفید ہونا حسن و جمال کے منافی ہے اور اور کو گائی کرانے اور طرح طرح کی کریم کے ذریعے اپنے سفید بالوں کو لال ، پیلا اور کالا کرانے پر مجبور کرنے والا ہے۔ اس لیے بل از وقت داڑھی کاسفید ہونا آزاد کے حق میں بھی باعث عار ہے لہذا جس طرح غلام میں حکومتِ عدل واجب ہے ایسے ہی آزاد میں بھی حکومت عدل واجب ہوگی ، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا ، اور اس سلسلے میں عمداً مونڈ نا اور نطا مونڈ نا دونوں برابر ہے اور دونوں کا حکم ایک ہی جہور علاء وفقہاء کا قول ہے۔

(٣) عبارت کا چوتھا اور آخری مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی دونوں بھویں کاٹ دیں تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی اور

ر آن البداير جلده يه سي الماري الماري المارويات كهان يم

اگرایک بھوں کو کاٹا تو قاطع پرنصف دیت واجب ہوگی اور بیتھم ہمارے یہاں ہے اور اس شرط کے ساتھ ہے کہ دو بارہ بھوں کے بال ندأ گیس، لیکن اگراُ گ آئے تو کیچھنیں واجب ہوگا۔امام ما لک پرلٹٹیلڈ اورامام شافعی پرلٹٹیلڈ کے یہاں اس صورت میں بھی حکومتِ عدل واجب ہے، کیونکہ وہ حضرات بالوں کوایک زائد چیز قرار دیتے ہیں جیسا کہ داڑھی کے مسئلے میں اس پر مفصل اور مدلل گفتگو ہو چکی

وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجُلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْنَيْنِ الدِّيَةُ كَذَا رُوِيَ فِي حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَيْهُ السَّكِمُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ "وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا الْأَشْيَاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَانَ فِي تَفُويْتِ الْإِثْنَيْنِ مِنْ هذِهِ الْأَشْيَاءِ تَفُويْتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ كَمَالِ الْجَمَالِ فَيَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَمَالِ فَيَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ، وَفِي الْعَنْمَا تَفُويْتِ الْإِثْنَيْنِ مِنْ هذِهِ الْأَشْيَاءِ تَفُويْتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ كَمَالِ الْجَمَالِ فَيَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ، وَفِي إِحْدَاهُمَا تَفُويْتُ النِّشَفِ فَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں دیت ہے، دونوں ہاتھوں میں دیت ہے، دونوں پیروں میں دیت ہے، دونوں ہونوں میں دیت ہے، دونوں ہونوں میں دیت ہے، دونوں کانوں میں دیت ہے، دونوں کانوں میں دیت ہے، اور دونوں خصیوں میں دیت ہے، ای طرح سعید بن میتب کی حدیث میں آپ من کا ایک ہونوں کانوں میں دیت ہے اور وہ مکتوب گرامی جو آپ منا ایک ہونے حضرت من کا ایک ہونے ہیں کہ ان چیزوں میں سے جر ہر چیز میں نصف دیت ہے، اور اس عمر و بن حزم و کانوں میں بینہ کور تھا ''دونوں آنکھوں میں دیت ہے اور ایک آنکھ میں نصف دیت ہے' اور اس لیے کہ ان میں سے دو کوفوت کرنے میں جنسِ منفعت یا کمالی جمال کی تفویت ہے، اس لیے پوری دیت واجب ہوگی اور ان میں سے ایک کوفوت کرنے میں نصف کی تفویت ہے، ابل ایک کوفوت کرنے میں نصف کی تفویت ہے، ابلان اضف دیت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿العنيين ﴾ آئمس واليدين ﴾ ہاتھ۔ ﴿الرجلين ﴾ پاؤں۔ ﴿الشفتين ﴾ بون، ﴿الاذنين ﴾ كان۔ ﴿الانثيين ﴾ خصيتين ، فوط\_

#### تخريج:

🛭 عبدالرزاق في المصنّف (٣٢٩/٩).

#### آ نکھ، ہاتھ، یاؤں اور ہونٹ وغیرہ کی دیت:

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ دونوں آئھ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں ہونٹ، دونوں کان اور دونوں خصیتین عضو واحد کے درجے میں ہیں اس لیے اگر کوئی کسی کے دونوں ہاتھ یا دونوں پیر وغیرہ کا نتا ہے تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ حضرت سعید بن میں ہر دو دو کے قطع پر پوری دیت واجب کی گئی ہے، اس لیے ہم

## ر ان البداية جلد المستحد المالي المستحد المالي المالية المالية

نے بھی ہر دودو کے قطع پر پوری دیت واجب کی ہے اور چوں کہ ایک، دو کا نصف ہے اس لیے اگر کوئی فمخص کسی کی ایک آنکھ پھوڑ دیے یا ایک پیر کاٹ دے یا ایک ہاتھ یا ایک خصیہ یا ایک ہونٹ کاٹ دے تو اس پرنصف دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ آپ منگھوٹی ک حضرت عمرو بن جزم فرکانٹند کو جو مکتوب گرامی عطافر مایا تھا اس میں اعضاء کی دیت کے متعلق اسی طرح کا حکم نہ کورتھا کہ دونوں آنکھوں میں پوری دیت ہے اور ایک آنکھ میں نصف دیت ہے۔

اور پھرعقل بھی بہی کہتی ہے کہ ایک آنکھ پھوڑنے سے یا ایک ہاتھ یا ایک پیر کاٹنے سے نصف دیت واجب ہو، کیونکہ ندکورہ اشیاء میں سے ہر دوکوفوت کرنے میں جنس منفعت اور پورے جمال کی تفویت ہے اور پوری دیت واجب ہے للبذاان میں سے ایک کو فوت کرنے میں نصف جنسِ منفعت اور نصف جمال کی تفویت ہے اس لیے نصف دیت بھی واجب ہوگی۔

قَالَ وَفِي ثَدُيَى الْمَرُأَةِ اللِّيَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفُوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَفِي اِحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ لِمَا بَيَّنَا، بِخِلَافِ ثَدُيَى الرَّجُلِ حَيْثُ تَجِبُ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ تَفُوِيْتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالْجَمَالِ وَفِي عَلْمَ الْمَنْأَةِ اللَّهَ الْمَرْأَةِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةِ الْإِرْضَاعِ وَإِمْسَاكِ اللَّهَنِ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ.

ترجیک : فرماتے ہیں کہ عورت کی دونوں پتانوں میں پوری دیت واجب ہے کیونکہ اس میں جنسِ منفعت کی تفویت ہے اور ان میں سے ایک میں عورت کی دیت کا نصف ہے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں، برخلاف مرد کی دونوں پتانوں کے چنانچہ (ان میں) حکومتِ عدل واجب ہے، اس لیے کہ اس میں جنسِ منفعت اور جمال کی تفویت نہیں ہے۔ اور عورت کی پتانوں کی گھنڈ یوں میں پوری دیت واجب ہے، کیونکہ ارضاع اور امساک لبن کی منفعت فوت ہے اور ان میں سے ایک میں نصف دیت واجب ہے این کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ ثدى ﴾ بيتان \_ ﴿ حلمة ﴾ بيتان كى هندى، چو چى \_ ﴿ الارضاع ﴾ دوده بلانا \_ ﴿ امساك اللبن ﴾ دوده كوروكنا \_

#### عورت کے پہتانوں کی دیت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عورت کی دونوں پیتانوں کو کاٹ دیا تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ دونوں پیتان کا شنے میں مکمل طور پر چنسِ منفعت کی تفویت ہے اور جنسِ منفعت کوفوت کرنا موجب دیت ہے، لہذا قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی، اوراگر ایک پیتان کا ٹا تو نصف دیت واجب ہوگی، کیونکہ اس میں نصف ہی کی تفویت ہے اس لیے نصف دیت بھی واجب ہوگی۔

بخلاف النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مرد کی دونوں پتانوں کو کاٹ دیا تو اس پرحکومتِ عدل واجب ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو جنسِ منفعت کی تفویت ہے اور نہ ہی کمالِ جمال کی، کیونکہ نہ تو مرد کی چھاتی سے دودھ نکلتا ہے اور نہ ہی دہ اس کے لیے باعث جمال ہے، گر چوں کہ ان کے کاشنے سے ایک قدرتی اور پیدائش چیز کا ضیاع ہوتا ہے اس لیے اس کی تلافی کے لیے حکومتِ

# ر آن البدایہ جلد سے کہ کہ اس کا ایک کا ایک کام دیات کے بیان میں کے عمل داجب کی گئی ہے۔ عمل داجب کی گئی ہے۔

وفی حلمتی النع حلمتی دراصل حلمتین تھا اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہوگیا ، عورت کی پیتان کے سرے پر جو گھنڈی ہوتی ہے جس سے دودھ نکلتا ہے اسے حلمة کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عورت کی پیتا نوں سے دونوں کی گھنڈیاں کا ب دیں تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ ان سے دودھ پلانے کی اور دودھ روکنے کی دومفعتیں وابستہ رہتی ہیں اور ظاہر ہے کہ آھیں کا ب دینے سے یہ دونوں منفعتیں ختم ہوگئیں اس لیے قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی، اور اگر ایک کا ٹاتو نصف دیت واجب ہوگی، کا بی کونکہ اس صورت میں ملمتین کی نصف منفعت ہی فوت ہوئی ہے۔

قَالَ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهَا رُبْعُ الدِّيَةِ، قَالَ عَلَيْكَةُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ الْأَهْدَابُ مَجَازًا كَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَمَلِيَّاتُيْهُ فِي الْأَصْلِ لِلْمُجَاوَرَةِ كَالْرَّاوِايَةِ لِلْقِرْبَةِ وَهِي حَقِيْقَةٌ فِي الْبَعِيْرِ، وَهِذَا لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَمَلِيَّاتُهُ فِي الْأَصْلِ لِلْمُجَاوَرَةِ كَالْرَّاوِايَةِ لِلْقِرْبَةِ وَهِي حَقِيْقَةٌ فِي الْعَيْنِ إِذْ هُو يَنْدَفِعُ بِالْهُدُبِ، وَإِذَا الْجَمَالِ عَلَى الْكُمَّالِ وَجِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَهِي مَنْفَعَةُ دَفْعِ الْأَذٰى وَالْقَذَى عَنِ الْعَيْنِ إِذْ هُو يَنْدَفِعُ بِالْهُدُبِ، وَإِذَا الْجَمَالِ عَلَى الْكُمَالِ وَجِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَهِي مَنْفَعَةُ دَفْعِ الْأَذٰى وَالْقَذَى عَنِ الْعَيْنِ إِذْ هُو يَنْدَفِعُ بِالْهُدُبِ، وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِي الْكُلِّ كُلُّ الدِّيَةِ وَهِي أَرْبَعَةٌ كَانَ فِي أَحَدِهَا رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي ثَلَاثَةِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَنْبَتُ الشَّعْرِ وَالْحُكُمُ فِيْهِ هِكَذَا. وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهُدَابَهَا فَفِيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةً، لِأَنْ وَيُ عَمْولَ الْمُنْونَ مُرَادُهُ مَنْبَتُ الشَّعْرِ وَالْحُكُمُ فِيْهِ هَكَذَا. وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهُدَابَهَا فَفِيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنْ

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ دونوں آتھوں کی بلکوں میں پوری دیت ہاوران میں سے ایک بلک میں چوتھائی دیت ہے۔حضرت مصنف والتین فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہام قدوری والتین کی مراداشفار سے مجاز آپوٹے ہوجیا کہ مجاورت کی وجہ امام محمہ والتین نے مسبوط میں بیان کیا ہے جسے مشکیرہ کے لیے راویہ کا استعال حالا نکہ راویہ حقیقتا اونٹ کے لیے استعال ہے۔اور بی مسلم اس لیے ہے کہ اس سے کامل جمال فوت ہوجاتا ہے اور جنس منفعت بھی فوت ہوجاتی ہے اور وہ آ کھ سے تکلیف اور خس وخاشاک دور کرنے کی منفعت ہے، کیونکہ یہ پوٹوں سے دور ہوجاتی ہے۔اور جب تمام پوٹوں میں پوری دیت واجب ہوادروہ چار ہیں تو ایک پوٹے میں چوتھائی واجب ہوگی۔اور یہ موسکتا ہے کہ امام قد وری والتی استعر ہو اور اس کا بھی بہی تھم ہے۔

اورا گرکسی نے جڑوں کے ساتھ پلکیں کاٹ دیں تو اس میں ایک دیت واجب ہوگی ، کیونکہ سب شی واحد کے در ہے میں ہیں اور پیخیشوم کے ساتھ ناک کے نرم جھے کی طرح ہوگیا۔

#### اللغات:

## 

## آ تکھوں کی پلکوں اور پیوٹوں کی دیت:

عبارت کا مطلب سجھنے سے پہلے یہ یادر کھے کہ انشفار شفور کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پلک اگنے کی جگہ۔ اور اُھداب ھُدب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پوٹا اُشفار اور اُھداب میں مجاورت اور اتصال ہے اس لیے ایک کو دوسرے کے معنی میں استعال کرلیا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں پوٹا اُشفار اور اُھداب میں مجاورت موجود ہے والے اونٹوں کے لیے حقیقتا مستعمل ہے، کین مجاز ااس سے مشکیزہ مجمی مراد لے لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بھی مجاورت موجود ہے۔ اور صاحب ہدایہ کی رائے میں امام قد وری والٹیلٹ نے یہاں اشفار سے اُھداب ہی مراد لیا ہے جیسا کہ مبسوط میں امام محمد والٹیلٹ نے اس کی وضاحت کی ہے۔

اب مسئلہ دیکھے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں آگھوں کی جو جاروں پوٹے ہیں وہ عضووا صدے قائم مقام ہیں اور اگر کوئی ان جاروں کو کاٹ دیت واجب ہوگی ، کوئکہ ایک کاٹ دے گا تو اس پر چوتھائی ہے دیت واجب ہوگی ، کوئکہ ایک کاٹ دے گا تو اس پر چوتھائی ہے دیت واجب ہوگی ، کوئکہ ایک پیوٹا کا منے میں ہے چوتھائی منفعت کی تفویت ہے۔ قال رضی الله عنه یعتمل أن مرادہ النح کی وضاحت ہم نے کردی ہے، اس لیے اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

و هذا لانه المنع فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلم میں قطع اہداب پر ہم نے جو تھم لگایا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ پپوٹوں کی وجہ سے
آنکھ میں گندگی اور غلاظت اور خس وخاشاک نہیں جانے پاتیں اور پلکیں ان چیزوں سے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔اب ظاہر ہے
کہ اگر کوئی شخص ان کو کا نہ دے گا تو اس سے آنکھوں کا جمال بھی فوت ہوگا اور جنس منفعت بھی فوت ہوگی اس لیے چاروں بپوٹے
کماشنے پر پوری دیت واجب ہوگی اور چوں کہ ایک چار کا چوتھائی ہے لہٰذا ایک بپوٹا کا لینے سے چوتھائی دیت واجب ہوگی اور اگر کسی
نے تین بپوٹے کا ب دیں تو اس پر تین چوتھائی دیت واجب ہوگی۔

و یحتمل أن یکون النع صاحب مرایه فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام قد دری راٹیلائے نے اشفار سے اس کے حقیقی معنی لیعنی پلکیس اُگنے کی جگہ مرادلیا ہوادراس صورت میں بھی تھم وہی ہوگا جوہم بیان کر چکے ہیں۔

ولو قطع المجفون النح اس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر کسی نے جڑوں کے ساتھ بلکیس بھی کاٹ دیں تو اگر چراس نے دو چیزیں کا ٹی بیں گر پھر بھی اس پرایک ہی عضوی طرح ہیں اور عضو ہیں گر پھر بھی اس پرایک ہی عضوی طرح ہیں اور عضو واحد کی تفویت سے دو دیتیں نہیں واجب ہوا کرتیں ، جیسے اگر کسی نے مارن اور قصبہ دونوں کو کاٹ دیا تو اس پر بھی ایک ہی دیت واجب ہوگی اگر چہ بیدد و چیزیں ہیں ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک ہی دیت واجب ہوگی۔

قَالَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِّنُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ عُشُرَالِدِّيَةِ لِقَوْلِهِ الطَّيِّقُالِمْ فِي كُلِّ اِصْبَعٍ عَشُرٌ مِّنَ الْإِبِلِ، وَلَا يَعْفُرُ الْإِبِلِ، وَلَا يَعْفُرُ الْإِبِلِ، وَلَا يَعْفُرُ اللَّهِ عَشْرٌ فَتَنْقَسِمُ الدِّيَةُ عَلَيْهَا.

تر جمل: فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پلکوں کی انگلیوں میں سے ہرانگی میں دیت کاعشر ہے اس لیے کہ آپ مُلَّاتِیْمُ کا ارشاد گرامی ہے ہرانگی میں دس اونٹ ہیں اور اس لیے کہ پوری انگلیاں کا شنے میں جنسِ منفعت کی تفویت ہے اور اس میں پوری دیت ر آن البداية جلده على المستراس المستراس

واجب ہے اور انگلیاں دس میں لہذادیت انگلیوں پر منقسم ہوجائے گ۔

-﴿اصبع﴾ أنكل ﴿ الابل ﴾ اونث \_ ﴿ تفويت ﴾ نوت كرنا \_ ﴿ تنقسم الدية ﴾ ويت تقيم مولى \_

اخرجه ابوداؤد في كتاب الديات باب ديات الاعضاء، حديث رقم: ٤٥٥٦.

والنسائي في كتاب القسامة باب ٤٥، حديث رقم: ٤٥٠٣.

#### الکلیوں کی دیت:

مسکہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی دسوں انگلیاں عضو واحد کے حکم میں ہیں اور ان سب کو کاٹنے پر پوری دیت واجب ہے، اس طرح دونوں پیروں کی کل انگلیاں بھی عضو واحد کے درجے میں ہیں اور ان سب کا کا ٹنا پوری دیت کا موجب ہے۔ اور چونکہ کامل دیت سواونٹ ہیں اور سوکو دس میں تقسیم کرنے سے دس اونٹ ہرانگلی کی دیت ہوگی ،لہٰذا جو شخص جتنی انگلی کائے گا اس پر دس اونٹ فی انگل کے حساب سے دیت واجب ہوگی ، صدیث پاک بھی اس کی تائید کرتی ہے فی کل اصبع عشر من الإبل کہ ہرانگی میں دس اونٹ واجب ہیں۔

قَالَ وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَلَأَنَّهَا سَوَاءٌ فِيْ أَصْلِ النَّفْعَةِ فَلَاتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ فِيْهِ كَالْيَمِيْنِ مَعَ الشِّمَالِ، وَكَذَا أَصَابِعُ الرِّجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يَفُونُتُ بِقَطْعٍ كُلِّهَا مَنْفَعَةُ الْمَشِي فَتَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ثُمَّ فِيْهَا عَشْرُ أَصَابِعِ فَتَنْقَسِمُ الدِّيَةُ عَلَيْهَا أَعْشَارًا.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ تمام انگلیاں برابر ہیں ، کیونکہ حدیث مطلق ہے اور اس لیے کہ اصل منفعت میں تمام انگلیاں برابر ہیں ، لہذا اس میں زیادتی معتزنہیں ہوگی جیسے بائیں کے ساتھ داہنا اورا یسے ہی دونوں پیروں کی انگلیاں ہیں، کیونکہ ان تمام کو کا شنے سے چلنے کی منفعت فوت ہوجائے گی ،لہذا پوری دیت واجب ہوگی پھر ہاتھوں اور پیروں میں دس دس انگلیاں ہیں لہذا دیت دس انگلیوں پر دس کے حساب سے تقسیم ہوگی۔

﴿ اطلاق ﴾ مطلق مونا، قيرنه مونا - ﴿ المنفعة ﴾ فاكده، منفعت - ﴿ اليمين ﴾ وايال - ﴿ الشمال ﴾ بايال -﴿اعشارًا ﴾ وسحصول ميل\_

#### تمام الكليول كي مكسانيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی سب اٹھلیاں برابر ہیں اور کوئی انگلی کسی انگلی سے فائق اور برتزنہیں ہے، کیونکہ حدیث

پاک میں مطلق اِصبع کا ذکرہے ''فی محل اِصبع عشر من الإبل" لھاندا پاطلاق ہر ہرانگلی کوشامل ہوگا اورسب میں دس اون دیت واجب ہوگی ، اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ پکڑنے اور کام وغیرہ کرنے کی منفعت میں تمام انگلیاں برابر ہیں اور جیسے دائیں بائیں ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے اس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لہٰذا وجوبے دیت میں بھی سب برابر ہوں گی۔

و کذا أصابع الرجلین النح فرماتے ہیں کہ جو تھم ہاتھون کی انگلیوں کا ہے وہی تھم پیروں کی انگلیوں کا بھی ہے چنانچہ اگر کسی نے پیروں کی بنگلیوں کا بھی ہے چنانچہ اگر کسی نے پیروں کی پوری انگلیاں کا ب دیں تو اس سے چلنے پھرنے کی منفعت فوت ہوج نے گی ، اس لیے پوری دیت واجب ہوگی ، اور اگر ایک افرائلی کا ٹی تو دس اونٹ واجب ہوں گے جو پوری دیت یعنی سواونٹوں کا عشر ہیں اور پھراسی حساب سے دس دس فی انگلی کا معاملہ چاتیا رہے گا۔

قَالَ وَفِي كُلِّ إِصْبِعٍ فِيْهَا ثَلَاثَةُ مَفَاصِلٍ فَفِي أَحَدِهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْأَصْبَعِ وَمَافِيُهَا مِفْصَلَانِ فَفِي أَحَدِهِمَا نِصُفُ دِيَةِ الْإِصْبَع، وَهُوَ نَظِيْرُ اِنْقِسَامِ دِيَةِ الْيَدِ عَلَى الْأَصَابِع.

**ترجملہ**: فرماتے ہیں کہ ہروہ انگلی جس میں تین جوڑ ہیں تو اس کے ایک جوڑ میں انگلی کی دیت کا ثلث واجب ہے اور جس انگلی میں دو جوڑ ہیں اس کے ایک جوڑ میں انگلی کی نصف دیت واجب ہے اور بیا انگلیوں پر ہاتھ کی دیت منقسم ہونے کی نظیر ہے۔

#### اللغات:

-﴿مفاصل ﴾ جورُد ﴿الاصبع ﴾ أنكل - ﴿نظير ﴾ مثال - ﴿انقسام ﴾ تشيم مونا -

#### الكيول كے جوڑوں اور پورول كى ديت:

صورت مسلمتو بالکل واضح ہے کہ جس طرح ہاتھ کی دیت انگلیوں پرتقسیم ہوتی ہے ایسے ہی انگلیوں کی دیت ان کے جوڑوں اور پوروں پرتقسیم ہوگی چنا نچہ ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں تو جس انگلی میں تین جوڑ ہیں ان میں دس کے تین جصے ہوں گے اور اگر ایک پور کاٹ دیا جائے تو انگلی کی دیت کا ایک ثلث واجب ہوگا۔ اور جس انگلی میں دو جوڑ ہیں (جیسے انگوٹھا) اس میں دس کے دو جصے ہوں گے، اگر ایک پور کاٹ دیا جائے تو انگلی کی نصف دیت یعنی پانچ اونٹ واجب ہوں گے، یہی حساب ہر ہر جوڑ اور پور کا ہے۔

قَالَ وَفِي كُلِّ سِنَّ خَمْسٌ مِّنَ الْإِبِلِ لِقَوْلِهِ ۗ التَّلِيُنَّالِمُ فِي حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِ عَلَيْكُ ' وَفِي كُلِّ سِنَّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ " وَالْأَسْنَانُ وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَارَوَيْنَا وَلِمَا رَوَيْنَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ۗ وَالْأَسْنَانُ كُلُّهُ اسْوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ كُلُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْلِي اللللْمُلِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ ال

ترجیمل: فرماتے ہیں کہ ہر دانت میں پانچ اونٹ واجب ہیں اس لیے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ

ر ان الهدايي جدرك ي المحالي جدرك على المحالية جدرك على المحالية جدرك على المحالية ال

منگائیز کے فرمایا ''اور ہردانت میں پانچ اونٹ ہیں' اوردانت اور ڈاڑھ ہرابر ہیں، کیونکہ ہماری روایت کردہ حدیث مطلق ہے اوراس لیے کہ بعض روایات میں مروی ہے ''تمام دانت برابر ہیں' اوراس وجہ سے کہ اصل منفعت میں تمام دانت برابر ہیں للبذا کی زیادتی کا امتبار نہیں ہوگا جیسے ہاتھوں میں اورانگیوں میں (تفاضل معتبر نہیں ہے) اور بیت کم اس وقت ہے جب قطع خطاً ہو، کیکن اگر عمداً ہوتو اس میں قصاص واجب ہے اور کتاب الجنایات میں بیآ چکا ہے۔

#### اللغاث:

-فرسن ﴾ دانت ـ فالاخراس ﴾ دُارْهيں ـ فالتفاضل ﴾ اضافه، برترى ـ فالايدى ﴾ باتھ ـ فالجنايات ﴾ جرائم ـ

#### تخزيج

- 🛈 🧪 اخرجم ابن ماجم في كتاب الديات باب دية الاسنان، حديث رقم: ٢٦٥٠.
  - 😧 ابوداؤد في كتاب الديات باب ١٨، حديث رقم: ٤٥٦٠.

#### دانتول اور ڈاڑھوں کی دیت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ ہیں چنا نچہ جو تحفی دوسرے کے جتنے دانت نطأ توڑے گا اس برای نئاسب سے پانچ پانچ اونٹ واجب ہول گے، کیونکہ حضرت ابومویٰ اشعریٰ سے جو حدیث مروی ہے اس میں بعینہ یہی الفاظ موجود ہیں۔"وفی کل سن خمس من الإبل" اور لفظ من چول کہ اسم جنس ہے اس لیے اس کے تحت ہر دانت شامل ہول گے خواہ وہ ثنایا ہو یا ربائی، اضراس ہو یا نواجذ اور طواحن اور سب کا حکم ایک ہوگا یعنی ہر دانت کی ویت پانچ اونٹ ہوگ ۔ اس سلطی کی دلیل یہ ہے کہ حدیثِ اشعریٰ مطلق ہے اور اس میں دانتوں کی کوئی تفصیل نہیں ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں والا سنان کلھا سواء کا مضمون بھی وارد ہوا ہے چنا نچے حضرت عرمہ نے ہروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حدیث نقل کی ہے "المعنیة و المضوس سواء والا سنان کلھا سواء والا سنان کلھا سواء والا سنان کلھا مواء " یعنی ثنیہ اور ضرس کا حکم برابر ہے اور تمام دانتوں کا حکم کیسال ہے ۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ کھانے، چبانے اور کا شخے کی منفعت میں تمام دانت برابر میں، البذا جس طرح ہاتھوں اور انگلیوں کے منفعت میں مساوی ہونے کی وجہ سے ان میں تفاضل معتبر نہیں ہوگا۔

و هذا إذا كان خطأ النع صاحب مداية فرمات بين كه وجوب ديت كے حوالے سے جمارى بيان كرده تمام تفصيلات اس صورت ميں بين جب قطع خطأ واقع بروابوليكن اگر قطع عمد أبوتو كيمر بر برصورت ميں قصاص واجب بوگا اور و بى مقدم بوگا۔

قَالَ وَمَنْ ضَرَبَ عُضُوًا فَأَذُهَبَ مَنْفَعَتَهُ فَفِيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَالْيَدِ إِذَا شَلَّتُ، وَالْعَيْنُ إِذَا ذَهَبَ ضَوْءُ هَا، لِأَنَّ الْمُتَعَلَّقَ تَفْوِيْتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ لَا فَوَاتُ الصَّوْرَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ صُلْبَ غَيْرِهِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ يَجِبُ الدِّيَةُ لِتَفْوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَكَذَا لَوْ أَحُدَبَهُ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْجَمَالَ عَلَى الْكَمَالِ وَهُوَ اسْتِوَاءُ الْقَامَةِ فَلَوْ زَالَتِ

## ر آن البدلير جلد الله على المسلم الم

الُحَدوبةُ لَاشَىٰءَ عَلَيْهِ لِزَوَ الِهَا لَا عَنْ أَنْهٍ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی (کے)عضو پر مارا ادر اس کی منفعت ختم کردیا تو اس میں پوری دیت واجب ہے جیے ہاتھ جبشل ہوجائے اور جب آنکھ کی روشی ختم ہوجائے، کیونکہ وہ چیز جس کے ساتھ پوری دیت متعلق ہے وہ جنسِ منفعت کی تفویت ہے نہ کہ صورت کا فوات ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کی پشت پر مارا اور مضروب کا ماد ہُ منوبیختم ہوگیا تو دیت واجب ہوگ ، اس لیے کہ جنسِ منفعت نوت ہو چک ہے، اورا یسے ہی اگر دوسرے کو گہرا بنا دیا ہو، کیونکہ مار نے والے نے کامل طور پر جمال کوفوت کر دیا ہے اوروہ (جمال) قد کا سیدھا ہونا ہے لیکن اگر گھرا پن ختم ہوجائے تو مارنے والے پر پچھنہیں لازم ہوگا ، کیونکہ کبڑا پن بدون اثر کے زائل ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿ صُرب ﴾ مارا۔ ﴿ اَذَهب ﴾ تم كرديا۔ ﴿ منفعة ﴾ فاكده۔ ﴿ شلت ﴾ مفلوج بوگيا، ناكاره بوگيا۔ ﴿ العين ﴾ آكو۔ ﴿ ذهب صوءها ﴾ اس كى روتن ختم بوگئ۔ ﴿ صلب ﴾ پشت۔ ﴿ احدبه ﴾ كبراكر ديا۔ ﴿ فَوَّتَ ﴾ فوت كر ديا۔ ﴿ استواء القامة ﴾ سيرها كمرُ ابوبا۔ ﴿ المحدوبة ﴾ كبرا بن۔

#### بعض مخصوص صورتوں کی دیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے کسی عضو پر مارکراس کی منفعت کوفوت کردیا اور وہ عضوعلی حالہ برقر ارر ہے تو بھی ضارب پر پوری دیت واجب ہوگی مثلا کسی کے ہاتھ پر مارا اور ہاتھ شل ہوگیا یا آ تکھ پر مارا اور اس کی بینائی ختم ہوگئ تو ضارب پر کاش دیت واجب ہوگی اگر چہ ہاتھ اور آ تکھ موجود ہوں اور جسم سے جدا نہ ہوئے ہوں، کیونکہ اعضاء میں ان کی منفعت مقصود ہوتی ہو اور خسم روال منفعت ہی سے دیت متعلق ہوتی ہے،صورت اور ظاہری شکل سے دیت کا تعلق نہیں ہوتا اور صورت مسئلہ میں چوں کہ ضدرب نے منفعت ختم کردیا ہے، اس لیے اس پر پوری دیت واجب ہوگی۔

و من صوب صلب المنع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کی پشت پر مارا جس سے اس کی منی ختم ہوگئی اور ماد ہُ منو بیہ متاثر ہوگیا تو یہاں بھی ضارب پر پوری دیت واجب ہوگی ، کیونکہ ضارب نے مصروب کی منفعت ِ توالد و تناسل کا راستہ مسدود کر دیا ہے۔

و جذا لو احدَبَهٔ النع اس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر کس نے دوسرے کی پشت پر مارکراسے کبڑا بنادیا یعنی اس کی کمر میزش کردی تو بھی ضارب پر پوری دیت واجب ہوگی کیونکہ کمر کا سیدھا ہوتا باعث جمال ہے، اور اس کو ٹیزھا کرنے بین کمل طور پر اس جمال ن تفویت ہے اس لیے دیت واجب ہوگی، لیکن اگر مارنے کے کچھ دنوں بعد معزوب کی کمر سیدھی ہوجائے اور اس کا کبڑا پن ختم ہوجائے تو پھر ضارب پر پچھٹیں واجب ہوگا، کیونکہ اب اس کا ضرب معدوم ہوگیا اور اس کا نام ونشان بھی من گیا ہے، البت تندہ اس طرح کی نازیبا حرکتوں سے بازر کھنے کے لیے اس کے ساتھ تادیبی کاروائی ضرور کی جائے گی۔



## ر آن البداية جلده ١٤٥٠ ميل المحال ١٤٦٠ ميل الماريات ك بيان يم





شجاج شجة کی جمع ہے جس کے معنی ہیں سراور چبرے کا زخم اوراس فصل کا تعلق بھی مادون انفس سے ہے، کیکن چوں کہ سر اور چبرے کے زخم کے مسائل کثیر ہیں، اس لیے انھیں علا حدہ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے۔ فائٹ سراور چبرے کے علاوہ جوزخم ہیں وہ جراحة کہلاتے ہیں جن کی جمع جراحات ہے۔

قَالَ الشَّجَاجُ عَشُرَةٌ، الْحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَحْرُصُ الْجِلْدَ أَى تَخْدِشُهُ وَلَاتُخْرِجُ الدَّمَ، وَالدَّامِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَبْطَعُ الْجِلْدَ أَى يَخْدِشُهُ وَلاَ تُسِيْلُهُ كَالدَّمْعِ فِي الْعَيْنِ، وَالدَّامِيَةُ وَهِيَ الَّتِي تُسِيْلُ الدَّمَ، وَالْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَبْضُعُ الْجِلْدَ أَى يُظْهِرُ الدَّمَ وَلاَ تُسِيْلُ الدَّمَ وَالْمَاضِعَةُ وَهِي النِّي تَبْطَعُ الْجِلْدَ أَى تَفْطُعُهُ، وَالْمُتَلَاحِمَةُ، وَهِيَ الْتِي تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ وَالْشَّمْحَاقُ وَهِيَ الْتِي تَبْلُغُ السَّمْحَاقَ وَهِيَ جَلْدَةٌ رَقِيْقَةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْمَشَّمَةُ وَهِيَ النِّي تُعْمَى اللَّهِي تَعْمَى اللَّهِي تَوْضِعُ الْعَظْمَ أَيُ تُبَيِّنُهُ، وَالْهَاشِمَةُ وَهِيَ اليَّيْ تُكْسِرُ الْعَظْمَ، وَالْمُنَقِلَةُ وَهِيَ النَّيْ تُعَلِيمُ اللَّهُ إِلَى أَمِّ الرَّأْسِ وَهُوَ الَّذِي فِيْهِ الدِّمَاعُ. وَهِي النَّيْ تَصِلُ إِلَى أَمِّ الرَّأْسِ وَهُوَ الَّذِي فِيْهِ الدِّمَاعُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ شجائ دس ہیں (۱) حارصہ اور بیدہ ہے جوجلد میں خراش کردے اورخون نہ نکالے (۲) دامعہ اور بیدہ ہے جوخون کوظاہر کردے لیکن اسے بہائے نہ جیسے آنکھ میں آئنسو (۳) دامیہ اور بیدہ ہے جوخون بہادے (۴) باضعہ اور بیدہ ہے جو کھال کو کٹ دے (۵) متلاحمہ اور بیدہ ہے جو گوشت نکال دے (۲) سمحاق اور بیدہ ہے جو سمحاق تک پہنچ جائے اور سمحاق گوشت اور سرکی کمٹ دے (۵) متلاحمہ اور بیدہ ہے جو ہڑی توڑدے (۹) موضعہ اور بیدہ ہے جو ہڑی کھول دے (۸) ہاشمہ اور بیدہ ہے جو ہڑی توڑدے (۹) متللہ اور بیدہ ہڑی کو شقل کردے (۱۹) آمہ اور بیدہ ہے جو ام الراس تک پہنچ جائے اور ام الراس وہ ہے جس میں دماغ رہتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ الشجاج ﴾ سراور چبرے کے زخم۔ ﴿ تحوص ﴾ خراش ڈال دے۔ ﴿ تحدش ﴾ کھر ج دے، کریدے۔ ﴿ لاتسیله ﴾ اے بہائے نہیں۔ ﴿ الدمع ﴾ آنو۔ ﴿ تبضع ﴾ کاٹ دے۔

#### 

#### سرك زخول كافتمين

اس عبارت ہیں سراور چرے کے زخوں کو بیان کیا گیاہے چنا نچ فرماتے ہیں کہ سراور چرے ہیں گئے والے زخوں کی تعداد دس ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) حارصہ کہتے ہیں (۲) مارصہ کہتے ہیں (۲) اگر ضرب سے اپنی جگہ خون نکل آئے لیکن نہ بہے جسے آ کھ ہیں موجود آ نسوتو اس کا نام دامعہ ہے (۳) اور اگر زخم خون نکال کر بہا دی تو اسے دامیة کہتے ہیں (۴) اور اگر زخم کہرا ہو اور کھال اور گوشت کو کاٹ دے تو وہ باضعہ ہے (۵) اگر زخم ایسا ہو کہ گوشت ہیں تھی گئی دامی ہو کہ گوشت اور سری ہٹری کے ما بین واقع باریک جھی تک جائے بالفاظ دیگر اندر سے گوشت نکال ہا ہر کرد ہے تو وہ متلاحمہ ہے (۱) اگر زخم گوشت اور سری ہٹری کے ما بین واقع باریک جھی تک چھی تک تو اسے تو اس کی اندر سے گوشت (۵) اگر زخم ایسا ہو کہ ہٹری کو تو اس کی نام رہو جائے تو اس کا نام ہا ہمہ ہے اور اگر ہٹری ٹو شکر ایش ہو جائے تو اس زخم کو متقلہ کہتے ہیں (۱۰) اور اگر زخم میں اور ان کا نام آ مہ ہے اور ام الرائس تک سرایت کرجائے تو اس کا نام آ مہ ہے اور ام الرائس وہ جگہ ہے جہاں بھیجا اور د ماغ ہوتا ہے۔ یکل در تشمیس ہیں اور ان کے احکام کی تفصیل اگل سطور میں ہے۔

قَالَ فَفِي الْمُوْضِحَةِ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَتُ عَمَدًا إِنَهَا رُوِيَ أَنَّهُ الْكَلِيَّةُ الْمَا الْمَالِقِ الْمُوْضِحَةِ، وَلَأَنَّهُ عَلَمُ الْمُعَالِقِ الْمُوضِحَةِ، وَلَأَنَّهُ عَلَمُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ عَلَمُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

توریخته نظر ماتے ہیں کہ موضحہ میں قصاص ہے، بشرطیکہ وہ عدا ہواس مدیث کی وجہ سے کہ آپ مَکَافِیْزُ نے موضحہ میں قصاص کا فیصلہ فرمایا ہے اور اس لیے کہ ہوسکتا ہے چھری ہڈی تک چین جائے اور دونوں برابر ہوجا ئیں لہٰذا مساوات محقق ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

\_ ﴿ ينتهى ﴾ ختم ہو، ننتى ہو، جائفہرے۔ ﴿ السكين ﴾ چھرى۔ ﴿ يتساويان ﴾ برابر ہوتے ہیں۔

### تخريج:

• اخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبرى، حديث رقم: ١٦١٠٣.

#### موضحه میں قصاص:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ شجاج کی جوکل دس اقسام ہیں ان ہیں سے صرف ساتویں شم یعنی موضحہ ہیں جارح اور ضارب پر قصاص واجب ہوگا بشرطیکہ زخم عمداً لگایا گیا ہو۔ موضحہ ہیں وجوبِ قصاص کی پہلی اور نقلی دلیل بیصدیث ہے قال رسول الله ﷺ لاطلاق قبل ملك و لاقصاص فيما دون المعوضحة من المجر احات لينى نه تو ملكيت ذكاح كے مصول سے پہلے طلاق واقع ہوگی اور نہ عمر فضحه میں بی موضحہ كے علاوہ ديگر زخموں میں قصاص واجب ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر بید واضح ہے كہ قصاص صرف موضحہ میں بی واجب ہے۔

## ر آن اليداية جد ١١٥٠ ١٥٥٥ كرور ١٢١ المحمد ١١٥٥ كرويت كيان يم

دوسری دلیل ہے ہے کہ قصاص کا دار و مدار مساوات پر ہے اور شجاج کی اقسام عشرہ میں سے صرف موضحہ ہی میں قصاص مُمَن ہے، کیونکہ اس میں ہڈی فلا ہر ہوجاتی ہے اور جارح کی ہڈی تک چھری پہنچا کر اس کو بھی اس طرح زخمی کرناممکن ہے۔

قَالَ وَلَاقِصَاصَ فِي بَقْيَةِ الشَّجَاجِ، لِأَنَّهُ لَايُمْكِنُ اِعْتِبَارُ الْمَسَاوَاتِ فِيهَا، لِلَّنَّةُ لَا حَدَّ يَنْتَهِي السِّكِيْنُ إِلَيْهِ، وَلَاقِصَاصَ فِيهِ وَهذِه رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة رَمَا لَلْمُوْضِحَةِ كَسُرُ الْعَظْمِ وَلَاقِصَاصَ فِيهِ وَهذِه رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة رَمَا لَلْمُؤْمِدَة ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا فِيهِ اللهُ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيها قَبْلَ الْمُوْضِحَةِ، لِلَّانَّة يُمْكِنُ اِعْتِبَارُ الْمَسَاوَاتِ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ كَسُرُ الْعَظْمِ وَلَا حَوْفُ هَلَاكِ غَالِبٍ فَيُسْبَرُ غَوْرُهَا بِمِسْبَارٍ ثُمَّ يُتَحَدُّ حَدِيْدَةٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ فِيهُ بَهَا مِقْدَارُ مَا قُطْعَ فَيَتَحَقَّقُ اِسْتِيْفَاءُ الْقِصَاصِ.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ دیگر شجاج میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ ان میں مساوات کو اعتبار کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی الی حد نہیں ہے جس پر چیری رک جائے اور اس لیے کہ موضحہ سے بڑے زخموں میں ہٹری تو ڑنا ہے اور ہٹری تو ڑنے میں قصاص نہیں ہے اور میں نہیں ہے جس پر چیری رک جائے اور اس لیے کہ موضحہ سے پہلے ہیں ان میں سامام ابوطنیفہ سے ایک روایت ہے، امام محمد جرائے ہیں نے مبسوط میں فرمایا اور یہی ظاہر الروامیہ بھی ہے کہ جو موضحہ سے پہلے ہیں ان میں قصاص واجب ہے اس لیے کہ ان میں مساوات کا اعتبار کرناممکن ہے، کیونکہ ان میں ہٹری تو ڑنا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہلاک غالب کا خوف رہتا ہے لہٰذا اس زخم کی گرائی کو ایک سکل کی سے ناپا جائے بھر اس کے بقدر ایک لو ہا بنایا جائے اور اس سے قاطع کی کائی ہوئی مقدار کے برابر کاٹ دیا جائے اور چنانچے قصاص کی وصولیا فی محقق ہوجائے گی۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿الشجاج﴾ زخم۔ ﴿السكين﴾ تچرى۔ ﴿كسو العظم﴾ بدُى كا توڑنا۔ ﴿فيسبو﴾ نا پا جائے۔ ﴿غورها﴾ ال كى گهرائى۔ ﴿مِسبار ﴾ ما پنے كا آ لہ۔

#### قصاص صرف موضحہ میں ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قصاص صرف موضحہ میں ہے اور نہ تو اس سے پہلے کی چھے اقسام میں قصاص ہے اور نہ ہی اس کے بعد کی تین قسموں میں قصاص ہے، کیونکہ قصاص کا مدار مساوات پر ہے اور موضحہ کے علاوہ شجاح کی دیگر قسموں میں مساوات کا اعتبار ممکن نہیں ہے، کیونکہ موضحہ سے پہلے والے زخموں میں کوئی حداور انتہا نہیں ہوتی کہ وہاں تک چھری پہنچا کر روک دی جائے اور اس کے بقدر کا نا جو، اس لیے عدم اعتبار مساوات کی وجہ سے بقیصورتوں میں قصاص نہیں ہے اور یہ امام اعظم چیش میں سے سے سے سن نیاد کی روایت ہے اور امام اعظم جیش کے قائل ہیں۔

و قال محمد برالته النب اس كا حاصل بيه به كه حضرت امام محمد والته يل ني مبسوط مين لكها ب كه موضحه سه پهلے شجاح كى جواقسام بين يعنى حارصه، دامعه، داميه، باضعه، متلاحمه اور سحاق ان مين بھى قصاص داجب ہے، كيونكه ان مين مقطوع اور قاطع كے زخمول مين

## ر آن البداية جلد الله المستر عدا المستر احام ديات كيان ين

مساوات کومعتبر مانناممکن ہے، اس کیے کہ ان میں بڈی نہیں توڑی جاتی ہے اور ان کے معمولی ہونے کی وجہ سے ان میں بلاکت کا خوف بھی کم اور نادر رہتا ہے، لہذا ان اقسام میں قصاص واجب ہوگا اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک سلائی کے ذریعے مقطوع اور مجروح کے زخم کی پیائش کر لی جائے اس کے بعد اس سلائی کی گہرائی اور پیائش کے بقدرایک تیز دھار دارلوہا لے کرقاطع کے جسم سے اتی مقدار کاٹ دی جائے جتنی اس نے مقطوع کے جسم سے کائی ہے اور اس طرح قصاص وصول کرلیا جائے۔

قَالَ وَفِيْمَا دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ حَكُوْمَةُ الْعَدْلِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا اِرْشٌ مُّقَدَّرٌ وَلَايُمْكِنُ اِهْدَارُهُ فَوَجَبَ اِعْتِبَارُهُ بِحُكْمِ الْعَدْلِ وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنِ النَّخُعِيِّ رَحَالًا عَلَيْهِ وَعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحَالًا عَلَيْهُ.

تر جھنے: فرماتے ہیں کہ موضحہ کے علاوہ میں حکومتِ عدل واجب ہے کیونکہ مادون الموضحہ میں کوئی ویت مقرر نہیں ہے اور نہ ہی اسے رائیگاں کرناممکن ہے ،الہٰذا حکومت عدل سے اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے اور یہی ابراہیم نخعی اور حضرت عمر بن عبد العزیز ؒ سے منقول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ارش مقدر ﴾ طے شدہ تاوان، مقررہ جر ماند ﴿ اهدار ﴾ ضائع كرنا، رائيًال كرنا ـ ﴿ ماثور ﴾ منقول ـ

#### ويكراقسام كاحكم:

اس سے پہلے امام قدوری والٹھائی میرض کر چکے ہیں کہ موضحہ کے علاوہ میں قصاص نہیں ہے یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ موضحہ کے علاوہ شجاج کی دیگر اقسام معاف اور ہدر بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کے احترام اور اس کے مقام کے خلاف ہے، لیکن چوں کہ موضحہ کے علاوہ میں زخم کا معاملہ کم اور معمولی رہتا ہے اس لیے شریعت نے اس کی تلافی اور بھر پائی کے لیے حکومت عدل واجب کیا ہے اور یہی فیصلہ حضرت ابر اہیم مخعی اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہے بھی منقول ہے، جواس معاملے میں ہمارے لیے سنداور دلیل ہے۔

قَالَ وَفِي الْمُوْضِحَةِ إِنْ كَانَتُ خَطَأً نِصُفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَهِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ وُفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَإِنْ نَفَذَتْ فَهُمَا جَائِفَتَانِ فَفِيهُمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ لِمَا رُوِيَ فِي كِتَابِ عُمَرَو بُنِ حَزْمٍ عَلَيْهُما أَنَّ النَّبِيُ الْكَانِيَةِ المَامُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ مَمْ وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَفِي الْمُأْتِةِ وَيُرُوى الْمَامُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَقَالَ اللَّيْقِيْقِلَا فِي الْمَائِقَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَعَنْ أَبِي بَكُو عَلَيْهُ أَنَّا حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ إِلَى الْجَانِبِ الْاَحْدِ بِغُلْمَي الدِّيَةِ، وَقَالَ المَامُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَعَنْ أَبِي بَكُو عَلَيْهُ أَنَّا حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ إِلَى الْجَانِبِ الْاَحْدِ بِغُلْمَي الدِّيَةِ، وَلَا الدِّيَةِ وَعَنْ أَبِي بَكُو عَلَيْهُ أَنَا حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ إِلَى الْجَانِبِ الْأَخْورِ بِغُلْمَي الدِّيَةِ، وَلَا اللَّيْقِ الْمُعُومِ وَفِي كُلِ جَائِفَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَعَنْ أَبِي بَكُو عَلَيْهِ الْمُعْورِ وَالْأَخُورِي مِنْ جَإِنِ الطَّهُو وَفِي كُلِ جَائِفَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَلِهَاذَا وَجَبَ فِي النَّافِذَةِ ثُلُكُ الدِّيَةِ فَلِهَاذَا وَجَبُ فِي النَّافِذَةِ ثُلُكُ الدِّيَةِ فَلِهَاذَا وَجَبُ فِي النَّافِذَةِ ثُلُكًا الدِّيَةِ فَلِهَاذَا وَجَبُ فِي النَّافِذَةِ ثُلُكَ الدِّيَةِ فَلِهَاذَا وَجَبُ فِي النَّافِذَةِ ثُلُكَا الدِّيَةِ فَلِهَاذَا وَجَبُ فِي النَّافِذَةِ ثُلُكَا الدِّيَةِ

ر آن البداية خد السير المرايد المرايد الكراديات كريان يس

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ موضحہ اگر خطا ہوتو اس میں دیت کا بیسوال حصہ واجب ہے اور ہاشمہ میں دیت کا دسوال حصہ واجب ہو اور منقلہ میں دیت کاعشر اور نصف عشر ہے اور آمہ میں تہائی دیت ہے اور جا نفہ میں تہائی دیت ہے پھر اگر جا نفہ پار ہوگیا ہوتو وہ دو جائفے ہیں اور ان میں دیت کے دو ثلث واجب ہیں اس دلیل کی وجہ ہے جو حضرت عمر وہن حزام رضی اللہ عنہ کے مکتوب میں مروی ہے کہ آپ تا فیڈ ہیں پندرہ اونٹ ہیں اور آمہ میں تہائی دیت ہے کہ آپ تا فیڈ ہیں بادرہ اونٹ ہیں اور آمہ میں تہائی دیت ہے۔ حضرت صدیق آکبرضی اللہ عنہ واجب ہے، ایک روایت میں مامومہ مردی ہے، آپ تا فیڈ ہیں تہائی دیت ہے۔ حضرت صدیق آکبرضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انھوں نے اس جا نفہ میں جو دو سری طرف پار ہو جائے دو تہائی دیت کا فیصلہ کیا ہے اور اس لیے کہ جب جا نفہ میں پار ہو جائے تو اسے دو جا نفوں کے در جے میں اتار لیا جائے گا، ایک اندر کی طرف سے اور دو سرا باہر کی طرف سے اور ہر جا نفہ میں تہائی دیت ہے لہذا نافذہ میں دو ثلث دیت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿نفذت ﴾ برايت كرجائے - ﴿البطن ﴾ پيٺ ـ

#### تخريج:

- اخرجم ابوداؤد في كتاب الديات باب دية الاعضاء، حديث رقم: ٢٥٦٦.
   والبهيقي في كتاب السنن الكبرى، حديث رقم: ١٦٢١٤.
  - اخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبرى، حديث رقم: ١٦٢١٨.

#### خطااورعمه كافرق:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ شجاح کی اقسام میں سے صرف موضعہ میں تصاص عدا واجب ہے اس لیے موضعہ میں عداور نطا کا فرق ہوگا چنا نچہ اگر موضعہ عمداً ہوتو اس میں دیت کے عشر کا نصف یعنی بیسواں حصہ واجب ہوگا چنا نچہ اگر موضعہ عمداً ہوتو اس میں دیت کے عشر کا نصف یعنی بیسواں حصہ واجب ہم کی مقدار پانچ اونٹ ہیں۔ اور موضعہ کے علاوہ دیگر اقسام شجاح میں چوں کہ قصاص واجب نہیں ہوگا اور دونوں صورتوں میں قاطع اور جارح پر دیت واجب ہوگی چنا نچہ ہاشمہ میں دیت کا عشر اور نصف عشر دونوں واجب ہیں جن کی مقدار پندرہ اونٹ ہیں، آمہ میں تہائی دیت واجب ہے اور ہار کے حوالے میں مقداد بیدرہ اونٹ ہیں، آمہ میں تہائی دیت واجب ہے اور یکی عظم جا کفہ غیر نا فذہ کا بھی ہے یعنی اس میں بھی تہائی دیت واجب ہے جس کی مقدار سے اور ایک اونٹ کا سے سرواں میں ہوگا۔ حصہ ہے۔ اور اگر جا کفہ مرایت کر جائے یعنی آر پار ہوجائے تو پھر اس میں دو تہائی دیت واجب ہوگی۔

فائك: جا كفه اس زم كوكهتم بين كه جو حيف بطن تك بينج جائيا ياسينه يا كمريس اس كااثر ظاهر موجائه

لما دوی فی کتاب عمرو بن حزم علی الله صاحب بدایدفرماتے ہیں کہ امام قدوری ولٹی نے موضحہ، ہاشمہ اور منقلہ میں دیت کی جوتر تیب اور تفصیل بیان کی ہے وہ اس تفصیل کے عین مطابق ہے جوآ پ مَنْ اللّٰ اِنْ عَرْبَ عَرْبَ مِنْ اللّٰهِ اِنْ کَ عَمْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

## ر آن البدایہ جلدہ کے میں کر ہور ایک کا میں کے ہاں میں کے ہم آئک ہے۔

اور جا کفہ میں ثلث دیت کی دلیل بیصدیث ہے فی المجائفة ثلث الدیة بیجی کتاب میں ندکور ہے۔اور جا کفہ نافذہ کی دلیل حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جس کامضمون کتاب میں موجود ہے اور بیتمام دلائل دودو جار کی طرح واضح ہیں اور ان میں کوئی تعقید اور پیچیدگی نہیں ہے۔

جا کفہ کے متعلق عقلی دلیل میہ ہے کہ جب جا کفہ آر پار ہو گیا اور اس نے ایک طرف سے لے کر دوسری جانب کو بھی زخمی کردیا تو اب ظاہر وباطن کے اعتبار سے دو جا کفہ ہوگئے اور چوں کہ ایک جا کفہ میں تہائی دیت واجب ہے اس لیے دو جا کفوں میں دو تہائی دیت واجب ہوگی۔

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَ اللَّمَّيُهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْمُتَلَاحِمَةَ قَبْلَ الْبَاضِعَةِ وَقَالَ هِيَ الَّتِيْ يَتَلَاحَمُ فِيْهَا الدَّمُ وَيَسُوَدُّ، وَمَاذَكُوْنَاهُ بَدْأً مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِنَا عَلَيْهُ وَهَا الْحُتِلَافُ عِبَارَةٍ لَا يَعُوْدُ إِلَى مَعْنَى وَحُكُمٍ.

تر جمل: حفرت امام محمد رطینظ سے مروی ہے کہ انھوں نے متلاحمہ کو باضعہ سے پہلے قرار دیا ہے اوراس کی تعریف نیہ کی ہے کہ متلاحمہ وہ ہے جس میں خون جمع ہوکر کالا ہوجائے اور جسے پہلے ہم نے بیان کیا ہے وہ امام ابو یوسف رطینظ ہے سے مروی ہے کیکن سے عبارت کا اختلاف ہے جومعنی اور تھم کی طرف نہیں لوشا۔

#### اللغات:

﴿يتلاحم ﴾ خون جح موتا ب- ﴿يسود ﴾ كالا موجاتا ب-

#### زخمول مين امام محمد رويشيله كي ترتيب:

صاسب مدایی فرماتے ہیں کہ شجاح کی اقسام بیان کرتے ہوئے جوہم نے باضعہ کومتلاحمہ پر مقدم بیان کیا ہے، وہ در حقیقت حضرت امام ابویوسف ویشئل سے مروی ترتیب ہے، لیکن امام محمد ویشئل کی ترتیب بھی اس سے الگ ہے اور متلاحمہ کی تعریف بھی الگ ہے چنانچہ ان کے متعلق مروی ہے کہ انھوں نے متلاحمہ کو باضعہ سے پہلے بیان کیا ہے اور متلاحمہ کی تعریف بیر کی ہے کہ اس میں خون جمع ہوکر سیاہ ہوجائے، لیکن یہ الفاظ اور عبارات کا اختلاف ہے اور بیا ختلاف معنی ومطلب پر اثر انداز نہیں ہے، لہذا جومطلب ہم نے امام ابویوسف ویشٹی کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ امام محمد ویشٹی کی عبارت میں بھی جاری ہوگا۔

وَبَعْدَ هَٰذَا شَجَّةٌ أُخُرَى تُسَمَّى الدَّامِغَةُ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَلَمْ يَذُكُرُهَا لِأَنَّهَا تَقَعُ قَتُلاً فِي الْغَالِبِ، لَاجِنَايَةً مُقْتَصِرَةً مُفْرِدَةً بِحُكْمٍ عَلَى حِدَةٍ.

تر جمل: اورآمہ کے بعد ایک دوسرا زخم بھی ہے جے دامغہ کہتے ہیں اور دامغہ وہ ہے جو د ماغ تک جا پہنچ۔ اور امام محمد رطینید نے اس وجہ سے اسے بیان نہیں کیا ہے کہ بیرعموماً قتل بن جاتا ہے اور بیرکوئی ایسی جنایت ِ مقتصر ونہیں ہے کہ الگ سے اس کا تھم بیان ر آئ الہدایہ جلدہ سے میں کہ اس اللہ اللہ جلدہ کے بیان میں کے۔ کلما ہ

اللَّغَاتُ:

-وجناية بجرم - ومقتصرة بمحدود - ومفردة كالمحده - وعلاحدة كالمحده، مستقل -

#### دامغه كابيان:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شجاح کی اقسام عشرہ کے علادہ ایک اور بھی تسم ہے جسے دامغہکہتے ہیں اور دامغہکہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زخم کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن امام محمد واللہ علیہ نے اس قسم کو مبسوط میں بیان نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دامغہ سے عموماً مجروح مرجاتا ہے اور بیشم قس میں تبدیل ہوجاتی ہے اور مجروح کے بیختے کا امکان کم رہتا ہے اور قبل کا حکم سب کو معلوم ہے اس لیے علا صدہ سے دامغہ کا حکم بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئے۔

ثُمَّ هَذِهِ الشَّجَّاجُ تَخْتَصُّ بِالْوَجْهِ وَالرَّأْسِ لُغَةً، وَمَاكَانَ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ يُسَمَّي جَرَاحَةً، وَالْحُكُمُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فِي الصَّحِيْحِ حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَتْ فِي غَيْرِهِمَا نَحْوَ السَّاقِ وَالْيَلِا لَا يَكُونُ لَهَا إِرْشُ مُقَدَّرٌ وَإِنَّمَا تَجِبُ حَكُومَةُ الْعَدْلِ، لِأَنَّ التَّقْدِيْرَ بِالتَّوْقِيْفِ وَهُو إِنَّمَا وَرَدَ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِمَا، وَلَأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ الْحُكُمُ وَإِنَّمَا لَوَدَ الْحُكُمُ وَالشِّيْنَ يَخْتَصُّ بِمَا يَظْهُرُ مِنْهَا فِي الْغَالِبِ وَهُو إِنَّمَا وَرَدَ فِيمًا لِمَعْنَى الشِّيْنِ الَّذِي يَلْحَقَّهُ بِبَقَاءِ أَثْرِ الْجَرَاحَةِ، وَالشِّيْنُ يَخْتَصُّ بِمَا يَظْهُرُ مِنْهَا فِي الْغَالِبِ وَهُو الْعُضُوان هَذَان، لَا سِوَاهُمَا.

ترجمہ : پھریے شجاج لغوی اعتبار سے چرہ اور سرکے ساتھ خاص ہیں اور چرہ اور سرکے علاوہ میں جوزخم ہواسے جراحت کہا جاتا ہے اور سے قول کے مطابق حکم حقیقت پر مرتب ہوتا ہے جتی کہ اگر چہرہ اور سرکے علاوہ مثلا پنڈلی اور ہاتھ میں زخم ہوتو اس کے لیے مقرر کردہ دیت ثابت نہیں ہوگی اور صرف حکومت عدل واجب ہوگی ، کیونکہ ارش کی تقدیر بذریعہ تو قیف ہوئی ہے، اور تو قیف اسی زخم میں وارد ہے جو چرہ اور سرکے ساتھ خاص ہے۔ اور اس لیے کہ ان دونوں میں جو حکم وارد ہے وہ اس عیب کی وجہ ہے جو مجروح کو زخم کے اثر کی بقاء کے حوالے سے لاحق ہوتا ہے اور عیب ان زخموں کے ساتھ خصوص ہے جو اکثر کھلے رہتے ہیں اور کھلے رہنے والے یہی دو عضو (چرہ ، سر) ہیں ، نہ کہ ان کے علاوہ۔

### اللغاث:

﴿ الوجه ﴾ چېره۔ ﴿ الراس ﴾ سر۔ ﴿ الساق ﴾ پنڈل۔ ﴿ اليد ﴾ ہاتھ۔ ﴿ الشجاج ﴾ زخم۔ ﴿ التوقيف ﴾ وه عَلَم جو عقل سے ثابت نہ ہو محض شریعت پرموتوف ہو۔ ﴿ الشین ﴾ عیب۔

### مذكوره زخم چرے كے ساتھ خاص ہيں:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ لغوی معنی اور مطلب کے اعتبار سے ہجہ اس زخم کو کہا جاتا ہے جو چبرے یا سرمیں ہو۔ اور چبرے اور سرکے

## ر آن البدايه جلد الما يحصي الما يحص على الما يحص الما يحص على الما يحص الما ي

علاہ ہ دیگراعضائے بدن میں گئے والا زخم جراحۃ کہلاتا ہے اور شریعت میں کسی بھی چیز کا جو تھم وارد ہوتا ہے وہ حقیق معنی پر مرتب ہوتا ہے اور حقیق معنی کے مطابق لگایا اور منطبق کیا جاتا ہے اور چوں کہ شریعت نے دیات کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ اقسام شجاج پر مرتب ہے اس لیے شجاج کے علاوہ پنڈ کی اور ہاتھ وغیرہ کے زخم پر وہ احکام نٹ نہیں ہوں گے ، کیونکہ ان احکام کا مورد شجاج کی اقسام ہیں لہذا وہ اضی کے ساتھ خاص ہوگا، اور ان کے علاوہ میں قیاس اور عقل سے جاری نہیں ہوں گے اس لیے کہ اس طرح کے احکام شریعت کی توقیف (بتلانا، واقف کرنا) سے معلوم ہوتے ہیں اور اس میں قیاس وغیرہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور چوں کہ شریعت نے دیت کے فیکورہ احکام کو چہرے اور سرکے زخموں کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا ہے لہذا ان کے علاوہ دیگر اعضاء کے زخموں میں فیکورہ احکام کا فاذ نہیں ہوگا۔البتہ دیگر اعضاء کے زخموں میں حکومت عدل واجب ہوگی اور اس کے ذریعے ان کی تلافی کی جائے گی۔

و لأنه إنها ورد الحكم النع ما بيان كرده احكام كے چره اور سركے ساتھ خاص ہونے كى عقلى دليل بد ہے كہ اقسام شجاح ميں سے ہر ہرفتم ميں زخم نھيك ہونے كے بعد بھى اس كا اثر باقى رہتا ہے ادراى بقائے اثر كى وجہ سے سريا چره عيب دار ہوجاتا ہے اورعيب اضى اعضاء كے زخمول كے ساتھ مخصوص ہے جو اكثر و بيشتر كھلے رہتے ہيں اور اعضائے انسانى ميں سے چره اور سرى عموماً كھلے رہتے ہيں اور اعضائے انسانى ميں سے چره اور سرى عموماً كھلے رہتے ہيں اس ليے اضى دونوں كے زخموں سے مجروح معيوب ہوگا اور شريعت كے احكام اضى پر بطور خاص مرتب اور منطبق ہوں كے اور ان كے علاوہ ديگر اعضاء چوں كہ عموما و تھے جھے رہتے ہيں ، لہذا نہ تو ان ميں عيب فلا ہر ہوگا اور نہ ہى ان كے زخموں سے يہ احكام متعلق ہوں گے۔

وَأَمَّا اللِّحْيَانِ فَقَدُ قِيْلَ لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَ الْمُقَدَّدُهُ حَتَّى لَوْ وُجِدَ فِيهِمَا مَا فِيهِ إِرْشُ مُقَدَّرٌ لَا يَجِبُ الْمُقَدَّرُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْوَجْهِ مُشْتَقٌ مِنَ الْمُواجَهَةِ وَلَامُوَاجَهَةَ لِلنَّاظِرِ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّ عِنْدَنَا هُمَا مِنَ الْوَجْهِ الْمُقَدَّرُ، وَهَذَا لِلْآ أَنَّ عِنْدَنَا هُمَا مِنَ الْوَجْهِ لِلنَّاظِرِ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّ عِنْدَنَا هُمَا مِنَ الْوَجْهِ لِلنَّاظِرِ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّ عِنْدَنَا هُمَا مِنَ الْوَجْهِ لِلنَّاظِرِ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّ عِنْدَنَا هُمَا مِنَ الْوَجْهِ لِلنَّاظِرِ فِيهِمَا بِهِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلَةٍ وَقَدْ يَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى الْمُواجَهَةِ أَيْضًا. وَقَالُوا الْجَائِفَةُ تَخْتَصُّ بِالْجَوْفِ جَوْفَ الرَّأْسِ أَوْ جَوْفَ الْبَطِنِ.

تر جملے: رہے دونوں جڑے تو کہا گیا ہے کہ وہ وجہہ میں سے نہیں ہیں اور یہی امام مالک طلطیٰ کا قول ہے حتی کہ اگر دونوں جڑوں میں ایسازخم پایا جائے جس میں ارش مقدر ہے تو وہ مقدر واجب نہیں ہوگا۔ اور بی تکم اس وجہ ہے کہ وجہہ مواجہت سے مشتق کے اور ناظر کے لیے جڑوں میں مواجہت نہیں ہے، تاہم ہمارے یہاں دونوں جڑے چرہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بدون فاصلہ چرے سے ملے ہوئے ہیں اور اس میں مواجہت کے معنی بھی مختق ہیں۔

حضرات مشائخ عِينَ يَعَالَيْهِ الدِّي مِن كه جا كفه جوف كي سات مختص بخواه وه جوف سربويا جوف بطن مور

#### اللّغاتُ:

﴿اللحيان ﴾ جبرُ ے۔ ﴿ارش مقدر ﴾ طےشدہ دیت۔ ﴿المواجهة ﴾ آ مناسامنا کرنا۔ ﴿فاصلة ﴾ فاصله ، وقفہ۔ ﴿المعوف ﴾ خال پیث، پیٹ نما، کھوکھلا پن۔

### المراكبي الما المراكبي المادات المادات المادات المادات المادات المراكبي المادات المادا ر آن البدايه جلد@

### جبرُ ول كاشاركس ميں ہوگا؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ منہ کے اندر جو دونوں جڑے ہیں ان کے وجہہ میں داخل اور شامل ہونے اور نہ ہونے کے متعلق حضرات فقہاء کی آراءالگ الگ ہیں چنانچہ حضرت امام مالک طِیٹٹیڈ اور بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ جبڑے چبرے میں داخل نہیں ہیں حتی کہ اگراقسام شجاج میں سے کسی شم کا زخم جبڑوں میں پایا جائے تو اس زخم میں وہ دیت نہیں واجب ہوگی جواقسام شجاج کی مقرر کی گئی ہے، اس لیے کہ بیو جہہ میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ وجہہ مواجہت سے مشتق ہے اور وجہہ کواسی وجہہ سے وجبہ کہا جاتا ہے کہ وہ ویکھنے والے کے سامنے رہتا ہے،لیکن جبڑے چوں کہ دیکھنے والے کے سامنے نہیں رہتے اس لیے جبڑے وجہہ میں داخل نہیں ہوں گے اور وجہہ کے زخموں کی جو دیت ہے وہ جبڑے کے زخم میں نا فذنہیں ہوگی۔

إلا أن عندنا النح صاحب مراية فرمات بين كه بمارے يهال تو دونوں جر عدوجه مين داخل بين، اس ليے كه يه دونول كى فرق اور فاصلے کے بغیر چبرے سے متصل ہیں اور ظاہر میں ان جبڑوں میں بھی ہوا ہے کہ موجود ہے اس لیے ان میں مواجبت کے معنی بھی مخقق میں لبذا یہ جبڑے چبرے میں شامل ہوں گے اور جو تھم چبرے کا اور اس کے زخموں کا ہے وہی تھم جبڑوں کا اور جبڑے کے زخموں کا بھی ہوگا۔

وقالوا الجائفة الخ فرماية بين كه جا نفداس زخم كوكت بين جو جوف تك پنج جائ فواه جوف رأس تك ينج يا جوف بطن تک، اس سے معلوم ہوا کہ جوف کے حوالے سے جا کفہ بھی شجاج میں داخل ہے، البتہ ہنجہ خاص ہے یعنی چہرے اور سر کے ساتھ۔ اور جا کفہ عام ہے جو چپرہ اور سرکے علاوہ پیٹ پیٹھ وغیرہ کوبھی شامل ہے۔ یہیں سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ یہاں جا کفہ کا ذکر برخل ہےاور بےموقع محل نہیں ہے کہا ہے لے کراعتر اض کی چا درتان دی جائے۔

وَتَفْسِيْرُ حَكُوْمَةِ الْعَدُلِ عَلَى مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ أَنْ يُقَوَّمَ مَمْلُوْكًا بِدُوْنِ هَلَاَ الْآثُرِ وَيُقَوَّمُ بِهِلَا الْآثُرِ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى تَفَاوُتِ مَابَيْنَ الْقِيْمَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ نِصُفُ عُشْرِ الْقِيْمَةِ يَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ رُبْعُ عُشْرٍ فَرُبْعُ عُشْرٍ، وَقَالَ الْكُرْحِيُّ يُنْظَرُ كُمْ مِقْدَارُ هٰذِهِ الشَّجَّةِ مِنَ الْمُوْضِحَةِ فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ نِصُفِ عُشْرِ الدِّيَةِ، إِلَّانَّ مَالَا نَصَّ فِيهِ يُرَدُّ إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

ترجیملہ: اورا مام طحاوی رطیعیا کے بیان کے مطابق حکومتِ عدل کی تفسیر یہ ہے کہ مملوک کی اس کے اثر کے بغیر قیمت لگائی جائے ادراس اثر کے ساتھ بھی قیمت لگائی جائے پھر دونوں قیمتوں کے مابین جو تفاوت ہواہے دیکھا جائے چنانچہا گروہ تفاوت قیمت کے عشر کا نصف ہوتو دیت کےعشر کا نصف واجب ہوگا۔اگر ربع عشر ہوتو ربع عشر واجب ہوگا۔

امام کرخی رایشملڈ فرماتے ہیں کہ بیردیکھا جائے کہ موضحہ کے اعتبار سے اس زخم کی کیا مقدار ہے؟ لہٰذا نصف عشر دیت سے اس کے بفدرواجب کیا جائے اس لیے کہ جس چیز میں نص نہیں ہوتی اسے منصوص علیہ کی طرف پھیردیا جاتا ہے۔

# ر آن البدايه جلده به من المسلم المسل

﴿يقوم﴾ قيمت لگوا كَي جائے \_ ﴿ يور دُّ ﴾ لوٹا يا جائے \_

## حكومت عدل كي تفسير وتوضيح:

اس پہلے کی بار'' حکومت عدل' کی اصطلاح آپ کے کانوں سے نگرا چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آپکی ہے لیکن یہاں دو اماموں کے حوالے سے اس کی وضاحت پیش کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام طحاویؒ کے بیان کے مطابق حکومتِ عدل کی تفییر ہیہ کہ ایک مملوک غیر مجروح کی قیمت اور ایک مملوک مجروح کی قیمت کے مابین جوفرق ہے وہی حکومتِ عدل کی تفییر مجروح غلام کی قیمت ، ۹۵ رویۓ ہوتو دونوں میں جو ۵۰ ریپاس رویۓ کا عدل ہے چنا نجح اگر غیر مجروح غلام کی قیمت ، ۹۵ رویۓ ہوتو دونوں میں جو ۵۰ رپپاس رویۓ کا فرق ہوتو فرق ہے وہی حکومت عدل اور بیہ پچاس غیر مجروح کی پوری قیمت کے عشر کا نصف لیعنی بیسواں حصہ واجب ہوگا جس کی مقدار پانچ اونٹ ہے اور اگر عبد مجروح اور غیر مجروح میں صرف ۲۵ رکپیس رویۓ کا فرق ہوتو چوں کہ یہ غلام کی قیمت کا چپالیسواں ہے اس لیے دیت کا بھی چپالیسواں حصہ واجب ہوگا جس کی مقدار ڈھائی اونٹ ہے اور اس طرح محروح اور غیر مجروح غلام کی قیمتوں میں جونا فرق ہوگا اس حساب سے دیت میں بھی فرق ہوتا چلا جائے گا۔

وقال الکوخی النے حکومت عدل کی تغییر و حقیق کے متعلق امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ زخموں میں جس زخم کے متعلق صری فضم موجود ہے اس پراس زخم کا حساب لگایا جائے گا جس پرنص نہیں ہے جنا نچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں موضحہ میں نص موجود ہے اور ازروئے نص اس میں نصف عشر واجب ہے اب بید دیکھا جائے کہ جوزخم لگایا گیا ہے اس میں اور موضحہ میں کتنا فرق ہے اگر لگایا گیا زخم موضحہ کے زخم سے نصف ہوتو پھر نصف عشر کا بھی نصف یعنی ربع عشر واجب ہوگا یعنی ڈھائی اونٹ اور اگر نصف کی طرف سے اخف ہو تو تمان عشر یعنی سوار اللہ ایک اونٹ واجب کردیا جائے اور پھر اسی تناسب سے دیت کا فیصلہ کیا جائے۔





چوں کہ سرکے علاوہ دیگراطراف واعضاء وضع اور تھم ہراعتبار سے سرسے الگ اور جُدا ہیں اس لیے اطراف کے احکام وسائل کومیا حب کتاب نے علاحدہ فصل کے تحت بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

وَفِيْ أَصَابِعِ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، لِأَنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عُشُرُ الدِّيَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا فَكَانَ فِي الْخَمْسِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَانَّ فِي الْخَمْسِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَانَّ فِي الْخَمْسِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَانَّ فِي الْخَمْسِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَانَّ فَطَعَهَا مَعَ الْكُفْتِ فَفِيْهِ وَلَانَّ فِي قَطْعِ الْاَصَابِعِ تَفُويُهِ عَلَى مَا مَرَّ، فَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكُفْتِ فَفِيْهِ وَلَانَّ الْكُفْ تَنْعُ لِلْاَصَابِعِ، أَيُضُلُ الدِّيَةِ لِقَوْلِهِ السَّيِّةِ لِقَوْلِهِ السَّلِيَةِ لِقَوْلِهِ السَّيِّةِ الْمُؤْمِدِ الدِّيَةِ وَلَانَّ الْكُفُ تَنْعُ لِلْاَصَابِعِ، وَلَانَّ الْمُحْسَ بِهَا لَا لَيْهِ لِلْقَوْلِهِ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُو

ترفیجی اورایک ہاتھ کی پانچوں انگیوں میں نصف دیت ہے، اس لیے کہ ہرانگی میں دیت کاعشر ہے جیہا کہ ہم روایت کر چکے ہیں لہذا پانچ انگلی میں نصف دیت واجب ہوگی، اور اس لیے کہ پانچوں انگلیوں کوکاٹے میں پکڑنے کی جنسِ منفعت کوفوت کرتا ہے اور یکی چیز مُوجب دیت ہے جیہا کہ گذر چکا ہے۔ اور اگر جھیل کے ساتھ انگلیوں کوکاٹ دیا تو اس میں بھی نصف دیت واجب ہے، اس لیے کہ آپ تا انتخاص کے ماتھوں (کوکا منے) میں پوری دیت ہے اور ان میں سے ایک میں نصف دیت ہے اور اس لیے کہ تھیلی انگلیوں کے تابع ہے کوئکہ انگلیوں سے بی پکڑنا ہوتا ہے۔

### اللغاث:

\_ ﴿البطش﴾ گرفت، پکڑنا۔ ﴿المکف ﴾ بھیل۔

### تخريج:

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الدیات باب دیات الاعضاء، حدیث رقم: ٤٥٦٥.

### الكليول كى ديب كى مقدار:

## ر آن البداية جلدها عرص المحال الماديات كمان على الماديات كمان على على

قرار دیا ہے، اب ظاہر ہے کہ آگر کوئی دونوں ہاتھوں کی دسوں انگیوں کو کانے گا تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی اور آگر ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کائے گا تو اس پرنصف دیت واجب ہوگی، کیونکہ ہرانگی میں دیت کاعشر کینی دس ادنٹ واجب ہیں للبذا پانچ انگلیوں میں دیت کا نصف واجب ہوگا اور دیت کا نصف بچاس اونٹ ہیں اور دس کو پانچ میں ضرب دینے سے حاصل ضرب بچاس ہی نکاتا

و لأن البطف النع اسسلیلی دوسری دلیل میہ ہے کہ ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں اگر کاٹ دی جائیں تو اس سے پکڑنے اور کسی چیز کو اٹھانے اور کسی چیز کو اٹھانے اور کسی جیز کی جنس منفعت کوفوت کرنا موجب دیت ہے،لیکن ایک ہاتھ کی یانچوں انگلیاں کا شخے سے چوں کہ نصف منفعت ہی فوت ہوتی ہے اس لیے دیت بھی نصف ہی واجب ہوگی۔

فإن قطعها النح اس كا عامل بيہ كراگركس في تقيل كساتھ ايك ہاتھ كى سارى انگلياں كاث ديں تو ہمى اس پرنصف ديت ہى واجب ہوگى اور وہ قطع اصالع كاعوض ہوگى، رہا مسئلة طع كف كا تواس كے بدلے مزيد ديت واجب نہيں ہوگى، كيونكه يہاں منفعت بطش فوت ہوئى ہے اور تابع كى تفويت بركوئى عنان اور تاوان نہيں واجب ہوتا ،اس ليے صورت مسئله ميں صرف قطع اصالح كامنان واجب ہوگا اور قطع يد كوش كرنہيں واجب ہوگا۔

وَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ نِصُفِ السَّاعِدِ قَفِي الْأَصَابِعِ وَالْكُفِّ نِصُفُ الدِّيَةِ، وَفِي الزِّيَادَةِ حَكُوْمَةُ عَدُلٍ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لِلْمَاعِدِ قَفِي الْآمِنِعِ الْمَلِدِ وَالرِّجُلِ فَهُو تَبْعٌ إِلَى الْمَنْكَبِ وَإِلَى الْفَخِذِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ فِي الْمَذِ الْوَاحِدَةِ نِصُفُ الدِّيَةِ، وَالْمَدُ إِلَى أَلْمَامِعِ الْمَارِحَةِ إِلَى الْمَنْكِبِ فَلَا يُزَادُ عَلَى تَقُدِيْرِ الشَّرْعِ، وَلَهُ مَا أَنَّ الشَّرْعِ، وَالْمَنْكِ فَلَا يُزَادُ عَلَى تَقُدِيْرِ الشَّرْعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَنْكِ فَلَا يُزَادُ عَلَى تَقُدِيْرِ الشَّرْعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَنْكِ وَلَا يَلِهُ الدِّرَاعِ فَلَمْ يُحَلِّ الدِّرَاعِ فَلَمْ يُحَلِّ الدِّرَاعِ فَلَمْ يُحَلِّ الدِّرَاعِ فَلَمْ يَعَلَقُ بِالْكُفِّ وَالْإَصَابِعِ لِلْآنَ بَيْنَهُمَا عُضُوا كَامِلَا وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِّ وَالْآلَامُ الِعِ لِلْآنَ بَيْنَهُمَا عُضُوا كَامِلًا وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِّ وَالْآنَهُ لَا وَجُهَ إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِ بَالْكُفِّ مَنْ اللَّهُ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِ بَلِي إِلَى الْمَامِعِ لِلَانَ بَنَعُلُوا كَامِلًا وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِ اللَّهُ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِ مَا لَيْكُونَ مَنْ اللْمَامِ فِي لَا تَبْعَ لِللْمُ اللَّهُ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِ مَا لَيْعُ وَلَا يَلِي أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِي مَا لِلْمَامِ وَلَا لِلْمَامِ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِي مَا لِلْمَامِ وَلَا يَلْعُ لِللْمَامِ وَلَا يَلْعَلَى اللْمُوامِ الْمَلْمُ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِي مَا لِلْمَامِ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُونَ الْمَامِعِ لِلْمُ الْمَامِ وَلَا لِلْمُ الْمَامِلُولُ وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونَ تَبْعًا لِلْكُفِي مَا الْمُلْعِلَى الْمُولُ الْمَامِلُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْلِ الْمُلْعَلِي وَلِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَا إِلَى الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُعُولُ الْمُلْمُ وَلَا إِلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعُلِلْمُ الْمُؤْمِ ال

ترجیل: اور اگر آدمی کلائی کے ساتھ انگلیوں کو کاٹا تو انگلیوں میں اور کف میں نصف دیت ہے، اور اس سے زیادہ میں حکومتِ عدل ہے اور ایک انگلیوں سے جومقدار عدل ہے اور ایک ہے اور ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ ہاتھ اور پیرکی انگلیوں سے جومقدار برجہ جائے تو وہ کند معے اور ان تک تابع ہے، کیونکہ شریعت نے ایک ہاتھ میں نصف دیت واجب کی ہے اور ہاتھ کندھے تک اس آلہ کا نام ہے لہذا تقدیر شرعی پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

حضرات طرفین میستانی دلیل میرے کہ ہاتھ پکڑنے والا آلہ ہے۔ادر پکڑنا ہھیلی اورانگلیوں سے متعلق ہے نہ کہ ذراع سے لبذا تضمین کے حق میں ذراع کو تالیح نہیں بنایا جائے گا۔اور اس لیے کہ ذراع کے انگلیوں کے تابع ہونے کی بھی کوئی وجنہیں ہے کیوں کہ ان وونوں کے مابین ایک کامل عضو (کف) موجود ہے۔اور ذراع ہھیلی کے تابع ہونے کی بھی کوئی وجنہیں ہے، کیونکہ تھیلی تابع ہے اور تابع کا تابع نہیں ہوتا۔

## ر آن البدایہ جلد کے بیان میں کا کھی کا کھی کا دیات کے بیان میں کے

#### اللغات:

﴿ الساعد ﴾ كلائى، كنى تك كا بازو ـ ﴿ الاصابع ﴾ انگلياں ـ ﴿ الكف ﴾ تشيل ـ ﴿ المنكب ﴾ كندها ـ ﴿ الفخذ ﴾ ران ـ ﴿ باطشة ﴾ بكرنے والا ـ ﴿ الذراع ﴾ كمل بازو \_

آدهی کلائی سے ہاتھ کٹنے کا حکم:

صورتِ مسلّه یہ ہے کہ اگر س نے کسی کی جھیلی کے ساتھ پانچوں انگلیاں کاٹ دیں اورنٹ ف کلائی بھی کاٹ دی تو اس سلسلے میں حضراتِ طرفین عِیْسَیْا کا مسلک میہ ہے کہ انگلیوں اور جھیلی میں تو نصف دیت واجب ہے اور یہی امام ابویوسف عِلیْشِیْز ہے بھی ایک روایت ہے۔

امام ابو یوسف رایشیند سے دوسری روایت بیہ ہے کہ تھیلی ، انگلیاں اور کلائی سب میں نصف دیت واجب ہے،اس کے علاوہ کچھ نہیں واجب ہے، کیونکہ ہاتھوں اور پیروں میں انگلیاں اصل ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں میں جوتھیلی اور کلائی ہے وہ کندھے تک انگلیوں کے تالج ہے،اس طرح پیر میں بھی انگلیاں اصل ہیں اور انگلیوں کے اوپر جو حصہ ہے وہ ران تک پیروں کی انگلیوں کے تالجع ہے اور جو کلائی اور تھیلی انگلیوں کے تابع ہے تو صرف قطع اصابع پر دیت واجب ہوگی اور اس کے علاوہ کف اور ساعد کی کہنے کی وجہ سے دیت یا حکومتِ عدل واجب نہیں ہوں گی ، کیونکہ بیاصابع کے تابع ہیں اور تابع کے لیے کوئی ضان نہیں واجب ہوتا۔

ولھما النے حضراتِ طرفین بُوَالَیْ کا دلیل یہ ہے کہ ہاتھ پکڑنے کا آلہ ہے اور پکڑنے میں بھیلی اور انگلیاں دونوں کام آئی
ہیں، بازواور کلائی کا بطش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے وجوب ضان کے حق میں ذراع کو انگلیوں کے تابع نہیں قرار دیں گے،
کیونکہ تابع قرار دینے کے لیے کسی معقول وجواور اتصال وعلاقہ کی ضرورت ہوتی ہوتی ہواور یہاں ذراع کو اصابع کے تابع قرار دینے کی کوئی وجہبیں ہے،
کوئی وجہبیں ہے، کیونکہ ذراع اور اصابع کے درمیان بھیلی حاکل ہے اور ذراع کو کف کے تابع قرار دینے کی بھی کوئی وجہبیں ہے،
کیونکہ تھیلی خود ہی اصابع کے تابع ہو کا کوئی تابع نہیں ہوتا، اس لیے ذراع کو وجوب ضان میں نہ تو اصابع کے تابع بنیا
جائے گا اور نہ ہی کف کے اور جونصف دیت واجب ہوگی وہ شرف اصابع کے مقابل ہوگی اور ذراع کے لیے علا صدہ حکومتِ عدل
واجب ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ قَطَعَ الْكُفَّ مِنَ الْمِفْصَلِ وَفِيْهَا إِصْبَعٌ وَاحِدَةٌ فَفِيْهِ عُشُرُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ إِصْبَعَانِ فَالْخُمُسُ وَلَاشَىٰءَ فِي الْكُفِّ وَالْإِصْبَعِ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَلَاشَىٰءَ فِي الْكُفِّ وَالْإِصْبَعِ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَلَا شَىٰءَ فِي الْكُفِّ وَالْإِصْبَعِ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَيَالَا يُنْظُرُ إِلَى إِرْشِ الْكُفِّ وَالْإِصْبَعِ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَيَالَا يُنْظُرُ إِلَى الْمُحْمَعِ بَيْنَ الْإِرْشَيْنِ، لِلَانَّ الْكُلَّ شَیْءٌ وَاحِدٌ، وَلَا إِلَى إِهْدَارِ وَيَدُخُلُ الْقَلِيلُ فِي الْكَثِيْرِ، لِلَانَّةُ لَا وَجُهِ فَرَجَّحْنَا بِالْكُثْرَةِ، وَلَهُ أَنَّ الْأَصَابِعَ أَصُلٌ وَالْكُفُّ تَابِعٌ حَقِيْقَةً وَشَرْعًا، وَلَا اللَّاسِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّاسِ وَالتَّرْجِيْحُ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ

## ر آن البداية جلد المحالي من المحالي الما المحالي الكاريات كيان من الم

## وَالْحُكُمُ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيْحِ مِنْ حَيْثُ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جوڑ ہے جھلی کاٹ دی اور اس میں ایک ہی انگی ہوتو اس صورت میں دیت کاعشر واجب ہے،
اور اگر دو انگلیاں ہوتو خمس واجب ہے۔ اور بعظی میں کچھ نہیں ہے۔ اور بید حضرت امام اعظم والٹیلائے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین
عور کیا ہوجائے گا،
عور کیا ہوتا فرماتے ہیں کہ تھیلی اور انگلی کی دیت میں غور کیا جائے اور جوزیادہ ہوگا وہ قاطع پر واجب ہوگا اور قلیل کثیر میں داخل ہوجائے گا،
کیونکہ دونوں دیتوں کو جع کرنے کی کوئی وجنہیں ہے اس لیے کہ سب شی واحد ہیں، اور ان میں سے ایک کومعاف کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں دیتوں کو دی ہے۔
میں ہے، کیونکہ تھیلی اور انگلی میں سے ہرایک من وجہ اصل ہے، البذا ہم نے کثرت سے ترجیح دی ہے۔

حضرت امام اعظم رطیقطید کی دلیل مد ہے کہ حقیقاً اور شرعاً دونوں طرح انگلیاں اصل میں اور شیلی تالع ہے، کیونکہ پکڑنا انگلیوں سے ہی واقع ہوتا ہے۔اور شریعت نے ایک انگلی میں دس اونٹ واجب کیا ہے۔اور ذات اور تھم کے حوالے سے ترجیح دینا مقدار واجب کے حوالے سے ترجیح دینے سے بہتر ہے۔

#### اللغات:

﴿المفصل ﴾ جوڑ۔ ﴿ارش ﴾ ويت۔

### ہ خمیلی کو جوڑ سے کا نئے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی نے جوڑ اور گئے ہے دوسرے کی تھیلی کاٹ دی اور اس تھیلی میں صرف ایک ہی انگی تھی تو امام اعظم ویٹیٹا کے بہاں قاطع پر صرف ایک انگی کی دیت واجب ہوگ جس کی مقدار دی اونٹ ہے اور اگر تھیلی میں دوا نگیاں ہوتو قاطع پر شمیل دیت واجب ہوگ یعنی بہیں اونٹ۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین بُروَاتیٹا کا مسلک ہیہ ہے کہ تھیلی اور انگی کی دیت میں مواز نہ کیا جائے گا اور جس کی دیت زیادہ ہوگی وہی قاطع پر واجب ہوگی چنا نچہ ایک انگی کی دیت دیں اونٹ ہے اور اگر صرف تھیلی کا ٹی ہوتی تو قاطع پر عکومت عدل واجب ہوتی اب دیں اونٹ اور حکومت عدل میں سے جومقدار زیادہ ہوگی وہی واجب ہوگی۔ اور یہاں کف اور اضح کوایک تھم اور ایک دیت کے تحت جمع نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ نہ تو کف اور انگی دونوں کی علا صدہ علا صدہ دیت لے کہ تعین الا آرشین کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ جمع بین الا آرشین کے میں الا آرشین کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ جمع بین الا آرشین ۔ میں کف اور انگی کی دیت کی دیت کو ہدر اور معاف قرار دیا جاسکتا ہے ، کیونکہ جمع بین الا آرشین ۔ میں کف اور انگی کی دیت کی دیت کو معاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے ، اس لیے کہ کف اور انگی کی وجہ سے منفعیت بطش واقع ہوتی ہے اس کے کہ اس کے ساتھ انگیوں کا قیام والبت ہے اور الکی دوسرے سے الگ اور علا صدہ اور اصل ہیں چانچ کف تو اس لیے اصل ہے کہ اس کے ساتھ انگیوں کا قیام والبت ہے اور الکی کو دوسرے سے الگیاں اس وجہ سے اصل ہیں کہ مین ہیں تو دوسری وجہ ترجے کی ضرورت ہوگی اور وہ وجہ ترجے کم سے مقدار دیت ہے ، اس لیے ہم نے زیادہ مقدار والی دیت کو واجب لا کالہ دوسری وجہ ترجے کی ضرورت ہوگی اور وہ وجہ ترجے کم شے مقدار دیت ہے ، اس لیے ہم نے زیادہ مقدار والی دیت کو واجب قرار دے دیا ہے۔

وله النع حظوت امام عظم والتعليد كى دليل يد ب كه حقيقت اور شريعت دونون اعتبار سے انگليان اصل بين اور ته قبلي تابع ب،

## ر آن الهداية جلد الله يحمد المستخدم ١٨٨ يحمد الكارديات كيان من

انگلیاں حقیقتا اس لیے اصل ہیں کہ اتھی سے منفعی بطش حاصل ہوتی ہے اور شرعاً اس وجہ سے اصل ہیں، کیونکہ شریعت نے ایک انگلی کے لیے دس اونٹ کی دیت مقرر کی ہے، اس کے برخلاف کف نہ تو انگلیوں کے مقابلے میں حقیقتا اصل ہے اور نہ ہی قطع کف برمن جانب الشرع کوئی دیت مقرر کی گئی ہے، بل کے قطع کف پر عقلی اور قیاس کی تک بندیوں سے حکومت عدل واجب کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقت اور حکم شرع کے اعتبار سے ترجیح دینے سے بہتر اور بدر جہا بہتر ہے، اور چوں کہ اصبح حقیقت اور شریعت دونوں حوالوں سے اصل ہے اس لیے وجوب دیت میں بھی اصبح اصل ہوگی اور جو اس کی دیت ہوگی وہی قاطع پر واجب ہوگی۔ دیت ہوگی وہی قاطع پر واجب ہوگی۔

وَلَوْ كَانَ فِي الْكُفِّ ثَلَاثَةُ أَصَابِعٍ يَجِبُ إِرْشُ الْآصَابِعِ، وَلَاشَىٰءَ فِي الْكُفِّ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْآصَابِعِ أَصُولُ فِي النَّقَوُّمِ وَلِلْأَكْثَوِ خُكُمُ الْكُلِّ فَاسْتَتْبَعَتِ الْكُفَّ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْآصَابِعُ قَائِمَةٌ بِأَسْرِهَا، قَالَ وَفِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ تَشُويْفًا لِلْادِمِيِّ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ يَدِهِ لَكِنْ لَامَنْفَعَة فِيْدِ وَلَازِيْنَةَ وَكَذَٰلِكَ السِّنُّ الشَّاغِيَةُ لَمَا قُلْنَا.

تر جمل : اوراگر جھیلی میں نین انگلیاں ہوتو انگلیوں کی دیت واجب ہوگی اور جھیلی میں بالا تفاق کچھ نییں واجب ہوگا، کیونکہ تقوم میں انگلیاں اصل ہیں اور اکثر کوکل کا حکم حاصل ہے، لہذا انگلیاں بھیلی کو تائع بنالیں گی جیسے اگرتمام انگلیاں موجود ہوں، امام قدوری راٹھیل فرماتے ہیں کہ زائد انگلی میں آ دمی کے احتر ام کے بیش نظر حکومت عدل واجب ہے، اس کیے کہ یہ بھی آ دمی کے ہاتھ کا جزء ہے، لیکن خدتو اس میں کوئی منفعت ہے اور نہ ہی زینت ہے اور زائد دانت کا بھی بہی تھم ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

### باته من تين الكليال مول توان كاحكم:

یہ حصہ مابل والی عبارت سے مربوط ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر جوڑ سے کائی گئی تھیلی میں دو کے بجائے تین انگلیاں ہوں تو اس صورت میں امام اعظم والٹیما اور صفاحین بھیلیاں ہوں تو اجنب ہوگی، یعنی تمیں اونٹ ، اور کف میں کسی کے یہاں انگلیوں کی دیت واجنب ہوگی، یعنی تمیں اونٹ ، اور کف میں کسی کے یہاں کچھ نہیں واجنب ہوگا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ تقوم اور مالیت و منفعت میں انگلیاں اصل ہیں اور یہاں تین انگلیاں کائی گئ ہیں اور تین چوں، کہ پانچ کا اکثر ہے، اس لیے للاکھو حکم الکل والے ضابطے کے تحت انگلیاں تھیلی کو اپنے تابع کرلیں گی اور صرف انگلیوں کی دیت واجب ہوگا اور تھیلی میں پھے نہیں واجب ہوگا اس طرح یہاں بھی کف میں پھے نہیں واجب ہوگا ای طرح یہاں بھی کف میں پھے نہیں کے دی جا تیں تو بھی انگلیوں میں کی دیت واجب ہوگا اور تھیلی میں پھے نہیں واجب ہوگا ای طرح یہاں بھی کف میں پھے نہیں

## ر من البدايه جلده ١٨٩ ١٨٥ ١٨٩ المن الكاريات كيان يس

قال فی الإصبع الزائدة النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى كے ہاتھ ميں جھے انگلياں ہواوركوئی شخص چيئكل انگل كو كاث دے تو اس پر حكومتِ عدل واجب ہوگا، كيونكہ چيئكل ميں نہ تو كوئى منفعت ہوتی ہے اور نہ ہى اس سے حسن و جمال وابستہ ہوتا ہے، كيكن چوں كه وہ آ دى كے ہاتھ كا جزء ہے اس ليے تكريم آ دميت كى خاطر اس كے قاطع پر حكومت عدل واجب كى گئى ہے۔

ایسے ہی اگر کسی کے ڈبل دانت نکل آئے ہوں اور کوئی شخص ان میں سے زائد دانت کو کاٹ دیے تو تحریم انسانیت کی وجہ سے یہاں بھی قاطع پر حکومت عدل واجب ہوگی۔

فائدہ: شاخیۃ کے معنی ہیں باہم ملے ہوئے ہونا، اوپرینچے ہونا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔

وَفِي عَيْنِ الصَّبِيِّ وَذَكِرِهِ وَلِسَانِهِ إِذَا لَمْ تَعْلَمُ صِحَّتُهُ حَكُوْمَةُ عَدُلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمَنْفَعَةُ فَإِذَا كَامَ مُعْلَمُ صِحَّتُهُ عَدُلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمَنْفَعَةُ فَإِذَا كَامِلَةٌ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْإَعْضَاءِ الْمَنْفَعَةُ فَإِذَا لَمُ تُعْلَمُ صِحَّتُهَا لَا يَجِبُ الْإِرْشُ الْكَامِلُ بِالشَّكِ، وَالظَّاهِرُ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلْإِلْزَامِ، بِحَلَافِ الْمَارِنِ وَالْأَذِنِ وَالْمُعْمُ وَهُو الْمَعْمَالُ وَقَدْ فَوْتَةً عَلَى الْكَمَالِ، وَكَذَلِكَ لَوِ الْسَتَهَلُّ الصَّبِيُّ لِلْاَنَهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ وَفِي الشَّاخِصَةِ، لِلْأَنَّ الْمَقْطُودَ هُوَ الْجَمَالُ وَقَدْ فَوْتَةً عَلَى الْكَمَالِ، وَكَذَلِكَ لَو السَتَهَلَّ الصَّبِيُّ لِلْاَنَهُ لَيْسَ بِكَلَامِ وَفِي الدَّكُو بِالْحَرْكَةِ وَفِي الْعَيْنِ بِمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى النَّطُو فَيَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ حُكُمُ الْبَالِعِ فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَارِ.

توجیعلہ: بیچی آنکھ میں، اس کے ذکر اور زبان میں حکومتِ عدل واجب ہے بشرطیکہ ان چیزوں کی صحت معلوم نہ ہو، امام شافعی رائٹ میں کا شخار خرماتے ہیں کہ ان میں سے ہرایک میں پوری دیت واجب ہے، کیونکہ اس میں صحت غالب ہے، لہذا میہ مارن اور کان کا شخارے مشابہ ہوگیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ان اعضاء سے منفعت مقصود ہے، کین جب ان کی صحت معلوم نہیں ہوگی تو شک کی وجہ سے پوری دیت واجب نہیں ہوگی اور ظاہر الزام کے لیے جمت نہیں بن سکتا۔ برخلاف مارن کے اور ابھر ہے ہوئے کان کے کیونکہ ان سے جمال مقصود ہوتا ہے اور قاطع نے کائل طور پر جمال کوفوت کردیا ہے۔ اور ایسے ہی اگر بچہرویا (تو بھی حکومت عدل واجب ہے) کیونکہ رونا کلام نہیں ہے، بل کہ وہ تو محض آواز ہے اور زبان کے میچ ہونے کی شناخت کلام سے ہوگی، ذکر کے میچ ہونے کی معرفت حرکت سے ہوگی اور آنکھ میں اس چیز سے صحت کی شناخت ہوگی جس سے دیکھنے پر استدلال کیا جاسکے، لہذا اس کے بعد عمد اور خطا دونوں صور توں میں بچہ کا تھم ہوگا۔

### اللِّغَاتُ:

﴿المارن ﴾ تاك كَنْ رَم بِدُي و إلاذن الشاخصة ﴾ اجرابواكان و إستهل الصبي ، يُرخيا

## 

### نچ کے اعضاء وجوارح کی دیت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بچی کی آنکھ پھوڑ دی یا اس کا ذکر کاٹ دیا یا اس کی زبان کاٹ دی تو اس کی دوسورتیں ہیں۔

(۱) بچ کی آنکھ اور زبان وغیرہ کی صحت معلوم ہوگی (۲) یا صحت معلوم نہیں ہوگی ؟ اگر پہلی صورت ہو یعنی بچے کے ان اعضاء کی صحت اور سلامتی معلوم ہواور پھر کوئی ان میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو با تفاق فقہاء قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی لیکن اگر دوسری صورت ہو یعنی بچے کے ان اعضاء کی صحت معلوم نہ ہوتو اس صورت میں قاطع پر ہمارے یہاں حکومت عدل واجب ہوگی لیکن امام شافعی والتی اللہ کے کہ ان اعضاء کی صحت معلوم نہ ہوتو اس صورت میں ہوگی ۔ امام شافعی والتی کی دلیل ہیہ ہے کہ بچے کے ذکورہ اعضاء کی صحت مسلمتی عالب ہوگی دیاں اس صورت میں بھی پوری دیت واجب ہوگی ۔ امام شافعی والتی کی دلیل ہیہ ہوئے کہ نہوں کے تھم میں ہوگا اور قاطع وسلامتی عالب ہوگی عالب تعقق کے تھم میں ہوگا اور قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی دیا تو اس پر بھی پوری دیت واجب ہوگی۔

ولنا أن المقصود النع جماری دلیل بیہ ہے کہ آنکھ، ذکر اور زبان سے منفعت مقصود ہے اور منفعت ان کی صحت سے حاصل ہوگی اور صورت مسلم میں جب ان کی صحت ہی معلوم نہیں ہوگا بلکہ اس میں شک ہوگا اور صد ان کی حجت ہوری دیت واجب نہیں کی جاسمتی، اس لیے حکومت عدل کے وجوب پر اکتفاء کرلیا جائے گا۔
میں شک ہوگا اور شک کی وجہ سے پوری دیت واجب نہیں کی جاسمتی، اس لیے حکومت عدل کے وجوب پر اکتفاء کرلیا جائے گا۔

رہا بیسوال کہ بچے کے اعضائے ندکورہ کی سلامتی ظاہر ہے اور ظاہر ایک قوی جمت ہے اس لیے ان اعضاء کی صحت کا حکم لگانا چاہئے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ظاہر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو جمت بن سکتا ہے، کیکن دوسرے پرکوئی چیز لازم کرنے کے لیے جمت نہیں بن سکتا اور صورتِ مسئلہ میں ظاہر کو جمت ماننے سے قاطع پر ارش کامل لازم آرہا ہے اس لیے وہ یہاں جمت نہیں بن سکتا۔

بخلاف المعادن النخ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رئیٹی نے صورتِ مسئلہ کو جو مارن اور اذن کے قطع پر قیاس کیا ہے وہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ مارن اور اذن شاخصہ سے جمال مقصود ہوتا ہے منفعت مقصود نہیں ہوتی اس لیے کہ منفعت ساعت کا تعلق کان کے اندر موجود دوسرے جزء سے ہے، اذن شاخصہ سے نہیں ہے، اس طرح سو تکھنے کی منفعت ناک کے اندور نی حصہ سے ہے، مارن سے نہیں ہے، جب کہ مقیس میں ذکر، زبان ادر آنکھ کے ظاہر ہی ہے تمام منفعتیں وابستہ ہیں لہذا مقیس مارہ فوت ہور ہا ہے، اس کی وجہ سے قیاس سے نہیں ہے۔ اور پھر مارن وغیرہ کا تعلق جمال سے ہے اور ان کے کٹنے سے کمل طور پر جمال فوت ہور ہا ہے، اس لیے کامل دیت بھی واجب ہوگی۔

و کذلك نو استهل النع اس كا حاصل به به كه اگر پيدائش كے دقت بچهرور باتھا اوراس كے بعد كسى اور طريقے سے اس كا بولنا معلوم نه ہوا ہوتو اس سے بھى اس كى زبان كى صحت كاعلم نہيں ہوگا اور اگر كوئى اس كى زبان كاث دے تو اس پر حكومت عدل واجب ہوگى ، كيونكه رونا كلام نہيں ہے، بل كه آواز ہے حالانكه زبان كى منفعت كلام اور بات چيت ہے، لہذا يہاں بھى زبان كى جنسِ منفعت فوث نہيں ہوئى ہے، لہذا عومتِ عدل سے قطع كى تلافى ہوجائے گى۔

ومعرفة الصحة النع ماقبل مين زبان، ذكراورآ تكه كى صحت اورعدم صحت كى معرفت پرجوكلام مواب يهال سے اسى معرفت كا

## 

طریقہ بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ زبان کے سیح ہونے کاعلم کلام سے ہوگا، ذکر کے سیح ہونے کی شاخت حرکت سے حاصل ہوگی اور آنکھ کے سیح ہونے کی معرفت اس چیز سے حاصل ہوگی جس کے ذریعے دیکھنے پراستدلال کیا جا سکے اور جب بچے کے ان اعضاء کے سیح سالم ہونے کاعلم ہوجائے گا تو وہ بچ قطع عمد اور خطأ دونوں صورتوں میں بالغوں اور بڑوں کے حکم میں شار ہوگا چنانچا گرکوئی عمد آبیجے کا کوئی عضو کا نے گا تو اس پر قصاص واجب ہوگا، اور اگر خطأ کا نے گا تو اس پر دیت واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ شَجَّ رَجُلًا فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ شَعُرُ رَاسِهِ دَخَلَ إِرْشُ الْمُوْضِحَةِ فِي الدِّيَةِ، لِأَنَّ بِفَوَاتِ الْعَقْلِ تَبْطَلُ مَنْفَعَةُ جَمِيْعِ الْأَعْضَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَوْضَحَهُ فَمَاتَ، وَإِرْشُ الْمُوْضِحَةِ يَجِبُ بِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنَ الشَّعْرِ حَتَّى مَنْفَعَةُ جَمِيْعِ الْأَعْضَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَوْضَحَهُ فَمَاتَ، وَإِرْشُ الْمُوْضِحَةِ يَجِبُ بِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنَ الشَّعْرِ حَتَّى لَوْ نَبَتَ يَسُقُطُ، وَالدِّيَةُ بِفَوَاتِ كُلِّ الشَّعْرِ، وَقَدْ تَعَلَّقَا بِسَبَ وَاحِدٍ فَدَحَلَ الْجُزْءُ فِي الْجُمُلَةِ كَمَا إِذَا قَطَعَ إِضَبَعَ رِجُلٍ فَشَلَّتُ يَدُهُ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَيَّ الْمَعْمَدُ لَلْ وَاحِدٍ جِنَايَةٌ فِيْمَا دُوْنَ النَّفُسِ فَلَا يَتَدَاحُلُانِ وَصَائِمِ الْجَعْلَانِ مَا ذَكُونَ النَّفُسِ فَلَا يَتَدَاحُلُانِ كَسَائِرِ الْجَنَايَاتِ، وَجَوَابُهُ مَا ذَكُونَا.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کا سرپھوڑ دیا اور اس کی عقل ختم ہوگئی یا اس کے سرکے بال ختم ہو گئے تو موضحہ کا ارش بھی دیت میں داخل ہوجائے گا، کیونکہ عقل کے فوت ہونے کی وجہ سے تمام اعضاء کی منفعت فوت ہوجاتی ہے، تو یہ ایہا ہو گیا جیسے کسی کو ختم موضحہ لگایا اور وہ مرگیا، اور موضحہ کا ارش بالوں کا پچھ حصہ فوت ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر فوت شدہ بال اُگ آئے تو ارش ساقط ہوجائے گا، اور دیت پورے بال فوت ہونے سے واجب ہوتی ہے اور یہ دونوں (ارش اور دیت) ایک سبب سے متعلق ہیں لہذا جزء کل میں داخل ہوجائے گا جیسے اگر کسی شخص کی انگلی کائی پھر اس کا ہاتھ شل ہوگیا۔ امام زئر فرماتے ہیں کہ (موضحہ کا ارش دیت میں) داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مادون انفس میں جنایت ہے لہذا ان میں تد اغل نہیں ہوگا جیسے دیگر جنایات میں تد اغل نہیں ہوتا۔ اور اس کا جواب وہی ہے جو ہم بیان کر بھے ہیں۔

### اللغاث:

وونوں جے سریا چہرے میں زخم لگایا۔ ﴿ نبت ﴾ اگ آیا۔ ﴿ شلت ﴾ شل ہوگیا،مفلوج ہوگیا۔ ﴿ يتداخلان ﴾ وونوں آپس میں واضل ہوں گے۔

## سركے زخم سے عقل كاختم موجانا:

عبارت کی توقیح وتشری سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر صفان کا سب ایک ہواور جنایت کامحل بھی ایک ہواور پھر وہ جنایت ایک ہواور پھر وہ جنایت این مقدی ہوجائے تو ہمارے یہاں ایک ہی صفان واجب ہوگا لینی دونوں عضو کے صفانوں میں سے جواکثر ہوگا وہ واجب ہوگا جب کہ اماز قر کے یہاں ہر ہر عضو کا صفان الگ الگ واجب ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر صورت مسئلہ دیکھئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خطأ کسی کا سرپھوڑ دیا تو سرپھوڑ نے کی وجہ سے اس پر موضحہ کی دیت یعنی نصف عشر واجب ہے

کین اگرای زخم کی وجہ سے متحوی کی عقل ختم ہوگی یا اس کے سرکے بال ختم ہوگئے تو اب شاج پر پوری دیت واجب ہوگ۔ اور پوری دیت میں چوں کہ دیت کا نصف عشر بھی وافل ہے اور وہ پوری دیت سے کم ہے اس لیے نصف عشر بھی اس دیت میں شامل ہوجائے گا اور اس کے لیے علا صدہ کوئی تھم نہیں ہوگا، لیعنی دیت کے علاوہ مزید نصف عشر ہمارے یہاں واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب مشحوج کی عقل زائل ہوگئ تو سرکے تمام اعضاء کے منافع فوت ہوگئے اور تمام اعضاء میں سربھی دافل ہے جسے پھوڑ اگیا ہے اور دیت چوں کہ پوری عقل کی بدل اور کل ہے، اس لیے اس کل میں جزء یعنی سرپھوڑ نے کا جوارش ہوہ وہ دافل ہوجائے گا، اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے دوسرے کوموضحہ زخم لگایا تو اس پر دیت کا نصف عشر واجب ہوالیکن اس کی ادائیگ سے پہلے ہی وہ زخم سرایت کر گیا اور ہمروح مرگیا تو اب نصف عشر نہیں واجب ہوگا، بل کہ پوری دیت واجب ہوگی اور اس پوری دیت میں دیت کا نصف عشر بھی داخل اور شامل ہوجائے گا۔

و اُر ش المعوضحة النع صاحب ہدائي بڑے کی بیس شامل ہونے کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موضحہ کا ارش فی الفور واجب نہیں ہے، بل کہ اس امر پر موقوف ہے کہ آئندہ وہ بال نہ آگیں چنا نچہ آگر پھر بال ختم ہو گئے اور آئندہ آگ آئے تو موضحہ کا ارش ساقط ہوجائے گا اور دیت بھی دائی طور پر پورے بالوں کے ختم اور صاف ہونے سے واجب ہوتی ہے اور چوں کہ یہاں موضحہ کا ارش اور دیت دونوں ہی ایک سبب سے واجب ہورہ ہیں یعنی بالوں کے فوت ہوجائے کی وجہ سے اور ایک ہی محل میں ثابت ہو رہے ہیں یعنی سر میں تو جزء یعنی موضحہ کا ارش کل یعنی پورے بالوں کی دیت میں داخل ہوجائے گا۔ اور جزء علاحہ و واجب نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے دوسرے کی انگلی کا خدی تو ظاہر ہے کہ اس پر ایک انگلی کی دیت واجب ہے یعنی دی اونٹ ، کیکن اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے دوسرے کی انگلی کا خدی تو اب قاطع پر پورے ایک ہاتھ کی دیت (پچاس اونٹ) واجب ہوگی اور انگلی کی جو دیت ہے یعنی دی اوزٹ وہ ہاتھ کی نصف دیت میں شامل ہوجائے گی ، کیونکہ یہ اقل ہے اور دیت پیدا کثر ہے ، اس لیے اقل اکثر میں داخل ہوجائے گا۔

وقال ذفر المنح شروع میں ہم نے عرض کیا ہے کہ امام زفر روائٹھائے کے یہاں اقل اکثر میں داخل نہیں ہوگا اور ان کے یہاں ہر ہر جنایت کا الگ الگ ضمان واجب ہوگا ، کیونکہ ان میں سے ہرا کیک جنایت مادون انتفس کی جنایت ہے اس لیے ہر ایک کا تھم الگ ہوگا اور ہرا کیک کی جنایت بھی علاحدہ علاحدہ واجب ہوگ۔

کنیکن ہماری طرف ہے امام زفر کو جواب سے ہے کہ بھائی جب سبب ضان بھی متحد ہےاور محل بھی متحد ہے تو اقل اکثر کے تابع ہوکر اس میں شامل اور داخل ہو جائے گا اور اقل کی علا حدہ سے دیت واجب نہیں ہوگ ۔

قَالَ وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلَامُهُ فَعَلَيْهِ إِرْشُ الْمُوْضِحَةِ مَعَ الدِّيَةِ، قَالُوا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالُمُا الْمُؤْضِحَةِ مَعَ الدِّيَةِ، قَالُوا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالُمُا اللَّهُ عَلَيْهِ إِرْشُ الْمُؤْضِحَةِ تَدْخُلُ فِي دِيَةِ السَّمْعِ وَالْكَلَامِ وَلَاتَدْخُلُ فِي دِيَةِ البَّمْوِ وَالْكَلَامِ وَلَاتَدْخُلُ فِي دِيَةِ البَّمْوِ، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ كُلَّا مِنْهَا جِنَايَةٌ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ وَالْمَنْفَعَةُ مُخْتَطَّةٌ بِهِ فَأَشْبَهَ الْأَعْضَاءَ الْمُخْتَلِفَة،

## ر آن البداية جلده ١٩٣ ١٥٥ ١٩٣ المحالة الكارديات كمان ين

بِخِلَافِ الْعَقْلِ، لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ عَائِدَةٌ إِلَى جَمِيْعِ الْأَعْضَاءِ، عَلَى مَا بَيَّنَا، وَجُهُ النَّانِيُ أَنَّ السَّمْعَ وَالْكَلَامَ مُبْطِنَّ فَيُعْتَبَرُ بِالْعَقْلِ، وَالْبَصَرُ ظَاهِرٌ فَلاَيُلْحَقُ بِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہاگر (موضحہ کی وجہ ہے) مجروح کی قوتِ ساعت یا اس کی قوتِ بصارت یا قوتِ گفتگوختم ہوگئ تو قاطع پر دیت کے ساتھ موضحہ کا ارش بھی واجب ہے۔

دوسری روایت کی دلیل میہ ہے کہ سمع اور کلام باطنی چیزیں ہیں،لہٰداان میں سے ہرایک کوعقل پر قیاس کیا جائے گا،لیکن بھر ظاہری چیز ہےاس لیےا سے عقل کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

### اللغات:

\_ ﴿سمع ﴾ قوت ساعت \_ ﴿ بصر ﴾ بينا كَ \_ ﴿ مبطن ﴾ پوشيده \_

## زخم سے بینائی اور ساعت چلی جانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا سر پھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ توڑ پھوڑ کی وجہ سے بیہ ملہ موضحہ ہو گیا اب اگر اس حملے اور شجے کی وجہ سے مشجوج کی قوت ساعت یا قوت بصارت یا قوت گویا کی ختم ہوجائے تو حضرات شیخین عُرِیَا اَسْدُ کے بہاں دیت اورارش میں تد اخل نہیں ہوگا، بل کہ قوت بصارت یا ساعت یا قوت گویا کی میں سے جوقوت ختم ہوئی ہے اس کی دیت واجب ہوگی اور موضحہ کا الگ سے ارش واجب ہوگا، صاحب ہدایہ نے تو یہاں امام ابو یوسف را پھیلا کو امام اعظم عرات کی ساتھ لاحق کر دیا ہے، کیکن نہایہ وغیرہ میں امام محمد طاقیلا کو امام اعظم عراقیلا کو امام اعظم عراقیلا کو امام اعظم عراقیلا کے ساتھ لاحق کر دیا ہے، کیکن نہایہ وغیرہ میں امام محمد طاقیلا کو امام اعظم عراقیلا کو امام اعظم عراقیلا کو امام اعظم میں گھیلا کے ساتھ لاحق کی ساتھ لاحق کی ساتھ لاحق کی ساتھ لاحق کی اور صاحب ہدایہ کے اس الحاق کو غلاط قرار دیا گیا ہے۔

اس سلیلے میں امام ابو یوسف رایشیائہ سے حسن بن زیاد ؒنے دوسری روایت یہ بیان کی ہے کہ اگر شجہ کی وجہ سے توت ساعت یا قوت گویائی میں سے کوئی قوت زائل ہوگئی ہے تو شجہ کا ارش اس کی دیت میں داخل ہوجائے گا اور اگر قوت بصارت زائل ہوئی ہے تو اس صورت میں تداخل نہیں ہوگا اور دیت کے علاوہ موضحہ کا ارش الگ سے واجب ہوگا۔

و جد الأول المنع بیرعدم تداخل کی دلیل ہے جوامام اعظم طلیتیا کا مسلک ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ساعت، بصراور کلام تینوں میں سے ہرایک الگ الگ قوت ہے اور ان کو زائل کرنا مادون النفس کی جنایت ہے اور ان میں سے ہر ہر قوت کی منفعت بھی الگ سے حاصل نہیں ہوسکتی اسی طرح دیکھنے کی منفعت قوت بصارت وساعت سے حاصل نہیں ہوسکتی، اس لیے بیرتمام قوتیں اعضا نے مختلفہ کے مشابہ ہو گئیں اور اعضائے مختلفہ کے ختم کرنے میں تداخل نہیں ہوتا اس لیے یہاں بھی تداخل نہیں ہوگا۔

بخلاف العقل الغ فرماتے ہیں کدان قوتوں کے برخلاف قوت عقل میں جوہم نے تداخل مانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ

# <u>آن البدایہ جلدہ</u> <u>اس البدایہ جلدہ اس کے بیان میں کے اس البدایہ جلدہ کے بیان میں کے عقل کی منفعت خاص نہیں ہے، بل کہ تمام اعضاء کوشامل ہے اور پورے جسم کی طرف راجع ہے اور اس کے فوت ہونے سے تمام</u>

عقل کی منفعت خاص نہیں ہے، بل کہ تمام اعضاء کوشامل ہے اور پورے جسم کی طرف راجع ہے اور اس کے فوت ہونے سے تمام اعضاء کی منفعت فوت ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ تمام اعضاء میں مقام ہجہ بھی داخل ہے اس لیے مقل والی صورت میں تداخل ہوجائے گا۔

وجه الثاني المنع بيام ابو بوسف والينمائية منقول دوسرى روايت كى دليل جس كا حاصل بيه به كرقوت ساعت اور قوت كويائى دونوں باطنى اور مخفى چيزيں بيں اور چول كو عقل بھى مخفى اور باطنى چيز ہے اس ليے تداخل كے حوالے سے ان دونوں كو عقل كے ساتھ لاحق مرك يون كركے ان ميں تداخل مان ليا گيا ہے جب كرقوت بصارت طاہرى چيز ہے اس ليے اسے مخفى چيز يعنى عقل كے ساتھ لاحق نہيں كيا لاحق كركے ان ميں تداخل نہيں مانا گيا ہے۔

## بالواسطية تكهيس ناكاره مونے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کس نے عمراً دوسرے آدمی کا سر پھوڑ دیا اور پھوڑ نے والے کا یہ فعل زخم موضحہ بن گیا اوراس کے اثر کی ۔ وجہ ہے مشجوج کی دونوں آتھوں کی بینائی اور روشن ختم ہوگئ تو اس صورت میں امام اعظم پراٹیٹیڈ کے یہاں شاج پرقصاص نہیں واجب ہے، لیکن دونوں آتھوں کی دیت اور موضحہ کا ارش واجب ہے اس کو حضرات مشائخ نے وینبغی اُن تجب اللدیة فیھما کے جملے سے بیان کیا ہے۔

اس کے بالقابل حفرات صاحبین بی الله الله موضحه میں قصاص واجب ہے اور آنکھوں کی دیت بھی واجب ہے ای کو حفرات ما مقدوری بی الله الله فی العینین سے بیان کیا ہے، الحاصل امام قدوری بی بی خامع صغیر کی عبارت نقل تو کی ہے لیکن کمل طور پر نقل نہیں کی ہے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے نہ تو امام اعظم والٹی کا قول نقل کرتے ہوئے وجوب ارش ولزوم دیت کی عبارت درج کی ہے اور نہ ہی حضرات صاحبین می التیا کا قول نقل کرتے ہوئے آنکھوں میں وجوب دیت کے حوالے سے کوئی عبارت ذکر کی ہے۔

قَالَ وَإِنْ قَطَعَ إِصْبَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمِفْصَلِ الْأَعْلَى فَشَلَّ مَابَقِيَ مِنَ الْإِصْبَعِ أَوِ الْمَيد كُلِّهَا لَاقِصَاصِ عَلَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيَنْبَغِيُ أَنْ تَجِبَ الدِّيَةُ فِي الْمِفْصَلِ الْآعُلَى وَفِيْمَا بَقِيَ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَسَرَ

## ر آن البداية جد الله المستحدة ١٩٥ الله الكاريات كيان من

بَعْضَ سِنِّ رَجُلٍ فَاسُوَدَّ مَا بَقِيَ وَلَمْ يُحُكِ خِلَافًا، وَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الدِّينَةُ فِي السِّنِّ كُلَّهِ.

ترجمل : امام محمد رطیقید نے فرمایا کہ اگر کس نے کسی شخص کی انگلی کو او پر کے جوڑ سے کان دیا پھر باقی انگلیاں یا باقی ہاتھ پوراشل ہو گیا تو اس میں سے کسی پر قصاص نہیں ہے، اور مناسب ہے کہ مفصل اعلیٰ میں دیت واجب ہو اور ماجی میں حکومت عدل واجب ہو۔ اور مناسب اور ایسے بی اگر کسی شخص کے بچھ دانت توڑ دیے پھر ماجھی سیاہ ہوگیا۔ اور امام محمد طیقید نے کوئی اختلاف نقل نہیں کیا ہے۔ اور مناسب ہے کہ پورے دانت میں دیت واجب ہو۔

### اللغاث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی کی انگی کا اوپر والا جوڑ جو شیلی ہے متصل ہے کا نے دیا اور اس قطع کی وجہ ہے وہ پوری انگی شل ہوگئی یا وہ ہاتھ پوراشل ہوگیا تو قاطع پر قصاص نہیں ہے تا ہم مفصل اعلیٰ میں دیت واجب ہوگی اور ماہمی انگلیاں جوشل ہوئی بیں ان میں حکومتِ عدل واجب ہے۔ اس طرح اگر کسی نے کسی کے پچھ دانت توڑ دیئے اور اس کی وجہ ہے دیگر تمام دانت سیاہ ہوگئے تو اس صورت میں بھی قصاص نہیں واجب ہوگا، کیکن پورے دانتوں کی مکمل دیت واجب ہوگی اور یہ مسئلہ امام اعظم والشمال اور محضرات میں بھی تصاحبین عجوائی علیہ ہے اس کے صاحب کتاب نے یہ وضاحت کردی ہے و نم یحک خلافا۔

وَلَوْ قَالَ أَقْطَعُ الْمِفْصَلَ وَأَتُرُكُ مَايَبِسَ أَوْ أَكْسِرُ الْقَدْرَ الْمَكْسُورَ وَأَتْرُكُ الْبَاقِي لَمْ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ، لِلَّآنَ الْفِعْلَ فِي نَفْسِهِ مَاوَقَعَ مُوْجِبًا لِلْقَوَدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَجَّهُ مُنَقِّلَةً فَقَالَ أَشُجُّهُ مُوْضِحَةً وَأَتْرُكُ الزِّيَادَةَ.

ترجیمہ: اوراگر مجنی علیہ نے کہامیں جوڑ کاٹوں گا اور جوخشک ہوگیا ہے اسے چھوڑ دوں گایا توڑی ہوئی مقدار کوتوڑ دوں گا اور باقی کوچھوڑ دوں گا تواسے بیرتی نہیں ہوگا، کیونکہ یفعل نی نفسہ موجبِ قصاص نہیں واقع ہوا ہے تو بیالیا ہو گیا جیسے اسے منقلہ زخم لگایا ہواور مجنی علیہ کہے میں اسے زخم لگا دُن گا اور زیادتی کوچھوڑ دوں گا۔

### اللَّغَاتُ:

والمفصل ﴾ جوڑ و درس ﴾ فشك موكيا و أكسو ﴾ توثتا مول و والقود ﴾ قصاص -

### غيرمشروع القصاص زخمول مين قصاص كامطالبه:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جن زخموں میں تصاص مشروع نہیں ہے اگر مجنی علیہ اور مظلوم ان زخموں میں جارح سے قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ درست نہیں ہے چنانچہ زیدنے بمرکی انگلی کا جوڑکاٹ دیا تھا اور پھراس زخم کی وجہ سے بمرکی انگلی کا جوڑکاٹ دیا تھا اور پھراس زخم کی وجہ سے بکرکی ماجمی انگل شل ہوگئ تھی یا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا ، اس پراگر بکریہ کہے کہ میں بھی زیدکی انگلی کا او پری

## ر آن البداية جلد الله المستحد ١٩١ المستحد ١٩١ على احكام ديات كريان يس

پورکاٹ دوں اور باتی کومعاف کرتا ہوں تو بکر کو بیت نہیں ہوگا ،اسی طرح اگرزید نے بکر کے پچھ دانت توڑ دیئے اور ماہتی ساہ ہوگئے اس پر بکر کہے کہ میں بھی زید کے استے دانت توڑوں گا جینے اس نے میر ہے توڑے ہیں اور اس کے علاوہ جومیرے دانت ساہ ہوئے ہیں ہئیں معاف کر رہا ہوں تو یہاں بھی اسے بکر کے دانت توڑنے کاحتی نہیں ملے گا۔ اس کی مثال الیں ہے جیسے اگر کسی نے دوسرے کو ختم منقلہ لگایا اور مجروح کہے کہ میں جارح کو ہجہ موضحہ لگاؤں گا اور اس سے زیادہ جو مجھے اس نے زخم لگایا ہے اسے معاف کردیتا ہوں تو یہاں بھی مجروح کو قصاص کا اختیار نہیں دیا جائے گا ، کیونکہ منقلہ میں شروع سے ہی قصاص نہیں واجب ہے لہذا بعد میں اسے موجب قصاص نہیں بنایا جائے گا۔

لَهُمَا فِي الْحِكْوِقِيَّةِ أَنَّ الْفِعُلَ فِي مَحَلَّيْنِ فَيَكُونُ جِنَايَتَيْنِ مُبْتَدِأَتَيْنِ فَالشَّبْهَةُ فِي إِحْدَاهُمَا لَاتَتَعَدَّى إِلَى الْاَحْرِ كَمَنُ رَمَى إِلَى رَجُلِ عَمَدًا فَأَصَابَةً وَنَفَذَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَتَلَةً يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ، وَلَهُ أَنَّ الْجَرَاحَةَ الْأُوللى سَارِيَةٌ، وَالْجَزَاءُ بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ فِي وَسُعِهِ السَّارِي فَيَجِبُ الْمَالُ، وَلَأَنَّ الْفِعُلَ وَاحِدٌ حَقِيْقَةً وَهُو الْحَرُكَةُ سَارِيَةٌ، وَالْجَزَاءُ بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ فِي وَسُعِهِ السَّارِي فَيَجِبُ الْمَالُ، وَلَأَنَّ الْفِعُلَ وَاحِدٌ حَقِيْقَةً وَهُو الْحَرُكَةُ الْمَحَلُّ مُتَّحِدٌ مِنْ وَجُهِ لِاتِصَالِ أَحَدِهِمَا بِالْاحَرِ فَأَوْرَثَتُ نِهَايَتُهُ شِبْهَةَ الْخَطَأ فِي الْبِدَايَةِ، الْقَائِمَةُ وَكَذَا الْمَحَلُّ مُتَحِدٌ مِنْ وَجُهِ لِاتِصَالِ أَحَدِهِمَا بِالْاحَرِ فَأَوْرَثَتُ نِهَايَتُهُ شِبْهَةَ الْخَطَأ فِي الْبِدَايَةِ، الْقَائِمَةُ وَكَذَا الْمَحَلُّ مُتَحِدٌ مِنْ وَجُهِ لِاتِصَالِ أَحَدِهِمَا بِالْاحَرِ فَأَوْرَثَتُ نِهَايَتُهُ شِبْهَةَ الْخَطَأ فِي الْبِدَايَةِ، بِخِلَافِ النَّقَسَيْنِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ مِنْ سِرَايَةِ صَاحِبِهِ وَبِخَلَافِ مَا إِذَا وَقَعَ السِّكِيْنُ عَلَى الْإِصْبَعِ، لِلْآنَةُ سَائِهُ مَنْ الْمَعْدُ وَالْمَالُ مَا لَيْسَ مِنْ سِرَايَةِ صَاحِبِهِ وَبِخَلَافِ مَا إِذَا وَقَعَ السِّكِيْنُ عَلَى الْإِصْبَعِ، لِلْآنَةُ لَيْسَامُوهُ وَلَيْسَ مِنْ عَلَى الْمِسْمُونَ وَلَيْهُ الْمُعَلِّى فَالْالْ الْفِعْلُ وَالْمُعَلِيْقِ مَا لَوْلَالُولَ مَا لَيْسَامُ وَلَالْمَالُولَ مَا لَيْسَامُ لَلْمُ الْمُعَالِقُ الْمِلْمُ وَلَا لَالْمَالُ وَلَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِيْنَ مَا لَوْلَالَ الْمُعَالِقُ الْمُتَصَالِ الْمِهِ مَا لِهُ الْمُؤْمَالُولَ اللْمُعَلِّيْ الْمُهُمُ الْمُعَلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعَلِيْلُ وَلَا الْمُعَلِّى الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعُلِي الْمُعْلَى وَالْمُعِلَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ

ترجملہ: اختلافی مسئے میں حضراتِ صاحبین عُرِیَا الله کے دلیل میہ ہے کہ فعل دوجگہوں میں ہے البذا یہ الگ دوجنا یتیں ہوں گ اوران میں سے ایک کاشبہ دوسری طرف متعدی نہیں ہوگا جیسے اگر کسی نے عمداً کسی شخص پر تیرا ندازی کی اور تیر مرمی الیہ کولگا اور اس سے پار ہوکر دوسرے کوبھی جالگا اور اسے قبل کر دیا تو پہلے میں قصاص واجب ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ پہلا زخم ساری ہے اور جزاء شل کے ساتھ ہوتی ہے اور مجروح کے بس میں ساری زخم کرناممکن نہیں ہے، اس لیے مال واجب ہوگا، اور اس لیے کہ حقیقت میں فعل ایک ہی ہے اور وہ حرکت ہے جو (زخم لگانے کے وقت) موجودتھی نیزمحل بھی من وجہ تحد ہے، کیونکہ ایک کل دوسرے سے متصل ہے تو فعل کی نہایت نے بدایت میں نطا کاشبہہ پیدا کر دیا، برخلاف دونفوں کے، اس لیے کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے ساری ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور برخلاف اِس صورت کے جب چھری انگی پر گرگی ہو، کیونکہ یے فعل مقصود نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿القود﴾ قصاص ﴿ الجراحة ﴾ زخم \_ ﴿ سارية ﴾ چلنے والا ، بنے والا ، سرايت كرنے والا \_ ﴿ السكين ﴾ چھرى \_ فريقين كے ولاكل:

اس عبارت كاتعلق ما قبل والى عبارت ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلاقصاص في ذلك عند أبي حنيفة الله: رَمَعَ عَلَيْهُ .... وقالا في الموضحة القصاص سے ب، يعني اس مسّل بيس امام اعظم رَرَاتُنگِهُ كے يہاں قصاص واجب نبيس ہے اور حضرات صاحبین بر النیا کے بہاں قصاص واجب ہے، یہاں ہے دونوں فریقوں کی دلیل بیان کی گئی ہے، چنا نچہ حضرات صاحبین بڑا اللہ کا دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شاج کے شجہ نے دوالگ الگ مقام کو متاثر کیا ہے (۱) ایک تواس ہے مشجوج کا سرپھٹا ہے (۲) اور دوسرے مشجوج کی آنکھوں سے بینائی ختم ہوگئی ہے اور سراور آنکھ دوالگ الگ کل ہیں اور کول کا تعدد جنایت کے تعدد کوستلزم ہوگئا۔ ہائہذا یہ دوعلا حدہ علا حدہ جنایتیں ہوں گی اور ان سے موضحہ ہیں قصاص واجب ہوگا جب کہ دونوں آنکھوں کی دیت واجب ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ آنکھیں تو غیر اختیاری طور پر متاثر ہوئی ہیں لہٰذا عدم اختیار کی وجہ سے شبہہ بیدا ہوگیا اور شبہہ سے قصاص ساقط ہوجاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آنکھوں میں شبہہ ہے اور موضحہ میں کوئی شبہہ نہیں ہے، اس لیے آنکھوں کا شبہہ موضحہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے بھی موضحہ ہی میں قصاص واجب کیا ہے۔ الحاصل جہاں شبہہ ہے وہاں ہم نے قصاص نہیں واجب کیا ہے، بل کہ دیت واجب کی ہے اور شبہہ وجوب دیت سے مانغ نہیں ہے۔

کمن دملی إلی دجل عمدا النع حفراتِ صاحبین بیستین ابن دلیل کوایک مثال کے ذریعے موکد کرکے فرماتے ہیں کہ جیسے نعمان نے (مثلا) سلیم کوعداً تیر مارااور وہ تیرسلیم کو مارکرآر پارہوگیا اور سلمان کو جالگا تو یہاں سلیم کافل اختیاری ہے اور اس میں کوئی شہبہ ہے، اس لیے اس میں شبہہ ہے، کیکن بیشبہ شبہ ہے، کیکن بیشبہ سے، اس میں شبہہ ہے، کیکن بیشبہ سلیم کے قل پر وجو بے قصاص سے مانع نہیں ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی آئھوں کی جو بینائی ختم ہے اس میں اگر چہ شبہہ ہے کیکن بیشبہہ موضحہ میں وجو بے قصاص سے مانع نہیں ہے۔

ولد أن الجواحة النع يہاں سے حضرت امام اعظم والنوائد کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ صورت مسکلہ کی دونوں شقوں میں سے کسی بھی خق میں قصاص نہیں واجب ہے، کیونکہ قصاص واجب ہونے کے لیے مساوات فی الا فعال ضروری ہے اور یہاں مساوات معدوم ہے، اس لیے کہ پہلا زخم ساری ہے اب اگر ہم قصاص کو واجب کرتے ہیں تو بیضروری ہے کہ دوسرا زخم بھی ساری ہو حالا نکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس اندازے سے زخم لگائے کہ زخم ساری ہی واقع ہو، بل کہ اس میں پھونہ کچھ کی بیشی تو ضرور ہوگی اور کمی بیشی کی وجہ سے مساوات فوت ہو جائے گی ، الہذا یہاں قصاص بھی واجب نہیں ہوگا، البتدارش واجب ہوگا۔

و لأن الفعل المنح اس سلط كى دليل يہ ہے كه زخم لگاتے وقت قاتل ہے ايك ہى حركت صادر ہوئى ہے لہذا حقیقت میں شاج كافعل بھى ايك ہى ہے اور سراور آنكھ میں قربت اور نزد كى كى وجہ سے دونوں كے مابین گہراا تصال اور ربط بھى قائم ہے،ال ليے اس حوالے سے كل بھى متحد ہے اور چوں كه دوسرے (آنكھ دالے سئلے) میں شہبہ موجود ہے لہذا بی شبہہ پہلے زخم لیمن شجہ موضحہ میں بھى اثر انداز ہوگا اور وہاں بھى شبہہ پیدا كردے گا اور شبہہ كى وجہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے اس ليے ہم نے يہاں قصاص كى ميسر خارج اور ساقط كردیا ہے۔

بخلاف النفسين النح حضرات صاحبين عِيَّتُن في صورتِ مسلك كو كمن رمى إلى رجل عمدا النع پرقياس كياتها، صاحب كتاب يهال سے اس كى ترويد كرتے ہوئے فرماتے ہيں كديہ قياس درست نہيں ہے، كيونكم قيس ميں محل ايك ہے اور معاملہ سرايت رفع كا ہے جب كم قيس عليہ ميں محل بھى متعدد ہے اور معاملہ تير لگنے كا ہے نہ كداول كے زخم كے سرايت كرنے كا ،الہذامقيس اور مقيس عليہ ميں عدم مطابقت كى وجہ سے بير قياس درست نہيں ہے۔

## ر آن البدايه جلد الله المحتل ١٩٨ المحتل ١٩٨ المحتل الكاريات كهان يس

و بخلاف ما إذا المنع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عمر اُکسی کی انگلی کان دی اس کے بعد غیر اختیاری طور پر قاطع کے ہاتھ سے چیری گرگئی اور اس نے مقطوع کی دوسری انگلی بھی کان دی تو قاطع ہے صرف پہلی انگلی کا قصاص لیا جائے گا اور دوسری انگلی کا قصاص نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں کیا جاسکتا کہ دوسری انگلی میں عدم وجوب قصاص کی وجہ سے پہلی انگلی کا قصاص بھی ساقط کر دیا جائے ، کیونکہ یہاں دوسری انگلی براو راست چیری سے کئی ہے اور وہ پہلی انگلی کے زخم کا تمتہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ پہلی انگلی کا زخم سرایت کرنے کی وجہ سے کئی ہے ، اس لیے اسے بھی صورت مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَإِنْ قَطَعَ إِصْبَعًا فَشَلَّتُ إِلَى جَنْبِهَا أُخُرَى فَلَاقِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْكَايَّةِ، وَقَالَا وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ رَمِيْنَ عَلَيْهِ يُقْتَصُّ مِنَ الْأُولَلَى، وَفِي النَّانِيَةِ إِرْشُهَا وَالْوَجُهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ.

توجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک انگلی کاٹ دی پھر اس کے بغل میں دوسری انگلی شل ہوگی تو امام ابو صنیفہ کے یہاں ان میں سے کسی میں قصاص نہیں ہے۔ حضرات صاحبین میں اسلام زفر اور حضرت حسن بن زیاد میں انتقافر ماتے ہیں کہ پہلے زخم کا قصاص لیا جائے گا اور دوسرے میں اس کا ارش واجب ہوگا اور دونوں فریقوں کی دلیلیں ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿شلّت ﴾ شل ہوگئ ،مفلوج ہوگئ۔ ﴿يقتص ﴾ قصاص ليا جائے گا۔

## بالواسط انگلی شل بونے کا حکم:

۔ صورتِ مسئلہ یہ ہے کہا گریکسی نے دوسرے کی ایک انگل کاٹ دی اور اس کے اثر سے کاٹی ہوئی انگل کے برابر والی دوسری انگل شل ہوگئ تو اس میں بھی امام اعظم رویشیڈ کے یہاں قصاص نہیں واجب ہے، جب کہ حضراتِ صاحبین بڑیا آئیڈ، امام زفر رویشیڈ، اور حضرت حسن بن زیاد روایشیڈ کے یہاں قصاص واجب ہوگا۔اور اس مسئلے میں فریقین کی دلیلیں وہی ہیں جوگذر چکی ہیں۔

وَرَواى ابْنُ سَمَاعَة عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ الْكُمَّالَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ مَا إِذَا شَجَّ مُوْضِحَةً فَذَهَبَ بَصَرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيْهِمَا، لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِالسِّرَايَةِ مُبَاشَرَةٌ كَمَا فِي النَّفُسِ وَالْبَصْرِ يَجْرِيُ فِيْهِ الْقِصَاصُ، بِخِلَافِ الْخِلَافِيَّةِ الْآخِيرَةِ، لِأَنَّ الشَّلَلَ لَاقِصَاصَ فِيْهِ فَصَارَ الْأَصْلُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ أَنَّ سِرَايَة مَا يَحْدِدُ فِي الشَّلُلَ لَاقِصَاصَ فِيْهِ فَصَارَ الْأَصْلُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ أَنَّ سِرَايَة مَا يَحْدُ وَقَعَ اللَّهُ الْقَصَاصُ إلى مَا يُمُكِنُ فِيْهِ الْقِصَاصُ يُوْجِبُ الْإِقْتِصَاصَ، كَمَا لَوُ اللَّ إِلَى النَّفُسِ وَقَدُ وَقَعَ الْاَوْلَى فَانْقَلَبَ إِلَى النَّفُسِ وَقَدُ وَقَعَ الْاَوْلِي فَلْمُا، وَوَجُهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ ذِهَابَ الْبَصَرِ بِطَرِيْقِ التَّسْبِيْبِ، أَلَا تَرَاى أَنَّ الشَّجَّة بَقِيَتُ مُوْجِبَةً فِي التَّسْبِيْبِ، أَلَا تَرَاى أَنَّ الشَّجَة بَقِيَتُ مُوْجِبَةً فِي التَّسْبِيْبِ، وَلَا قَوْدَ فِي التَسْبِيْبِ، بِخِلَافِ السِّرَايَةِ إِلَى النَّفُسِ، لِأَنَّةُ لَا تَبْقَى الْأُولِى فَانْقَلَبَ النَّانِيَةُ مُبَاشَرَةً .

ترجمه: اورابن ساعد والنظية نام محمد والنظية سے بہلے مسئلے میں روایت کیا ہے (اور وہ بہلامسلہ یہ ہے کہ اگر شجہ موضحہ لگانے سے

ر أن البداية جلد الله عن المستركة ١٩٩ المستركة الكاريات كيان يس

مشجوج کے آنکھوں کی بینائی ختم ہوجائے ) کہ ان دونوں میں قصاص واجب ہوگا، کیونکہ جو چیز سرایت ِ زخم سے حاصل ہوئی ہے وہ مباشرت ہے جینے نفس میں۔اور بینائی میں قصاص جاری ہوتا ہے، برخلاف آخری مختلف فید مسئلے کہ، کیونکہ شلل میں قصاص نہیں ہے، البندااس روایت کے مطابق امام محمد والشحیل کے یہاں اصل بیہ ہے کہ اس زخم کی سرایت جس میں قصاص واجب ہوتا ہے ایسے زخم کی طرف جس میں قصاص مکن ہو (بیسرایت) قصاص واجب کرتی ہے جیسے اگر زخم نفس تک سرایت کرجائے اور پہلا زخم ظلماً واقع ہوا ہو۔

اور تولِ مشہور کی دلیل میہ ہے کہ بینائی بطریق تسبیب ختم ہوئی ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ ہجہ بذات خود موجب قصاص ہے اور تسبیب میں قصاص نہیں قصاص نہیں قصاص نہیں تصاص نہیں ہے، برخلاف نفس کی جانب (زخم کے) سرایت کرنے کے، کیونکہ پہلا زخم ختم ہوجائے گا، لہذا دوسرا مباشرت میں تبدیل ہوجائے گا۔

## چیچے ندکورمسکلے میں امام محمد راتشائه کی دوسری روایت:

ہدایہ کے چند صفح پہلے جامع صغیر کے حوالے سے جو یہ سئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مجہ موضحہ لگایا اور اس کی وجہ سخوج جی بینائی ختم ہوگی تو اس مسئلے میں امام مجمد والیٹیاز قول مشہور کے مطابق امام ابو یوسف ولیٹیاز کے ساتھ ہیں اور ہجہ موضحہ میں تھا اور ذہاب بھر میں دیت واجب کرتے ہیں۔ بدامام مجمد ولیٹیاز کا مشہور اور معتمد قول ہے۔ کین مجمد بن ساعت نے اس سلسلے میں حضرت امام محمد ولیٹیاز سے بدروایت بھی نقل کی ہے کہ شجہ موضحہ میں بھی تصاص واجب ہے، اور ذہاب بھر میں بھی تصاص واجب ہے، کیونکہ انسان کے پچھے کام تو قصدی اور اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ بدون تصد واختیار کے ثابت ہوجاتے ہیں اور وہ بھی بعض دفعہ قصدی اور اختیاری کام کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور انسان کی جھم معاملہ صور سے مسئلہ کا بھی ہے، کیونکہ یہاں بھی مشحوج کی آئھوں کی بینائی کاختم ہونا قصد کا درجہ حاصل کر لیگا اور اختیار سے نہیں ہوا ہے، بلہذا ہے مباشر سے نعل اور قصد کا درجہ حاصل کر لیگا اور چوں کہ اگر علا حدہ بینائی ختم کی جاتی تو یہ ذہاب بھر موجب قصاص ہے، اس لیے یہاں بھی قتل نفس کو مباشر تا مانا جائے گا اور قصاص واجب ہوگا۔ جیسے اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا اور زخم سرایت کرنے سے مقطوع الید کی موت ہوگئ تو یہاں بھی قتل نفس کو مباشر تا مانا جائے گا اور قصاص واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔ اس بھی قتل نفس کو مباشر تا مانا جائے گا اور قصاص واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔ ہو ایک بھی اس میں عرب تو مانا جائے گا اور قصاص واجب ہوگا۔ کی جو گا ہو کسی کا ہو جو سے مقطوع الید کی موت ہوگئ تو یہاں بھی قتل نفس کو مباشر تا مانا جائے گا اور قصاص واجب ہوگا ای طرح کا ورسے مورستے مسئلہ بھی ذہاب بھر کو مباشر قاقر اردے کر قصاص واجب کیا جائے گا۔

بحلاف الحلافية الأحيرة النح فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف جوآخری اختلافی مسئدہ یعنی جو مسئلہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر انگلی کائی اور اس کے اثر سے مقطوعہ انگلی کے برابر والی انگلی شل ہوگئی تو اس میں امام محمد ولیٹھیڈ کے بہاں اس روایت کے مطابق بھی قصاص نہیں ہے، بل کہ ارش ہی واجب ہے، کیونکہ یہاں سرایت کی وجہ سے انگلی شل ہوئی ہے اورشل میں قصاص نہیں ہے، بل کہ ارش ہی واجب کی ہے۔

فصاد الأصل المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ابن ساعہ رہ النظیر کی اس روایت کے مطابق حضرت امام محمد رہ النظیر کے یہاں ضابطہ یہ مقرر ہوا کہ جب ایسازخم سرایت کرے جس میں قصاص واجب ہوا درایسے عضو کی طرف سرایت کرے جس کا قصاص لیا جاتا ہو تو اس میں قصاص واجب ہوگا جیسے اگر کسی نے عمد اُ دوسرے کی انگلی کافی اور زخم سرایت کرنے سے مقطوع الید کی موت ہوگئ تو تصاص واجب ہوگا ، کیونکہ قطع عمد موجب قصاص ہے اور جس عضو کی طرف وہ سرایت کر گیا ہے یعنی نفس اس میں بھی قصاص واجب ہے ، اس لیے بیاں قصاص واجب ہوگا۔

## ر آن البداية جلد الله المستراس المستراس المستراس الماريات كيان من الم

و وجه المشهور النع اب تک جودلیل بیان کی گئی ہوہ امام محمد طِنتی ہے ابن ساعہ کی روایت سے متعلق تھی اور اب یہاں سے قول مشہور کی دلیل بیان کی جارہی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ بینائی کا زائل ہونا بطریق مباشرت نہیں ہے، بل کہ بطریق تسبیب ہے تعلق شخیر موضحہ میں قصاص واجب ہے اس لیے ذباب ہے بعنی شخیر موضحہ میں قصاص واجب ہوتا اس لیے ذباب بھر میں قصاص نہیں واجب ہوگا، بل کہ دیت واجب ہوگا، کیونکہ مادون النفس میں سبب پر قصاص نہیں واجب ہوتا اس لیے یہاں قصاص نہیں واجب ہوگا۔

بخلاف السوایة إلی النفس النج اس کا حاصل بیہ بے کداگر کسی نے کسی کا سرپھوڑ دیا اور زخم سرایت کرنے کی وجہ سے مشجوج کی موت ہوگی تو اگر چہ یہاں بھی قتل نفس کا سبب ہجہ ہے گر پھر بھی یہاں قصاص واجب ہے، کیونکہ یبال زخم کے نفس تک سرایت کرنے کی وجہ سے مجہ کومعدوم ثار کرلیا گیا ہے اور قتل نفس ہجہ کے در ہے اور مرتبے میں ہوگیا ہے گویا کہ قاتل نے قتلِ نفس ہی کوانجام دیا ہے اس صورت میں ہم نے قصاص واجب کیا ہے۔

قَالَ وَلَوْ كَسَرَ بَعْضَ السِّنِّ فَسَقَطَتُ فَلَاقِصَاصَ إِلَّا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ مُوْضِحَتَيْنِ فَتَاكَلَا فَهُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ هَاتَيْنِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر پچھ دانت توڑ ااور سارے دانت گر گئے تو ابن ساعہ کی روایت کے علاوہ کسی اور روایت کے مطابق قصاص نہیں ہے،اورا گرکسی نے کسی کو دوموضحہ زخم لگائے پھروہ دونوں سڑ کرایک ہو گئے تو بیانھی دونوں روایتوں پر ہے۔

### اللغات:

﴿ كسر ﴾ تو ژوريا ﴿ او ضع ﴾ گهرازخم لكايا - ﴿ قاكلا ﴾ دونول سر كئ ـ

### ایک دانت کی وجہدے دوسمرا دانت گر گیا:

صورتِ مسلم یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے دانت کا پچھ حصہ تو ڑدیا اور اس کے اثر سے سارا دانت گر گیا تو ٹانی میں بھی قصاص نہیں ہے، ہاں محمد بن ساعہ رہائی ہے؛ کی روایت پر دونوں میں قصاص ہے۔

ایسے ہی اگر کسی نے دوسرے کو دوموضحہ زخم لگادیا اور سڑگل کر دونو ک زخم ایک ہوگئے تو بیرمسئلہ بھی اٹھی دونوں روایتوں پر ہے لیعنی قولِ مشہور کے مطابق امام محمد رالٹھیائے کے بہاں ثانی میں قصاص نہیں ہے جب کہ محمد بن ساعہ کی روایت کے اعتبار سے دونوں میں قصاص ہے۔

قَالَ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَنَبَتَتُ مَكَانَهَا أُخُرَى سَقَطَ الْإِرْشُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة رَمَ اللَّهِ وَقَالَا عَلَيْهِ الْإِرْشُ كَامِلًا، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَنَعَدَمَتُ مَعْنًا فَصَارَ كَامِلًا، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَنَعَدَمَتُ مَعْنًا فَصَارَ كَامِلًا، وَلَهُ أَنَّ الْجِنَايَةَ وَنُعَدَمَتُ مَعْنًا فَصَارَ كَامِلًا، وَلَهُ أَنَّ الْجِنَايَةَ وَنُعَدَمَتُ مَعْنًا فَصَارَ كَامِلًا، وَلَا قَلَعَ سِنَّ صَبَيٍّ فَنَبَتَتُ لَا يَجِبُ الْإِرْشُ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّانَّةُ لَمْ يَفُتُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا زِيْنَةٌ، وَعَنْ أَبِي

## ر آن البدايه جلد الله المستحد المع المستحد المام ديات كيان من الم

## يُوْسُفَ رَحَيْنَا اللهُ أَنَّهُ تَجِبُ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ لِمَكَانِ الْأَلَمِ الْحَاصِلِ.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مرد کا دانت اکھاڑ دیا پھران دانتوں کی جگہ دوسرے دانت نکل آئے تو امام ابوصنیفہ ؒ کے تول میں ارش ساقط ہوجائے گا، حضرات صاجبین عِیسَیْط فرماتے ہیں کہ اس پر کامل ارش واجب ہوگا، کیونکہ جنایت محقق ہوگئ ہے اور نئے دانت اللّٰہ کی طرف سے جدید نعمت ہیں۔

حضرت امام ابوصنیف کی دلیل میہ ہے کہ جنایت معناً معدوم ہوگئ ہے، توبیا ایما ہوگیا جیسے کسی نے بیچے کا دانت اکھاڑا پھر دانت نکل آئے تو بالا تفاق ارش نہیں واجب ہوگا، کیونکہ اس سے نہ تو بیچے کی منفعت فوت ہوئی ہے اور نہ ہی زینت زائل ہوئی ہے، حضرت امام ابو یوسف راتیٹی سے مروی ہے کہ حکومتِ عدل واجب ہوگی اس دردکی وجہ سے جو بیچے کولاحق ہوا ہے۔

#### اللغات:

﴿ قلع ﴾ اکھاڑ دیا۔ ﴿ نبتت ﴾ اُگنا۔ ﴿ الارش ﴾ دیت، چئی۔ ﴿ تحققت ﴾ ثابت ہوگئ۔ ﴿ مبتدأة ﴾ ابتدائی۔ ﴿ العدمت ﴾ ختم ہوگئ ہے۔ ﴿ زینة ﴾ خوبصورتی۔ ﴿ الألم ﴾ تکلیف، درد۔

### نيادانت أكنے كى صورت ميں ديت كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے دانت اکھاڑ دیے ،اس کے بعد پچھ دنوں میں اسنانِ مقلوعہ کی جگہ نئے دانت نکل آئے ،تو حضرت امام اعظم رکھ نٹیڈ کے یہاں قالع پر ارش وغیر ہنییں واجب ہوگا ، جب کہ حضراتِ صاحبین عُیشینڈ کے یہاں اس پر کامل ارش واجب ہوگا ، جب کہ حضراتِ صاحبین عُیشینڈ کے یہاں اس پر کامل ارش واجب ہوگا ارش واجب ہوگا اور اجب ہوگا اور اجب ہوگا ہوں کے مقدار پانچے اونٹ ہے ،اس لیے قالع کی طرف سے جدید نعمت قرار دیا جائے گا ، کیونکہ عمو ما بڑے لوگوں کو نئے دانت نہیں نکلتے ۔

حفرت امام اعظم ہو گئی کے دلیل یہ ہے کہ جب پرانے دانتوں کی جگہ نے دانت نکل آپئو قالع کی جنایت معناً معدوم ہو پکی ہوا جاور جنایت کا ختم ہونامقسطِ ارش ہاں لیے ہم نے یہاں ارش ساقط کر دیا ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے بچے کے دانت اکھاڑ دیۓ اور پھران دانتوں کی جگہ نئے دانت نکل آئے تو چوں کہ اس سے نہ تو بچے کی کوئی منفعت زائل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی جمال ختم ہوا ہے! اس صورت میں بالا تفاق ارش واجب نہیں ہے، لیکن چوں کہ دانت اکھاڑ نے سے بچے کو تکلیف ہوئی ہے لہٰذااس تکلیف کی تلافی کے لیے قالع پر حکومت عدل واجب ہوگا، الحاصل جس طرح حضرات صاحبین عربی اس بچے کے دانت والی صورت میں ارش واجب نہیں ہونا چاہئے۔

وعن أبی یوسف ولٹیٹیڈ النح فرماتے ہیں کہاس سلسلے میں امام ابو پوسف ولٹیٹیڈ سے ایک روایت ریمنقول ہے کہ قالع پرحکومت عدل واجب ہوگی ، کیونکہ قلع سے اسے در داور تکلیف جھیلنا پڑا ہے۔

وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِهٖ فَرَدَّهَا صَاحِبُهَا فِي مَكَانِهَا وَنَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ فَعَلَى الْقَالِعِ الْإِرْشُ بِكْمَالِهِ، لِأَنَّ هٰذَا مِمَّا

## ر آن البداية بلد شير المستركة المستركة المستركة الماريات كيان يم الم

لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِذِ الْعُرُوقُ لَاتَعُودُ وَكَذَا إِذَا قَطَعَ أَذَنَهُ فَأَلْصَقَهَا فَالْتَحَمَتُ، لِأَنَّهَا لَاتَعُودُ إِلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ.

ترجمل: اوراً کرسی نے دوسرے کا دانت اکھاڑ دیا پھر دانت والے نے دانت کواس جگه رکھ دیا اور اس جگه گوشت اُگ آیا تو اکھاڑنے والے پر پورا ارش واجب ہے، کیونکہ اس اگنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ رکیس نہیں لوشتی، اور ایسے ہی جب کان کاٹ دیا اور کان والے نے حصہ مقطع عرکو ملالیا پھر اس پر گوشت آگیا، کیونکہ کان اس حالت پرنہیں لوشا جس پرتھا۔

#### اللغاث:

﴿قلع﴾ اکھاڑنا۔ ﴿ دِدُها ﴾ اے لوٹا دیا۔ ﴿ نبت ﴾ اُگنا۔ ﴿ القالع ﴾ اکھاڑنے والا۔ ﴿ لایعند به ﴾ اس کا اعتبار نہیں۔ ﴿ العروق ﴾ رکیں۔ ﴿ الصقها ﴾ اس کو چیکا دیا۔ ﴿ النحمت ﴾ پُر گوشت ہوگیا۔

## عضوی مصنوعی پوندکاری کے بعد دیت کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا دانت اکھاڑ دیا پھر مقلوع منہ نے اس اکھڑے ہوئے دانت کواسی جگہ رکھ دیا اوراس پر گوشت بھی اُگ آیا تو بھی قالع پر پورا ارش واجب ہوگا ،اس لیے کہ موجودہ گوشت کے آنے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ دانت وغیرہ کے ایک مرتبہ جڑ سے اکھڑنے کے بعد اس کی رکیس بھی کٹ جاتی ہیں اور دو بارہ گوشت نگلنے سے وہ رکیس واپس نہیں اُگ تیں اس لیے کامل طور پر اس کی تلانی نہیں ہوگی اور مجرم پر کامل ارش واجب ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا پھر کان والے نے اس کئے ہوئے جھے کوا پنے کان سے ملا کر جوڑ لیا اور اس پر گوشت اُگ آیا تو بھی قاطع پر پورا ارش واجب ہوگا ، کیونکہ کئے ہوئے جھے کو لاکھ جوڑ دیا جائے مگر دہ قدرتی اور فطری وضع کے مطابق نہیں ہوسکتا ، اور اس میں تھوڑی بہت کی رہ جاتی ہے جس کی تلا فی ارش سے ہوگا۔

وَمَنُ نَزَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَنْزُوْعَةُ سِنَّهُ سِنَّ النَّازِعِ فَنَبَتَتُ سِنَّ الْأَوَّلِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِصَاحِبِهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرُهَمٍ، لِأَنَّهُ اسْتَوُفَى بِغَيْرِ حَقٍّ، لِأَنَّ الْمُوْجِبَ فَسَادُ الْمَنْبَ وَلَمْ يَفُسُدُ حَيْثُ نَبَتَتُ مَكَانَهَا أُخْرِى فَانُعَدَمَتِ الْجِنَايَةُ، وَلِهِلْذَا يُسْتَأنَى حَوْلًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْتَظَرَ الْيَأْسُ فِي ذَلِكَ لِلْقِصَاصِ، إِلَّا أَنَّ فَانُعَدَمَتِ الْجِنَايَةُ، وَلِهِلْذَا يُسْتَأنَى حَوْلًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْتَظَرَ الْيَأْسُ فِي ذَلِكَ لِلْقِصَاصِ، إللَّ أَنَّ فَي اعْتِبَارِ ذَلِكَ تَصْيِيعُ الْحُقُولِ فَاكْتَفَيْنَا بِالْحَوْلِ لِأَنَّهُ تَنْبُتُ فِيْهِ ظَاهِرًا، فَإِذَا مَضَى الْحَوْلُ وَلَمْ تَنْبُتُ قَصَيْنَا فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ تَصْيِيعُ الْحُولُ وَلَمْ تَنْبُتُ قَلْمَاسُ لِلشَّبُهُ قَلْمَاصِ ، وَإِذَا نَبَتَتُ تَبَيَّنَ أَنَّا أَخُطَأْنَا فِيْهِ، وَالْإِلْسِيْهُاءُ كَانَ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنَّهُ لَايَجِبُ الْقِصَاصُ لِلشَّبُهَةِ بِالْقِصَاصِ ، وَإِذَا نَبَتَتُ تَبَيَّنَ أَنَّا أَخُطَأْنَا فِيْهِ، وَالْإِلْسِيْهُاءُ كَانَ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنَّهُ لَايَجِبُ الْقُصَاصُ لِلشَّبُهَةِ لَكَتُولُ الْمَالُ.

ترجیل: اگر کسی نے دوسرے آدمی کا دانت اکھاڑ دیا پھر منز دعہ نے نازع کا دانت اکھاڑ دیا اس کے بعد پہلے مخض کا دانت نکل آیا تو اول پراپنے ساتھی کے لیے پانچ سودرہم واجب ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہوگئ کہ اول نے ناحقِ قصاص وصول کیا ہے،

## ر آن البداية جلد سي برها المحالية جلد سي برها المحاديات كيان ين

اس کیے کہ موجب قصاص منبت کا فاسد ہونا ہے اور منبت فاسد نہیں ہوا، کیونکہ اس ۱۰نت کی جگہ دوسرا دانت نکل آیا ہے، لہذا جنایت معدوم ہوگئی اسی لیے بالا تفاق سال بھر کی مہلت دی جائے گی۔

اور مناسب میرتھا کہ اس میں قصاص کے لیے ناامیدی کا انظار کیا جاتا لیکن اس کا اعتبار کرنے میں حقوق کو ضائع کرنالا زم آتا ہے اس لیے ہم نے ایک سال پراکتھاء کرلیا کیونکہ ایک سال میں اکثر دانت جم جاتا ہے، لیکن اگر ایک سال گزر جائے اور دانت نہ جے تو ہم قصاص کا فیصلہ کردیں گے، اور اگر دانت جم گیا تو یہ واضح ہوجائے گا کہ ہم نے فیصلہ قصاص میں غلطی کی ہے اور قصاص کی وصولیا بی ناحی تھی گر ھیمہ کی وجہ سے قصاص نہیں واجب ہوگا اور مال واجب ہوگا۔

#### اللغات:

### قصاص کے لیے دانت أگنے كا انتظار كيا جائے گا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلیم کا دانت اکھاڑ دیا پھر جب سلیم کا درد کم ہوا تو اس نے بھی قصاصاً نعمان کا دانت اکھاڑ دیا لیکن کچھ دنوں بعد سلیم کا دانت دوبارہ نکل گیا تو اب سلیم پر نعمان کے دانت کا ارش واجب ہوگا جس کی مقدار پانچ سو درہم ہے یا پانچ اونٹ ہے، کیونکہ جب سلیم کا دانت دوبارہ نکل آیا تو یہ بات واضح ہوگئ کہ سلیم نے نعمان کا دانت ناحق اکھاڑ اتھا، اس لیے کہ اسے دانت اکھاڑ نے اور نعمان سے قصاص لینے کا حق اس وقت ہوتا جب اُسے کی جگہ خراب ہوجاتی اور یہاں منبت خراب نہیں ہوئی ہے، اس لیے تو دوبارہ سلیم کا دانت نکل آیا ہے اس لیے عدم فسادِ منبت کی وجہ سے جنایت بھی معدوم ہوگئی اور جب نعمان کی طرف سے جنایت معدوم ہوگئی تو سلیم کا دانت نکل آیا ہے اس لیے عدم فسادِ منبت کی وجہ سے جنایت بھی معدوم ہوگئی تو سلیم کا اس سے قصاص لینا ناحق ہوگیا اس لیے اس پر نعمان کے دانت کا ارش واجب ہے، اس لیے فقہائے کرام خنایت معدوم ہوگئی تو سلیم کی مہلت دی ہے اور اس کوفوری طور پر قصاص لینے سے منع کردیا ہے، تا کہ اس دوران اس کے دانت کا نکلنا یا نہ نکلنا واضح ہوجائے۔

و کان ینبغی النے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں ایک سال کی مہلت دینے ہے اچھا یہ تھا کہ منزوع اول کو قصاص کے لیے اتنی مدت تک انظار کرایا جائے کہ اس مدت میں دانت نگلنے ہے مایوی اور ناامیدی ہوجائے ،لیکن ایسا کرنے میں تھیں جو تق کا خطرہ تھا اس لیے ہم نے آسے ایک سال کی مہلت دیدی، کیونکہ عموماً ایک سال میں دانت اُگ جاتا ہے، اور اگر ایک سال میں دانت اُگ جاتا ہے، اور اگر ایک سال میں دانت نہیں اُگا تو ہم نے حفاظتِ حقوق کے پیش نظر قصاص کا فیصلہ کردیا، مگر پھر بھی ہمارایہ فیصلہ حتی اور آخری نہیں ہے، کیونکہ اگر منزوع کے قصاص لینے کے بعد اس کا دانت نکل آیا تو پھر ہمارے نیصلے کا غلط ہونا ظاہر ہوجائے گا اور یہ واضح ہوجائے گا کہ ہم نے ناحق قصاص لیا ہے، اس لیے اس صورت میں تو منزوع پر بھی قصاص واجب ہونا چاہئے ،لیکن چوں کہ ظاہر اور غالب کے اعتبار سے ناحق قصاص لیا ہے، اس لیے اس پر قصاص واجب ہونے میں شبہہ پیدا ہوگیا، لہٰذا اس سے قصاص تو ساقط ہوجائے گالیکن اس پرارش ضرور واجب ہوگا۔

قَالَ وَلَوُ ضَرَبَ إِنْسَانٌ سِنَّ إِنْسَانٍ فَتَحَرَّكَتُ يُسْتَأَنَى حَوُلًا لِيَظْهُرَ أَثْرُ فِعُلِم فَلَوُ أَجَّلَهُ الْقَاضِي سَنَةً ثُمَّ جَاءَ الْمَضُرُوبُ وَقَدْ سَقَطَ سِنَّةً فَاخْتَلَفَا قَبُلَ السَّنَةِ فِيْمَا سَقَطَ بِضَرْبِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَضُرُوبِ لِيَكُونَ التَّأْجِيلُ مُفِيدًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا شَجَّةً مُوضِحَةً فَجَاءَ وَقَدْ صَارَتْ مُنَقِّلَةً فَاخْتَلَفَا حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الصَّارِبِ، لِأَنَّ الْمُوضِحَة لَا تُورِثُ الْمُونُ عِنَا السَّقُوطِ فَافْتَرَقا.

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محص نے دوسرے کے دانت پر مارا اور وہ ملنے لگا تو اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی تا کہ ضارب کے نعل کا اثر ظاہر ہوجائے، پھر اگر قاضی نے اسے ایک سال کی مہلت دیدی اس کے بعد معزوب اس حال میں آیا کہ اس کا دانت گر چاتھا پھر ضارب اور معزوب نے سال سے پہلے اس چیز میں اختلاف کیا جس کی ضرب سے دانت گرا ہے تو معزوب کا قول معتبر ہوگا تا کہ مہلت دینا سود مند ثابت ہو۔

اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب کس نے کسی کو ہجہ موضحہ لگایا پھر مشجوج اس حال میں آیا کہ ہجہ موضحہ منقلہ ہو چکا تھا اس کے بعد دونوں نے اختلاف کیا تو ضارب کا قول معتبر ہوگا ،اس لیے کہ موضحہ منقلہ کونہیں پیدا کرسکتا، رہا دانت کو ہلانا تو وہ دانت گر نے میں مؤثر ہے لہذا بید دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے۔

#### اللغاث:

﴿تحر كت ﴾ لمنے لگ گيا۔ ﴿يُستانى ﴾ مہلت دى جائے۔ ﴿أَجَّلَ ﴾ مہلت دى، ٹائم ديا۔ ﴿شجه ﴾ اس كوسريا چېرے پر زخم لگايا۔ ﴿افترقا ﴾ دونوں كامعاملہ الگ الگ ہوگا۔

## سال کی مہلت کے بعد قول کس کا معتر ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے سلمان کے دانت پر مارا اور وہ ملنے لگا تو اب قاضی سلمان کو نعمان کے ساتھ کی بھی طرح کی کاروائی کا تھم نہیں دے گا، بل کہ اسے ایک سال کی مہلت دے گا تا کہ اس ایک سال میں ضارب کے فعل کا اثر اچھی طرح واضح ہوجائے، اب اگر ایک سال گذرنے سے پہلے مفروب کا دانت گر گیا اس کے بعد دونوں قاضی کی مجلس میں آئے اور بحث اور اختلاف کرنے سگے چنانچہ مفروب نے کہا کہ میرا بید دانت تیری مارے گرا ہے اور ضارب کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ فلال کی مارسے گرا ہے تو اس اختلاف کے وقت مفروب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اسے قاضی نے سال بھی کی مہلت دی تھی اور سال گذرنے سے پہلے ہی اس کا دانت بھی گر گیا، لہذا ظاہر حال کے موافق ہونے کی وجہ سے مفروب کا قول معتبر ہوگا اور اگر ہم اسے معتبر نہ ما نیں تو پھر مفروب کو مہلت دی تھی گر گیا، لہذا ظاہر حال کے موافق ہونے کی وجہ سے مفروب کا قول معتبر ہوگا اور اگر ہم اسے معتبر نہ ما نیں تو پھر مفروب کو مہلت دے کا فائدہ نہیں ہوگا۔

و هذا بخلاف النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو ہجہ موضحہ لگایا پھر پچھے دنوں بعد مشجوج اس حال میں آیا کہ اس کے سر پر منقلہ زخم تھا اور شاح سے کہنے لگا کہ بیر زخم تم نے لگایا لیکن شاح نے اس کا انکار کر دیا تو اس صورت میں شاج یعنی ضارب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ ظاہر حال شاج کے حق میں شاہد ہے، اس لیے کہ موضحہ میں منقلہ بنانے اور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے

## 

اور فقهی ضابطہ ہے الرجل الذي يساعده الظاهر فالقول قوله يعنی ظاہر حال جس شخص كى موافقت كرتا ہے اس كا قول معتر موتا ہے، اس ليے يہاں شاج كا قول معتر موكا \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أما التحويك المنح اس كے برخلاف ماقبل والے مسئلے ميں ظاہر حال مضروب كے حق ميں شاہر تھا، كيونكه ضارب كا دانت ہلانا اس كے گرانے اور گرنے كا سبب ہے، اس ليے اس مسئلے ميں معنروب كا قول معتبر ہوا ہے، اور اس حوالے سے يہ دونوں مسئلے مختلف ہوگئے ہيں۔

وَإِنِ اخْتَلُفَا فِي ذَٰلِكَ بَعُدَ السَّنَةِ فَالْقُولُ لِلطَّارِبِ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ أَثْرَ فِعُلِم، وَقَدْ مَضَى الْآجَلُ الَّذِي وَقَتَهُ الْقَاضِيُ لِظُهُورِ الْآثُو فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، وَلَوْ لَمْ تَسْقُطُ لَاشَىءَ عَلَى الضَّارِبِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ أَنَّهُ تَجِبُ حَكُوْمَةُ الْآلُمُ وَسَنَبَيِّنُ الْوَجْهَيْنِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَوْ لَمْ تَسْقُطْ وَلِكِنَّهَا اِسُوذَتُ يَجِبُ الْإِرْشُ فِي الْحَطَا اللهُ تَعَالَى، وَلَوْ لَمْ تَسْقُطْ وَلِكِنَّهَا اِسُوذَتُ يَجِبُ الْإِرْشُ فِي الْحَطَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي الْعَمَدِ فِي مَالِهِ وَلَا يَجِبُ الْفِصَاصُ، لِلْآلَةُ لَا يُمْكِنَهُ أَنْ يَصُوبِهُ ضَوْبًا تَسُودٌ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا كَتَلَ الْمَا وَلَا يَعْمَدِ فِي مَالِهِ وَلَا يَجِبُ الْفِصَاصُ، لِلْآلَةُ لَا يُمْكِنَهُ أَنْ يَصُوبِهُ صَوْبًا تَسُودٌ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا كَتَلُ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَلَى الْعَقِلَةِ وَفِي الْعَمَدِ فِي مَالِهِ وَلَا يَجِبُ الْفِصَاصُ، فِلْآلَةُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصُوبِهُ صَوْبًا تَسُودٌ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا كُولَا الْعَقَلَةِ وَالْمِ وَالْمُودَ الْبَاقِي لَاقِصَاصَ لِمَا ذَكُولُنَا، وَكُذَا لَو الْحَمَرُ أَو الْحُضَرَ.

توجیجیلہ: اوراگرضارب ومصروب نے سال گذرنے کے بعد دانت گرنے میں اختلاف کیا تو ضارب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ وہ اپ نعل کے اثر کا افکار کرتا ہے اور وہ مدت بھی گذر چکی ہے جسے قاضی نے مقرر کیا تھالہذا منکر کا قول معتبر ہوگا۔اوراگر دانت نہ گرا ہو تو ضارب پر پچھنہیں ہے۔

حضرت امام ابو بوسف برایشی سے مروی ہے کہ حکومت الم واجب ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی ہم دونوں صورتوں کو بیان
کریں ۔ اور اگر دانت نہ گرالیکن وہ کالا ہوگیا تو نطا کی صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہے اور عمد میں مجرم کے مال میں دیت
واجب ہے اور قصاص نہیں واجب ہے، کیونکہ مضروب کے لیے ضارب کو اس طرح مارنا ممکن نہیں ہے، کہ اس کا دانت سیاہ ہوجائے،
ادر ایسے ہی جب دانت کا کچھ حصہ توڑ ااور ماقی سیاہ پر گیا تو بھی قصاص نہیں ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور
ایسے ہی اگر سرخ یا سبز ہوجائے۔

### اللغاث:

﴿ اختلفا ﴾ دونوں میں اختلاف ہوا۔ ﴿ الاجل ﴾ مہلت، مقررہ وقت۔ ﴿ وقته ﴾ قاضى نے وقت مقرر كيا۔ ﴿ الالم ﴾ درو، تكليف واسو قت ﴾ سياه ہوگئے۔ ﴿ احمر ﴾ سرخ ہوگيا۔ ﴿ احصر ﴾ سنر ہوگيا۔

### سال کی مہلت کے بعد قول کس کامعتبر ہوگا؟

صورت مسکدیہ ہے کہ قاضی نے مفروب کو جو ایک سال کی مہلت دی تھی اگر مدت ِمہلت گذرنے اور سال پورا ہونے کے بعد ضارب اور مفروب نے اختلاف کیا مفروب نے کہا کہ میرا دانت تیری ضرب سے گرا ہے اور ضارب نے کہا کہ نہیں بل کہ دوسرے

## ر ان البداية جلد الله المستحدة ٢٠٠ المستحدة الكام ديات كيان يس

آ دمی کی ضرب ہے گرا ہے تو اس صورت میں ضارب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ ظاہر حال (سال گذرنا) اس کے حق میں شاہد ہے بیز وہ اپنے فعل کے اثر کامنکر ہے اور مصروب مدعی ہے اور چوں کہ یہاں مصروب کے پاس بینے نہیں ہے، اس لیے ضارب کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

اوراگر مدت مہلت گذرگی اور دانت نہیں گرا تو ضارب پر نہ تو ضان واجب ہوگا اور نہ ہی دیت واجب ہوگی ، کیونکہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اس کی جنایت معدوم ہو پھی ہے۔

البیتہ حضرت امام ابو یوسف طلیٹھائڈ سے مروی ایک روایت کے مطابق اس صورت میں حکومت اُلَم یعنی حکومتِ عدل واجب ہوگ اور اس روایت کی دلیل اگلے مسئلے میں آ رہی ہے۔

اوراس طرف صاحب ہدایہ نے و سنبین بعد هذا النع سے اشارہ کیا ہے، اس اشارے میں الوجھین سے ایک لاشی علی النصاد ب کی وجب اور دوسری وعن أبي يوسف رالينيائ کی دلیل ہے جوا گلے مسئلے میں بیان کی گئی ہے۔

ولو لم تسقط المنع مسئلہ یہ ہے کہ ضارب کی ضرب ہے اگر مفروب کا دائت نہیں گرائیکن وہ ساہ پڑ گیا یا ضارب نے دائت کا کچھ حصہ تو ڑ دیا اور باتی ساہ ہوگیا یا سرخ ہوگیا یا سبز ہوگیا تو ان تمام صورتوں میں کسی بھی صورت میں ضارب پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ قضاص مساوات کا متقاضی ہے اور یہاں مساوات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مفروب کے لیے اس طرح ضارب کا دائت تو ڑ ناممکن نہیں ہے کہ وہ گرنے سے نج جائے اور سیاہ یا سرخ یا سبز ہوجائے اس لیے عدم امکانِ مساوات کی وجہ سے یہاں قصاص نہیں واجب ہوگا گر چوں کہ مفروب کے دائت کے سیاہ یا سرخ وسبز ہوجائے کی وجہ سے اس میں نقص پیدا ہوگیا ہے اس لیے اس کے از لے کے لیے ضارب پر دیت واجب ہوگی۔ اب اگر یفعل ضارب سے خطأ صادر ہوتو اس کے عاقلہ دیت اداء کریں گے اور اگر عمد اصادر ہوتو مضارب بی پراسی مال سے اس کی اوا گیگی لازم ہوگی۔

قَالَ وَمَنُ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَّتُ وَلَمْ يَنُقَ لَهَا أَثْرٌ وَنَبَتَ الشَّعُرُ سَقَطَ الْإِرْشُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْأَلَمِ وَهُوَ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ، لِأَنَّ الشَّيْنَ، إِنْ زَالَ الشَّيْنِ الْمُوْجِبِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَحَالُمَ أَيْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْشُ الْآلَمِ وَهُوَ حَكُومَةُ عَدْلٍ، لِأَنَّ الشَّيْنَ، إِنْ زَالَ فَالْحَاصِلُ مَا زَالَ فَيَجِبُ تَقُويْمُهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالُمُ الْآلَمِ وَهُوَ حَكُومَةُ الطَّبِيْبِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ، لِأَنَّةُ إِنَّمَا لَوْمَةُ أَجُرَةُ الطَّبِيْبِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ بِفِعُلِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَحَدَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، إِلَّا أَنَّ أَبَاحَيْيُفَةَ وَمَا اللَّاقِءَ يَقُولُ إِنَّ الْمَنَافِعَ عَلَى أَصْلِنَا لَاتَتَقَوَّمُ إِلَّا بِعَقْدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ وَلَمْ يُوْجَدُ فِي حَقِّ الْجَانِيُ فَلَايَغُومُ شَيْئًا.

ترجیل : فرماتے ہیں کہا گرکسی نے کسی شخص کا سر پھوڑ دیا پھر زخم بھر گیا اوراس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا اور بال اُگ آئے تو امام ابوصنیفہ رطینی کے بیہاں ارش ساقط ہوجائے گا، کیونکہ جوعیب موجبِ ارش تھا وہ زائل ہو گیا۔امام ابو یوسف رطینی فرماتے ہیں کہ شاج پر درد کا ارش واجب ہوگا اوروہ حکومت عدل ہے، اس لیے کہ عیب اگر چہ زائل ہو گیا ہے لیکن جو در دتھا وہ زائل نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کی قبت لگانا واجب ہے۔ ر آن البدايه جلد الله المستحد ١٠٠ المستحد ١٠٥ الكام ديات كيان يس

امام محمد والتشائذ فرماتے ہیں کہ شاج پر طبیب کی اجرت اور دواء کائٹن واجب ہے، کیونکہ مصروب کو طبیب کی اجرت اور دواء کائٹن ضارب کے فعل سے لازم ہوا ہے تو یہ ایسا ہوگیا کہ ضارب نے مصروب کے مال سے اتنا مال لے لیا ہو۔ لیکن حضرت امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ ہماری اصل پر عقد یا شبہہ عقد ہی سے منافع متقوم ہوتے ہیں اور جانی کے حق میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی گئی للہذا و کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

وشَجَ ﴾ زخى كيا۔ والتحمت ﴾ كوشت مل كيا۔ ونبت ﴾ أك آيا۔ والالم ﴾ ورد، تكيف۔ والسين ﴾ عيب۔ وتقويم ﴾ قيت لگانا۔ ولاتقوم ﴾ قيتي نبيل ہوتے۔ والجاني ﴾ فطاكرنے والا۔ ولايغرم ﴾ تاوان نبيل بحرے گا۔

زخم میک ہونے کے بعد کا حکم:

سیمسلم بھی ماقبل میں بیان کردہ مسئلے کی طرح ہے، البتہ وہاں بیان کردہ مسئلہ مدلل نہیں تھا اور یہاں کے مسئلے کو مدلل بیان کیا گیا ہے، صاحب ہدایہ نے ماقبل والے مسئلے میں اسی مسئلے کی ولیلوں کی جانب اشارہ کیا تھا، بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا، لیکن کچھوڑ کی ہوئی جگہ پر بال بھی جم گئے تو امام سر پھوڑ دیا، لیکن کچھوڑ کی ہوئی جگہ پر بال بھی جم گئے تو امام اعظم والٹھیڈ کے یہاں شاج پر بچھ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ ارش یا دیت وغیرہ عیب کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں اور یہاں عیب کا نام ونشان ہی مٹ گیا ہے اس لیے کس سبب سے ہم یہاں ارش واجب کریں۔

وقال أبويوسف والنيئة المح حضرت امام ابويوسف والنيئة كيديهان ال صورت مين شاج پرحكومتِ عدل واجب بوگى ، اوراس كو افهول نے بارش الأ لم اور حكومتِ الم سے تعبير كيا ہے امام ابويوسف ولائيئة كى دليل بيہ ہے كہ صورتِ مسئلہ مين رخم بحر جانے سے اگر چہ شجوج كا عيب زائل ہوگيا ہے ليكن بوقتِ هجه اوراس كے بعد زخم احجها ہونے تك اسے جو در داور تكليف كا احساس ہوا ہے اس كا اندازہ دوسرے كونہيں ہوسكتا اور وہ در دوالم زائل نہيں ہوا ہے ، لہذا اس در دكى وجہ سے جس مقدار ميں مشجوج كى صحت متأثر ہوئى ہے اس كے بقدر شاج پرارش واجب ہوگا۔

وقال محمد رطیقیا النے اسسلیلے میں حضرت امام محمد رطیقیا کا مسلک یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں ضارب اور شاج پر معنروب کے زخم کا سارا نرچہ واجب ہوگا یعنی ڈاکٹر کی فیس اور دواء وعلاج کے تمام مصارف شاج کے مال سے اداء کئے جائیں گے، کیونکہ مشجوج پران چیزوں کا صرفہ شاج ہی کے فعل سے لازم ہوا ہے، لہذا اس کی ادائیگی بھی شاج ہی پر ہوگی ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شاج نے علاج ومعالجہ میں گئی ہوئی رقم کی مقدار جر آمشجوج سے وصول کرلیا تھا تو ظاہر ہے کہ شاج پراسے واپس کرنا لازم ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی دواء اور علاج کے جملہ مصارف شاج پرلازم ہوں گے۔

الله أن أبا حنيفة وطنيط النح يهال سے امام اعظم وطنيط نے حضرت امام ابو يوسف وطنيط كول فالالم الحاصل مازال اور ام محمد والنيط كول إنها الزمه أجرة المطبيب دونوں كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كددرد كا ضان وصول كرنا يا دواء كى اجرت اينا دونوں چيزيں ازقبيل منافع ہيں اور حنفيہ كى اصل كے مطابق منافع بذات خود متقوم نہيں ہوتے، بل كه عقد اجاره كى وجہ سے ان ميں

## ر آن الهداية جلد الكرية المحارية على الكرية الكرية على الكرية الك

تقوم پیدا ہوتا ہے یا شبہہ عقد مثلا اجار و فاسدہ یا مضاربتِ فاسدہ سے وہ متقوم ہوتے ہیں اور یہاں جانی یعنی شاج کے حق میں دونوں چیزیں معدوم ہیں کیونکہ نہ تواس نے عقد اجارہ کیا ہے اور نہ ہی اجارہ فاسدہ کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے ندکورہ منافع متقوم نہیں ہیں اور شاج پر بچھ بھی لا زم اور واجب نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا مِائَةَ سَوْطٍ فَجْرَحَة فَبَرَأَ مِنْهَا فَعَلَيْهِ إِرْشُ الضَّرْبِ، مَعْنَاة إِذَا بَقِيَ أَثْرُ الضَّرْبِ، فَأَمَّا إِذَا لَمُ لَتَعِمَةِ. لَمُ يَبْقَ أَثْرُهُ فَهُوَ عَلَى اخْتِلَافٍ قَدُ مَطَى فِي الشَّجَّةِ الْمُلْتَحِمَةِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مخص کوسو کوڑے مارکراسے زخمی کردیالیکن مضروب اچھا ہوگیا تو ضارب پرضرب کا ارش واجب ہے، اس کے معنی ہیں کہ اگر ضرب کا نشان باتی رہے، لیکن اگر ضرب کا نشان باتی نہ رہے تو یہ اسی اختلاف پر ہے جو بھر جانے والے زخم کے متعلق گذر چکا ہے۔

#### اللّغاث

﴿ سوط ﴾ كورُا۔ ﴿ جوح ﴾ زخى كرويا۔ ﴿ بوراً ﴾ صحت ياب بوكيا۔ ﴿ ارش ﴾ ويت۔ ﴿ الشجة الملحمة ﴾ وه زخم جس ميں گوشت بھرجائے۔

### کوڑوں کے زخم سے درست ہونے پر دیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کوسوکوڑے مار کرزخی کردیالیکن کچھ دنوں میں مضروب صحت یاب ہوگیا اب بید یکھا جائے کہ اس پرزخم کا اثر اورنشان باتی ہے؟ یانہیں؟ اگر مضروب پرزخم کا اثر دنشان باتی ہوتو ضارب پرضرب کی دیت واجب ہے۔ اور اگر مضروب کے بدن پرزخم کا اثر باقی نہ ہوتو اس میں حضرات فقہاء کا وہی اختلاف ہے جو شچہ ملتحمہ میں بیان کیا گیا ہے لینی لاشی علی الضارب عند أبی حنیفة پرایش فیڈ و علیه إرش الألم عند أبی یوسف پریش ید، وأجرة الطبیب و ثمن الدواء عند محمد پریش ید۔

قَالَ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ قَبُلَ الْبُرْءِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَسَقَطَ إِرْشُ الْيَدِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْمُوْجَبُ وَاحِدٌ وَهُوَ الدِّيَةُ وَإِنَّهَا بَدُلُ النَّفْسِ بِجَمِيْعِ أَجْزَائِهَا فَدَخَلَ الطَّرُفُ فِي النَّفْسِ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ الْبِتِدَاءً.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے نطأ دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا پھر اچھا ہونے سے پہلے اسے (نطأ) قبل کردیا تو قاتل پر دیت واجب ہے اور ہاتھ کی دیت ساقط ہوجائے گی۔ اس لیے کہ جنایت ایک ہی جنس کی ہے اور اس کا موجب بھی ایک ہی ہے یعنی دیت۔ اور دیت نفس کے تمام اجزاء سمیت اس کا بدل ہے، لہذا جز نفس میں داخل ہوجائے گاگویا کہ قاتل نے مقتول کو ابتداء ہی میں قبل کردیا ہے۔

#### اللغات:

﴿البراء ﴾ صحت ياب بهونا - ﴿إرش ﴾ ويت - ﴿الطرف ﴾عضو، كناره ، باته ييروغيره -

## ر آن البداية جلد الله المستحدة ١٠٩ المستحدة الكام ديات كيان عمل الم

## يهل ماته كا تا مجرخطاً قل كيا توديت كا كيا موكا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر نعمان نے نطأ سلیم کا ہاتھ کا دیا اور پھرسلیم کا ہاتھ ٹھیک ہونے سے پہلے نعمان ہی نے اسے نطأ قل میں شامل اور داخل ہوجائے گی، کیونکہ یہاں دونوں بھی کر دیا تو اب نعمان پر قل کی دیت واجب ہوگی اور قطع ید کی دیت دیت قل میں شامل اور داخل ہوجائے گی، کیونکہ یہاں دونوں جنایتیں یعنی قطع وقل ہم جنس ہیں (نطأ ہیں) اور دونوں جنایتوں کا موجب بھی ایک ہی ہے یعنی دیت کا وجوب اور چوں کہ دیت تمام اجزاء سمیت نفس کا بدل ہے اور نفس میں ید بھی شامل ہے اس لیے نفس کی دیت قطع بدکی دیت کو بھی شامل ہوگی اور قطع بدکی علا صدہ دیت نبیں واجب ہوگی، اور بداییا ہوجائے گا جیسے قاتل نے قطع بد کے بغیر ابتداء ہی مقتول کوقل کیا ہواور خلا ہر ہے کہ اس صورت میں صرف دیت نفس ہی واجب ہوگی ای طرح صورت مسئلہ میں بھی صرف دیت نفس ہی واجب ہے۔

قَالَ وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا جَرَاحَةً لَمْ يُقْنَصَّ مِنْهُ حَتَّى يَبُراً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ الْكَالِيَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْحَالِ اِعْتِبَارًا الشَّافِعِيُّ رَمِ الْكَالِيَّةُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْجَرَاحَاتِ بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُوْجِبَ قَدْ تَحَقَّقَ فَلاَيُعَطَّلُ، وَلَنَا قَوْلُهُ الْكَالِيَةُ اللَّا يُسْتَأْنَى فِي الْجَرَاحَاتِ مَنْ الْمُورِي الْجَرَاحَاتِ مَنْ الْمُعْرَاحَاتِ يَعْتَبُرُ فِيْهَا مَا لُهَا لَا حَالُهَا، لِأَنَّ حُكْمَهَا فِي الْحَالِ غَيْرُمَعُلُومٍ فَلَعَلَّهَا تَسْرِي إِلَى النَّفْسِ فَيَظْهُرُ أَنَّةً قَتَلَ وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُ الْأُمْرُ بِالْبُرْءِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کوزخم لگایا تو جارح سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ مجروح ٹھیک ہوجائے۔
امام شافعی چائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ قصاص فی النفس پر قیاس کرتے ہوئے اس سے فی الحال قصاص لیا جائے گا، اور بیچکم اس وجہ سے ہے
کہ موجب قصاص تحقق ہو چکا ہے، لہٰذا اسے معطل نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دلیل آپ تَلَّ الْفِیْ کا بدارشاد گرامی ہے'' جراحات میں ایک ،
سال تک مہلت دی جائے گی' اور اس لیے کہ جراحات میں مال کا اعتبار ہے حال اور فی الفور کا اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ فی الحال
جراحات کا تھم معلوم نہیں ہے، اور ہوسکتا ہے کہ وہ نفس تک سرایت کرجا ئیں اور یہ واضح ہوجائے کہ ذکورہ زخم قبل ہے۔ اور یہ معاملہ اچھا
ہونے سے پختہ ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ جواحة ﴾ زخم۔ ﴿ لم يقتص ﴾ قصاص نہيں ليا گيا۔ ﴿ لا يعطل ﴾ معطل اور بے کارنہ کيا جائے۔ ﴿ يُستانى ﴾ تاخيرو مہلت دى جائے۔ ﴿ تسوى ﴾ سرايت كرتا ہے، چلا جا تا ہے۔ ﴿ يستقر ﴾ معالمہ پائ يحيل كو پہنچا۔

### تخريج

اخرجه دارقطني في سننم ٦٠/٣ رقم ٣٢ والبيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم: ١٦١١٣.

## زخم كا قصاص لينے كے ليے انظاركيا جائے كا يانبيں؟

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کوزخم لگا دیا تو ہمارے یہاں جارح سے فوراً قصاص نہیں لیا جائے گا، بل کہ زخم کی حالت

## ر آن الهداية جلده ي محالية المحالية المحاديات كيان ين

اور پوزیش دیکھنے کے لیے بچھ دنوں تک قصاص کومؤ خرکیا جائے گا، امام شافعی راٹھیا کے یہاں جارح سے فوراً قصاص لیا جائے گا، کیونکہ قصاص کو واجب کرنے والی چیز (زخم کرنا) موجود اور تحقق ہے، اس لیے اس موجب پر فوراً عمل کیا جائے گا اور اسے معطل اور موخر نہیں کیا جائے گا، جیسے اگر کسی نے کسی کوئل کردیا تو قاتل سے فوراً قصاص لیا جاتا ہے اور قصاص کو موخر نہیں کیا جاتا، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی فوراً قصاص لیا جائے گا۔

ولنا قوله علیه السلام النع صورت مسلم میں جارح سے قصاص کوموخر کرنے پر ہماری دلیل بیصدیث ہے "یستانی المجر احات سنة" زخمول میں ایک سال تک مہلت دی جاتی ہے، اس حدیث سے یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ زخموں کا قصاص فی الفور واجب نہیں ہوتا اور اس میں ایک سال تک تاخیر کی مخبائش ہے، اور نص صرح کے سامنے قیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

و الأن البحد احمات المنع ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ جراحات میں مال اور انجام کا رکا اعتبار ہوتا ہے فی الحال اور فی الفور کا اعتبار ہوتا ہے فی الحال اور فی الفور کا اعتبار ہیں ہوتا، کیونکہ فی الحال زخم کی پوزیش تقینی طور ہے معلوم نہیں ہوسکتی، اس لیے کہ زخم کچھ دنوں میں ٹھیک بھی ہوسکتا ہے اور قتل نفس تک سرایت بھی کرسکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ زخم ٹھیک ہونے تک قصاص لینے کا معاملہ موخر کر دیا جائے تا کہ اچھی طرح معاملہ واضح ہوجائے۔

قَالَ وَكُلُّ عَمَدٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ فِيهِ بِشُبْهَةٍ فَالدِّيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، وَكُلُّ إِرْشٍ وَجَبَ بِالصَّلْحِ فَهُوَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمَدًا (الْمَحدِيْثُ) وَهذَا عَمَدٌ، غَيْرَ أَنَّ الْأُوَّلَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ. الْقَاتِلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمَدًا (الْمَحدِيثُ) وَهذَا عَمَدٌ، غَيْرَ أَنَّ الْأُوَّلَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ. سِنِيْنَ، لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ شِبْهَ الْعَمَدِ، وَالنَّانِي يَجِبُ حَالًا، لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ النَّهُ مِنْ فِي الْبَيْعِ. النَّقَالِ الْبَتِدَاءً فَأَشْبَهَ شِبْهَ الْعَمَدِ، وَالنَّانِي يَجِبُ حَالًا، لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ الْعَمَدِ، وَالنَّانِي يَجِبُ حَالًا، لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ السَّعَالُ الْعَمْدِ، وَالنَّانِي يَجِبُ حَالًا، لِللهَ مَالُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ اللّهُ مَا لَا عَمَدًا اللّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ اللّهُ مَا لَا عَمْدَ فِي الْبَيْعِ.

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ ہروہ قبل جس میں شہدی وجہ سے قصاص ساقط ہوجائے تو قاتل کے مال میں دیت واجب ہوگی، اور ہر وہ ارش جوسلے کی وجہ سے واجب ہووہ بھی قاتل کے مال میں واجب ہے، اس لیے کہ آپ مُنَالَّةُ عَمَّا ارشادگرامی ہے ''عواقل عمر کا تخل منہیں کرتے'' اور یہ عمد ہے البتہ پہلا تمین سالوں میں واجب ہوتا ہے، کیونکہ بیابیا مال ہے جو قبل کی وجہ سے ابتداء واجب ہوا ہے، لہذا میشہ میرکے مشابہ ہوگیا۔ اور دوسرافی الحال واجب ہوتا ہے، کیونکہ بیابیا مال ہے جوعقد صلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو یہ بیج کے شن کے مشابہ ہوگیا۔ اور دوسرافی الحال واجب ہوتا ہے، کیونکہ بیابیا مال ہے جوعقد سلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو یہ بیج کے شن

### دیت وقصاص کے بارے میں ایک اہم فقہی ضابطہ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قتل عمد میں شبہہ بیدا ہونے کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجائے مثلا باپ اپنے بیٹے کو آل کردے تو اس قتل کی دیت قاتل ہی کے مال میں واجب ہوگی۔ اس طرح اگر کسی نے عمداً کسی کی انگلی کاٹ دی اور پھر قاطع اور مقطوع میں مصالحت ہوگی تو اب مصالحت کا جوارش اور مال واجب ہوگا وہ بھی قاطع ہی کے مال میں واجب ہوگا ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے "لا تعقل

## 

العواقل عمداً" كه عاقله عمد كانخل نبيس كرت اوران ميس سے دونوں صورتيس عمر بيں اس ليے كدان ميں جو ديت واجب ہوگی وه قاتل اور مجرم ہى پر واجب ہوگی اور اس كی معاون برادری اس ديت كانخل نبيس كرے گی۔ البتہ جو ديت ہے وہ تين قسطوں ميں تين سالوں كے دوران واجب ہوگی اور مال صلح فورا واجب الاً داء ہوگا۔

دیت کے تین سالوں میں واجب ہونے کی دلیل ہے ہے کہ دیت وہ مال ہے جو آل کی وجہ سے ابتداء واجب ہوتا ہے وہ آل شبہہ عمر کے تاوان کے مشابہ ہے اور قتلِ شبہہ عمر کا تاوان قسط وار واجب ہوتا ہے، اس لیے مذکورہ دیت بھی قسط وار واجب ہوگی۔

اور مال صلح کے فی الفور واجب الأ داء ہونے کی دلیل ہے ہے کہ یہ مال عقد صلح کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور عقد صلح کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور عقد صلح کی وجہ سے واجب اللہ واء ہونے والا مال بیچ کے شن کے مشابہ ہے اور بیچ کاشن فی الفور واجب الأ داء ہوتا ہے اس لیے مال صلح بھی فی الفور واجب الأ داء ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ اِبْنَةً عَمَدًا فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِكُا أَنَّ مَايَجِبُ بِالْإِتْلَافِ يَجِبُ حَالًا، وَالتَّأْجِيلُ لِلتَّخْفِيْفِ فِي الْخَاطِي، وَهَذَا عَامِدٌ فَلاَيَسْتَجِقُّهُ، وَلَأَنَّ الْأَصُلَ أَنَّ مَايَجِبُ بِالْإِتْلَافِ يَجِبُ حَالًا، وَالتَّأْجِيلُ لِلتَّخْفِيْفِ فِي الْخَاطِي، وَهَذَا عَامِدٌ فَلاَيَسْتَجِقُّهُ، وَلَأَنَّ الْمُوَجِّلِ، وَلَنَا أَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْقَتْلِ فَيكُونُ الْمَالَ وَجَبَ جَبْرًا لِحَقِّهِ، وَحَقُّهُ فِي نَفْسِهِ حَالٌ فَلاَينْجَبِرُ بِالْمُؤَجَّلِ، وَلَنَا أَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْقَتْلِ فَيكُونُ مُوجَدًا لَا يَعْدُوا وَشِبُهِ الْعَمَدِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى تَقَوَّمَ الْاحْدِمِيِّ بِالْمَالِ لِعَدْمِ التَّمَاثُلِ، وَالتَّقُويْمُ ثَبَتُ مُولَةً وَقِيهُ النَّمَاثُلِ، وَالتَّقُويُمُ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ مُؤَجَّلًا لَا مُعَجَّلًا فَلَايُعُدَلُ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إِلَى زِيَادَةٍ، وَلَمَّا لَمْ يَجُوز التَّغْلِينُظُ بِاعْتِبَارِ الْعَمْدِيَّةِ قَدْرًا لَا يَجُوزُ وَصُفًا.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کداگر باپ نے اپنے بیٹے کوعمراً قتل کردیا تو دیت باپ کے مال میں تین سالوں میں واجب ہوگی، امام شافعی والٹیکا فرماتے ہیں کدویت فی الفور واجب ہوگی، کیونکہ ضابط یہ ہے کہ جو مال کسی چیز کوتلف کرنے سے واجب ہوتا ہے وہ فی الحال واجب ہوتا ہے اور خاطی کوتخفیف کے پیشِ نظر مہلت دی جاتی ہے اور یہ قاتل عامد ہے اس لیے تخفیف کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور اس لیے کہ مال متقوم کے حق کی تلافی کے لیے واجب ہوا ہے اور اس کاحق اپنے نفس میں فی الحال واجب ہے، البذا موجل کے ذریعے وہ پورانہیں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ میدالیا مال ہے جو تل کی وجہ واجب ہوا ہے، لہذا مید مال مؤجل ہوگا جیے قبل نطأ اور شبه عمد کی دیت۔ اور میداس وجہ ہے کہ مما ثلت نہ ہونے کی وجہ مال کے ذریعے آدمی کے تقوم کا قیاس منکر ہے اور تقویم شریعت کی طرف سے ثابت ہوتی ہے اور شریعت کی تقویم سے متعلق موجل ہوکر وار د ہوئی ہے نہ کہ مجلل ہوکر ، لہذا شریعت کی تقویم سے اعراض نہیں کیا جائے گا خصوصاً زیادتی کی طرف۔ اور جب عمدیت کے اعتبار سے مقدار میں تغلیظ جائز نہیں ہوگی۔

# ر آن البدايه جد الله الله جد الله المستحد ٢١٢ المستحد الكام ديات كريان يم

#### اللغاث

﴿الاتلاف ﴾ ضائع كرنا ـ ﴿التاجيل ﴾ مهلت دينا ـ ﴿التخفيف ﴾ آساني، مهولت ـ ﴿الحاطي ﴾ قطاكرني والا ـ ﴿ لا ينجبو ﴾ بورانبيل موكا - ﴿ تقوم ﴾ قيمتى مونا ، قابل فروخت مونا - ﴿ لا سيما ﴾ خاص طور - ﴿ التغليظ ﴾ تتى ، شدت \_

### قاتل باپ سے بیٹے کی ویت کیے لی جائے؟

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہا گر کسی باپ نے عمداً اپنے بیٹے کوئل کردیا تو بیٹل شبرعمد ہے اس لیے اس میں قصاص تو نہیں واجب ہوگا البت باپ پردیت واجب ہوگی اور جارے یہاں مدمجل ہوکر واجب ہوگی تعنی تین سالوں میں اس کی ادائیگی ہوگی جب کہ امام شافعی رایشین کے یہاں بدریت معجل اور فی الفور واجب الأ داء ہوگ۔

امام شافعی رایشینا کی دلیل میہ ہے کہ کسی چیز کو ہلاک کرنے کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ فی الحال واجب ہوتا ہے اور صورت مسئله میں باپ نے بھی ایک اہم مال یعنی نفس کو ہلاک کیا ہے اس لیے اس پر بھی فی الحال مال واجب ہوگا۔ رہا مسئله اس میں تاجیل کا تو تاجیل قتل نطأ میں واجب ہوتی ہے تا کہ اس سے خاطی کو پچھراحت مل جائے اور صورت مسئد میں قاتل عامد ہے اس لیے وہ تخفیف کامستحق نہیں ہے، لہذااس پر فی الحال دیت کی ادائیگی واجب ہے۔

لأن الممال المخ اسسلسے كى دوسرى دليل بيہ كەقاتل پراى وجدے مال واجب ہوتا ہے تا كداس سےمقتول كے آل اوراس کے ضائع شدہ حق کی تلافی ہو سکے اور یہ تلافی اس صورت میں ہوگی جب اس پر فی الحال مال واجب کیا جائے۔اس لیے اس حوالے ہے بھی قاتل پر فی الفور دیت کی ادائیگی ہوگی۔ادراگر ہم اس ادائیگی کومؤخر کر دیں توبیہ کما حقہ مقتول کے حق کی تلافی نہیں ہوگی ، کیونکہ '' تاؤ'' برجو چیز نہ ملےوہ بیکار ہے۔

وَكُلُّ جِنَايَةٍ اِعْتَرَفَ بِهَا الْجَانِيُ فَهِيَ فِي مَالِهِ وَلَايُصَدَّقُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَايَتَعَدَّى الْمُقِرُّ لِقُصُورِ وِلاَيَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ فَلاَيَظُهُرُ فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ.

تروج کہا: ہروہ جنایت جس کا جانی اقرار کرلے تو وہ ای کے مال میں ہوگی ادر اس کے عاقلہ پراس کی تصدیق نہیں کی جائے گ اس حدیث کی وجہ سے جسے ہم روایت کر چکے ہیں اور اس لیے کہ مقر کے اپنے علاوہ پرقصور ولایت کی وجہ سے اس کا اقر ار متعدی نہیں موگا لہذاء قلہ کے حق میں اس کا ظہور نہیں موگا۔

#### اللّغاتُ

﴿اعتوف ﴾ اقرار كرليا ـ ﴿الجاني ﴾ خطاكار ـ ﴿عاقلة ﴾ خاندان، برادري، قبيله ـ ﴿ لا يتعدى ﴾ تجاوزنبيس كرتا ـ

### اقرار کی وجہسے دیت کے بارے میں ضابطہ:

صورتِ مسکلہ میہ ہے کہ قبل خطأ کی دیت قاتل کے علاقہ پرواجب ہوتی ہے لیکن اگر قاتل ازخود جنایت کا اقرار کرلے تو اب دیت اس کے مال میں واجب ہوگی اور عاقلہ پر واجب نہیں ہوگی ، کیونکہ عاقلہ کے حق میں قاتل اور جانی کے اقر ارکی نصدیق نہیں کی

## 

جائے گی اس لیے کہ ماقبل میں ہم نے آپ مُنَائِیْمُ کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہے لا تعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحا ولا اعترافا کہ عواقل عمد،عبد، سلح اوراعتراف کوادا نہیں کرتے ،اس ہے معلوم ہوا کہ اگر جانی جنایت کا اقرار کرلیتا ہے تو دیت اس کے مال سے اداء کی جائے گی۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مقر کا اقرار جمت وقاصرہ ہے، کیونکہ اسے اپنے غیر یعنی عاقلہ پرولایت حاصل نہیں ہے، لہذا مقر کا اقرار خوداس کے تق میں جمت ہوگا اور عاقلہ کی طرف سے متعدی نہیں ہوگا۔

قَالَ وَعَمَدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأْ وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنَايَةٍ مُوْجِبُهَا خَمْسُ مِائَةٍ فَصَاعِدًا، وَالْمَعْتُوهُ كَالْمَجْنُونِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّمَايَةِ عَمَدُهُ عَمَدٌ حَتَّى تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ عَمَدٌ حَقِيْقَةٌ، إِذِ الْعَمَدُ هُوَ الْقَصْدُ، غَيْرَ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْهُ أَحَدُ حُكْمَيْهِ وَهُوَ الْقِصَاصُ فَيَنْسَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ الْاجَرُ وَهُوَ الْعَصَاصُ فَيَنْسَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ الْاجَرُ وَهُوَ الْوَصَاصُ فَيَنْسَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ الْاجَرُ وَهُوَ الْوَصَاحِ فَي مَالِهِ، وَلِهَذَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِهِ وَيَحْرُمُ عَنِ الْمِيْرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ لِٱنَّهُمَا يَتَعَلَقَانِ بِالْقَتْلِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ بچ اور مجنون کا عمد خطأ ہے اور اس میں عاقلہ پر دیت واجب ہے، اور ایسے ہی ہر وہ جنایت جس کا موجب پانچ سودرہم یا اس سے زائد ہو (اس کا بہی تھم ہے) اور معتوہ مجنون کی طرح ہے۔ امام شافعی طشید فرماتے ہیں کہ ان کا عمر بھی عمد ہی ہے یہاں تک کہ اس کے مال میں دیت واجب ہوگی کیونکہ یہ حقیقنا عمد ہے، اس لیے کہ عمد قصد ہے علاوہ ازیں عمد کے دو حکموں عمر ہی ہے یہاں تک کہ اس کے مال میں دیت کا وجوب ہے، اسی وجہ سے ہیں سے ایک تھم مؤخر ہوگیا یعنی قصاص لہذا اس پرعمد کا دوسرا تھم مرتب ہوگا اور وہ اس کے مال میں دیت کا وجوب ہے، اسی وجہ سے اس قتل سے کفارہ واجب ہے اور امام شافعی طشید کی اصل کے مطابق قاتل میراث سے محروم ہوگا، کیونکہ یہ دونوں قبل سے متعلق ہیں۔ اللغائی ۔

﴿الصبى﴾ بچه۔ ﴿المجنون﴾ پاگل۔ ﴿العاقلة﴾ خاندان۔ ﴿المعتوه﴾ نيم پاگل۔ ﴿تحلّف﴾ بيحج ره گيا۔ ﴿المعتوه ﴾ نيم پاگل۔ ﴿تحقّف ﴾ بيحج ره گيا۔ ﴿المعتوب ﴾ متفرع موتا ہے۔ ﴿المعتقان ﴾ دونول متعلق موتے ہیں۔

## يج اور ياكل كاعم بعى خطاك كم مس ب:

صورتِ مسلم یہ ہے کہ بچداور مجنون اگر عمداً کوئی جنایت کرتے ہیں تو بھی ان کی جنایت کوخطا کی فہرست اور لسٹ میں رکھا جاتا ہے چنا نچہ اگر بیلوگ کی کوئل کردیں اور قل عمداً واقع ہوتو بھی ان پر قصاص نہیں واجب ہے، بلکہ دیت واجب ہوگی اور بچداور مجنون کا بہاں بید دیت ان کے عاقلہ پر واجب ہوگی اور بچداور مجنون کا بہاں بید دیت ان کے عاقلہ پر واجب ہوگی اور بچداور مجنون کا ہم جو بانچ سودر ہم یا اس سے زائد کا موجب ہواس کی اوائیگی ہمارے یہاں بیچ کے عاقلہ بی پر ہے اور یہی تھم معتوہ کا بھی ہے اور ان تمام صورتوں میں امام شافعی والٹھیڈ کے یہاں بھرم لیعنی بیچ اور مجنون وغیرہ بی پر دیت واجب ہوگی ، ان کی دلیل بیہ ہے کہ عمرتو بہر صال عمد ہے، کیونکہ اس میں قصد اور ارادہ شامل ہوتا ہے اور وہ یہاں موجود ہے ۔لیکن قرع کے دوموجب ہیں (۱) قصاص (۲) مال کا وجوب۔ اور بھرم کے میں یا مجنون ہونے کی وجہ ہے ہم نے اس کا ایک موجب یعنی قصاص کوسا قط کردیا ،لیکن اس کا دوسرا موجب کہ بچہ یا مجنون اگر کئی کو تائل کے مال میں واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ یا مجنون اگر کئی کو تائل کے مال میں واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ یا مجنون اگر کئی کو تائل کے مال میں واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ یا مجنون اگر کئی کو تائل کے مال میں دیت کا وجوب برقر اررکھا اور یہ دیت قائل کے مال میں واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ یا مجنون اگر کئی کو تین قائل کے مال میں دیت کا وجوب برقر اررکھا اور یہ دیت قائل کے مال میں واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ یا مجنون اگر کئی کو

## ر آن البدایہ جدی کے میں کھی کہ دات کے بیان میں کے

قتل کردیں تو امام شافعی طِیسِّملاً کے یہاں قاتل پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور وہ میراث سے محروم بھی ہوگا، کیونکہ امام شافعی طِیسِّملاً کی اصل یہ ہے کہ قاتل کی طرف سے واقع ہونے والاقل اگر عمد ہے تو اس سے وجوب کفارہ بھی متعلق ہوگا اور قاتل میراث سے محروم بھی ہوگا تو جب ان امور میں بچہ اور مجنون پر عمد کے احکام لازم کئے گئے ہیں تو وجوب دیت کے حوالے سے بھی ان پر عمد کے احکام لازم ہوں گے اور دیت آتھی کے مال میں واجب ہوگی۔

وَلَنَا مَارُوِيَ عَنُ عَلِيٍّ عَلِيًّا أَنَّهُ جَعَلَ عَقْلَ الْمَجْنُونِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَقَالَ عَمَدُهُ وَحَطَأَهُ سَوَاءٌ، وَلَأَنَّ الصَّبِيَّ مَطَنَّةَ الرَّحْمَةِ وَالْعَاقِلُ الْخَاطِيُ لَمَّا اسْتَحَقَّ التَّخْفِيْفَ خَتَّى وَجَبَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَالصَّبِيُّ وَهُو أَعُذَرُ مَطَنَّةَ الرَّحْمَةِ وَالْعَلْمُ بِالْعَقْلِ، وَالْمَجْنُونُ عَدِيْمُ أَوْلَى بِهِلَذَا التَّخْفِيْفِ، وَلَانُسَلِّمُ تَحَقُّقُ الْعَمَدِيَّةِ فَإِنَّهَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ بِالْعَقْلِ، وَالْمَجْنُونُ عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَالْمَجْنُونُ عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَالْمَجْنُونُ عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَالْمَعْفَلِ الْعَقْلِ، وَالْمَحْفَقُلُ عَدِيْمُ الْقَصْدُ وَصَارَا كَالنَّائِمِ، وَحِرْمَانُ الْمِيْرَاكِ عُقُوبَةٌ وَهُمَا الْفَصْدُ وَصَارَا كَالنَّائِمِ، وَحِرْمَانُ الْمِيْرَاكِ عُقُوبَةٌ وَهُمَا لِلْعَقْلِ، وَالصَّيِّ قَاصِرُ الْعَقْلِ الْقَلْمِ.

تروجیلہ: ہماری دلیل حضرت علی شکافئے کا وہ فرمان ہے، جومروی ہے کہ انھوں نے مجنون کی دیت اسکے عاقلہ پرمقرر فرمائی اور یوں فرمایا کہ مجنون کا عمد اور خطا ُ دونوں برابر ہیں، اوراس لیے کہ بچمکل شفقت ہے اور عاقل خاطی جب ستحقِ تخفیف ہے یہاں تک کہ اس کی دیت عاقلہ پر واجب ہے تو بچہ اس تخفیف کا زیادہ ستحق ہے کیونکہ وہ زیادہ معذور ہے۔

اور ہم عمدیت کے حقق کو تسلیم نہیں کرتے ، کیونکہ عمدیت تو علم پر مرتب ہوتی ہے اور علم عقل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور مجنون معدوم العقل ہے اور بچہ قاصر العقل ہے تو کہاں سے ان دونوں کی طرف سے قصد خقق ہوگا۔ اور ان میں سے ہر ایک نائم کی طرح ہوگیا۔ اور میراث سے محروم ہونا عقوبت ہے حالانکہ بیدونوں عقوبت کے اہل نہیں ہیں۔ اور کفارہ اپنے نام کی طرح چھپانے والا ہے اور یہاں کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ کفارہ اسے چھپائے ، کیونکہ بیدونوں مرفوع القلم ہیں۔

### اللغاث:

﴿عقل ﴾ دیت۔ ﴿عاقلة ﴾ تعلق دار۔ ﴿مظنّة ﴾ موقع، مقام۔ ﴿صبیّ ﴾ بچد ﴿أعذر ﴾ زیادہ معذور۔ ﴿نائم ﴾ سویا ہوا۔ ﴿ستارة ﴾ پردہ وُ النے والا۔ ﴿ذنب ﴾ گناہ۔ ﴿عقوبة ﴾ سزا۔

### احناف کی دلیل:

صورتِ مسئلہ میں ہماری دلیل حضرت علی مزائشہ کا بیفر مان ہے کہ مجنون کا عمد اور اس کی نطا کہ دونوں برابر ہیں اورخود انھوں نے مجنون کی دیت اس کے عاقلہ پرلازم فر مائی ہے،اس لیے حضرت علی بڑٹائٹو کا بیفر مان ہمارے لیے ججت اور دلیل ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ بچہ اور مجنون شفقت دمہر بان کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کاعذر اس قاتل سے بڑھا ہوا ہے جوعقل ِ مند ہواور اس نے نطأ قتل کیا ہواور جب ہم عاقل خاطی کی دیت اس کے عاقلہ پر واجب کرکے اس کے ساتھ تخفیف اور زمی برت

# ر آئ الہدایہ جلد اللہ کے بیان میں کے اس اور مین اور ان کی دیت بھی عاقلہ ہی برواجب کے جات کے بیان میں کے دیادہ مستق ہیں ان کے ساتھ بھی رعابت کی جائے گی اور ان کی دیت بھی عاقلہ ہی برواجب

رہے ہیں توصبی اور مجنون جو تخفیف کے زیادہ مستحق ہیں ان کے ساتھ بھی رعایت کی جائے گی اور ان کی دیت بھی عاقلہ ہی پرواجب ہوگی۔

و لانسلم النح امام شافعی والیمائی سے اور مجنون کی طرف سے قصد اور اراد ہے کے تحق کو دلیل بنا کران کے فعل عمد کوعمہ بتایا تھا، یہاں سے صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی جانب سے قصد اور اراد ہے کا محقق ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہو سکتا، حالانکہ صبی اور مجنون میں اور مجنون میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اس لیے ان کی طرف سے کیسے ارادہ محقق ہوسکتا ہے اور جس طرح سوئے ہوئے تحق کی طرف سے ارادہ تحقق نہیں ہوسکتا ای طرح صبی اور مجنون سے بھی ارادہ اور قصد کا صدور نہیں ہوسکتا۔

و حو مان المیراث النج اورا مام شافتی والیشائه کاهیمی اور مجنون کے میراث سے محروم ہونے اوران پر کفارہ واجب ہونے کو لے کران کے فعل کوعمد قرار دینا بھی ورست نہیں ہے، کیونکہ میراث سے محروم ہونا ایک سزاء ہے اور بید دونوں سزاء کے مستحق ہی نہیں ہیں، اس طرح کفارہ کے معنی ہیں چھپانا اور کسی گناہ وغیرہ کو چھپانا اس کے ظہور کے بعد ہوتا ہے حالانکہ بید دونوں مرفوع القلم ہیں اوران کی طرف سے کوئی گناہ ہی صادر نہیں ہوسکتا ، لہذا ہمارے یہاں نہ تو بید دونوں میراث سے محروم ہوں گے اور نہ ہی ان پر کفارہ واجب ہوگا۔ فقط واللہ اعلم



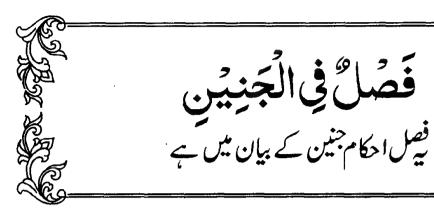



جنین فعیل کے وزن پر ہے جواسم مفعول مجنون کے معنیٰ میں ہے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو مال کے بیٹ میں ہو، جَنَّ جنَّا کے معنیٰ ہیں چھپانا اور چوں کہ جنین بھی مال کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اس لیے اسے جنین کہتے ہیں، اس سے پہلے آ دمی کے قبل سے متعلق احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں، کیونکہ جنین بھی متعلق احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں، کیونکہ جنین بھی انسان کا جزء ہوتا ہے، کین ریکل سے مؤخر ہوتا ہے، اس لیے اسے بعد میں بیان کیا جارہا ہے۔

# ر آن البدليه جد ف عن من المستر من المستر الكاريات كيان من على الكفائد:

#### تخريج

اخرجہ ابوداؤد في كتاب الديات باب ديۃ الجنين، حديث رقم: ٤٥٨٠.

#### جنین کی دیت کی مقدار:

صورت مسکہ یہ ہے کہ آگر کسی فض نے کسی حالمہ عورت کے پیٹ پر مار دیا یا اس کے بدن کے کسی اور عضو پر مار دیا اور اس ضرب کی وجہ سے عورت کے پیٹ میں پرورش پار ہا جنین مرکیا اور نکل کر باہر آگیا تو استحسانا مار نے والے پر ایک غرہ واجب ہے جس کی مقدار پانچ سو در ہم ہے خواہ جنین فہ کر ہویا مؤنث بہر دوصورت ضارب پرغرہ واجب ہے،البتہ فرق کے لیے یہ یا در کھئے کہ اگر جنین بچر یعنی فہ کر ہوتو اس کی دیت عورت کی دیت کا دسوال حصہ ہوگی اور اگروہ بچی لینی مونث ہوتو اس کی دیت عورت کی دیت کا دسوال حصہ ہوگی اور مرد کی دیت کا فسف عشر اور عورت کی دیت کا عشر دونوں کی مقدار برابر ہے لینی پانچ سو در ہم، کیونکہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہوگی اور اگر ہے۔

اس کے برخلاف قیاس کا نقاضایہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں ضارب پر پچھ بھی واجب نہ ہو، کیونکہ جنین ماں کے پیٹ میں مخفی رہتا ہے اور اُس کی حیات وزندگی کا بقتی طور پر علم نہیں ہوتا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ضارب کے ضرب سے پہلے ہی اپنی ماں کے پیٹ میں مرگیا ہولہٰذا جب جنین کی موت وحیات کاعلم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی مشکوک ہوئی اور مشکوک چیز کو مار نے سے ضان اور دیت کا وجوب نہیں ہوتا، اس لیے قیاس نے یہاں ضارب کو برئ الضمان قرار دے دیا ہے۔

والظاهر لا يصلح النع يہاں سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ قياس كا جنين كى زندگى كو مشكوك قرار ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ قياس كا جنين كى زندگى كو مشكوك قرار ديا صحيح نہيں ہے، كيونكہ ظاہر حال اس جنين كے حق ميں شاہد ہے اور ظاہر يہى ہے كہ وہ زندہ ہوگا، اس ليے اسے مردہ خيال كرنا كيے درست ہے؟ اس كا جواب دية ہوئے صاحب كتاب فرمات ہيں كہ بھائى ظاہر حال دفع ضرر كے ليے تو جحت بن سكتا ہے كيكن كسى چيز كے استحقاق وا ثبات والزام كے ليے جحت نہيں بن سكتا اور صورت مسئلہ ميں اگر ہم ظاہر حال كو جمت مان ليس تو پھر ضارب برديت كا الزام اور اثبات لا زم آئے گا اس ليے يہاں ظاہر حال سے جنين كى حيات براستدلال نہيں كيا جاسكتا۔

و جه الاستحسان النع استحسان کی دلیل وہ مدیث ہے جو سیحین میں سیرنا ابو ہریرہ رخاتی ہے مروی ہے ان النبی مرائی قطبی فی جنین امراۃ من بنی لحیان بغرۃ عبد او امۃ اور بعض روایتوں میں قیمته خمس مانۃ اور بعض دوسری میں او خمس مانۃ کا اضافہ بھی ذکور ہے اور حدیث پاک اس امر کی بین دلیل ہے کہ جنین کے مارنے والے پر پانچ سو درہم کی میں او خمس مانۃ کا اضافہ بھی ذکور ہے اور حدیث پاک اس امر کی بین دلیل ہے کہ جنین کے قاتل پر جوغرہ واجب ہے اس کی مالیت کا غرہ واجب ہے تاس کی مالیت پانچ سودرہم ہوئی جائے لہذا ہے حدیث اس حوالے سے امام مالک روائی اور امام شافعی طائی اور اس کے خلاف جمت ہے، کونکہ یہ مالیت پانچ سودرہم ہوئی جائے لہذا ہے حدیث اس حوالے سے امام مالک روائی علی طائی اور امام شافعی طائی اور اس کے خلاف جمت ہے، کونکہ یہ

# ر آئ البعاليم جلد الله الماري بي الماري بيان مي بي الماري بي الماريات كے بيان ميں بي حفرات بي بيان ميں بي حفرات بي بي الله بي مولى كداستسانا جوغرہ واجب كيا كيا ہو وہ منصوص عليه بي مل كرنا قياس بر مل كرنے سے بدر جہا بہتر ہے۔

وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتُ خَمُسُ مِانَةِ دِرُهِمٍ، وَقَالَ مَالِكٌ رَمَا الْكَانَةُ فِي مَالِهِ، لِآنَّهُ بَدُلُ الْجُزُءِ، وَلَنَا أَنَّهُ الْطَلِيْةِ اللهِ الْعَلَيْةِ فِي مَالِهِ، لِآنَةُ بَدُلُ النَّفُسِ وَلِهِذَا سَمَّاهُ الطَّلَيْةِ الْمَا حِيَةٌ حَيْثُ قَالَ دُوهُ ﴿ وَقَالُوا الْعَلَيْةِ اللهِ الْعَلَيْةِ الْمَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَأَنَّهُ بَدُلُ النَّفُسِ وَلِهِذَا سَمَّاهُ الطَّلَيْةِ اللهِ وَيَةٌ حَيْثُ قَالَ دُوهُ ﴾ وقَالُوا أَنَّذُ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ مَادُوْنَ خَمْسِ مِانَةٍ.

ترجیم اور ہمارے یہاں بیغرہ عاقلہ پر واجب ہے جب کہ وہ پانچ سو درہم کا ہو، امام مالک را اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کہ قاتل کے مال میں واجب ہے، اس لیے کہ وہ بین کہ قاتل کے مال میں واجب ہے، اس لیے کہ وہ جزء کا بدل ہے، ہماری دلیل بیہ کہ آپ مَالی اللہ اللہ اللہ بین کہ اس کے دیت اداء کرو، اس پر عاقلہ نے کہا کیا ہم اس کا بدل ہے اس وجہ سے آپ مَالی اور نہ جا اور نہ جا اللہ اور نہ جا آیا۔ مرعواقل یا نچ سو درہم سے کم کی دیت نہیں ادا کرتے۔

#### اللغاث:

عاقلة ﴾ تعلق دار، قرابت دار - ﴿قطى ﴾ فيصله فرمايا - ﴿غرّة ﴾ ديت كابيسوال حصد ﴿دوه ﴾ اس كى ديت ادا كرو - ﴿اندى ﴾ كيا جم ديت اداكري - ﴿لاصاح ﴾ نه جيخا - ﴿لا استهلّ ﴾ نه رويا، نه آ واز نكالي -

#### تخريج:

- 🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الدیات باب دیۃ الجنین، حدیث رقم: ٤٥٦٨.
  - 🛭 اخرجه الطبراني في معجهم في كتاب الديات، حديث رقم: ١٤٣١.

#### غره کس برواجب موگا:

صورت مسلم بہتے کہ جنین کے قل سے جوغرہ واجب ہوگا، ہمارے یہاں اس کی ادائیگی عاقلہ پر ہوگی جب کہ امام مالک طِیشِیڈ کے یہاں اس کی ادائیگی خود قاتل پراس کے مال میں واجب ہے، کیونکہ جنین ماں کا جزء ہے لہذا جنین کو ہلاک کرنا ماں کے کسی جزء مثلا انگلی وغیرہ کو ہلاک کرنے کی طرح ہے ادر اگر کوئی شخص ماں کی انگلی کاٹ دیتو انگلی کا ارش خود قاطع پر اس کے مال میں واجب ہوتا ہے، لہذا جنین کی دیت بھی خود قاتل ہی پر اس کے مال میں واجب ہوگا۔

ولنا النح اس سلسلے میں ہماری دلیل وہ حدیث ہے، جو کتاب میں ندکور ہے کہ آپ مُلَاثِیَّا نے ضارب کے عاقلہ پرغرہ واجب کیا ہے چنا نچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیہ حدیث موجود ہے اس طرح ابوداؤد شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائقی کے حوالے سے بھی یہی مضمون وارد ہے، اوراس سے دودو چارکی طرح بیرواضح ہے کہ غرہ کا وجوب عاقلہ سرے۔ ہماری عقلی دلیل ہے ہے کہ خرہ فض کا بدل ہے (نہ کہ جزء کا جیسا کہ امام مالک راٹھا فرماتے ہیں) کیونکہ آپ سکھ النے خرہ کو دیت کا نام دیا ہے اور دیت فس کے بدل کو کہتے ہیں، اس لیے جزء کے بدل کو اُرش کہا جاتا ہے اس پورے معاطے کی دلیل ہے حدیث ہے کہ آپ سکھی آلے نے قاتل کے عاقلہ سے کہا کہ بھائی تم لوگ جنین کی دیت اداء کرواس پر عاقلہ نے کہا اندی من لا صاح و لا استھل و لا شرب و لا آکل و مثلہ بطل فقال علیہ السلام السجع سجع الکھان قوموا فدوہ الحدیث (عنایہ و کذا فی البنایة: ۲۷۳۷۲) یعنی قاتل کے عاقلہ نے کہا کہ کیا ہم اس جنین کی دیت اداء کریں جو نہ تو چلایا نہ رویا نہ کھایا نہ ہی پیااس جسے کا معالمہ تو باطل ہوگیا؟ اس پر آپ مالی گئی آلے نے فرمایا کہ بہت زیادہ تجع اور قافیہ بندی نہ جھاڑ و یہ سب کا ہنوں کا کام ہے اور شرافت کے مالمہ جا کر دیت اداء کرو، اس صدیث سے ہی واضح ہوگیا کہ غرہ فس کا بدل ہے اور یہ بھی صاف ہوگیا کہ اس کی ادائیگی قاتل کے عاقلہ پرواجب ہے۔

فائك : متن ميں وهي على العاقلة عندنا إذا كانت خمس مائة كى جوعبارت ہاں ميں إذا كانت خمس مائة كى جوقيد اور شرط ہاں كے متعلق شار عين ہدايہ نے برئى طويل بحث كى ہے چنا نچ بعض لوگوں كى رائے يہ ہے كہ يہاں يہ عبارت بحل اور ب جوڑ ہے، كيونكه غره تو پانچ سودرہم كى ماليت كا ہوتا ہى ہاں ليے إذا كانت اللخ كا يہاں كوئى فائدہ نہيں ہے، بعض حضرات كى رائے يہ ہے كہ يہكا تب كاسم و ہاور عبارت إذا كانت كے بجائے إذ كانت ہے لين إذا شرطيہ نہيں ہے بل إذ تعليليہ ہاور يہ بتايا گيا ہے كہ فره عا قلم براس ليے واجب ہے كہ وہ پانچ سودرہم كا ہوتا ہے، كونكه عا قلم پانچ سودرہم سے كم كا صاب نہيں اداء كرتے۔ بعض حضرات كى رائے يہ ہے كہ اگرغم ه غلام يا باندى سے اداء كيا جائے تو غلام يا باندى كا پانچ سودرہم كى قيمت والا ہونا شرط ہے بعض حضرات كى رائے يہ ہے كہ اگرغم ه غلام يا باندى سے اداء كيا جائے تو غلام يا باندى كا پانچ سودرہم كى قيمت والا ہونا شرط ہے

اور يهان إذا كانت المن سے اس غلام اور باندى سے احر از كيا كيا ہے جس كى قيمت پانچ سودر بم نه ہو\_ (بنايدوعنايه)

وَتَجِبُ فِي سَنَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَ الْكَانَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، لِأَنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ وَلِهِلذَا يَكُونُ مَوْرُوثًا بَيْنَ وَرَقَتِهِ، وَلَنَا مَارُوِيَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسَنِ وَمَ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ مَالِيَّتُهَ جَعَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي سَنَةٍ، وَلَاّنَهُ إِنْ كَانَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ نَفْسٌ عَلَاحِدَةٌ فَهُو بَدَلُ الْعُضُو مِنْ حَيْثُ الْإِيِّصَالِ بِالْأَمِّ فَعَمَلُنَا وَلَاّنَهُ إِنْ كَانَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ نَفْسٌ عَلَاحِدَةٌ فَهُو بَدَلُ الْعُضُو مِنْ حَيْثُ الْإِيّصَالِ بِالْأَمِّ فَعَمَلُنَا بِالشَّبْهِ الْآوَّلِ فِي حَقِّ التَّوْرِيْتِ، وَبِالثَّانِي فِي حَقِّ التَّاجِيلِ إِلَى سَنَةٍ، لِلْأَنَّ بَدَلَ الْعُضُو إِذَا كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ بَاللّهِ مَالَكُ الدِّيَةِ أَوْ اللّهِ مِنْ عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي سَنَةٍ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي سَنَةٍ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي سَنَةٍ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي شَنَةٍ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي شَنَةٍ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ

ترجیکہ: غرہ ایک سال میں واجب ہوگا۔امام شافعی راٹھیائہ فرماتے ہیں کہ تین سالوں میں واجب ہوگا، کیونکہ وہ نفس کا بدل ہے اس وجہ سے غرہ جنین کے ورثاء کے درمیان میراث میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت محمر بن الحنِّ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ممیں سیصدیث پنچی ہے کہ آپ مالٹیٹو کے ناقلہ پر ایک سال میں غرہ واجب کیا ہے۔اور اس لیے کہ اگر علا حدہ نفس ہونے ر آن البداية جلد الله المراق به المراق المراق به المراق المر

کی حیثیت سے غرہ نفس کابدل ہے تو مال کے ساتھ مصل ہونے کی وجہ سے غرہ عضو کابدل ہے للبذا توریث کے حق میں ہم نے پہلی مثابہت پڑمل کیا؛ کیونکہ عضو کابدل اگر تہائی دیت یا کم ہو مثابہت پڑمل کیا؛ کیونکہ عضو کابدل اگر تہائی دیت یا کم ہو اور نصف عشر سے زیادہ ہوتو وہ ایک سال میں واجب ہوتا ہے۔ برخلاف اجزائے دیت کے ،اس لیے کہ دیت کا ہر ہر جزء جس شخص پر واجب ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿سنة ﴾ ايكسال مر توريث ﴾ وارث بنانا - ﴿ ثلث ﴾ تيسراحسه

#### غره كتني مدت مين اداكيا جائع كا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہاں ایک سال میں غرہ کی ادائیگی ہوگی جب کہ امام شافعی پراٹیٹھائے کے بہاں دیت کی طرح غرہ کی ادائیگی بھی تین سالوں میں ہوگی۔

امام شافعی بیشین کی دلیل ہے ہے کہ غرفض کا بدل ہے اورنفس کے ہر بدل کی ادائیگی تین سالوں میں قسط وار ہوتی ہے،اس لیے عزہ کی ادائیگی ہمی تین سالوں میں ہوگی۔غرہ کے نفس کا بدل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے جنین کے ورثاء میں بطور میراث تقسیم کیا جاتا ہے اوراس کے علاوہ اعضاء اوراطراف کے ارش کو ورثاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا اگرغرہ نفس کا بدل نہ ہوتا اور وہ جزء کا بدل ہوتا تو اسے بھی میرا ثانقسیم نہ کیا جاتا۔

ولنا ماذوی الن اسلیلے میں ہاڑی پہلی دلیل آپ مُلِیْقُ کا بیمل ہے جوحفرت الا مام محمد بن الحسنُ الشیبانی سے مروی ہے کہ آپ مُلِیُّنِا نے قاتل کے عاقلہ کو ایک سال میں غرہ کی ادائیگی کا حکم فرمایا تھا جو اس امرکی واضح دلیل ہے کہ غرہ کی ادائیگی ایک سال میں ہوگی۔

ہماری دوسری دلیل ہے ہے کہ جنین کی دوخیتیں ہیں (۱) وہ علا صدہ نفس ہے، کیونکہ اس میں مستقل جان اور زندگی ہوتی ہے
(۲) دوسری حیثیت ہے ہے کہ جنین اپنی ماں کا جزء ہے، کیونکہ وہ مال کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو جب جغین کی دوحیثیتیں ہیں تو غرہ کی بھی دوحیثیتیں ہوں گی پہلی حیثیت کے اعتبار سے وہ جزء کا بدل ہوگا اور دوسری حیثیت کے اعتبار سے وہ جزء کا بدل ہوگا ،الہذا ہم نے عزہ کی دونوں حیثیتوں پر عمل کیا اور نفس کا بدل ہو نے کی وجہ سے ہم نے اسے موزوث قرار دے کر اس میں ورثاء کا حق ہم نے عزہ کی دونوں حیثیتوں پر عمل کیا اور نفس کا بدل ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے موزوث قرار دے کر اس میں ورثاء کا حق جاری کردیا جیسا کنفس میں ورا جت جاری ہے اور اس کے ماں کا جزء ہونے کی وجہ سے ایک سال میں اس کے ارش کی ادائیگی کو متعین کردیا، کیونکہ جزء کے تا وان کی ادائیگی ایک سال میں ہوتی ہے بشر طبیکہ اس جزء کا ارش تہائی دیت یا کم ہویا نصف عشر سے کم تو ہر گزنہ ہو۔
زیادہ ہولیعیٰ نصف عشر سے کم تو ہر گزنہ ہو۔

اس کے برخلاف جو دیت کے اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے ہر ہر جزء کی ادائیگی تین سالوں میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ نفس کا بدل ہوتے ہیں انکی من وجب علیہ میں کثرت کی وجہ سے وہ اجزاء میں تقسیم ہوجاتے ہیں، لہٰذا ان کا حکم جزء کا حکم نہیں ہوگا بل کہ بدل نفس یعنی دیت کا حکم ہوگا اور ان کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی ، اس لیے اس مسئلے کو لے کرصورتِ مسئلہ پراعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

## ر آن البدليه جلد الله المسلم الما المسلم الكارية على الكارية على الكارية على الكارية على الكارية الكارة الكارية الكارة الكارية الكارية الكارة الكارية الكارية الكارية الكارية الكارية الكارية الكارية الكارة ال

وَيَسْتَوِيُ فِيْهِ الذَّكَرُ وَالْأَنْفَى لِإِطْلَاقِ مَارَوَيْنَا، وَلأَنَّ فِى الْحَيَّيْنَ إِنَّمَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ لِتَفَاوُتِ مَعَانِي الْاَدَمِيَّةِ وَلَاتَفَاوُتَ فِي الْجَنِيْنِ فَيُقَدَّرُ بِمِقُدَارٍ وَاحِدٍ وَهُوَ خَمْسُ مَائَةٍ.

ترویجملہ: اوراس میں ندکرومونث دونوں برابر ہیں، کیونکہ ہماری روایت کردہ حدیث مطلق ہےاوراس لیے کہ آ دمیت کے معانی کے متفاوت ہونے کی وجہ سے دوزندوں میں تفاوت ظاہر ہوگا اور جنین میں کوئی تفاوت نہیں ہے، البذااس کی دیت ایک ہی مقدار کے ساتھ مقدر ہوگی اور وہ یانچ سوذرہم ہے۔

#### اللغات:

﴿حييّ ﴾ زنده۔ ﴿تفاوت ﴾ باہم فرق۔

#### غروك وجوب مين اختلاف جنس كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقدار غرہ کے وجوب میں بچے اور بکی دونوں کا حکم ایک ہی ہے بینی فدکر جنین میں بھی پانچے سودرہم داجب ہیں اور مؤنث میں بھی بہی مقدار واجب ہے کیونکہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ حدیث فی الجنین غرق عبد أو أمة أو خمس مائة مطلق ہے اور اس میں فدکر ومؤنث کی کوئی قید اور تفصیل نہیں ہے۔

' اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ زندہ لوگوں میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ آ دمیت کے معانی کے مختلف ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلا مال ہے تو مرد وزن دونوں اس کے مالک ہوسکتے ہیں، کیکن نکاح کا مالک صرف مرد ہے اس طرح طلاق کی ملیت میں بھی مرد منفرد ہے اور زندوں کے بالقابل جنین میں آ دمیت ہی نہیں ہوتی اس لیے ان میں معانی آ دمیت کا تفاوت بھی نہیں ہوگا اور جنین خواہ مذکر ہویا مؤنث بہر دوصورت اس کی دیت یا نچ سودرہم ہوگی۔

َ فَإِنْ أَلْقَتُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ حَيًّا بِالضَّرْبِ السَّابِقِ، وَإِنْ أَلْقَتُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ بِقَتْلِ الْأُمِّ وَغَرَّةٌ بِإِلْقَائِهَا وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ ۗ التَّلِيَٰثُالِمْ قَصٰى فِي هذا بِالدِّيَةِ وَالْغَرَّةِ.

توجیل : پھراگرعورت نے زندہ بچہ جنا پھر وہ مرگیا تو اس میں پوری دیت واجب ہے، کیونکہ ضارب نے سابقہ ضرب سے ایک زندہ کو ہلاک کردیا ہے۔ اور اگر ماں مردہ جنین پیدا کر کے مرگئ تو ضارب پر ماں کے قتل کی وجہ سے دیت واجب ہوگی اور بچہ گرانے کی وجہ سے غرہ واجب ہوگا اور میصیح ہے کہ آپ مُلَّاثِیْمُ اِنْ اس سلسلے میں دیت اور غرہ کا فیصلہ فرمایا ہے۔

#### اللغات:

﴿القت ﴾ جنا، والا، كرايا ﴿ الله ﴾ الاككيا بـ ﴿ حيى ﴾ زنده

#### تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، حديث رقم: ٦٧٤٠.

## ر آن البداية جلد الله المستحدة ٢٢٦ المستحدة الكام ديات كم يان يس

#### ندكوره مسئله كى مزيدصورتيس:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر ضارب کی ضرب کے بعد مال کے پیٹ سے زندہ جنین نکلا پھروہ مرگیا تو اب ضارب پر بوری دیتِ نفس واجب ہوگی، اس لیے کہ اب وہ جنین زندہ شخص کے تعم میں ہے اور زندہ شخص کو مارنے سے بوری دیت واجب ہوتی ہے۔ لہذا فرہ جنین کے مرنے سے بھی ضارب بر بوری دیت واجب ہوگی۔ کیونکہ اس کی موت ضارب کی سابقہ ضرب ہی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔

وإن ألقت ميتا النع بيمسلك كادوسرا پهلو ہے جس كا حاصل بيہ ہے كه اگر ضارب كى ضرب كى وجہ سے جنين مرا ہوا پيدا ہوا پھراس كى مال بھى مركىٰ تو اب ضارب پردوضان واجب ہول گے(ا) مال كے قل كى وجہ سے اس پرديت نفس واجب ہوگ (۲) جنين كے مرنے كى وجہ سے اس پرغرہ واجب ہوگا، كيونكه آپ مَنْ اَلْتَهُوْ اِلْتَهُ اللّهِ الله علمه والله اعلمه

وَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ مِنَ الضَّرْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ الْجَنِيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْآمِّ وَدِيَةٌ فِي الْجَنِيْنَ، لِأَنَّهُ قَاتَلَ شَخْصَيْنِ.

**ترجہ کے :** اوراگر مارنے کی وجہ سے ماں مرگئ پھراس کے بعد جنین زندہ نکلااور پھر مرگیا تو ضارب پر مال کی بھی دیت لازم ہےاور جنین کی بھی ، کیونکہ ضارب دولوگوں کا قاتل ہے۔

#### اللغاث:

﴿ضربة ﴾ ايك بار مارنا۔ ﴿جنين ﴾ پيٺ كا ناكمل بچــ

#### ندكوره مسئله كي مزيدصورتين:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جب ماں اور جنین دونوں ضارب کی ضرب سے مرے تو ظاہر ہے کہ ضارب دوالگ الگ جانوں کا قاتل ہوا، اس لیے اس پر دونوں جانوں کی علا حدہ ویا حدہ دیت بھی واجب ہوگی۔

وَإِنْ مَاتَتُ ثُمَّ أَلْقَتْ مَيْتًا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ وَلَاشَيْء فِي الْجَنِيْنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ الْأَعْلَيْهُ تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِيْنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ الْأَعْلَيْهُ تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِيْنِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ بِالضَّرْبِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَلْقَتْهُ مَيْتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، وَلَنَا أَنَّ مَوْتَ الْأَمْ أَحَدُ سَبَبَيْ مَوْتِهِ لِلْمَاتِيْنِ، لِلَّا اللَّهُ مِنْ تَقُلُهُ إِلْقَالُهُ مِنْ الطَّمَانُ بِالشَّلَةِ.

تروج ملہ: اوراگر مال مرگئ پھراس نے مردہ جنین جناتو ضارب پر مال کی دیت واجب ہےاور جنین میں پھرواجب نہیں ہے۔امام شافعی رایشلانے نے فرمایا کہ جنین میں غرہ واجب ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جنین کی موت ضرب سے واقع ہوئی ہے تو بیالیہ اوگیا جیسے مال

نے جنین کومردہ جنا ہواور ماں زندہ ہو۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ مال کی موت بیچ کی موت کے دوسبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ مال کے مرنے سے بیچ کا دم گھٹ جاتا ہے اس لیے کہ بچہ مال کے سانس لینے سے سانس لیتا ہے، لہذا شک کی وجہ سے ضمان واجب نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

#### ندكوره مسئله كي مزيد صورتين:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ آگر پہلے ماں مرحی پھراس کیطن سے جنین نکلا، لیکن وہ مرا ہوا تھا تو اس صورت میں ہمارے یہاں ضارب پرصرف ایک ضان واجب ہوگا یعنی مال کی دیت اور جنین میں پچھ بھی نہیں واجب ہوگا، جب کہ امام شافعی ولیٹیلئے کے یہال جنین کی موت کے عوض ضارب پرغرہ واجب ہوگا، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جنین ضارب کی ضرب کی وجہ سے مرا ہوتو یہ ایہا ہوگیا جیسے مال نے مردہ جنین جنا اور اس کے بعد خود بھی وہ مرکئی اور اس صورت میں ضارب پر جنین کے عوض غرہ واجب ہے، لہذا صورت مسللہ میں بھی اس پر جنین کے عوض غرہ واجب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ یہاں جنین کی موت کے دوسب ہیں (۱) وہ ضارب کی ضرب سے مراہو (۲) یا ماں کے مرنے کی وجہ سے مراہو، کیونکہ جنین ماں کے سانس لیتا ہے، البذا مال کے مرجانے سے اس کا دم گھٹ سکتا ہے اور اس وجہ سے بھی اس کی موت ہوگئی ہوگئیا اور شک کی وجہ سے بھی اس کی موت ہوگئی ہوگئیا اور شک کی وجہ سے ضان ساقط ہوجا تا ہے، اس لیے ہمارے یہاں اس صورت میں جنین کی موت کے عوض ضارب پر پچھواجب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِيْنِ مَوْرُوثٌ عَنْهُ، لِأَنَّهُ بَدُلُ نَفْسِهِ فَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَلاَيْرِثُهُ الضَّارِبُ حَتَّى لَوْ ضَرَبَ بَطُنَ الْمَرَأَتِهِ فَٱلْقَتْ اِبْنَهُ مَيْتًا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِبِ غُرَّةٌ، وَلاَيْرِثُ مِنْهَا، لِأَنَّهُ قَاتَلَ بِغَيْرِ حَقِّ مُبَّاشَرَّةً، وَلاَمِيْرَاكَ لِلْقَاتِلِ.

ترجیم نے: فرماتے ہیں کہ جنین میں جوغزہ واجب ہوگا وہ اس کی طرف سے میراث میں تقسیم ہوگا، کیونکہ وہ غرہ جنین کے نفس کا بدل ہے، لہٰذااس کے ورثاءاس غرہ کے وارث ہوں گے اور ضارب اس کا وارث نہیں ہوگا ، تقی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ہیٹ پر مارا. اور اس نے ضارب کا مردہ بیٹا جنا تو باپ کے عاقلہ پرغرہ واجب ہے، لیکن وہ اس میں وارث نہیں ہوگا کیونکہ وہ بالکل ناحق قاتل ہے۔ اور قاتل کومیراث نہیں ملتی۔

#### اللغات:

﴿موروث عنه ﴾ اس كى طرف سے ميراث مين تقيم موگا۔ ﴿بطن ﴾ پيك ، ﴿مباشرة ﴾ بذات خودارتكاب كرنا۔

جنین کی میراث کاتھم:

## ر آن البدايه جلده ي هي المحال ١٢٣ ي الماديات كيان ين

اور بدل ہے اس لیے اس میں میراث جاری ہوگی اور جنین کے سارے ورثاء اس میں شریک ہوں گے، ہاں اگر وارثوں میں کوئی زارث فدکورہ جنین کا قاتل ہوگا تو اسے میراث نہیں ملے گی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے اپنی حاملہ بیوی کے پیٹ پر مارا اور بیوی کے پیٹ سے اس خام ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں نے اس میں وراثت کا مستحق نہیں پیٹ سے اس ضارب باپ کا مردہ جنین باہر نکلا تو اب ضارب کے عاقلہ پرغرہ واجب ہوگا ہیکن سے باپ اس میں وراثت کا مستحق نہیں ہوگا ، کیونکہ بی قاتل ہے اور قاتل کو تو از روئے نص میراث نہیں ملتی اس لیے بید بہت بھی میراث نہیں ملتی اس لیے بید بہت بھی میراث سے محروم ہوجائے گا۔

قَالَ وَفِي جَنِيْنِ الْآمَةِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا نِصْفُ عُشُرِ قِيْمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَعُشُرُ قِيْمَتِهِ لَوْ كَانَ أَنْهَى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِ النَّاعَيْةِ فِيهِ عُشُرُ قِيْمَةِ الْآمِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ وَجُهِ، وَضَمَانُ الْآجُزَاءِ يُؤْخَذُ مِقْدَارُهَا مِنَ الْأَصْلِ، وَلَنَا الشَّافِعِيُّ وَمِ النَّعْصَانِ مِنَ الْآصُلِ وَلَامُعْتَبَرَ بِهِ فِي ضَمَانِ النَّا بَدُلُ نَفْسِهِ، لِأَنَّ ضَمَانَ الطَّرُفِ لَا يَجِبُ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ النَّقْصَانِ مِنَ الْآصُلِ وَلَامُعْتَبَرَ بِهِ فِي ضَمَانِ الْجَنِيْنِ فَكَانَ بَدُلُ نَفْسِهِ فَيُقَدَّرَ بِهَا، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمِ النَّقْصَانِ مِنَ الْآصُلِ وَلَامُعُنَرَ بِهِ فِي ضَمَانُ النَّقُصَانِ لَو انتَقَصَتِ الْأَمَّ اعْتِبَارًا الْجَنِيْنِ الْبَهَائِمِ، وَهَذَا لِلْآنَ الضَّمَانَ فِي قَتْلِ الرَّقِيْقِ ضَمَانُ مَالٍ عِنْدَهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَصَحَ الْإِعْتِبَارُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَصَحَ الْإِعْتِبَارُ عَلَى أَصْلِهِ مُ اللَّهُ تَعَالَى فَصَحَ الْإِعْتِبَارُ عَلَى أَلْهُ كُولُ الْمُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فَصَحَ الْإِعْتِبَارُ عَلَى أَصْلِهِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ باندی کے جنین میں (اگروہ ندکرہو) اس کی قیمت کا نصف عشر واجب ہے اگر وہ زندہ ہوتا اور اگر مونث ہوتو اس کی قیمت کاعشر واجب ہے، امام شافعی والیٹیائہ فرماتے ہیں کہ اس میں ماں کی قیمت کاعشر واجب ہے، کیونکہ جنین من وجہ ماں کا جزء ہے اور اجز اء کے صفان کی مقدار اجز اء کے اصل سے لی جاتی ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ صفان جنین کے فقس کا بدل ہے، کیونکہ طرف کا صفان اصل کا نقصان طاہر ہونے کے وقت ہی واجب ہوتا ہے اور جنین کے صفان میں اصل کے نقصان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، للہذا بیر صفان جنین کے فقس کا بدل ہوگا اور اسے جنین کے فقس کے ساتھ مقدر کیا جائے گا۔

امام ابو یوسف برلیٹی نئر ماتے ہیں کہ اگر ماں میں نقص پیدا ہوا ہے تو بہائم کے جنین پر قیاس کرتے ہوئے ضانِ نقصان واجب ہوگا۔ اور بیاس وجہسے ہے کہ امام ابو یوسف برلیٹی کے یہاں غلام کے قل کا ضان ضمانِ مال ہوتا ہے جبیسا کہ ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔لہذا امام ابو یوسف برلیٹی کی اصل کے مطابق یہ قیاس درست ہے۔

#### اللغات

﴿ أَمِنَهُ ﴾ باندى، لوندى - ﴿ ذكر ﴾ ذكر، لركا - ﴿ حيى ﴾ زنده - ﴿ انتقصت ﴾ كم بوكل - ﴿ بَهائم ﴾ واحد بهيمة ، چو پائ - ﴿ رقيق ﴾ غلام -

# ر آن البدایہ جلد سے میں کھی اس میں کے اس البدایہ جلد سے بیان میں کے بیان کے بیان

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی حاملہ باندی کے پیٹ پرلات ماری اوراس کے پیٹ سے مردہ جنین لکلاتو ہمارے یہاں اس جیسے زندہ جنین کی قیمت لگائی جائے گی، اب اگر مردہ جنین فدکر لعنی بچہ ہوتو ضارب پر زندہ جنین کی قیمت کا بیسوال حصہ (نصف عشر ) واجب ہوگا، اور اگر وہ مؤنث لعنی بچی ہوتو زندہ مؤنث جنین کی قیمت کا دسوال حصہ واجب ہوگا۔

اس سلطے میں امام شافعی ولیٹھیا کا مسلک یہ ہے کہ جنین خواہ بچہ ہویا بچی بہر دوصورت اس کی ماں کی قیمت لگائی جائے گی اور مال کی قیمت کا دسواں حصہ واجب ہوگا، کیونکہ جنین اتصال کے حوالے ماں کا جزء ہے اور اجز ائے کے ضمان کی مقدار کا حساب اصل سے لگایا جاتا ہے لہٰذا جنین کے ضمان کی مقدار کا حساب بھی اس کی اصل یعنی ماں سے لگایا جائے گا اور مال کی قیمت کا دسوال حصہ واجب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں جب جنین مرا ہے تو وجوب صان میں جنین کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور مال کی قیمت سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا ، کیونکہ بیضان جنین کے نفس کا بدل ہے نہ کہ عفو ام کا۔ اور پھر ضان طرف کے متعلق ضابطہ ہے ہے کہ اصل کے نقصان اور عیب سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے اور اصل میں ہونے والے نقصان کے اعتبار سے طرف اور جزء میں ضان واجب کیا جاتا ہے حالانکہ امام شافعی ولیٹی کیا نظر نے یہاں مطلق مال کی قیمت کا عشر واجب کردیا ہے اور اصل کے نقصان کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیضان ضمانِ نفس ہے صاب کیا جائے گا۔
حاب کیا جائے گا۔

و قال أبو یوسف روایٹی المنے اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف روائٹی کا مسلک میہ ہے کہ اگر جنین کی موت سے اس کی ماں کو کو نقصان پہنچا ہے۔ تب تو ضارب پر ضمانِ نقصان واجب ہوگا اور اگر جنین کی موت سے اس کی ماں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا ہے تو پھر ضارب پر کچھ واجب نہیں ہوگا، جیسے چو پایوں میں بھی بہی حکم ہے کہ اگر کسی نے مثلا کسی حاملہ بکری کو مار دیا اور اس بکری نے مردہ بچہ جنا تو اگر بکری کو نقصان نہیں پہنچا تو جنین کے مرنے سے ضارب پر جناتو اگر بکری کو نقصان نہیں پہنچا تو جنین کے مرنے سے ضارب پر پچھ واجب نہیں ہوگا ہوں میں ہوگا ہوں کے مسئلے پر قیاس کیا ہے اور علت قیاس میہ ہے کہ جس طرح کے مسئلے پر قیاس کیا ہے اور علت قیاس میہ ہے کہ جس طرح بہائم مال بیں اس طرح غلام کے قیاس کے۔ بہائم مال بیں اس طرح غلام کے قیاس کے۔

قَالَ فَإِنْ ضُرِبَتُ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى مَافِي بَطْنِهَا ثُمَّ أَلْقَتْهُ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيْهِ قِيْمَتُهُ حَيَّا وَلَاتَجِبُ الدِّيَةُ وَإِنْ مَاتَ فَفِيْهِ قِيْمَتُهُ حَيَّا وَلاَتَجِبُ الدِّيةِ وَتَجِبُ قِيْمَتُهُ بَعْدَ الْعِنْقِ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِالضَّرْبِ السَّابِقِ وَقَلْ كَانَ فِي حَالَةِ الرِّقِّ فَلِهِذَا تَجِبُ الْقِيْمَةُ دُوْنَ الدِّيَةِ وَتَجِبُ قِيْمَتُهُ حَيَّا، لِأَنَّةُ صَارَ قَاتِلًا إِيَّاهُ وَهُو حَيُّ فَنَظُرُنَا إِلَى حَالَتِي السَّبَبِ وَالتَّلْفِ، وَقِيْلَ هَذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَيَّا اللَّهُ عَلَى مَا يَأْتِيكَ وَعَنْدَ مُحَمَّدٍ وَمُنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَعَالًى مَاللَّهُ لَعَلَى مَا يَأْتِيكَ وَوْلِهُ عَيْرَ مَضُووُ بٍ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ عَلَى مَا يَأْتِيكَ مِنْ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

## ر آن الهداية جلد الله المستحدة ٢٢١ المستحدة الكاريات كيان يس

تر ملی: فرماتے ہیں کہ اگر باندی ماری گئی پھر آقانے اس کے پینٹ کاحمل آزاد کر دیا اس کے بعد باندی نے زندہ جنین جنا پھر وہ مرگیا تو اس میں جنین کی گیمت واجب ہے اور دیت نہیں واجب ہے اگر چہ عتق کے بعد جنین مرا ہو، کیونکہ ضارب نے ضرب سابق کی وجہ ہوگی اور دیت نہیں واجب ضرب سابق کی وجہ ہوگی اور دیت نہیں واجب موگی اور دیت نہیں واجب ہوگی اور ذندہ تھا اور ندہ مواجب کہ وہ زندہ تھا اور ندہ ہونے کے اعتبار سے اس جنین کی قیمت واجب ہوگی ، کیونکہ ضارب اس حال میں اس کا قاتل ہوا ہے کہ وہ زندہ تھا لہٰذا ہم نے سبب اور تلف دونوں حالتوں میں غور کیا۔

اور کہا گیا ہے کہ بید حضرات شیخین عِیسَا کے یہاں ہے، اور امام محمد رالتھا کے یہاں جنین کی وہ قیمت واجب ہوگی جواس کے مصروب اور غیر مصروب ہونے کے مابین ہوگی ، کیونکہ اعماق سرایت کورو کئے والا ہے جبیبا کہ بعد میں ان شاء اللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔

#### اللغات:

وضربت ﴾ ماري گئ و اعتق ﴾ آزاد كيا و بطن ﴾ پيٺ وق ، فلاى وصار ﴾ موكيا \_

#### باندی کے آزادجنین کاقل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی حاملہ باندی کو مارا اوراس ضرب کے بعد باندی کے مولی نے اس کے حمل کو آزاد کردیا پھر باندی نے ایک زندہ جنین کو چنم دیا، لیکن جلدی ہی وہ جنین مرگیا تو ضارب پر زندہ جنین کی جو قیمت ہوگی وہ واجب ہوگی اور دیت نہیں واجب ہوگی اگرچہ جنین مولی کے اعماق کے بعد مراہب، کیونکہ ضارب نے ضرب سابق کی وجہ سے اسے قل کیا ہے اور ضرب سابق کے وقت وہ جنین غلام ہی تھا اس لیے ضارب پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور یہ قیمت بھی اس کے مولی ہی کو ملے گ کیونکہ جس وقت اس کے لیے قیمت واجب ہوئی ہے اس وقت وہ جنین اپنے مولی کا مملوک تھا لہٰذا اس کی قیمت مولیٰ کو ملے گ

و تجب قیمته حیا النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلا میں قاتل اور ضارب پر زندہ جنین کی قیمت واجب ہوگی،
کیونکہ جنین زندہ ہو کرمرا ہے اس لیے یہ ایہا ہوگیا گویا کہ قاتل نے زندہ جنین کو مارا ہے، لہذا یہاں سبب اور تلف دونوں حالتوں میں
تعارض ہوگیا ہے حالتِ سبب کا تقاضا یہ ہے کہ قیمت واجب ہواس لیے کہ اس وقت جنین غلام تھا اور حالتِ تلف کا تقضا یہ ہے کہ دیت
واجب ہو، کیونکہ اس وقت جنین زندہ تھا تو ہم نے دونوں حالتوں کی رعایت کرتے ہوئے قیمت بھی واجب کی اور زندہ جنین کی قیمت
واجب کردی اور یوں کہا کہ قاتل پر زندہ جنین کی قیمت واجب کی گئی ہے۔

وقیل ہذا عندھما النع بعض حضرات کی رائے ہے کہ فدکورہ تفصیل حضرات شیخین عِیاتیا کے مسلک کے مطابق ہے اور امام محمد طِلَیْتیا کا مسلک اس کے برخلاف ہے چنا نچے وہ فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ جنین کی قیمتوں میں جو تفاوت ہوگا وہ واجب ہوگا مثلا اگر زندہ جنین کی قیمت ایک ہزار جواور مردہ جنین کی قیمت سات سو ہوتو چوں کہ ان میں تین سوکا فرق ہے اس لیے ضارب پر یہی تین سور ویٹے واجب ہوں گے، کیونکہ امام محمد ولیٹیلئے کے یہاں عتق قاطع سرایت ہے اس لیے ضرب سابق کی وجہ سے جنین کی موت کا دروازہ بند ہوگیا ہے مگر چوں کہ اس موت میں ضارب کی ضرب کاعمل وضل شامل ہے، اس لیے اس بر یہی تفاوت واجب ہوگا۔ اس کی مزید

قَالَ وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِيْنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَ<sup>الل</sup>َّقَيْنَةُ تَجِبُ، لِلَّانَّهُ نَفُسٌ مِنْ وَجُهٍ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ اِحْتِيَاطًّا، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهَا مَعْنَى الْعُقُوْبَةِ وَقَدْ عُرِفَتُ فِي النَّفُوسِ الْمُطَلَقَةِ فَلَاتَتَعَدَّاهَا وَلِهاذَا لَمُ يَجِبُ كُلُّ الْبَدُلِ قَالُوْا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ كَانَ أَفْضَلُ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُ مِمَّا صَنَعَ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ (ہمارے یہاں) جنین میں کفارہ نہیں ہے اورامام شافعی والتطائے کے یہاں کفارہ واجب ہے، کیونکہ جنین من وجہ نس ہے، لہذا احتیاطاً کفارہ واجب ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ میں عقوبت کے معنی ہیں اور عقوبت نفوس مطلقہ میں جانی گئ ہے لہٰذاان سے متعدیٰ نہیں ہوگی اس وجہ سے پورابدل واجب نہیں ہو۔

حضرات مشائخ میں اللہ نے فرمایا الّا بیہ کہ ضارب جاہے، کیونکہ اس نے ایک ممنوع کا ارتکاب کیا ہے کین جب کفارہ کے ذریعے اس نے اللّٰد کا تقرب حاصل کرلیا تو بیاس کے لیے بہتر ہو گیا اور وہ اپنے کئے ہوئے سے استغفار کرے۔

#### اللغات:

﴿عقوبة ﴾ سزا\_ ﴿ لاتتعداها ﴾ اس م حجاوزنيس بوگا - ﴿محظور ﴾ ممنوع - ﴿ صنع ﴾ ارتكاب كيا ،

#### جنین میں کفارہ کی بحث:

صورتِ مسکدیہ ہے کہ ہمارے بیہاں جنین کے قاتل پر کفارہ نہیں واجب ہے جب کہ امام شافعی والٹیلیڈ اس پر وجوبِ کفارہ کے قائل ہیں اورامام مالک والٹیلیڈ اورا مام محمد والٹیلیڈ کا بھی یہی مسلک ہے (بنایہ ) امام شافعی والٹیلیڈ کی دلیل میہ ہے کہ جنین من وجبنس ہے اور نفس کوفل کرنے میں کفارہ واجب ہے،لہذامن وجبنس یعنی جنین کوفل کرنے میں بھی احتیاطاً کفارہ واجب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ میں عقوبت کے معنی پائے جاتے ہیں اور عقوبت نفوس مطلقہ سے متعلق ہوتی ہے اور جنین نفس مطلقہ نہیں ہے، بل کمن وجنس ہے، اس لیے اس میں عقوبت کے معنی حقق نہیں ہوں گے اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جنین کے نفس مطلقہ نہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جنین کے قاتل پر پوری دیت نہیں واجب ہوتی بلکہ غرہ واجب ہوتا ہے اگر جنین مطلق نفس نہیں واجب ہوتی بلکہ غرہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ضارب ہوتا تو اس میں پوری دیت واجب ہوتی معلوم ہوا کہ جنین مطلق نفس نہیں ہے، اور اس میں کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ضارب بطیب خاطر کفارہ اواکردے اور اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرلے تو یہ اس کے تیں بہتر ہوگا البتہ کفارہ اداء کرنے کے بعد بھی اسے چاہئے کہ تو بہ استغفار کرتا رہے۔

وَالْجَنِيْنُ الَّذِيُ قَدْ اِسْتَبَانَ بَغْضُ خَلْقِه بِمَنْزِلَةِ الْجَنِيْنِ التَّامِ فِيْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الْأَحْكَامِ لِإِطْلَاقِ مَارَوَيْنَا، وَلَأَنَّهُ وَلَدٌّ فِيْ حَقِّ أُمُوْمِيَّةِ الْوَلَدِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ فَكَذَا فِيْ حَقِّ هٰذَا الْحُكْمِ، وَلَأَنَّ بِهٰذَا الْقَدْرِ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْعَلَقَةِ وَالدَّمُ فَكَانَ نَفُسًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ر آن البدايه جلد الله المستحد ٢٢٨ الماديات كيان ين

تر جمل : وہ جنین جس کے بعض اعضاء ظاہر ہوگئے ہوں وہ مذکورہ تمام احکام میں جنین تام کے درجے میں ہے ، کیونکہ ہماری روایت کردہ حدیث مطلق ہے۔ اور اس لیے کہ وہ جنین ام ولد ہونے کے حق میں، عدت گذرنے اور نفاس کے حق میں ولد ہے، لہذا اس حکم میں بھی وہ ولد ہوگا۔ اور اس لیے کہ اس مقدار سے جنین خونِ بستہ اور خون سے متاز ہوجائے گا، لہذا وہ نفس ہوگا۔

#### اللغاث:

#### جنين كا تام يا ناقص مونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جنین کے بعض اعضاء مثلا ہاتھ ، پیراور ناخن وغیرہ تیار اور ظاہر ہو گئے ہوں تو وہ جنینِ تام کے درجے میں ہوگا ، کیونکہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ حدیث فی المجنین غوۃ النے مطلق ہے اور اس میں تام الخلقت کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے ، اس لیے اس حدیث کے اطلاق میں بعض اعضاء والا جنین بھی شامل اور داخل ہوگا اور وہ بھی جنین تام کے حکم میں ہوگا۔ اور اس کے قل پر بھی غرہ واجب ہوگا ، اس سلطے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ بعض اعضاء ظاہر ہونے والے جنین سے باندی ام ولد ہوجاتی ہے حامل عدت پوری ہوجاتی ہے اور عورت نفاس والی ہوجاتی ہے تو جس طرح ان امور واحکام میں اسے جنین تام کا درجہ حاصل حاملے وجوب غرہ میں بھی یہ ناتمام جنین ، جنین تام کے درجے میں ہوگا۔

اس سلید کی ایک دلیل بیبھی ہے کہ بعض اعضاء ظاہر ہونے سے جنین خونِ بستہ اور دم جقیقی سے متاز ہوجاتا ہے اور علقہ اور مضغہ کے بعدنفس ہی کا مقام ومرتبہ ہے، لہذا جب بعض اعضاء کے ظہور سے جنین علقہ اور مضغہ کے مراحل پارکر گیا تو اب وہ نفس کے مراحل میں داخل ہوگا۔ اور اسے نفس کا درجہ حاصل ہوگا۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ اتم



# باب ما يحرث الرجل في الطريق المراث بين المراث الرجل في الطريق المراث الرجل في الطريق المراث المراث

اس سے پہلے اس قتل کے احکام ومسائل بیان کئے گئے ہیں جو براہ راست مباشر تا انجام دیا جاتا ہے اور یہاں سے اس قتل کے مسائل بیان کئے جارہے ہیں جو بالواسط قتل کہلاتا ہے یعنی اس میں قاتل مباشر تا فعل قتل انجام نہیں ویتا بلکہ وہ قتل کا سبب بنتا ہے اور مسائل بیان کیا مباشرت چوں کہ سبب سے مقدم ہوتی ہے اس لیے تل مباشرت کے احکام ومسائل کو قتل بالسبب کے احکام ومسائل سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (عنایہ شرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَمَنُ أَخْرَجَ إِلَى الطَّرِيْقِ الْأَعْظِمِ كَنِيْفًا أَوْ مِيْزَابًا أَوْ جُرْصُنَّا أَوْ بَنَى دُكَّانًا فَلِرَجُلٍ مِنْ عَرُضِ النَّاسِ أَنْ يَنْزِعَهُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ صَاحِبُ حَقِّ بِالْمُرُورِ بِنَفْسِهِ وَبِدَوَابِهِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ النَّقْضِ كَمَا فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ يَنْزِعَهُ، لِأَنَّ كُلِّ وَاحِدٍ حَقُّ النَّقْضِ لَوْ أَحْدَثَ فِيْهِ غَيْرُهُمْ شَيْئًا فَكَذَا فِي حَقِّ الْمُشْتَرَكِ.

تروجی امام محمد ولیشنائے نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بڑے راستے کی جانب بیت الخلاء نکالا یا پرنالہ نکالا یا جرصن نکالا یا دکان بنائی تو عوام الناس میں سے کسی بھی شخص کو بیرتن ہے کہ اسے دورکر دے ، کیونکہ ہرآ دمی خود بھی گذر نے میں اور اپنے چویا یوں کوساتھ لے کر گذر نے میں حق والا ہے، لہذا اسے توڑنے کا بھی حق ہوگا جسے ملک مشتری میں ہوتا ہے چنا نچہ اگر شرکاء کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کردی تواس میں ہر شخص کو حق نقض حاصل ہوتا ہے لہذا حق مشترک میں بھی سب کو حق نزع ونقض حاصل ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿أخرج﴾ نكالا ﴿ والطريق الأعظم ﴾ شارع عام - ﴿ كنيف ﴾ بيت الخلاء - ﴿ ميزاب ﴾ پرنالا - ﴿ جرصن ﴾ ميخد، سائبان - ﴿ عوض الناس ﴾ عامّة الناس، سب لوگ - ﴿ موور ﴾ گزرنا - ﴿ نقض ﴾ توَرّنا - ﴿ دواب ﴾ واحد دابّة : جانور، چويا ئے -

#### ناجا ئز تجاوزات كاحكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ ہروہ چیزجس میں عوام کاحق ہاس میں کسی ایک شخص کے واسطے اپنے فائدے کے لیے کوئی تصرف کرنا

درست نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اوسے تنی ہے روکا جائے گا۔ چنا نچہ بڑا راستہ عوام کی منفعت کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں ہرامیر وغریب برابر کاحق دار ہوتا ہے، اب اگر کوئی شخص بڑے راستے کی جانب بیت الخلاء نکال دے یا پرنالہ یا برصن نکال دے یا اس میں دکان بنوالے تو عوام میں سے ہر کسی کو بیت ہوگا کہ وہ اس شخص کو نہ کورہ حرکت ہے رو کے اور اگر زبان سے کہنے پر نہ مانے تو لاشی چارج کرے، کیونکہ بڑے راستے میں ہر ہر شخص بذات خود بھی چلنے اور گذرنے کاحق دار ہے اور اپنے جانوروں اور مویشیوں کے ساتھ چلنے کا بھی مستحق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بیت الخلاء یا پرنالہ وغیرہ بنانے سے گذرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس طرح کی مصرت رساں حرکت کرنے والے کے ساتھ سخت کاروائی ہوگی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک غلام چند آومیوں کے درمیان مشترک ہے تو اب شرکاء کے لیے اس غلام سے خدمت لینا درست ہے کیان اگر شرکاء کے علاوہ کو کی اور اسے زور سے اس کی ہے تو شرکاء کو بیتن ہوگا کہ اس کا دماغ صحح کردیں اور اسنے زور سے اس کی ٹانگ دبائیں کہ ٹوٹ جائے اس طرح حق مشترک میں بھی تعدی اور زیادتی کرنے والے کی زیادتی کوختم کرنا بھی ہر ہر شہری اور دیباتی کاحق ہے۔

فائك: يهال منتن ميں جولفظ بُرصُن آيا ہے وہ جيم اور صاد كے پيش كے ساتھ ہے اور يہ فارى معرب ہے اصل عربى نہيں ہے اور اس كئى معنی بيان كئے ہيں (1) برج (۲) پانی كی وہ نالی جو ديوار ميں لگی ہو (۳) بعض لوگوں كی رائے ہے ہے كہ اس سے وہ لكڑى مراد ہے جو ديوار كے دونوں كناروں پرلگائی جاتى ہے، تاكہ گذرنے ميں آسانی ہو بہر حال اس سے جو بھى معنی مراد ہوں عام راستے ميں اسے بنانا جائز نہيں ہے۔

قَالَ وَيَسَعَ لِلَّذِي عَمِلَهُ أَنْ يَنْتَفَعَ بِهِ مَالَمْ يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ وَلَا اللهِ الْمُسُلِمِيْنَ وَكُوهَ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ الْمَلْمُورِ وَلَاضَورَ وَلَاضِورَ وَيَعِد الْإِسْلَامِ ... مَعْنَاهُ بِهِ وَإِذِ الْمَانِعُ مُتَعَيِّتُ فَإِذَا أَضَرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ كُوهَ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ الشَّلِيَةُ الْمَانِعُ مُتَعَيِّتُ فَإِذَا أَضَرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ كُوهَ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ الشَّلِيَةُ الْمَانِعُ مُتَعَيِّتُ فَإِذَا أَضَرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ كُوهَ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ الشَّلِيَةُ الْمَانِعُ مُتَعَيِّتُ فَإِذَا أَضَرَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ كُوهَ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ السَّلِمَ اللهِ وَلَا اللهُ مِن اللهِ مَلْ اللهُ مَل اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### اللغات:

﴿ يسع ﴾ تنجائش ہے، اجازت ہے۔ ﴿ لم يصر ﴾ نقصان نہ بہنچائے۔ ﴿ متعنَّت ﴾ وُ هيك، سركش۔ ﴿ كُرِه ﴾ مجبوركيا

جائے گا۔ تمز : ہے

تخريج

0

اخرِجه ابن ماجه في كتاب الاحكام باب من بني في حقم ما يضر بجاره، حديث رقم: ٢٣٤٠.

## ر آن الهداية جلد الله يوسي المستخدم و ١٣١ المستخدم و ١١١ الكارديات كريان من الم

#### ندكوره بالامسكله عاشتناء:

سیمسکلہ در حقیقت ما قبل میں بیان کردہ مسئلے سے مستنی ہے یعنی ما قبل میں تو مطلق بی تکم بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز سے مفاد عامہ متعلق ہواس میں کی شخص کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، یہاں سے اس کا استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گذر گاہ وغیرہ میں کوئی چیز بنانا اور اس سے فاکدہ اٹھانا اس صورت میں ممنوع جب اس سے گذر نے والوں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن اگر اس سے گذر نے والوں کوکوئی تکلیف نہنچی ہوتو پھر بنانے والے کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرنا درست اور جائز ہے، کیونکہ بنانے والے کو بھی اس شاہ راہ میں حق مرور حاصل ہے اور اس کے گذر نے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو جس طرح معنز نہ ہونے کی وجہ سے اس حق مرور حاصل ہے اس طرح معنز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اس راستے میں بنائی ہوئی چیز سے نفع حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اس راستے میں بنائی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرنا بھی جائز ہوگا اور کسی کو بھی اس میں وخل دینے کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کا بیغل گزرنے والوں کے لیے معنز نہیں ہو قا ہر کہ کہ کی کواس میں بولئے کا کوئی حق نہیں ہے اور آگر کوئی بولٹا اور بر بڑا تا ہے تو وہ صحت اور سرکش شار ہوگا۔

فإذا أضو النع اس كا عاصل يہ ہے كما كرعام راست ميں كوئى چيز بنانے سے مسلمانوں كو تكليف ہوتو كھراسى بنانا درست نہيں ہے اور بنانے كے بعد نفع اشانا مروہ تحريمى ہے، كيونكه حديث پاك ميں واضح طور پر بياعلان كرديا گيا ہے لاضور و لاضوار في الإسلام ليعنى اسلام ميں نہ تو ضرر پہنچانا جائز ہے اور نہ ہى ضرر برداشت كرنا درست ہے، يعنى نہ تو كوئى كسى كوابتدا ضرر پہنچائے اور نہ ہى كسى كا ضرر سہہ كرانتهاء ضرر پہنچائے اور صورت مسئلہ ميں چول كم ضرر موجود ہے اس ليے بيكام از روئے شرع ممنوع ہے۔ اللہ اللہ على منافعات ما سے متعلقہ كان منافعات ما سے متعلقہ كان منافعات ما سے متعلقہ كان منافعات كان تو اللہ مداخت كان منافعات ما سے متعلقہ كان منافعات كان منافعات كان منافعات كان منافعات كان منافعات كان ہوں كے سے متعلقہ كان منافعات كان كان كان كرنا كو كان كان كان كان كان كان كان كان كرنا كو كان كان كان كان كان كان كرنا كو كان كان كرنا كو كان كان كان كرنا كو كان كو كان كان كان كان كان كان كان كان كان كرنا كان كان كرنا كان كان كان كو كان كرنا كو كان كان كرنا كان كان كان كرنا كے كان كان كرنا كان كرنا كان كرنا كے كان كان كرنا كے كان كرنا كان كرنا كو كان كرنا كے كان كان كرنا كان كان كان كرنا كان كان كان كرنا كے كان كان كان كرنا كے كان كان كان كرنا كے كان كان كرنا كے كرنا كے كان كان كرنا كے كان كان كرنا كے كان كان كرنا كو كان كو كان كرنا كے كان كرنا كے كرنا كے كرنا كے كان كرنا كے كرنا كے كرنا كرنا كے كر

فاعك: ضرراورضرار كم متعلق صاحب بنايد ن كلها به كرضرر كم متعلق كى اقوال مين:

- پنا نچہ علامہ ابن الا ثیر کی رائے یہ ہے کہ ضرر نفع کی ضد ہے جس کے معنی ہیں دوسرے کو تکلیف دینا اور ضرار کے معنی ہیں کہ کسی کی طرف سے دی ہوئی تکلیف پر اسے تکلیف پہنچانا۔
- پیخش لوگوں کی رائے بیہ ہے کہ ضرر وہ ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہواور آپ کا نفع ہواور ضراریہ ہے کہ آپ کے فعل سے دوسرے کا نقصان ہوخواہ آپ کا نفع ہویا نہ ہو۔
  - 👚 ایک قول په ہے که په دونوں ایک بی معنی میں ہیں۔
  - 📆 💎 بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ضررایک جانب سے ہوتا ہے اور ضرار دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (بنایہ:۱۲م۸۲)

قَالَ وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ أَهُلِ اللَّرُبِ الَّذِي لَيْسَ بِنَافِذٍ أَنْ يَّشُرَعَ كَنِيْفًا وَلَامِيْزَابًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَفِي الطَّرِيُقِ وَلِهِذَا وَجَبَتِ الشَّفُعَةُ لَهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلاَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ أَضَرَّ بِهِمْ أَوْ لَمْ يُضِرَّ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَفِي الطَّرِيْقِ النَّافِذِ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا إِذَا أَضَرَّ، لِأَنَّهُ يَتَعَدَّرُ الْوَصُولُ إِلَى إِذْنِ الْكُلِّ فَجَعَلَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ وَحُدَهُ حُكُمًا كَى لَا يَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ طَرِيْقُ الْإِنْتِفَاعِ، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ النَّافِذِ، لِلَا الْوَصُولَ إِلَى إِرْضَائِهِمْ مُمْكِنَّ وَحُدَهُ حُكُمًا كَى لَا يَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ طَرِيْقُ الْإِنْتِفَاعِ، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ النَّافِذِ، لِلَانَ الْوُصُولَ إِلَى إِرْضَائِهِمْ مُمْكِنَّ فَيَعَلَى الشِّرْكَةِ حَقِيْقَةً وَحُكُمًا.

ر آن الهداية جلد ١١٥٠ ١٥٥٠ من ١٣٦٠ المارية على ١١٥٠ الكارية على على الكارية على الكارية على الكارية الكارة الكارية الكارة الكارة

تروج ملک: فرماتے ہیں کہ جوگلی عام نہیں ہے اس کے اہل میں سے کی کو بیت الخلاء یا پرنالہ نکالنے کاحق نہیں ہے مگر ان کی اجازت سے، کیونکہ بیگلی ان کی مملوک ہے اس کے اہل میں ان کے لیے شفعہ واجب ہے، لہذا ان کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے خواہ یہ تصرف ان کے لیے نقصان دہ ہو یا نہ ہواور عام راستے میں اسے تصرف کاحق ہے الآ یہ کہ وہ تصرف معنر ہو، کیونکہ سب کی اجازت حاصل کرنا معتذر ہے، لہذا ہر مخض کے حق میں حکم یہ ہوگا کہ گویا وہی تنہا ما لک ہے، تا کہ اس پرانفاع کی راہ معطل نہ ہوجائے اور غیر نافذ راستہ ایمانہیں ہے کیونکہ تمام مالکین کی رضا مندی حاصل کرنا ممکن ہے، لہذا حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے یہ شرکت پر باقی رہے گا۔

#### اللّغاث:

﴿ درب ﴾ گل۔ ﴿ نافذ ﴾ شارع عام۔ ﴿ كنيف ﴾ بيت الخلاء، سنڈاس۔ ﴿ ميزاب ﴾ پرنالا۔ ﴿ أَضرَّ ﴾ نقصان دہ ہوا۔ ﴿إِرضاء ﴾ راضى كرنا۔

#### بند کل میں تجاوزات:

صورت مسلمیت کے اگر گوئی گلی یا راستہ عام نہ ہو، بل کہ چندلوگوں کے درمیان مخصوص ہوتو اس راستے میں مالکین کی اجازت کے بغیر کسی کسی ہیں الحاد ور نالہ وغیرہ بنانا درست نہیں ہے ہواہ اس سے آنھیں ضرر ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ راستہ عام نہیں ہے، بل کہ چندلوگوں کے ساتھ خاص ہے اور ان کا مملوک ہے سرکاری نہیں ہے، اس لیے اس میں کسی بھی تصرف کے لیے ان سب کی اجازت ضروری ہوگی ۔ نہکورہ راستے کے چندافراد کے مملوک ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر اس راستے میں کوئی مکان فروخت ہوتو وہ سب اس میں شفعہ کے ستحق ہوں گے خواہ ان میں سے کسی کا مکان دار مبیعہ سے دور ہو، معلوم ہوا کہ وہ سب اس راستے کے ما لک ہیں اور اس میں تصرف کے لیے ان کی اجازت ضروری ہے۔

اس کے برخلاف عام راستہ میں تقرف کے لیے اس کامفرنہ ہونا ضروری ہے اور یہاں کا تقرف اجازت پرموتوف نہیں ہے،
کیونکہ عام راستے میں نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مرور حاصل ہے اب اگر ہم اس میں اجازت پر تقرف کوموتوف کردیں گے تو متصرف کے منافع معطل ہوجا کیں گے اور ہرایک سے اجازت حاصل کرنے میں اسے حرج بھی لاحق ہوگا ،اس لیے عام راستہ میں ہم نے ہر صاحب حق کو حکماً مستقل مالک بنا دیا ہے اور 'عدم ضرر' پر تقرف کوموتوف کیا ہے۔ اس کے برخلاف غیر نافذ یعنی خاص راستے میں جوں کہ مالکین کی تعداد مختصر ہوتی ہا ورسب کی رضامندی حاصل کرنے میں کوئی دشواری اور مجبوری نہیں ہوتی ،اس لیے اس میں حقیقت اور تھم دونوں اعتبار سے ہم نے ہر صاحب حق کو اس کا مالک بنا دیا ہے اور تقرف کو ان میں سے ہرایک کی رضامندی پر موتوف کردیا ہے۔ یہی طریق نافذ اور طریق غیر نافذ میں فرق ہے۔

قَالَ وَإِذَا أَشْرَعَ فِي الطَّرِيْقِ رَوْشَنًا أَوْ مِيْزَابًا أَوْ نَحْوَةً فَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ فَعَطَبَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ لِتَلْفِهِ مُتَعَدِّ بِشُغْلِهِ هَوَاءَ الطَّرِيْقِ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ، وَهُوَ الْأَصْلُ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَقَطَ شَيْءٌ

مِمَّا ذَكَرُنَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَكَذَا إِذَا تَعَثَّرَ بِنَقْضِهِ إِنْسَانٌ أَوْ عَطَبَتْ بِهِ دَابَةٌ، وَإِنْ عَثَرَ بِنَالِكَ رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَى الْخَرَفَةُ وَيُهِمَاء لِأَنَّهُ يَصِيْرُ كَالدَّافِع إِيَّاهُ عَلَيْهِ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے راسے میں روش دان یا پرنالہ دغیرہ نکالا پھروہ کی انسان پرگرا اور وہ مخص مرگیا تو مُشرع کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ شارع نہ کورہ فخص کی ہلاکت کا سبب ہواور راستے کی فضاء کو مشغول کرنے کی وجہ سے متعدی ہے اور یہ چیز اسباب ضان میں سے ہوئی چیز گرگئ جنھیں ہم شروع باب میں بیان کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی جب اس کی ثوثن سے کوئی شخص بھسل گیا یا اس کی وجہ سے کوئی چو پایہ ہلاک ہوگیا اور اگر اس سے کوئی منان کس کے قوان دونوں کا ضمان اس پرواجب ہوگا جس نے اسے بنایا تھا، اس لیے کہ یہ ایسا ہوگیا جیسے اس نے ایک کوروسرے پردھکا دے دیا ہو۔

#### اللغات:

﴿ اَسْرِع ﴾ نكالنا، شروع كرنا ۔ ﴿ روشن ﴾ روثن دان كاسهارا ۔ ﴿ ميزاب ﴾ پرنالا ۔ ﴿ عطب ﴾ ہلاك ، وكيا ۔ ﴿ متعدّى ﴾ تجاوز كرنے والا ۔ ﴿ شغل ﴾ استعال كرنا، مصروف كرنا ۔ ﴿ تعشر ﴾ بصل كيا ۔

#### مهلك تنجاوزات كأحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ سبب قتل قتلِ نطا کے درجے میں ہے اور جس طرح قتلِ نطا کی دیت قاتل کے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، ای طرح سبب قتل کی دیت بھی قاتل کے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے راہتے میں روثن دان نکالا یا پرنالہ وغیرہ نکالا پھروہ روثن دان یا پرنالہ کسی انسان کے اوپر گرگیا اور وہ مرگیا تو قاتل کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، کیونکہ ورثن دان اور پرنالہ وغیرہ بنانے والا فرکورہ مقتول کے قبل کا سبب ہے اس لیے کہ اگروہ روثن دان نہ بناتا اور اپنے اس کام سے راستے کی فضاء کو مشغول نہ کرتا تو وہ مقتول پر نہ گرتا اور نہ ہی مقتول مرتا معلوم ہوا کہ یہاں مقتول کے قتل کا سبب روثن دان وغیرہ بنانے والا ہے، اس کے دیت روثن دان بنانے والے کے عاقلہ پر واجب ہوگی۔

و كذلك النع فرماتے ہيں كذيرى علم اس صورت ميں بھى ہے جب كسى پرراستے ميں بنايا ہوابيت الخلاء كركيا يا بُرُصُن يا دكان كرگئ اور جس پران ميں سے كوئى چيز كرى وہ مركيا تو يہاں بھى بنانے والے كے عاقلہ پر ديت واجب ہوگ - الحاصل سببِ قتل بننے والے ہرمسكے ميں يہى قاعدة كليہ ہے كہاس كى ديت مُسنَبِ كے عاقلہ يرواجب ہوگى ۔

و كذا إذا تعفو المنح اس كا حاصل يہ ہے كەراستے ميں بنايا گيا برناله يا بيت الخلاء گركر راستے ہى ميں بڑا تھا اوركو كی شخص اس گرے ہوئے جصے سے پھسل كرم گيا يا كوئى چو پابياس برسے بھسلا اور مرگيا تو اس صورت ميں بھى كنيف اور ميزاب بنانے والے ك عاقلہ برديت واجب ہوگى، كيونكہ وہى مشرع ذكور ہ قتل كاسب ہے۔

و إن عثو المنع فرماتے ہیں کہ اگر اس ٹوٹے ہوئے جھے سے ایک شخص پھسل کر دوسرے آ دمی پر گرا اور پھر وہ دونوں مر گئے تو یہاں شارع کے عاقلہ پر دیت نہیں واجب ہوگی، بلکہ خود شارع اور محدث پر دیت واجب ہوگی، کیونکہ یہ ایسا ہوگیا گویا کہ محدث نے بان البيدايير جلد السيري المسلم المس

وَإِنْ سَقَطَ الْمِيْزَابُ نُظِرَ فَإِنْ أَصَابَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْحَائِطِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُمُتَعَدِّيًا فِيْهِ، وَلَا أَشَابَهُ مَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْحَائِطِ فَالطَّمَانُ عَلَى الَّذِي وَضَعَهُ لِكُونِهِ مُتَعَدِّيًا فِيْهِ، وَلَا ضَمُووْرَةَ، لِلْآنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَوْكَبَهُ فِي الْحَائِطِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَحُومُ مُعَنِ الْمِيْرَاكِ، لِلَّنَهُ لِيُسَ بِقَاتِلِ حَقِيفَةً.

ضَرُورَةَ، لِلْآنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَوْكَبَهُ فِي الْحَائِطِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَحُومُ مُعنِ الْمِيْرَاكِ، لِلَّنَهُ لِيُسَ بِقَاتِلِ حَقِيفَةً.

تُوجِهَمُهُ: اورا الرَّرِينَالمُ رَجَائِ تَوْيِد يَعَاجَائِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْلُونُ مَا حَدِلًا مِي كَانِي وَمِود يَوَارَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَلُ مِي الْحَالِقِ (مَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَلُ مَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ مَا حَدِيلًا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَيْهِ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَاقُ الْعَمَالُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعُلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَالِمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فِي الْحَالِقُ الْعَلَى الْعَلَقُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ الْعُلِي الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْ

#### اللغاث:

﴿سقط ﴾ رَكيا ـ ﴿ميزاب ﴾ برناله ـ ﴿نظر ﴾ ديكما جائكا ـ ﴿حائط ﴾ ديوار ـ ﴿غيرَ متعدِّ ﴾ زيادتى كرنے والأنبيل ـ برناله كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر داستے میں بنایا گیا پرنالہ گر گیا اور کوئی شخص اس سے دب کر مرگیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کو پرنالہ کا کون ساحصہ لگا ہے؟ اگر مقتول کو پرنالے کا وہ حصہ لگا ہو جو دیوار میں فٹ اور بحو اینٹ ہوتو پرنالہ بخوانے والے (مالک) پر کوئی مغمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی ملک میں پرنالہ لگایا ہے اور اپنی ملک میں انسان جو بھی تصرف کرتا ہے وہ اس میں متعدی نہیں ہوتا اور غیر متعدی پرضان نہیں ہوتا اس لیے صورت مسئلہ میں واضع پر کوئی منمان نہیں ہوگا۔ اور اگر مقتول کو پرنالے کا وہ حصہ لگا ہو جو واضع کی دیوارسے خارج ہواور داستے میں جھ کا ہوا ہوتو اس صورت میں واضع پرضان واجب ہوگا ، کیونکہ اب واضع کی طرف سے تعدی پائی کی دیوارسے خارج ہواور داستے میں ہو ہوا کر گایا ہے حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی اور اگر وہ اپنی دیوارسے راستے میں بڑھا کر لگایا ہے حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی کوئی کی نہ آتی دیوار میں پرنالہ فٹ کراتا اور اسے باہر نہ نکالی تو بھی اس کی ضرورت پوری ہوجاتی اور اس کے گھرکی شان و شوکت میں کوئی کی نہ آتی بہرصورت واضع یہاں متعدی ہے اور اس پرضان واجب ہے۔

و لا کفار ۃ علیہ النع فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلمیں واضع پر اگر چہ ضان واجب ہے، کیکن نہ تو اس پر کفارہ واجب ہے اور نہ بی وہ میراث ہے محروم ہوگا، کیونکہ میراث سے محروم ہونا اور کفارہ کا واجب ہونا قتلِ حقیقی سے متعلق ہوتا ہے اور یہاں واضع حقیقی قاتل نہیں ہے بل کو تل کا سبب ہے اس لیے اس پر نہ تو کفارہ واجب ہے اور نہ ہی وہ میراث سے محروم ہوگا۔

## ر آن البداية جلد الله المستراس على المستراس و rro المستراس الماديات كالمان على الماديات كالمان على الم

وَلَوْ أَصَابَهُ الطَّرَفَانِ جَمِيْعًا وَعُلِمَ ذَٰلِكَ وَجَبَ النِّصْفُ وَهَدَرَ النِّصْفُ كَمَا إِذَا جَرَحَهُ سَبْعٌ وَإِنْسَانٌ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمُ أَيُّ طَرْفٍ أَصَابَهُ يَضْمَنُ النِّصْفَ اِعْتِبَارًا لِلْآخُوالِ.

ترجمه: ادراگرمقة ل كو برنالے كے دونوں كنارے كيے ہوں ادراس كا (يقينى) علم ہوتو نصف ضان واجب ہوگا اور نصف معاف ہوجائے گا جيسے اس صورت ميں جب اسے درندہ اور انسان دونوں نے زخى كيا ہو۔ اور اگر يہ معلوم نہ ہو سكے كہ مقتول كوكونسا كنارہ لگا ہے تو تمام احوال كا اعتبار كرتے ہوئے واضع نصف كا ضامن ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿طوفان ﴾ دونول كنارے - ﴿هدر ﴾ برل ہوگا۔ ﴿جوحه ﴾ اس كوزخى كردے - ﴿سبع ﴾ درنده۔

#### برناله كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول کو میزاب کے دونوں کنارے گے ہوں یعنی جو حصہ دیوار میں فٹ ہے وہ بھی لگا ہواور جو حصہ دیوار سے باہر ہے وہ بھی لگا ہواور ہے باس کے دخم کا باہر ہے وہ بھی لگا ہواور یہ بات یقنی طور سے معلوم بھی ہوتو واضع پر نصف ضان واجب ہوگا اور جو حصہ دیوار میں فٹ ہے اس کے دخم کا نصف حصہ ضان میں سے ساقط اور معاف ہوجائے گا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کسی شخص کوانسان نے بھی زخمی کیا اور در ندے نے بھی زخمی کیا چراس کی موت ہوگئ تو ظاہر ہے کہ انسان پر نصف ضان ہی واجب ہوگا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی واضع پر نصف ضان واجب ہوگا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی واضع پر نصف ضان واجب ہوگا۔

اوراگریدندمعلوم ہوکہ مقتول کو پرنالے کا کون ساحصہ لگاہے تو بھی واضع پرنصف صنان واجب ہوگا، کیونکہ ایک اعتبار سے اس پر صنان ہی نہیں واجب ہے (جب کہ دیوار میں فٹ کردہ حصہ لگا ہو) اوراگر دیوار سے باہر کا حصہ لگا ہوتو واضع پر پورا منان واجب ہے اور تینی طور سے بیم علوم نہیں ہے کہ کون ساحصہ لگا ہے اس لیے ہم نے پورے احوال کی رعایت کرتے ہوئے واضع پر نصف صنان واجب کردیا۔

وَلَوْ أَشُرَعَ جَنَاحًا إِلَى الطَّرِيْقِ ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ فَأَصَابَ الْجَنَاحَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ وَضَعَ حَشْبَةً فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ بَاعَ الْخَشَبَةَ وَبَرِئَ إِلَيْهِ مِنْهَا فَتَرَكَهَا الْمُشْتَرِيُ حَتَّى عَطَبَ بِهَا إِنْسَانٌ فَالظَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ، لِأَنَّ فِعُلَهُ وَهُوَ الْمُوْجِبُ. الْوَضْعُ لَمْ يَنْفَسِخُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَهُوَ الْمُوْجِبُ.

ترجمل: اگر کسی نے راستے میں روثن دان نکالا پھر گھر فروخت کردیا اوروہ روثن دان کسی شخص کولگا اوراسے مار ڈالا۔ یا کسی نے راستے میں کسی کے برامر سے برائت کی شرط لگا کی اور مشتری اسے چھوڑ ہے رہا رہتے میں لکڑی رکھ دی پھروہ لکڑی فروخت کردی اور مشتری سے لکڑی کے ہرامر سے برائت کی شرط لگا کی اور مشتری اسے چھوڑ ہے رہا بہاں تک کہ ایک شخص اس سے ہلاک ہوگیا تو صان بائع پرواجب ہوگا۔ کیونکہ بائع کا فعل یعنی وضع اس کی ملکیت زائل ہونے سے فنح نہیں ہوااوروہی چیز موجب صان ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ جناح ﴾ لفظا باز و، مراد: روثن دان ، کڑی کا سوراخ وغیرہ۔ ﴿ طویق ﴾ راستہ۔ ﴿ اَصاب ﴾ جالگا۔ ﴿ خشبة ﴾ شہتیر ، لکزی۔ ﴿ عطب ﴾ ہلاک ہوگیا۔

#### متجاوز گفر كو بيچنے كى صورت:

صورت مسلم بہتے کہ اگر کسی محض نے راستے کی طرف روٹن دان یا چھجہ بنوایا، یا راستے میں لکڑی ڈال دی پھراس نے وہ مکان
یالکڑی جج دی الیکن بائع سے بیشر طبھی لگا دی کہ لکڑی یا چھجہ سے جو بھی موجب ضان چیز سرز دہوگی میں اس سے بری ہوں پھر وہ چھجہ
یالکڑی سی کے اوپر گرگئی اور اس کی موت ہوگئ تو بائع پر ضان ہوگا مشتری پر ضان نہیں ہوگا، کیونکہ مکان یالکڑی کی فروختگی سے اگر چہ
ان چیزوں سے بائع اور واضع کی ملکیت زائل ہوگئ ہے، لیکن زوالِ ملک سے اس کے فعل کا اثر زائل نہیں ہوا ہے اور فعلِ وضع ہی
موجبِ ضان ہے اس لیے واضع پر (جو بائع ہے) ضان واجب ہوگا۔

وَلَوْ وَضَعَ فِي الطَّرِيْقِ جَمْرًا فَأَحْرَقَ شَيْئًا يَضْمَنُهُ، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِيْهِ، وَلَوْ حَرَّكَتُهُ الرِّيْحُ إِلَى مَوْضِعِ اخَرَ ثُمَّ أَحْرَقَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْهُ لِفَسْخِ الرِّيْحِ فِعُلَهُ، وَقِيْلَ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ رِيْحًا يَضْمَنُهُ، لِأَنَّهُ فَعَلَهٌ مَعَ عِلْمِهِ بِعَاقِبَتِهٖ وَقَدْ أَفْضَى إلَيْهَا فَجَعَلَ كَمُبَاشِرَتِهِ.

تر جملے: اگر کسی نے راستے میں انگار رکھ دیا چرانگار نے کسی چیز کوجلا دیا تو واضع ضامن ہوگا، کیونکہ وہ اس میں متعدی ہے، اوراگر انگارے کو ہوانے اڑا کر دوسری طرف کر دیا پھر اس نے کسی چیز کوجلا دیا تو واضع ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ ہوانے اس کے فعل کو فہنح کر دیا ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر وہ دن سخت ہوا والا ہوتو وہ اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ واضع نے اس کام کا انجام جانے کے بعدوہ کام کیا ہے حالا نکہ اس کافعل اس انجام کو پہنچ گیا ہے، لہذا افضاء کو اس کی مباشرت کی طرح شار کیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿ جمر ﴾ انكارا \_ ﴿ أحرق ﴾ جلاويا \_ ﴿ حركته ﴾ اس كوبلاديا - ﴿ ربح ﴾ بوا - ﴿ عاقبة ﴾ انجام، تيجه -

#### راستے میں آگ رکھنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے راہتے میں انگار اور آگ رکھ دیا اور اس آگ نے کسی کوجلا دیا تو آگ رکھنے والا اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے راہتے میں آگ رکھ کر تعدی کی ہے اور متعدی پرضان واجب ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی واضع آگ پر ضان واجب ہوگا۔

اورا گر ہوانے اس آ گ کواڑا دیا اوراڑا کر جائے وضع کے علاوہ کہیں اور گرا دیا پھرآ گ نے کسی کوجلا دیا تو واضع اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں آگ نے واضع کے فعل کو فتح کر دیا ہے اور اب وہ اس سلسلے میں متعدی نہیں رہا، اس لیے اس پرضان واجب وقیل النے اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے ہیہ ہے گداگر واضع نے اس موسم میں آگ رکھی ہوجس موسم میں ہوائیں تیز چلتی ہیں اور پھر ہوانے اسے اڑا کر کہیں رکھ دیا اور اس نے کسی کوجلا دیا تو اب بھی واضع جمر پرضان واجب ہوگا، کیونکہ واضع نے اس موسم میں آگ رکھنے کا انجام جاننے کے باوجود راستے میں آگ رکھ دی ہے اور ہوانے آگ کواڑا کر بیا نجام پورا کر دیا ہے، اس لیے ہوا کی حرکت سے واضع کا فعل فنح نہیں ہوگا اور فدکورہ افضاء کو واضع کی طرف سے مباشر ہوفعل کا درجہ دے دیا جائے گا اور مباشرت کی صورت میں واضع پرضان واجب ہوتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اس پرضان واجب ہوگا۔

وَلَوِ اسْتَأْجَرَ رَبُّ الدَّارِ الْعَمَلَةَ لِإِخْرَاجِ الْجَنَاحِ أَوِ الظُّلَّةِ فَوَقَعَ فَقَتَلَ إِنْسَانًا قَبُلَ أَنُ يَفُرُغُوا مِنَ الْعَمَلِ فَالطَّمَانُ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ التَّلْفَ بِفِعْلِهِمْ وَمَالَمْ يَفُرُغُوا لَمْ يَكُنُ مُسُلِمًا إِلَى رَبِّ الدَّارِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ انْقَلَبَ فِعْلُهُمْ فَالطَّمَانُ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ التَّلْفَ بِفِعْلِهِمْ وَمَالَمْ يَفُرُوا لَمْ يَكُنُ مُسُلِمًا إِلَى رَبِّ الدَّارِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ انْقَلَبَ فِعْلُهُمْ فَعُلُهُمْ وَلَمْ يَنْتَقِلُ فِعْلُهُمْ إِلَيْهِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمْ.

ترجمه: اوراگر گھر کے مالک نے روش دان یا چھے نکالنے کے لیے معماروں کو اجرت پررکھا پھر معماروں کے کام سے فارغ ہونے سے بہلے روش دان یا چھچہ گرگیا اور کسی انسان کوئل کردیا تو معماروں ہی پر صنان واجب ہوگا، کیونکہ انھی کے نعل سے مقتول ہلاک ہوا ہے اور جب تک وہ کام سے فارغ نہیں ہوں گے اس وقت کام مالکِ دار کے حوالے نہیں شار ہوگا۔ اور بہ تھم اس وجہ سے کہ معماروں کا فعل قبل سے بدل گیا ہے یہاں تک کہ ان پر کفارہ واجب ہے اور قبل مستاجر کے عقد میں داخل نہیں ہوگا اور معماروں پر مخصر ہوگا۔

#### اللغات:

﴿استأجر ﴾ كرائے پرليا۔ ﴿عملة ﴾ كاركنان، مزدور وغيره۔ ﴿إخواج ﴾ تكالنا۔ ﴿جناح ﴾ چھتج، روثن دان۔ ﴿ظلّة ﴾ سائبان۔ ﴿انقلب ﴾ بدل كر ہوگيا، پھركر ہوگيا۔ ﴿اقتصر ﴾ مخصرر ہےگا۔

#### مزور پرضان کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں روش دان یا چھجہ نکالنے کے لیے پچھ معماروں اور کاریگروں کو اجرت پرلیا
اور معماروں کے روش دان اور چھجہ بنا کر فارغ ہونے سے پہلے ہی ان میں سے کوئی چیز کسی انسان پر گری اور وہ مرگیا تو اس کا ضان
معماروں پر ہی واجب ہوگا اور مالکِ دار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص آتھی کے فعل سے ہلاک ہوا ہے اور چوں کہ ابھی
وہ اپنے کام سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہیں کہ اسے ، لکِ دار کی طرف سپر دکیا ہوا شار کیا جائے اس لیے فارغ ہونے سے پہلے کی تمام
تر ذمہ داری معماروں ہی پرعائد ہوگی۔

و ھذا النح صاحب ہداییفرماتے ہیں کہ معماروں پر وجوبِ ضان کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ ان کافعل یعنی روثن دان یا چھجہ بنانا قتل میں تبدیل ہوگیا ہے، کیونکہ جوانھوں نے بنایا تھا وہی دوسرے پر گرا اور اس کی موت کا سبب بن گیا اس لیے مقتول کی موت

### ر آن الهداية جلده عن المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الماريات كيان ير

معماروں کے فعل سے ہی ہوئی ہے بھی تو ان پر کفارہ واجب کیا گیا ہے۔اور چوں کہ متاجر یعنی رب الدار کے عقد میں قتل شامل اور داخل نہیں ہے اس لیے تل کے حوالے سے بیغل رب الدار کی طرف منتقل نہیں ہوا اور معماروں پر مخصر ہوکررہ گیا ،لہذا اس کا ضان بھی انھی پر مخصر ہوکر واجب ہوگا اور رب الدار کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔

وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ فَالضَّمَانُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ اِسْتِحْسَانًا، لِأَنَّهُ صَحَّ الْاِسْتِيُجَارُ حَتَّى اسْتَحَقُّوا الْآجُرَ وَوَقَعَ فِعُلُهُمْ عِمَارَةً وَإِصْلَاحًا فَانْتَقَلَ فَعُلُهُمْ إِلَيْهِ فَكَأَنَّهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَلِهِذَا يَضْمَنُهُ، وَكَذَا إِذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي الطَّرِيْقِ فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ وَكَذَا إِذَا رَشَّ الْمَاءَ أَوْ تَوَضَّأَ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِيْهِ بِإِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْمَارَّةِ.

ترجیل : اورا گرمعماروں کے فارغ ہونے کے بعدروثن دان یا چھج گرا تو استحساناً رب الدار پرضان واجب ہوگا، کیونکہ استجار سیح ہے یہاں تک کہ معمار اجرت کے ستحق ہو چکے ہیں اور ان کافعل تعمیر اور اصلاح ہو چکا ہے لہٰذا اب ان کافعل رب الدار کی طرف منتقل ہوگا اور ایسا ہوجائے گا گویا کہ رب الدار نے بذات خودیہ کام کیا ہے اس لیے رب الدار اس کا ضامن ہوگا۔

اورایسے ہی اگر راستے میں پانی ڈالا پھراس سے کوئی انسان یا چو پاپیہ ہلاک ہو گیا،اورایسے ہی جب راستے میں پانی حچٹر کا یا وضو کیا، کیونکہ گذرنے والوں کوضرر دینے کی وجہ سے وہ متعدی ہے۔

#### اللغاث:

صقط کر گیا۔ ﴿استیجار ﴾ مزدوری پر رکھنا۔ ﴿عمارة ﴾ تعمیر۔ ﴿صبّ ﴾ انڈیلا، بہایا۔ ﴿طریق ﴾ راستہ ﴿عطب ﴾ ہلاک ہوگیا۔ ﴿رش ﴾ چھڑکا۔ ﴿الحاق ﴾ ساتھ ملانا۔

#### مزور برضان کی ایک صورت:

یہ مسئلہ بھی ماقبل سے متعلق ہے جن کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر معماروں کے کام سے فارغ ہونے کے بعدروثن دان یا چھجے کسی پر گرا اور وہ مرگیا تو اس صورت میں رب الدار پر ضمان ہوگا اور رب الدار پر ضمان کا بیو جوب استحسانا ہوگا ، کیونکہ اب استجار کمل ہو چکا ہے اور معمار اپنے کام سے فارغ ہوکر رب الدار کی چیز اس کے حوالے کر بچکے ہیں اور اس سے مزدوری لے کر الگ ہوگئے ہیں اور ان کا سارا کام رب الدار کی طرف منتقل ہو چکا ہے اور بیابیا ہوگیا ہے کہ گویا خود رب الدار نے بیکام کیا ہے اور اس کے گرنے سے دوسرا مراہے اور اس صورت میں چوں کہ رب الدار پر ضمان کا وجوب نقینی ہے لہٰذا صورت مسئلہ میں بھی رب الدار ہی پر ضمان واجب ہوگا۔

و کذا إذا النح اس کا حاصل مہ ہے کہا گر کسی نے راستے میں پانی گرادیا یا وضو کیایا پی نی جھٹر کا اور اس سے بھسل کر کوئی شخص گرا اور مر گیا تو پانی ڈالنے والے پرضان واجب ہوگا، کیونکہ اس نے راتے میں پانی ڈال کر دوسروں کوضرر پہنچایا ہے اور تعدی کی ہے اور متعدی پرتو صان واجب ہوتا ہی ہے۔

بِخِلَافِ مَا إِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فِي سَكَّةِ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ قَعَدَ أَوْ وَضَعَ مَتَاعَةٌ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَفْعَلَ

ذَلِكَ فِيْهَا لِكُوْنِهِ مِنْ ضَرُوْرَاتِ السُّكُنَى كَمَا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ، قَالُوْا هَلَدَا إِذَا رَشَّ مَاءً كَفِيْرًا بِحَيْثُ يُزْلَقُ بِهِ عَادَةً، أَمَّا إِذَا رَشَّ مَاءً قَلِيُلًا كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَايُزْلَقُ بِهِ عَادَةً لَا يَضْمَنُ.

تر جمل: برخلاف اس صورت کے جب مالک وار نے سکہ غیر نافذہ میں اس طرح کیا ہواور وہ اس گلی کے باشندوں میں سے ہویاوہ بیٹھ گیا یا اپنا سامان رکھا۔ اس لیے کہ ہرایک کے لیے اس گلی میں بیسب کرنے کاحق ہے، کیونکہ بید ہائش کی ضرورت میں سے ہے جیسے مشترک دار میں ہوتا ہے۔ حضرات مشاکح فر ماتے ہیں کہ ضمان کا وجوب اس صورت میں ہے جب کسی نے اتنا زیادہ پانی حیر کا ہو کہ عام طور پر اس سے پھسلن پیدا ہوجائے ، لیکن اگر کسی نے کم پانی حیر کا جیسا کہ مقاد ہے اور ظاہر بیہ ہدکہ اس سے عام طور پر تھسلن نہیں ہوتی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ سَكِّمَةَ ﴾ كُلَى۔ ﴿ قعد ﴾ بيئے گيا۔ ﴿ متاع ﴾ سامان۔ ﴿ سكنى ﴾ رہائش۔ ﴿ رشّ ﴾ جَيْرُكا۔ ﴿ يولق به ﴾ اس سے مسل جاتا ہے۔

#### خاص گلی میں تجاوزات کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ رب الدار پر راستے میں روثن دان وغیرہ نکلوانے پر وجوبِ ضان کا جو تھم بیان کیا گیا ہے وہ عام راستے ہیں متعلق ہے، لیکن اگر کسی نے خاص راستے میں یہ کام کیا مثلا غیر نافذ اور غیر عام گلی میں روثن دان بنوایا یا اپنا سامان رکھ دیا یا پانی گراد یا اور پھراس سے لگ یا بھسل کرکوئی شخص مرگیا تو اب مالکِ دار پرضان نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ چیزیں رہائش کی ضروریات میں سے بین اور ہر شخص انھیں انجام دینے کا ضرورت مند ہے لہذا جیسے مشترک مکان میں ان چیزوں کے رکھنے سے اگرکوئی مرج نے تو رکھنے والے پر ضان نہیں ہوگا۔

قالوا هذا النح حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ پانی ڈالنے کی وجہ ہے پھسل کرمرنے والے کا صان پانی ڈالنے والے پراسی صورت میں واجب ہوگا جب اس نے اتنا پانی ڈالا ہو کہ عام طور سے اتنا پانی نہ ڈالا جاتا ہواور زیادہ پانی ڈالنے کی وجہ سے پھسلن نہ پیدا ہوگئ ہو، کبکن اگر اس نے کم پانی ڈالا ہواور عاد تا اس سے پھسلن نہ پیدا ہوتی ہو پھرکوئی اس میں پھسل کرمر جائے تو پانی نا النے والے پر صان نہیں ہوگا اگر چہ اس نے ہوے راستے میں پانی ڈالا ہو۔

وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَرُوْرَ فِي مَوْضِعِ صُبِّ الْمَاءِ فَسَقَطَ لَا يَضْمَنُ الرَّاشُّ، لِأَنَّهُ صَاحِبُ عِلَّةٍ، وَقِيْلَ هَذَا إِذَا رَشَّ بَعْضَ الطَّرِيْقِ، لِأَنَّهُ يَجِدُ مَوْضِعُ لِلْمُرُورِ، وَلَا أَثْرَ لِلْمَاءِ فِيْهِ فَإِذَا تَعَمَّدَ الْمَرُورَ عَلَى مَوْضِعِ صَبِّ الْمَاءِ مَعَ عَلْمِهِ بِنَالِكَ لَمُ يَكُنُ عَلَى الرَّاشِ شَىءٌ، وَإِنْ رَشَّ جَمِيْعَ الطَّرِيْقِ يَضْمَنُ، لِأَنَّهُ مُضَطَّرٌ فِي الْمُرُورِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي الْمَوْضُوعَةِ فِي الطَّرِيْقِ فِي أَخْذِهَا جَمِيْعَهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَلَوْ رَشَّ فَنَاءَ حَانُونٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ الْمُحْمَدُ فِي الْمَوْضُوعَةِ فِي الطَّرِيْقِ فِي أَخْذِهَا جَمِيْعَهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَلَوْ رَشَّ فَنَاءَ حَانُونٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ

#### فَضَّمَانُ مَا عَطَبَ عَلَى الْأَمِرِ إِسْتِحْسَانًا.

ترجیلی: اوراگر جان بوجھ کرکوئی پانی گرنے کی جگدہ گذرا اور گر گیا تو چھڑ کنے والا ضامن نہیں ہوگا کیونکہ گذرنے والا صاحب علت ہے،اور کہا گیا کہ بیاس صورت میں ہے جب راش نے رائے کے بچھ جھے پر پانی چھڑ کا ہو، کیونکہ گذرنے والا گذرنے کی جگہ پار ہاہے، اور اس جگہ پانی کا اثر نہیں ہے لیکن اگر پانی گرنے کے علم کے باوجود جان بوجھ کروہ پانی گرے ہوئے مقام ہے گذرا تو راش پر بچھ نہیں واجب ہوگا۔

اوراگراس نے پورے راستے میں پانی جیٹر کا ہے تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ گذرنے والا (اس میں) گذرنے پرمجبورہے،اور راستے میں رکھی ہوئی ککڑی کے بورے یا بعض راستے کے گھیرنے کے متعلق بھی یہی تھم ہے۔

اورا گردکان کی فناء میں مالک دکان کی اجازت سے کس نے پانی چھڑ کا توہلاک ہونے والی چیز کا صال استحسانا آمر پر ہوگا۔

#### اللغات:

﴿تعمّد ﴾ جان بوجه كركيا برمرور ﴾ گزرنا برصب ﴾ بهانا برهسقط ﴾ گرگيا براك وراش ﴾ چهرك والا بره مصطر ﴾ مصطر كم بردر وخشمة ﴾ لكرى وفناء ﴾ اردگرد فرحانوت ﴾ دكان، تندوروغيره وعطب ﴾ بلاك بوگيا -

#### میسلن والی جگه سے جان بوجھ کر گزرنا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کس نے بڑے راست میں پانی چھڑکالین پورے راستے کوئیں گھرائل کہ پانی کے چھڑکے ہوئے کے باوجود
راستے میں اتنی خشک جگہ ہے جہاں سے بہ آسانی آمد ورفت ممکن ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر پانی چھڑکے ہوئے تھے سے
گذرتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہاں پانی چھڑکا گیا ہے اور پھر پھسل کر مرجاتا ہے یا اسے چوٹ آجاتی ہوتیانی چھڑکے والے
پرکوئی ضان نہیں ہوگا، کیونکہ گذر نے والے نے خود اپنی موت کا سبب فراہم کیا ہے اس لیے اس کافعل اس کے مرنے کی علت ہوگا اور
چھڑکے والے کافعل سبب ہوگا اور جب علت اور سبب جمع ہوجا کیں اور علت کی طرف تھم کومنسوب کرنا درست ہوتو سبب کی طرف تھم
منسوب نہیں کیا جاتا اور یہاں چول کہ علت کی طرف تھم منسوب کرنا درست ہے کہ جان ہو جھ کرمقول پانی چھڑے ہوئے تھے سے
گذرا ہے اس لیے اپنی موت میں اسے متعدی شار کیا جائے گا اور جوسب بنا ہے اس یرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

وإن دش جميع الطويق النع إلى اگر پانی حجر کنے والے نے پورے راستے میں پانی حجرک و یا ہواور گذرنے کے لیے کہیں سوکھی جگدنہ ہو پھر اس میں کوئی گر کر مرجائے تو حجر کنے والے پر ہی ضان ہوگا اگر چد گذرنے والا جان بوجھ کر گذرے، کیونکہ جب راستے میں جگذرنے والا جان بوجھ کر گذرے والا مجبور ہوگا اوراس کی موت مسبب یعنی راش کی طرف منسوب ہوگی اور راش اس کا ضامن ہوگا۔

و کذا الحکم النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے راہے میں لکڑی رکھ دی تو اس کا بھی یہی عکم ہے بعنی اگر لکڑی پورے راہے کو محیط بواور پھر کو بی نکرا کر میائے تو واضع ضامن ہوگا اور لکڑی پورے راہے کومحیط نہ ہو، بل کہ راہے کے پچھ جھے پر ہوتو اس صورت میں واضع ضامن نہیں ہوگا۔

ولورش النح فرماتے ہیں کہ اگر دکان دار نے سقہ کو تھم دیا کہ وہ اس کی دکان کے تھن میں پانی چھڑک دے چنانچے سقہ نے حچٹرک دیا اب اگر کوئی اس فناء میں پیسل کر مرجا تا ہے تو اس کا ضمان آمر اور مالکِ دکان پر ہوگاسقہ پرنہیں ہوگا۔

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا لِيَبْنِيَ لَهُ فِي فَنَاءِ حَانُوْتِهِ فَتَغُقُلُ بِهِ إِنْسَانٌ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعَمَلِ فَمَاتَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَمِرِ اسْتِحْسَانًا، وَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالْبَنَاءِ فِي وَسُطِ الطَّرِيْقِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآجِيْرِ لِفَسَادِ الْأَمْرِ.

تر جمل : اورا گر کسی نے اپنی دکان کی فناء میں عمارت بنانے کے لیے کوئی مزدور اجرت پر لے لیا پھراس مزدور کے کام سے فارغ ہونے کے بعد کوئی انسان اس سے پھسل کرمر گیا تو استحساناً آمر پرضان واجب ہوگا۔اورا گر آمرنے بچ راستے میں اسے کوئی چیز بنآنے کا تھم دیا تھا تو اجیر پرضان واجب ہوگا کیونکہ امر فاسد ہے۔

#### اللغات:

﴿ أَجِيرٍ ﴾ مر دور \_ ﴿ ليبني ﴾ تاكنتميركر \_ \_ ﴿ فناء ﴾ اردكرد \_ ﴿ حانوت ﴾ دكان \_ ﴿ تعقل ﴾ يُصل كيا ـ

#### دورانِ تغير كمي كالمحسل كرمرجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی دکان کی فناء میں روثن دان یا چھجہ وغیرہ بنانے کے لیے کوئی راج مستری طے کیا اور جب وہ مستری اپنے کام سے فارغ ہوگیا تب کوئی شخص اس تعمیر سے فکرا کریا تھسل کر مرگیا تو استحسانا آمر پر صفان واجب ہوگا، کیونکہ اس میں جو تعدی ہے وہ آمر ہی کی طرف سے ہے اوراجیر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس لیے آمر ہی پر صفان ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر آمر نے بیخ راستے میں مکان یا کوئی چیز بنانے کا حکم دیا اور پھر کوئی اس کی وجہ سے مرگیا تو اب مامور اور مزدور پرضان واجب ہوگا، کیونکہ یہاں آمر کی طرف سے امر بالبناء ہی فاسد ہے اور اجیر نہ کو بھی اس بات کا بخو بی علم ہے کہ بیچ راستے میں کوئی چیز بنانا درست نہیں ہے، کیکن اس کے باوجود اس کا بناء پراقد ام کرنا اس کی طرف سے تعدی ہے اس لیے اس پرضان ماحب سے

واجب ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَفَرَ بِيرًا فِي طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَتَلَفَ بِنَالِكَ إِنْسَانٌ فَدِيْتُهُ عَلَى عَاقِلَتِه، وَإِنْ تَلَفَتْ بَهِيْمَةٌ فَضَمَانُهَا فِي مَالِه، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِيْهِ فَيَضْمَنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، غَيْرَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَتَحَمَّلُ النَّفُسَ دُوْنَ الْمَالِ فَكَانَ ضَمَانُ الْبَهِيْمَةِ فِي مَالِه، وَإِلْقَاءُ التَّرَابِ وَإِتَّخَادُ الطِّيْنِ فِي الطَّرِيْقِ بِمَنْزِلَةِ إِلْقَاءُ النَّوَابِ وَإِتَّخَادُ الطِّيْنِ فِي الطَّرِيْقِ بِمَنْزِلَةِ إِلْقَاءُ النَّوَابِ وَإِتَّخَادُ الطِيْنِ فِي الطَّرِيْقِ بِمَنْزِلَةِ إِلْقَاءُ النَّوَابِ وَإِتَّخَادُ الطِيْنِ فِي الطَّرِيْقِ بِمَنْزِلَةِ إِلْقَاءُ النَّوَابِ وَإِنَّةَ مَا أَحُدَنَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَنَسَ الطَّرِيْقَ فَعَطَبَ بِمَوْضِعِ كَنْسِهِ إِنْسَانٌ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُ، لِأَنَّةُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ فَإِنَّهُ مَا أَحُدَثَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَنَسَ الطَّرِيْقِ وَتَعَقَّلَ بِهِ إِنْسَانٌ كَانَ ضَامِنًا فَيُهِ إِنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ الْآذِى عَنِ الطَّرِيْقِ حَتَّى لَوْ جَمِعَ الْكِنَاسَةَ فِي الطَّرِيْقِ وَتَعَقَّلَ بِهِ إِنْسَانٌ كَانَ ضَامِنًا لَتَعَدَّهُ لِهُ فِيهُ إِنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ حَتَّى لَوْ جَمِعَ الْكِنَاسَةَ فِي الطَّرِيْقِ وَتَعَقَّلَ بِهِ إِنْسَانٌ كَانَ ضَامِنًا لَتَعَدِّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلُهُ لَهُ اللَّوْنَ الْمَالُ كَانَ ضَامِنًا لَتَعَدِّهُ وَيُعْمَلُهُ .

ر آن البدايي جلد الله على المستحد ٢٣٢ من المارية جلد الكام ديات كے بيان ميں ك

تر جہلے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مسلمانوں کے راہتے میں کنواں کھودایا پھرر کھ دیا پھراس سے کوئی مخص مرگیا تو مرحوم کی دیت اسکے عاقلہ پر ہوگی۔اورا گرکوئی چوپایہ ہلاک ہوا تو اس کا صان واضع کے مال میں ہوگا، کیونکہ واضع اس میں متعدی ہے،الہذا جو چیز اس سے پیدا ہوگی وہ اس کا ضامن ہوگا،لیکن عاقلہ نفس کا تحل کرتے ہیں، مال کانہیں للبذا چوپائے کا صان متعدی کے مال میں ہوگا۔اور راستے میں مٹی اور کچپڑ ڈالنا پھر اور لکڑی رکھنے کے درجے میں ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچکے ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے راستہ صاف کیا پھر صاف کرنے کی جگہ میں کوئی شخص مرگیا تو صاف کرنے والا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ متعدی نہیں ہے، کیونکہ اس نے راستے میں کوئی نئی چیز نہیں بنائی اس نے تو راستے سے تکلیف وہ چیز دور کرنے کا ارادہ کیا ہے یہاں تک کہ اگر اس نے راستے میں کوڑا کر کٹ جمع کردیا اور اس میں پھسل کرکوئی شخص مرگیا تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ راستے کومشغول کرنے کی وجہ سے وہ متعدی ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿ حفر ﴾ کھودا۔ ﴿ بيو ﴾ کوال۔ ﴿ حجو ﴾ پھر۔ ﴿ تواب ﴾ مئی۔ ﴿ اِلقاء ﴾ ڈالنا، گرانا۔ ﴿ بھيمة ﴾ چوپايہ، جانور۔ ﴿ کناسة ﴾ کوڑا کرکٹ۔

#### راستے میں کنواں وغیرہ کھودنا:

صورت مسلم بیہ کہ آگر کسی نے راستے میں کنواں کھودایا بڑا پھر رکھ دیا اور کوئی انسان یا چوپایہ اس کنویں میں گرکریا پھر سے عکرا کر ہلاک ہوگیا تو حافر اور واضع پر دونوں صورتوں میں ضان واجب ہوگا، کیونکہ میخض راستے میں کنواں کھود نے یا پھر رکھنے کی وجہ سے متعدی ہے اور متعدی پرضان واجب ہوتا ہے، البتہ انسان کے مرنے کی صورت میں ضان کی ادائیگی حافر اور واضع کے عاقلہ پر لازم ہوگی، کیونکہ عاقلہ اور معاون برادری نفس کا ضان تو اداء کرتی ہے لیکن مال کا ضان نہیں ادا کرتی اور چوپایہ مال ہے اس لیے عاقلہ اس کا ضان نہیں دیں گے اور خود قاتل بعنی حافر ہیر پراس کا ضان واجب ہوگا۔

و القاء التواب النع فرماتے ہیں کہ راہتے میں مٹی یا کیچڑ ڈالنا بھی پھر اورلکڑی کے در ہے میں ہے اوران کا بھی وہی حکم ہے جو پھراورلکڑی کا ہے۔

بخلاف النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے راستے میں جھاڑولگا کراسے صاف کردیا اور پھرکوئی شخص وہاں پیسل کر گر گیا اور اس کی موت ہوگئی تو اب صاف کرنے والے پرکوئی ضان نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ اس کا میں متعدی نہیں ہے ، بلکہ اس نے تو راستہ صاف کر کے ثواب کا کام کیا ہے حدیث پاک میں ہے ''إماطة الأذی عن الطریق صدقة'' اس لیے وہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے کوڑا کر کٹ صاف کر کے راستے میں جمع کر دیا اور پھرکوئی شخص پوسلا اور مرگیا تو اب جمع کرنے کی وجہ سے صاف کرنے والے پرضان واجب ہوگا ، کیونکہ اس نے کوڑا کر کٹ سے راستے کو جام کردیا اور بیاس کی طرف سے کھلی ہوئی زیادتی اور تعدی ہے اور متعدی پرضان کا وجوب ظاہر و باہر ہے۔

وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَحَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِي نَحَاهُ، لِأَنَّ حُكُمَ فِعْلِهِ قَدْ

## ر آن البدايد جلد الله على المحالة المح

إِنْفَسَخَ لِفَرَاغِ مَاشَغَلَهٌ وَإِنَّمَا اشْتَغَلَ بِالْفِعْلِ النَّانِي مَوْضِعٌ اخَرُ.

ترجمه: وراگر کسی نے (راستے میں) پھر رکھ دیا پھر دوسرے نے اسے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیا اور ایک شخص اس کی وجہ سے ہلاک ہوگیا تو صغان اس شخص پر واجب ہوگا جس نے وہ پھر ہٹایا ہے، کیونکہ واضع اول کا فعل، اس کے مشغول کئے ہوئے راستے کے خالی ہوئے وجہ سے فنخ ہوچکا ہے اور دوسرے کے فعل سے دوسری جگہ مشغول ہوئی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حجر ﴾ پُقر۔ ﴿ نحاه ﴾ ال كو مثاديا۔ ﴿ عطب ﴾ الك موكيا۔

#### راست میں رکھے پھر کو ہٹانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے راستے میں کوئی پھر رکھا تھا، سلیم نے اسے ہٹا کر راستے ہی میں دوسری جگہ رکھ دیا اور پھرکوئی مخص اس سے مکرا کر ہلاک ہوگیا تو یہاں واضع ٹانی یعنی سلیم پر صغان واجب ہوگا اور واضع اول یعنی نعمان پر منمان نہیں واجب ہوگا، مخص اس سے مکرا کر ہلاک ہوگیا تو یہاں واضع ٹانی یعنی سلیم بھرکھ ہوگیا اور اس کے دکھنے کی وجہ سے راستے کا جو حصہ مشغول تھا وہ خالی ہوگیا اور اس کے دکھنے کی وجہ سے راستے کا جو حصہ مشغول تھا وہ خالی ہوگیا اور اس کے طرف سے کی طرف سے جو تعدی پائی گئی تھی وہ بھی ختم ہوگئی اور اب راستہ دوسر سے یعنی سلیم کے فعل سے مشغول ہوا تھا لہذا سلیم ہی کی طرف سے تعدی پائی گئی اس لیے سلیم ہی پر صفان بھی واجب ہوگا۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ فِي الْبَالُوْعَةِ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ فِي الطَّرِيْقِ، فَإِنْ أَمَرَهُ السَّلُطَانُ مِذَلِكَ أَوْ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنُ، لِأَنَّةُ غَيْرُ مُتَعَدِّ حَيْثُ فَعَلَ مَافَعَلَ بِأَمْرِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي حُقُوْقِ الْعَامَّةِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهُوَ مُتَعَدِّ، إِمَّا بِالتَّصَرُّفِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْ بِالْإِفْتِنَاتِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ أَوْ هُوَ مُبَاحٌ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا التَّفُصِيلُ فِي جَمِيمُ مَافَعَلَ فِي طَوِيْقِ الْعَامَّةِ مِمَّا ذَكَوْنَا وَغَيْرُهُ، لِأَنَّ الْمَعْنَى لَايَخْتَلِفُ.

ترجیلی: اور جامع صغیر میں اس بالوعہ کے متعلق جے انسان راستے میں کھودتا ہے بیتھم ندکور ہے کہ اگر بادشاہ نے حافر کواس کے کھودنے کا تھم دیا ہو یا اسے اس کام پرمجبور کیا ہوتو حافر ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ متعدی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو بھی کیا ہے اس شخص کے تھم سے کیا ہے جہاں شخص کے تھم سے کیا ہے جہاں شخص کے تھم سے کیا ہے جہاں خاور وسرے کے قت میں تصرف کرنے کی وجہ سے بیا اس میں تام میں راہے پر پیش قدی کرنے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ بیام مسلمتی کی شرط کے ساتھ مقید تھا۔ اور اس تفصیل کے مطابق عام راستے میں سکتے جانے والے ہراس کام کا بہی تھم ہے جنھیں ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ سبب متحد ہے۔

﴿بالوعة ﴾ نالى، كثر، سيورت لائن \_ ﴿ يحفر ﴾ كمودتا ، ﴿ افتنات ﴾ بجاآ ورى، پيش قدى \_

#### حاكم كے حكم سے كر ها وغيره كھودنا:

عبارت کا مطلب سیحفے سے پہلے میہ بات ذہن میں رکھئے کہ''بالوعۃ'' کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں جن میں سے دو مشہور معنی میہ ہیں (۱) مکان کے بچ و بچ میں وضواور بارش کے پانی جمع ہونے کے لیے جوگڑ ھا کھودا جاتا ہے۔اسے بالوعہ کہتے ہیں (۲) دیوار میں کیا جانے والا وہ سوارخ جس سے اندر کا یانی باہرنکل جائے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عام راستے میں بالوعہ بنایا اور کوئی شخص اس میں گر کرمر گیا تو اگر بنانے والے نے بادشاہ وقت اورامیر المؤمنین کی اجازت یا اس کے دباؤ ہے اسے بنایا ہے تب تو اس پر مرنے والے کا صان نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ اور امیر ک ولایت عام ہے اور ہر فر دکوشامل ہے اس لیے اس کے حکم یا دباؤ سے بنانے کی وجہ سے بنانے والامتعدی نہیں ہے اور جب وہ متعدی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر صان بھی واجب نہیں ہوگا۔

ہاں اگر اس نے بادشاہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر عام راستے میں بالوعہ کھودیا اور پھر اس میں گر کر کوئی شخص مر گیا تو اب اس حافر پر مرنے والے کی دیت واجب ہوگی، کیونکہ اب بیشخص تین اسباب کی وجہ سے متعدی ہے(۱) دوسرے کے حق میں تصرف کرنے کی وجہ سے (۳) مباح کام میں سلامتی کی شرط فوت تصرف کرنے کی وجہ سے (۳) مباح کام میں سلامتی کی شرط فوت کرنے کی وجہ سے بعنی وہ عام راستہ ہے اور اس راستے سے حافر کے لیے فائدہ حاصل کرنا درست ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کرنے دسروں کا نقصان نہ ہواور یہاں نقصان ہوگیا ہے اس لیے امر مباح میں سلامتی کی شرط فوت کرنے سے بھی اس پر ضان واجب ہوگا۔

و کذا الجواب النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عام راستے میں کئے جانے والے ہر تصرف کا یہی تھم ہے خواہ وہ بالوعہ اور روش دار وغیرہ بنانے ہے متعلق ہویا ان کے علاوہ عام راستہ میں درخت لگانے اور وہاں بیٹے کرخرید وفروخت کرنے کا معاملہ ہوان سب کا یہی تھم ہے کہ اگر اس سے کسی بھی امر میں حاکم وقت کا تھم شامل ہوگا تو فاعل ضامن نہیں ہوگا اور اگر حاکم وقت کا تھم شامل نہیں ہوگا تو فاعل ضامن ہوگا، کیونکہ جن امور کو ہم نے بیان کیا ہے ان کا اور جو یہاں بیان نہیں کیے گئے ہیں مثلا راستے میں درخت لگانے کا اور راستے میں خرید وفروخت کرنے کا سبب ایک ہی ہے۔

و كذا إِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِه لَمْ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ وَكذَا إِذَا حَفَرَ فِي فَنَاءِ دَارِه، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ أَمَّا إِذَا كَانَ الْفَنَاءُ مَسْلُو كَا لَهُ أَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَفْرِ فِيهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ أَمَّا إِذَا كَانَ الْفَنَاءُ مَسْلُو كَا لَهُ أَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَفْرِ فِيهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ أَمَّا إِذَا كَانَ لِي سِكَةٍ غَيْرِ نَافِذِةٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ مُتَعَدٍّ، وَهلذَا صَحِيْح . لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُشْتَرِكًا بِأَنْ كَانَ فِي سِكَةٍ غَيْرِ نَافِذِةٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ مُتَعَدٍ، وَهذَا صَحِيْح . لِجَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُشْتَرِكًا بِأَنْ كَانَ فِي سِكَةٍ غَيْرِ نَافِذِةٍ فَإِنَّهُ يَصْمَنُهُ، لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ مُتَعَدٍ، وَهذَا صَحِيْح . لَهُ مَن عَلَى اللّهُ عَلَى مِن عَلَى مُسَبِّبٌ مُتَعَدِّ مَا إِنْ عَلَى مُن عَمَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

۔ ﴿ حفر ﴾ كھودا۔ ﴿ فناء ﴾ حن ،اردگرد، سامنے كامتصل ميدان۔ ﴿ سنّحة ﴾ كلى۔ ﴿ مسبّب ﴾ سبب بنانے والا۔

#### ا پیمملوکه زمین میں گڑھا کھودنے والا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عام رانتے میں امام کی اجازت سے کوئی تصرف کرنا موجبِ ضان نہیں ہے ایسے ہی اگر کسی نے اپنی زمین میں بالوعہ وغیرہ کھودا اور پھرکوئی اس میں گر کر مراتو بھی اس پر کوئی ضان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خض متعدی نہیں ہے، "ولایجب الضمان إلا علی المتعدی"۔

کسی شخص نے اپنے گھر کے آئین میں بالوعہ کھودا اور کوئی گر کر مرگیا تو بھی حافر پر صنان نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے گھر کا پانی نکالنے کی مصلحت اور حاجت کے پیش نظر حافر کو بالوعہ کھودنے کا حق ہے، اور فنائے دار اس کے تصرف میں شامل ہے، اس لیے یہاں بھی وہ متعدی نہیں ہے۔

وقیل ہذا إذا کان النح فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہاں فنائے دار میں بالوعہ کھودنے پر حافر کے ضامن نہ ہونے کا تھم اس صورت میں ہے جب فناء اس کامملوک ہو یامملوک تو نہ ہو، کیکن کسی وجہ سے اس کو اس فناء میں جقِ حفر حاصل ہوتو ان صورتوں میں حافر ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگروہ فناء مسلمانوں کا ہو یاسکۂ غیر نافذہ میں ہواور اس کلی کے باشندوں کے مابین مشترک ہوتو اس صورت میں کسی کے گر کر مرنے سے حافر ضامن ہوگا، کیونکہ اب وہ متعدی ہے، لہٰذا اس پر مرنے والے کا ضان واجب ہوگا۔

وَلَوُ حَفَرَ فِي الطَّرِيْقِ وَمَاتَ الْوَاقِعُ فِيهِ جُوْعًا أَوْ غَمَّا لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْعَلَيْهُ لِأَنَّهُ مَاتَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ، وَالضَّمَانُ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا مَاتَ مِنَ الْوُقُوْعِ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَمَانَّ إِنْ مَاتَ جُوْعًا فَكَذَٰلِكَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ، وَالضَّمَانُ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا مَاتَ مِنَ الْوُقُوعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَانَّ أَلَايُحْتَصُّ بِالْبِيْرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ مَاتَ غَمَّا فَالْحَوْعُ فَلَايَخْتَصُّ بِالْبِيْرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ مَاتَ غَمَّا فَالْحَوْعُ فَلَايَخْتَصُّ بِالْبِيْرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَامِنٌ فِي الْوَجُوهِ كُلِّهَا، لِلْآنَةُ إِنَّمَا حَدَثَ بِسَبَ الْوُقُوعِ إِذْ لَوْلَاهُ لَكَانَ الطَّعَامُ قَرِيْبًا مِنْهُ.

**ترجیلہ:** اگر کسی نے راہتے میں کنواں کھودا اور اس میں گرنے والا بھوک یاغم کی وجہ سے مرگیا تو امام ابوصنیفہ کے یہاں حافر پر ضان نہیں ہوگا، کیونکہ گرنے والا اپنی ذات کے سبب سے مراہے اور صان اس وقت واجب ہوتا جب وہ گرنے کی وجہ سے مرتا۔

حضرت امام ابو یوسف ولٹھیڈ فرماتے ہیں کہا گروہ بھوک کی وجہہے مراہےتو یہی حکم ہےاورا گرغم کی وجہہے مراہےتو حافر اس کا ضامن ہے، کیونکہ گرنے کےعلاوہ غم کا کوئی اور سبب نہیں ہے، رہی بھوک تو وہ کنویں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

امام محمد والتعلید فرماتے ہیں کہ حافر تمام صورتوں میں ضامن ہے اس لیے کہ موت گرنے ہی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ کنویں میں نہ گرتا تو طعام اس کے قریب ہوتا۔

## ر آن البداية جد الله المستركة المام المستركة المام المستركة المام المستركة المام المستركة المام المستركة المست

﴿طریق ﴾ راستہ۔﴿جوع ﴾ بھوک۔﴿غمّ ﴾ فکر، دہشت، دھیکہ۔﴿حافر ﴾ کھودنے والا۔ ﴿بير ﴾ کنوال۔ راستے ميں کھدے ہوئے گڑھے ميں بھوک سے گر کر مرنے والا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے راستے میں کنواں کھودا اور کوئی آ دی اس میں گر کر بھوک یاغم کی وجہ سے مرگیا تو اس سلسلے میں ہمارے علاء ثلاثہ کے مختلف اقوال ہیں، چنانچے سب سے بڑے امام (ابوصنیفہ ) کا قول یہ ہے کہ حافر پر صان نہیں ہوگا خواہ مرنے میں ہمارے علاء ثلاثہ کے مختلف اقوال ہیں، چنانچے سب سے بڑے امام (ابوصنیفہ ) کا قول یہ ہے کہ حافر پر صنان نہیں ہوگا۔ والا محوک کی وجہ سے مراہو یاغم کی وجہ سے مراہو یاغم کی وجہ سے مراہو یاغم کے مافر متعدی نہیں ہے، البندااس پر صنان بھی واجب نہیں ہوگا۔

نے والے امام (امام ابو یوسف والیمالیہ) فرماتے ہیں کہ اگر بھوک کی وجہ سے گرنے والا مراہے تب تو حافر پرضان نہیں ہے، کیونکہ بھوک سے مربا کنویں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ کنویں کے ملاوہ میں بھی وہ مخص بھوک سے مرسکتا ہے، ہاں اگر وہ غم اور خوف وجہت سے مراہ تو حافر پرضان واجب ہے، کیونکہ خوف وغم کا سبب صرف گرنا ہے اور گرنے ہی کی وجہ سے اس پرکیپی اور سراسیمگی طاری ہوئی ہے۔

چھوٹے امام یعنی امام محمد رایشینڈ کا قول ہے ہے کہ صورتِ مسئلہ میں مطلقا حافر پرضان واجب ہے خواہ گرنے والا بھوک ہے مراہویا غم اور خوف سے بہر دوصورت حافر پرضان واجب ہے، کیونکہ جس طرح غم اور خوف سے مرنے کا سبب گرنا ہے اسی طرح بھوک سے مرنے کا سبب بھی صرف اور صرف اس کا کنویں میں گرنا ہے، اس لیے کہ اگر حافر راستے میں کنواں نہ کھودتا تو وہ خض نہ تو اس میں گرتا اور نہ ہی بھوک سے مرتا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ وہ باہر رہ کر دست طعام دراز کرتا اور لوگ اسے کھانا کھلا دیتے، اس لیے اُغلب یہی ہے کہ اس کی موت کا سب گرنا ہے نہ کہ بھوک سے اور گرنے کا سبب حافر ہے اس لیے حافر پرضان واجب ہوگا (راقم الحروف کی رائے میں یہاں چھوٹے امام نے بازی مار لی ہے)۔

قَالَ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَحَفَرُوُهَا لَهُ فِي غَيْرِ فَنَائِهِ فَلْإِلَكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَاشَىءَ عَلَى الْأَجَرَاءَ إِنْ لَمُ يَعْلَمُوا أَنَّهَا فِي غَيْرِ فَنَائِهِ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ صَحَّتُ ظَاهِرَةً إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَنَقَلَ فِعْلُهُمْ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَغُرُورِيْنَ فَصَارَ كَمَا إِذَا امْرَ اخَرَ بِذَبْحِ هَذِهِ الشَّاةِ فَذَبَحَهَا ثُمَّ ظَهْرَ أَنَّ الشَّاةَ لِغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَضُمَنُ الْمَأْمُورُ وَهَنَا وَيَرْجِعُ لِلْمُهُورُ وَهَنَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْامِرِ لِأَنَّ الذَّابِحَ مُبَاشِرٌ وَالْامِرُ مُسَبِّبٌ وَالتَّرْجِيْحُ لِلْمُبَاشَرَةِ فَيَضْمَنُ وَيَرْجِعُ لِلْمُؤُورِ وَهَنَا وَيَرْجِعُ لِلْمُعَافِرِ وَهَنَا وَيَرْجِعُ لِلْمُعَافِرَةِ فَيَصْمَنُ وَيَرْجِعُ لِلْمُؤُورِ وَهَنَا وَيَرْجِعُ لِلْمُعَافِرِ وَهُنَا وَيَرْجِعُ لِلْمُعَافِقِ لَهُ وَلَاعُرُورِ وَهُنَا يَرْجِعُ الطَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْتِتَاءً، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَبِّبٌ، وَالْأَجِيرُ غَيْرُ مُتَعَلِّم، وَالْمُسْتَاجِرُ مُتَعَلِّم، وَالْمُعُورُ وَهُنَا فَالصَّمَانُ عَلَى الْمُعَلِمُ الْمُلْولِ لَهُ وَلَاعُرُاءٍ، لِلْنَاهُ لَمْ يَصِحَ أَمُرُهُ بِمَا لَيْسَ بِمَمُلُولُ لِللَهُ وَلَاعُرُورَ وَهُنَا فَيْقِى الْفِعْلُ مُضَافًا إِلَيْهِمْ.

آن البیدابیہ جلد اس کے غیر فاء میں کوا جرت پر کھا اور ان لوگوں نے مساج کے لیے اس کے غیر فاء میں کنواں کھود دیا تو اس کا طفان مساج پر جموظا اور مزدوروں کوا جرت پر رکھا اور ان لوگوں نے مساج کے لیے اس کے غیر فاء میں کنواں کھود دیا تو اس کا طفان مساج پر جموظا اور مزدوروں پر بچوئیس ہوگا۔ اگر انھیں یہ معلوم نہ ہوکہ وہ کنواں مساج کے فاء میں نہیں ہے، کیونکہ جب انھیں اس کا علم نہیں ہے تو ظاہری اعتبار سے اجارہ سے جم ہے، لہذا ان کا فعل مساج کی طرف شقل ہوجائے گا، کیونکہ وہ مساج کی طرف سے دھوکہ دیے ہوئے ہیں، تو بیابیا ہوگا جسے کسی نے دوسرے کو بید بکری ذرئے کرنے کا تھم دیا چنا نچہ مامور نے اس بکری کوزئ کردیا بھر بیدواضح ہوا کہ بکری آمر کے غیر کی ہے۔ مگر وہاں مامور ضامن ہوگا اور پھر آمر سے رجوع کرے گا، کیونکہ ذائح مباشر ہے اور آمر مسبب ہے اور ترجے مباشرت ہی کو ہوتی ہے، لہذا ذائح ضامن ہوگا لیکن آمر کی طرف سے دھوکہ کی وجہ سے وہ اس پر جوئ کرے گا۔ اور یہاں شروع سے ہی مساج پر برضان واجب ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہرایک مسبب ہاور اچر متعدی نہیں ہے، بل کہ مساج متعدی ہیں گرجت رائح ہوگئی۔

ادرا گرمز دوروں کواس بات کاعلم ہوتو آنھی پرضان واجب ہوگا کیونکہ جو چیز متناجر کی مملوک نہیں ہے اس کے متعلق اس کا حکم دینا صحیح نہیں ہے اور دھو کہ بھی نہیں ہے لہذاان کا فعل آنھی کی طرف منسوب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿استأجر ﴾ اجرت پر رکھا۔ ﴿أجراء ﴾ واحد أجير ؛ مزدور۔ ﴿حفروا ﴾ انہول نے کھودا۔ ﴿فناء ﴾ ميدان۔ ﴿مغرورين ﴾ دھوكردئے گئے۔ ﴿شاة ﴾ بكرى۔

#### اجرت برناجا تزجكه بركنوال كعدوانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کنواں کھود نے کے لیے چند مز دور دل کواجرت پرلیا اور انھوں نے مستاجر کے علاوہ کی دوسرے کے آگئن کومستاجر کا آگئن ہم کھراس میں کنواں کھود دیا اور اس حقیقت سے وہ یکسر لاعلم سے کہ بید دوسرے کا آگئن ہے، پھر کوئی شخص اس کنویں میں گر کر مرگیا تو مرنے والے کا ضان مزدور دول پڑئیں واجب ہوگا، بل کہ مستاجر پر واجب ہوگا، کیونکہ اگر مزدور دل کو سیام سے کہ بید فناء مستاجر کا ہے تو اجارہ صحیح ہوگیا اور اجراء کا فعل مستاجر کی طرف منتقل ہوگیا اور چوں کہ مستاجر کو بیا چھی طرح معلوم ہے کہ بید میں ہے کہ بید میں ہے اس لیے اس نے منع نہیں کیا اور نہیں ہے اس نے منع نہیں کیا اور نہیں ہے اس لیے اس نے انھیں دھو کہ دیا اس لیے اس کنویں سے پیدا ہونے والا ضان بھی اس مستاجر پر واجب ہوگا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے نعمان نے سلیم ہے کہا اس بکری کو ذرئے کرد ہے چنا نچہ سلیم نے اس کی بتائی ہوئی بکری کو ذرئے کردیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بکری نعمان کی نہیں تھی تو یہاں بھی آ مریعنی نعمان ضامن ہوگا، مگر یہاں پہلے ضان ذائے یعنی سلیم پرواجب ہوگا اور پھر سلیم صفان میں دی ہوئی رقم کے بقدر نعمان سے رقم وصول کرلے گا، کیونکہ اس صورت میں سلیم مباشر ہے اور نعمان مسبب ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ مباشر کو مسبب پرتر جی حاصل ہوتی ہے اور سبب پہلے مباشر کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لیے بکری کی موت کا سبب پہلے مباشر کی طرف منسوب ہوگا اور اس پر صفان واجب ہوگا اور چوں کہ آ مریعنی نعمان نے اسے ذبح کا تھم دے کر دھوکہ دیا ہے اس لیے مباشر کی طرف منسوب ہوگا اور اس پر صفان واجب ہوگا اور چوں کہ آ مریعنی نعمان نے اسے ذبح کا تھم دے کر دھوکہ دیا ہے اس لیے

ذانج صان میں اداء کردہ رقم آ مرہے وصول کرلے گا۔

اس کے برخلاف اجارہ والے مسئلے میں کوئی مباشر نہیں ہے، بلکہ مستاجر بھی مسبب ہے اور اجراء بھی مسبب ہیں اس لیے یہاں کی کوکسی پر ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ بید دیکھا جائے گا کہ تعدی کس کی طرف سے ہے اور صورت مسئلہ میں مستاجر کی طرف سے تعدی ہے اجراء کی طرف سے تعدی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فناء کے مالک سے لاعلم ہیں، اس لیے جب یہاں تعدی مستاجر کی طرف سے ہے تو ضان بھی اس پر واجب ہوگا اور ابتداء سے بیر وجوب مستاجر ہی پر ہوگا۔

وإن علموا ذلك المنع اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر اجراء كو بي معلو ہوكہ بيرفاء آمر كى نہيں ہے اور بيہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس میں كنوال كھود دیا ہے ، اس ليے اب تعدى مز درول كی طرف سے ہے اور پھر جب وہ بيہ جان رہے ہيں كہ بيہ مستاجر كی فنا نہيں ہے تو مستاجر كا نصيں كھودنے كا حكم دينا ہى ضحح نہيں ہے اور نہ ہى اس كی طرف سے دھوكہ دیا جارہا ہے ، اس ليے اب فعل حفر مز دوروں ہى پر مخصر ہوگا اور مستاجر كی طرف منتقل نہيں ہوگا ، لہذا ضان بھى مز دوروں ہى پر واجب ہوگا اور مستاجر كا اس سے بچھ لينا دينا نہيں ہوگا۔

وَإِنْ قَالَ لَهُمْ هَلَذَا فَنَائِي وَلَيْسَ لِي فِيْهِ حَقُّ الْحَفْرِ فَحَفَرُوا فَمَاتَ فِيْهِ إِنْسَانٌ فَالطَّمَانُ عَلَى الْأَجَرَاءِ قِيَاسًا، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا بِفَسَادِ الْأَمْرِ فَمَا غَرَّهُمْ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ الطَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ، لِأَنَّ كُونَهِ فَنَاءً لَهُ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ لِانْطِلَاقِ يَدِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهِ مِنْ إِلْقَاءِ الطِّيْنِ وَالْحَطْبِ وَرَبُطِ الدَّابَةِ وَالرُّكُوبِ وَبِنَاءِ الدُّكَانِ فَكَانَ الْأَمْرُ بِالْحَفْرِ فِي مِلْكِهِ ظَاهِرًا بِالنَّظْرِ إِلَى مَاذَكُرُنَا فَكَفَى ذَٰلِكَ لِنَقْلِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ.

تروجی اوراگرمتاج نے مزدوروں سے یہ کہا ہو کہ یہ میری فناء ہے، لیکن اس میں مجھے کنواں کھود نے کا حق نہیں ہے پھر بھی انھوں نے کنواں کھود دیا اور کوئی شخص اس میں مرگیا تو قیاساً اجراء پرضان واجب ہوگا، کیونکہ وہ فسادِ تھم سے واقف ہیں، لہذا متاجر نے انھیں دھو کہ نہیں دیا ہے۔ اور استحسان میں متاجر پرضان واجب ہوگا اس لیے کہ اس (زمین) کا متاجر کی فناء ہونا اس کے متاجر کی مملوک ہونے کے درجے میں ہے، کیونکہ اس فناء میں مٹی اور ایندھن ڈالنے، چوپایہ باندھنے، سوار ہونے اور چبوتر ہ بنانے جیسے تصرف کے حوالے سے اس میں متاجر کا قبضہ ثابت ہے، لہذا ہماری بیان کردہ چیزوں پرغور کرتے ہوئے امر بالحفر ظاہری طور پرمتاجر کی ملکیت میں ہوگا اور متاجر کی طرف فعل منتقل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔

#### اللغات:

﴿فنائى ﴾ ميرا ميدان۔ ﴿حفر ﴾ كھودنا۔ ﴿أجراء ﴾ واحد أجيد ؛ مزدور۔ ﴿طين ﴾ كارا، كيچڑ۔ ﴿إلقاء ﴾ كرانا۔ ﴿ماغرّهم ﴾انكودهوكنبيس ديا۔ ﴿حطب ﴾لكزيال۔ ﴿ربط ﴾ باندھنا۔ ﴿دابّة ﴾ جانور۔ ﴿ركوب ﴾ سوارى كرنا۔

#### اجرت برناجائز جگه بركنوال كهدوانا:

صورت مسلہ یہ ہے کہا گرمتا جرنے اجراء کوکوئی فناء دکھایا اوران سے یہ کہ بھی دیا کہ بھائی بیے فناءتو میری ہی ہے اور میں اس میں مٹی اور ایندھن وغیرہ رکھتا ہوں، جانور بھی باندھتا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دکان بھی بن سکتا ہوں، کیکن اس میں مجھے کنواں البت استحسانا یہاں متاجر پرضان واجب کیا گیا ہے، کیونکہ اس فناء میں مٹی اور ایندھن ڈالنے نیز جانور وغیرہ باندھنے جیسے تصرفات کا حق ہونے کے حوالے سے بظاہر یہی معلوم ہور ہاہے کہ یہ فناء ہر کیاظ سے آمراور متاجر کی مملوک ہے اور اسے اس فناء میں ہرکام کرنے اور کرانے کا حق ہے اور مزدوروں کا اس میں کنواں کھودنا غلط نہیں ہے، کیونکہ جب وہ فدکورہ تصرفات کا مالک ہے تو ظاہر ہے کہ تفریبر کا بھی مالک ہوگا، اور مزدوروں کا فعل حفر اس کی طرف نتقل ہوگا اور بیر بات اس نقل وانقال کے لیے کافی ووافی ہے۔

قَالَ وَمَنُ جَعَلَ قَنْطَرَةً بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَتَعَمَّدَ رَجُلٌ الْمَرُوْرَ عَلَيْهَا فَعَطَبَ فَلا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي جَعَلَ قَنْطَرَةً، وَكَذَلِكَ إِنْ وَضَعَ خَشَبَةً فِي الطَّرِيْقِ فَتَعَمَّدَ رَجُلٌ الْمَرُوْرَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعَدُّ هُوَ تَسْبِيْبُ وَالتَّانِي تَعَدُّ هُوَ مُنَالِكَ إِنْ وَضَعَ خَشَبَةً فِي الطَّرِيْقِ فَتَعَمَّدَ رَجُلٌ الْمَرُوْرَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعَدُّ هُوَ تَسْبِيْبُ وَالتَّانِي تَعَدُّ هُوَ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّ

توجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے امام کی اجازت کے بغیر بل بنایا اورعد اُس پر سے کوئی شخص گذرا اور وہ ہلاک ہوگیا تو بل بنانے والے پر کوئی ضان نہیں ہے نہ ایسے ہی اگر کسی نے راستے میں لکڑی رکھی پھر جان بو جھ کر کوئی شخص اس پر گذرا کیونکہ اول ایس تعدی ہے جو تسییب ہے اور دوسرا ایسی تعدی ہے جو مباشرت ہے لہذا مباشر کی طرف اضافت کرنا اولی ہوگا۔ اور اس لیے کہ فاعل مختار کے فعل کا خلل انداز ہونا قاطع نسبت ہے جیسے حافر کے ساتھ مُلقی کا مل جانا۔

#### اللغاث:

﴿قنطرة﴾ بل۔ ﴿إذن﴾ اجازت۔ ﴿تعمّد﴾ جان بوجم کر کیا۔ ﴿مرور ﴾ گزرنا۔ ﴿عطب ﴾ ہلاک ہوگیا۔ ﴿خشبة ﴾لکڑی۔ ﴿تسبیب ﴾سبب بنانا۔ ﴿حافر ﴾ کھودنے والا۔ ﴿ملقی ﴾ گرانے والا۔

#### راستے میں بغیراجازت بل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے امام کی اجازت اوراس کے حکم کے بغیر راستے میں کوئی بل بنا دیا پھر جان ہو جھ کر کوئی آ دمی اس بل سے گذرا اور وہ گر کر مرگیا حالا نکہ بل کے علاوہ گذرنے کا دوسرا راستہ بھی تھا تو بل بنانے والے پر اس مرحوم کا عنان نہیں ہوگا۔

ایسے ہی اگر کسی نے راہتے میں ککڑی رکھ دی اور لکڑی نے پورا راستہ نہیں گھیرا تھا لیکن جان بوجھ کر پہلوانی کرتے ہوئے کوئی شخص ای لکڑی پرسے گذرا اور مرگیا تو یہاں بھی واضع پرضان نہیں ہوگا ، کیونکہ دونوں صورتوں میں فاعل متعدی ہے کین وہ مسبب ہے جب کہ جان بوجھ کر گذر نے والا مباشر ہے اور ضابط رہے کہ جب مسبب اور مباشر جع ہوجا ئیں تو تھکم کی اضافت مباشر کی طرف ہوتی

ر آئ البدايه جد ه کام ديات کے بيان يم کام ديات کے بيان يم کام ديات کے بيان يم کام

ہوگی اور بل بنانے والے اور لکڑی رکھنے والے کی طرف منسوب ہوگا اور مباشر چوں کہ گذرنے والا ہے اس کیے اس کی موت اس کی طرف منسوب ہوگا اور مبان ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں بلی بنانا اور راست میں لکڑی رکھنا گر کر مرنے والے کی موت کا سبب ہے اور جان ہو جھ کر بل اور لکڑی پر سے گذر نا یہ فاعل مختار کا فعل ہے اور ضابط میہ ہے کہ اگر سبب کے بعد فاعل مختار کا فعل مختال ہو جائے تو تھم کی اضافت فاعل کے فعل کی طرف ہوتی ہے جیسے ایک خفص نے راستے میں کنواں کھودا اور دوسرے نے کسی کواس میں جائے تو تھم کی اضافت فاعل کے فعل کی طرف ہوتی ہے جیسے ایک خفص نے راستے میں کنواں کھودا اور دوسرے نے کسی کواس میں دھکیل دیا اور وہ مرگیا تو یہاں حافر سبب ہے اور دھکیلنے والا فاعل مختار کا فعل ہے اس لیے مرنے والے کا ضان ممتنی پر ہوگا حافر پر نہیں ہوگا۔ ہوگا ، اس محرح صورت مسئلہ میں بھی مرنے والے کا ضان مباشر فاعل مختار پر ہوگا ، مسبب پر نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ حَمَلَ شَيْئًا فِي الطَّرِيْقِ فَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانِ فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ فَهُو ضَامِنٌ وَكَذَا إِذَا سَقَطَ فَتَعَثَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ، وَإِنْ كَانَ رِدَاءٌ قَدْ لَبِسَةٌ فَسَقَطَ فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ، وَهَذَا اللَّفُظُ يَشْتَمِلُ الْوَجُهَيْنِ، وَالْفَرْقُ إِنْسَانٌ وَإِنْ كَانَ رِدَاءٌ قَدْ لَبِسَةٌ فَسَقَطَ فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ، وَهَذَا اللَّهُظُ يَشْتَمِلُ الْوَجُهَيْنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ حَامِلَ الشَّيْءِ قَاصِدُ حَفِظةً فَالاَحَرَجَ فِي التَّقْيِيدِ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ، وَاللَّابِسُ لَايَقُصُدُ حِفْظةً مَايَلْبَسُهُ فَا تَنْ حَامِلَ الشَّيْءِ بِمَا ذَكُونَاهُ فَجَعَلْنَاهُ مُبَاحًا مُطْلَقًا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَا اللَّهُ إِنَّا لِبَسَ مَالاَيَلْبَسُ فَهُو كَانُحَامِلِ لِأَنَّ الْحَاجَة، لَا تَدْعُوا إلى لَبْسِهِ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے راہے میں کوئی چیز اٹھائی اور کسی شخص پر گر پڑی اوروہ ہلاک ہوگیا تو اٹھانے والا ضامن ہے اورایسے ہی جب وہ چیز گری اورکوئی شخص اس سے پیسل گیا، اوراگر چادرتھی جسے کوئی اوڑ ھے ہوئے تھا پھر چادرگری اوراس کی وجہ سے کوئی مرگیا تو اوڑ ھنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ اور بیلفظ دونوں صورتوں کوشامل ہے۔ اور (ان دونوں میں) فرق بیہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھانے والا اس کی حفاظت کا ارادہ رکھتا ہے لہٰذا اسے وصف سلامتی کے ساتھ مقید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پہننے والا پہنی ہوئی چیز کی حفاظت کا ارادہ نہیں رکھتا، لہٰذا ہمارے یہاں بیان کردہ وصف کے ساتھ اسے مقید کرنے میں حرج لازم آئے گا، اس لیے ہم نے اسے مطلق مباح قرار دے دیا ہے۔

امام محمد طِلتُنایڈ سے مردی ہے کہ اگر لابس نے الی چیز پہنی ہو جو عاد تا پہنی نہیں جاتی تو وہ حامل کے مثل ہے، کیونکہ حاجت اس کے سیننے کی داعی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ حمل ﴾ الحايا، لا دا۔ ﴿ طويق ﴾ راستر ﴿ عطب ﴾ بلاك بوكيا۔ ﴿ داء ﴾ چادر ﴿ قاصد ﴾ اراده كرنے والا۔ ﴿ لابس ﴾ اوڑ سنے والا۔

#### رائے میں لا دے ہوئے سامان کا گر جانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سامان لا دے ہوئے جار ہا تھا اتفاق سے وہ سامان کسی انسان پرگرا اور وہ مرگیا یا وہ

## ر آن البداية جلد الله المستخدم و الما المستخدم الكاريات كيان ين الم

سامان راستے میں گرا اور کوئی شخص اس سے الجھ کریا اس میں پھنس کر مرگیا تو اٹھانے والے شخص پر مرحوم کا ضان واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص چا در اوڑھ کر راستے میں چل رہاتھا اور چا در گر ٹی جس سے کوئی شخص مرگیا یا چا در میں پھنس کر کوئی بھسلا اور مرگیا تو دونوں صورتوں میں جا در اوڑھنے والے برضان نہیں ہوگا۔

والفرق المنح صاحب ہدایہ عامل کے ضامن ہونے اور لابس کے ضامن نہ ہونے کے درمیان فرق کرتے ہوئے بتار ہے ہیں کہ جوشخص کی چیز کواٹھا کرلے جاتا ہے وہ اس چیز کی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے اس لیے شی محمول کے سلامتی کے وصف کے ساتھ مقید ہونے کی شرط لگانے سے حامل کوحرج نہیں ہوگا اور محمول کے گرنے سے یہ وصف فوت ہوجا تا ہے، لہٰذا عامل پر مرحوم کا صان واجب گا ، اس کے بالمقابل جوشخص کوئی چیز پہنتایا اوڑھتا ہے وہ اس کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس لیے شی ملبوس کے مقید بوصف السلامت کی شرط لگانے سے لابس کوحرج لاحق ہوگا، لہٰذا اس صورت کوہم نے مطلقا مباح قرار دیا ہے اور اسے ضان سے بری کردیا ہے، کیونکہ جب وصف سلامتی اس میں مشروط نہیں ہے تو پھر اس کے گرنے سے لابس کی صحت پر کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ ضامن نہیں ہوگا۔

وعن محمد ولیسیما المن اس کا عاصل بیرہ کہ امام محمد رالیسیمائے یہاں لابس اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا جب اس نے اسی چیز اوڑھی ہو جوعاد تا اوڑھی جاتی ہوتی جا دراور کمبل وغیرہ لیکن اگر اس نے کوئی ایسی چیز اوڑھی ہو جوعثو ما انسان نہیں اوڑھتے جیسے جھول اور گدھے کی گون وغیرہ تو اسے لابس نہیں شار کریں گے، بل کہ اسے حامل ہی مانیں گے اور اگر اس کے بدن سے وہ چیز کسی پرگر جاتی ہوگا، کیونکہ اس کے پہننے کی حاجت نہیں ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لِلْعَشِيْرَةِ فَعَلَّقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَنْدِيْلًا أَوْ جَعَلَ فِيْهِ بِوَارِيُ أَوْ حَصَاهُ فَعَطَبَ بِهِ رَجُلٌ لَمْ يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْعَشِيْرَةِ ضَمِنَ، قَالُوا هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَاهِمُ وَقَالَا يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ هذِهِ مِنَ الْقُرُبِ، وَكُلَّ أَجِد مَاذُونٌ فِي إِقَامَتِهَا فَلاَيَتَقَيَّدُ بِشَوْطِ السَّلَامَةِ كَمَا إِذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کی معجد ہواور ان میں سے کسی شخص نے معجد میں قندیل لاکائی یا اس میں بور بے رکھ دیئے یا کنگری ڈالدی اور کوئی شخص اس کی وجہ سے ہلاک ہوگیا تو جس نے یہ کام کیا ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگر قوم کے علاوہ کسی نے یہ کام کیا ہوتو وہ ضامن ہوگا۔ حضرات مشائح فرماتے ہیں کہ یہ تھم حضرت امام اعظم والیٹھلڈ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین عُشِیلْتُ کام کیا ہوتو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ یہ امور ازقبیل قربات ہیں اور ہر شخص کو قربات اداء کرنے کی اجازت ہے لہٰذا یہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوگا جیسے اس صورت میں جب فاعل نے اہل معجد کی اجازت سے یہ کام کیا ہو۔

#### اللغات:

﴿عشيره ﴾ خاندان، قوم - ﴿علَّق ﴾ الكايا - ﴿قنديل ﴾ شع دان - ﴿بوادى ﴾ واحد بورى؛ جائ نماز - ﴿حصاة ﴾

رِ آن البداية جلد الله المراق المحالية جلد الله المحالية المحارية كيان من الم

كنكريال وإقامة كسيدها كرنا، خيال كرنا\_

ا پني قوم کي مسجد ميں قنديل وغيره لگانا:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کسی قوم کی کوئی مخصوص مبعد ہواور قوم کے افراد ہی اس کے گرال اور نگہبان ہوں اور آھی میں ہے کوئی مخص مسجد میں قندیل لئکا دے یا اس میں بور بے رکھ دے یا فرش نہ بی ہواور اس میں کنگری ڈال دے اب اگر کوئی شخص ان میں سے شخص مسجد میں قندیل لئکا دے بات ہوں ان میں بور بے والاشخص بالا تفاق ضامن نہیں ہوگا، ہاں اگر یہ کام کرنے والاشخص اہل مجد سے نہ ہو بلکہ دوسری قوم کا ہوتو امام اعظم چیشی نے یہاں وہ ضامن ہوگا، کین حضرات صاحبین بھی اس سے اس میں بھی وہ سے نہ ہو بلکہ دوسری قوم کا ہوتو امام اعظم چیشی نے یہاں وہ ضامن ہوگا، کین حضرات صاحبین بھی اس سے اور ہر شخص کو تو اب کا کام ہواور ہر شخص کو تو اب کا کام میں موگا، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ مجد میں قندیل لئکا تا یا بور ہے اور کنگری ڈالن تو اب کا کام ہواور ہر شخص کو تو اب کا کام میان چیز وں میں سے کوئی چیز کر جاتی ہو اور وہ مرجا تا ہوتو فاعل پر اس کا صان نہیں ہوگا جیسے اگر اہل مبحد کی اجازت سے وہ بیکام کرتا اور پھر کوئی مرجا تا تو اس پر ضمان نہیں ہوگا ہے۔ گرجاتی ہوتا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر ضمان نہیں ہوگا ہے۔

وَلَابِيْ حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانَيْةِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ التَّذْبِيْرَ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ لِلْهُلِمِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ كَنَصْبِ الْإِمَامِ وَاخْتِيَارِ الْمُتَوَلِّيُ وَفَتْحِ بَابِهُ وَإِغْلَاقِهُ وَتَكُرَارِ الْجَمَاعَةِ إِذَا سَبَقَهُمْ بِهَا غَيْرُ أَهْلِم فَكَانَ فَعُلُهُمْ مُبَاحًا مُطْلَقًا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَقَصَدُ الْقُرْبَةِ لَايُنَافِي الْغَرَامَةَ مُقَيَّدٍ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَفِعْلُ غَيْرِهِمْ تَعَدِّيًا أَوْ مُبَاحًا مُقَيَّدًا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَقَصَدُ الْقُرْبَةِ لَايُنَافِي الْغَرَامَة إِذَا أَخْطَأَ الطَّرِيْقَ كَمَا إِذَا تَفَرَّدَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَاءِ، وَالطَّرِيْقُ فِيْمَا نَحُنُ فِيْهِ الْإِسْتِيْذَانُ مِنْ أَهْلِم.

تروجی ہے: حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹیلڈ کی دلیل (اور یہی فرق بھی ہے) یہ ہے کہ مجد سے متعلق امور کا انظام کرنا اہل مجد کا کام ہے نہ کہ ان کے علاوہ کا جیسے امام مقرر کرنا، متولی نتخب کرنا، مسجد کا دروازہ کھولنا، بند کرنا اور دوبارہ جماعت کرنا جب اہل مسجد کے علاوہ نے پہلے جماعت کرلی ہو، تو ان کافعل مطلقا مباح ہوگا اور سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، اور ان کے علاوہ کافعل تعدی ہوگا یا ایسا مباح ہوگا جوسلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا۔

اور عبادت کا قصد غرامت کے منافی نہیں ہے جب وہ طریقہ بھول جائے جیسے اگر کوئی زناء کی شہادت میں متفر د ہواور جس مسکلے میں ہم گفتگو کررہے ہیں اس کا طریقہ اہل مسجد سے اجازت لینا ہے۔

#### اللغات:

﴿نصب ﴾ مقرر كرنا ـ ﴿باب ﴾ وروازه ـ ﴿إغلاق ﴾ بندكرنا ـ ﴿سبقهم ﴾ ان سے پہلے بو جائے ـ ﴿غرامة ﴾ تاوان ـ ﴿استيذان ﴾ اجازت لينا ـ

### امام صاحب کی دلیل:

۔ یہاں سے امام اعظم رکٹھینہ کی دلیل بیان کی گئی ہے اور اسی دلیل سے فاعل کے اہل مسجد میں سے ہونے اور نہ ہونے میں وجوب

### ر آن البداية جلده به محمد المحمد المحمد المارية كيان ير

صنان کے حوالے سے جو فرق ہے وہ بھی واضح ہوجائے گا، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مجد سے متعلق جتنے بھی امور ہیں مثلا امام مقرر کرنا، متولی منتخب کرنا، مبحد کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا اور اگر اہل مبحد کے علاوہ دوسروں نے باجماعت نماز پڑھ لی تو جماعت ثانیہ کا اہتمام کرنا یہ مسبب کام اہل مبحد کے ذمے ہیں لہٰذامبحد میں اہل مبحد کا ہر کام مطلقا مباح ہوگا لیعنی اس میں سلامتی کی شرطنہیں ہوگی۔ اور اگر فاعل اہل مبحد سے نہیں ہے تو اس پرضان واجب ہوگا، کیونکہ اس کا فعل مطلقاً مباح نہیں ہے، بل کہ یا تو تعدی ہے یا مباح ہوتو وصف سلامتی کے فوت ہونے کی وجہ سے سلامتی کے فوت ہونے کی وجہ سے اس پرضان واجب ہوگا۔

وقصد القربة النع صاحبین نے غیراہل معجد کے فعل کو قربت قرار دے کر اسے ضان سے بری قرار دیا تھا یہاں سے صاحب
کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معجد میں کیا جانے والا ہر فعل قربت نہیں ہوتا بلکہ جو فعل صحیح طریقہ اختیار کرکے کیا
جائے گاوہ می قربت واقع ہوگا اور جو فعل صحیح طریقے سے ہٹ کر انجام دیا جائے گاوہ قربت نہیں بلکہ عقوبت ہوگا جیسا کہ یہاں ہوا ہے،
کیونکہ یہاں قربت کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ فحص قندیل وغیرہ انکانے سے پہلے اہل معجد سے اس کی اجازت لیتا اور ان کی اجازت کے بعد وہ ایسا کرتا، لیکن چوں کہ اس نے ایسا نہیں کیا اس لیے قربت ہوتے ہوئے بھی یہ فعل اس کے حق میں عقوبت بن گیا اور اس پر صفان واجب ہوا، اس لیے کہ قصد قربت وجوب ضان کے منا فی نہیں ہے۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے زناء کی شہادت دینا حق اللہ کی حفاظت کے پیش نظر قربت ہے لیکن اس کا سیح طریقہ ہے کہ چارگواہ ہوں، اب اگر کوئی شخص تنہا گواہی دیتا ہے تو بیقربت اس کے حق میں عقوبت بن جائے گی اور اس گواہ پر حد فکٹ ف جاری ہوگ، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ قربت کا سیح طریقہ ترک کر دیا گیا ہے اس لیے وہ قربت عقوبت میں تبدیل ہوگئی ہے۔

قَالَ وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْهُمُ فَعَطَبَ بِهِ رَجُلٌ لَمْ يَضْمَنُ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ضَمِنَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّمَائِيةِ وَقَالَا لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ كَانَ جَالِسًا لِقِرَاءَةِ الْقُرْانِ أَوْ لِلتَّعْلِيْمِ ضَمِنَ، وَهَذَا عِنْدَ أَوْ نَامَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَرَّ فِيْهِ مَارٌّ أَوْ قَعَدَ فِيْهِ لِحَدِيْثٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ، وَقِيْلَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِتِّفَاقِ. الشَّكَاةِ الْمُعْتَكِفُ فَقَدُ قِيْلَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ، وَقِيْلَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِتِّفَاقِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر اہل معجد میں سے کوئی شخص معجد میں بیٹھا اور اس سے لگ کرکوئی شخص ہلاک ہو گیا تو اگر بیٹھا مواشخش نماز میں ہوتو وہ ضامن نہیں ہوگا اور اگر نماز میں نہ ہوتو ضامن ہوگا۔ اور بیٹھ حضرت امام ابوضیفہ طیشیڈ کے یہاں نے۔ سنرات صاحبین بیٹینا فرماتے ہیں کہ ہرحال میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگروہ شخص قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ ہو یا تعلیم کے لیے بیٹھ ہو یا نماز کے دوران معجد میں سوگیا ہو یا خارج نماز سویا ہو یا مسجد میں گیا ہو یا خارج نماز سویا ہو یا مسجد میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ معتلف بالا تفاق صحبد میں بیٹھا ہوتو وہ اسی اختلاف پر ہے۔ رہا معتلف تو کہا گیا کہ وہ بھی اسی اختلاف پر ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ معتلف بالا تفاق ضامن نہیں ہوگا۔

### 

#### اللغاث:

وعطب كه بلاك موكيا\_ وجالس كه بيض والا\_ ونام كه سوكيا\_ ومر كارا\_

### مسجد میں بیٹھنے والے سے فکر اکر مرنے والے کا حکم:

مسلہ یہ ہے کہ اگر اہل مجد میں سے کوئی شخص مجد میں بین مظا تھا اور ایک آدمی اسے طراکر گرا اور مرگیا تو اس بینے والے پر ضان مولا یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص نماز میں بین ابوتو کسی کے یہاں بھی اس پر ضان نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ شخص نماز میں نہ ہو ہل کہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا ہو، یا حدیث وفقہ کی تعلیم کے لیے بیٹھا ہو یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو یا مسجد سے گذر رہا ہواور کوئی اس سے نگرا کر مرجائے یا مسجد میں بات چیت کے لیے بیٹھا ہو تو ان تمام صورتوں میں اگر کوئی اس سے نگرا کر مرجائے یا مسجد میں بات چیت کے لیے بیٹھا ہو تو ان تمام صورتوں میں اگر کوئی اس سے نگرا کر مرجائے تو امام اعظم والٹیمیل کے بیہاں ان صورتوں میں بھی جالس کر مرجائے تو امام اعظم والٹیمیل ہوگا۔

واقما المعتكف النع فرماتے ہیں ہے كه اگر معتكف معجد ميں بيشا ہواوركوئى اس سے كلرا كرمرجائے تو ايك قول يہ ہے كہ يہ مسكه بھى امام صاحبؓ اور حضرات صاحبین عَشَيْدًا كے يہاں مختلف فيہ ہے يعنی امام صاحبؓ كے يہاں معتكف پر ضان واجب ہے اور حضرات صاحبین عَشَادُیُا كے يہاں واجب نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے كہ كى كے يہاں بھى معتكف پر ضان واجب نہیں ہے۔

فائدہ ساحب ہدایہ نے نماز کے انظار میں بیٹھے والے پر وجوب ضان کا جو تھم لگایا ہے وہ فقہائے احناف کو بھنم نہیں ہورہا ہے چنانچیٹمس الائمہ سرھی ؓ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے انظار میں مسجد میں بیٹھا ہواوراس سے نکراکرکوئی ہلاک ہوجائے تو منتظر ضامن نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھنے والے کے تھم میں ہے چنانچہ صدیث پاک میں ہے المستنظر للصلاة فی الصلاة مادام یستنظر ھا یعنی جب تک کوئی شخص نماز کا انظار کرتا ہے اس وقت تک وہ نماز پڑھنے والا شار کیا جاتا ہے ، لہذا صاحب ہدایہ کا اسے ضامن قرار دینا کی نظر ہے۔

لَهُمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ إِنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكُرِ، وَلَايُمْكِنُهُ أَدَاءُ الصَّلُوةِ بِالْجَمَاعَةِ إِلَّا بِانْتِظَارِهَا فَكَانَ الْجُلُوسُ فِيْهِ مُبَاحًا لِلَّنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ الصَّلُوةِ، وَلَأَنَّ الْمُنْتَظِرَ لِلصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ حُكُمًا بِالْحَدِيْثِ فَلاَيَضْمَنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.

تروجیملہ: حضرات صاحبین عِین اللہ کے دلیل میہ ہے کہ متجد نماز اور ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے اور نمازی کے لیے باجماعت نماز پڑھنا جماعت کا انظار کئے بغیرممکن نہیں لہذا متجد میں بیٹھنا مباح ہوگا ، کیومکہ وہ نماز کی ضروریات میں سے ہے اور اس لیے کہ نماز کا انظار کرنے والا بحکم حدیث نماز میں ہوتا ہے لہذا منتظر ضامن نہیں ہوگا جیسا کہ اگر وہ نماز میں ہو۔

#### اللغات:

۔ ﴿ بنی ﴾ تقمیر ہوئی ہے۔ ﴿ جلوس ﴾ بیٹھنا۔

# ر آن البدایہ جلد سی سی سی المسلامی کی میں ادکام دیات کے بیان میں کی ماحیین کی دلیل:

محتلف مسئلے میں حضرات صاحبین و بین یہ کہ مسجد میں نماز اداکر نے اور اللہ کا ذکرکر نے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور
فلامر ہے کہ ہر مخص کے مبحد میں بینچتے ہی فوراً جماعت نہیں شروع ہوتی بل کہ جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اور جولوگ قبل از وقت
جماعت مسجد بینچ جاتے ہیں وہ وہاں بیٹے کر وقت پورا ہونے کا انظار کرتے ہیں اس لیے مسجد میں بیٹے نازاور جماعت کی ضرور یات
میں داخل ہے لہذا وہ جلوس مباح ہوگا اور اگر مسجد میں بیٹے ہوئے محص سے کوئی نکرا کر مرجائے تو جالس پر صفان نہیں ہوگا خواہ وہ نماز
میں ہویا نماز اور جماعت کے انظار میں بیٹے ہوجیسا کہ امام اعظم والیٹیل کے یہاں بھی جالس فی الصلا قاور منتظر للصلا قبر صفان نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث المنتظر للصلاق فی الصلاق مادام منتظر ہا کی رُو
سے بیٹے میں بیٹے ہوئے محض پر بھی صفان نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث المنتظر للصلاق فی الصلاق مادام منتظر ہا کی رُو

وَلَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِلصَّلَاةِ وَهلِذِهِ الْأَشْيَاءُ مُلْحَقَةٌ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ التَّفَاوُتِ فَجَعَلْنَا الْجُلُوسَ لِلْأَصُلِ مُبَاحًا مُلْحَقَةٌ بِهَا فَلَا بُشَرُطِ السَّلَامَةِ، وَلَا غرو أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُبَاحًا أَوْ مُنَاحًا مُثْلُوبًا إِلَيْهِ وَهُو مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالرَّمْيِ إِلَى الْكَافِرِ أَوْ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَشْيِ فِي الطَّرِيْقِ وَالْمَشْيِ فِي الْمُسْجِدِ إِذَا وَطِئَ غَيْرَةً، وَالنَّوْمُ فِيْهِ إِذَا انْقَلَبَ عَلَى غَيْرِهِ.

توجیله: حضرت امام اعظم والنظاری کے کی دلیل میں ہے کہ مبحد نماز کے لیے بنائی جاتی ہے اور میہ چیزیں نماز کے ساتھ ملحق ہیں ، للبذا فرق کا اظہار ضروری ہے، للبذا اصل کے لیے بیٹھنے کو ہم نے مطلق مباح قرار دیا۔ اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ فعل مباح اور مندوب ہونے کے ساتھ ساتھ مقید بشرط کو ہم نے مباح مقید بشرط السلامة بھی ہو۔ جیسے کا فریا شکار کی طرف تیراندازی کرنا اور رائے میں چلنا اور مسجد میں چلنا جب دوسرے کو روند دے اور مسجد میں سونا جب کے دوسرے کو روند دے اور مسجد میں سونا جب کے دوسرے کو روند دے اور مسجد میں سونا جب کے دوسرے پر بیٹ جائے۔

#### اللغاث:

﴿بنى ﴾ بنائى گئى ہے۔ ﴿ملحقة ﴾ اس كے ساتھ لائق ہے۔ ﴿اظهار ﴾ ظاہر كرنا۔ ﴿التفاوت ﴾ فرق، اختلاف۔ ﴿الجلوس ﴾ بيٹھنا۔ ﴿لاغرو ﴾ كوئى بعير نہيں۔ ﴿السلامة ﴾ محفوظ رہنا۔ ﴿الرمى ﴾ تير پھينكنا۔ ﴿الصيد ﴾ شكار۔

### امام صاحب والطيلة كي دليل:

حضرت امام اعظم رطیقیلا کی دلیل کا حاصل مدہے کہ مجد کا نماز کے لیے بنایا جانا اصل ہے اور نماز کے علاوہ قر اُتِ قر آن ، درس حدیث اور دیگر امور کے لیے مبحد کی تعمیر فرع ہے کیونکہ یہ امور نماز نہیں ہیں بل کہ نماز کے ساتھ لاحق ہیں اس لیے اصل اور فرع میں ِ فرق کرنا ضروری ہے چنانچے ہم نے اصل یعنی نماز کے لیے بیٹھنے کو مطلق مباح قرار دیا اور اس میں وصف سلامتی کی شرط نہیں لگائی اور سے

### ر آن البداية جد الله المستحد ٢٥٠ المستحد ١٥١ على الكاريات كيان من

تھم صا در کیا کہ اگر جالس نماز میں ہویا نماز کے انتظار میں ہواور پھراس سے ٹکرا کر کوئی مرج نے تو جالس پرضان نہیں ہوگا۔

اور فرع یعنی تلاوت قرآن یا تعلیم فقہ وحدیث کے لیے بیٹھنے کومباح تو قرار دیا ہے،لیکن اسے سلامتی وصف کے ساتھ مقیداور مشروط قرار دیا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر اس جالس سے نکرا کر کوئی مرجا تا ہے تو سلامتی کا وصف فوت ہوجائے گا اور جالس پر صفان واجب ہوگا۔

و لا غوو المنح فرماتے ہیں کہ کسی کام کا مباح ہونا اور اس کا مقید بوصف السلامۃ بھی ہوناممکن ہے اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہے جیسے کا فرکو تیر مارنا مباح ہے لیکن سلامتی وصف کے ساتھ مقید ہے چنا نچہ اگر وہ تیر کسی مسلمان کولگ گیا تو رامی ضامن ہوگا۔ ایسے ہیں واستے میں چلنا اور مسجد میں چلنا مباح ہے، لیکن سلامتی وصف کے ساتھ مقید ہے چنا نچہ اگر کسی نے روند دیا تو ضان واجب ہوگا یا معنکف کے لیے مثلا مسجد میں سونا مباح ہے لیکن سلامتی وصف کے ساتھ مقید ہے چنا نچہ اگر معنکف بحالتِ نوم کسی شخص پر گر گیا اور وہ مرکیا تو معنکف پر ضان واجب ہے، خلاصۂ کلام یہ ہے کہ جلوں للاً صل یعنی نماز کے لیے متجد میں بیٹھنا تو مطلقاً مباح ہے اور جلوں للاً علی عنی تلاوت قر آن وغیرہ کے لیے بیٹھنا مباح مقید بوصف السلامۃ ہے۔

وَإِنْ جَلَسَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ الْعَشِيُرَةِ فِيهِ فِي الصَّلَاةِ فَتَعُقَلُ بِهِ إِنْسَانٌ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ لِآنَ الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِلصَّلَاةِ، وَأَمْرُ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ إِنْ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ لِلصَّلَاةِ، وَأَمْرُ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ إِنْ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهُ وَحُدَةً.

ترجمل: اوراگر توم کے علاوہ کوئی شخص نماز میں مبجد میں بیٹھا ہو پھراس سے کوئی شخص پیسل جائے تو مناسب یہ ہے کہ جالس ضامن نہ ہو، کیونکہ مبجد نماز کے لیے بنائی گئی ہے اور نماز باجماعت کا معاملہ اگر چداہل مبجد کے سپرد ہے لیکن مسلمانوں میں سے ہرشخص کومبحد میں تنہا نماز پڑھنے کاحق ہے۔

#### اللغاث:

﴿العشيرة ﴾ قوم، قبيلد ﴿ تعقل ﴾ تهل جانا - ﴿ ينبغى ﴾ جائي كد - ﴿ مفوضًا ﴾ سيردكيا بوا -

مجدين بيشے موئے مخص سے لگ كر كھسلنے والے كا حكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر اہل مسجد کے علاوہ میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز میں جیٹھا ہوا تھا اور اس سے لگ کر کوئی بھسل گیا اور مرگیا تو اس پر بھی صان نہیں ہوگا ، کیونکہ مسجد نماز کے لیے بنائی گئ ہے اور ہر مسلمان کو اس میں تنہا نماز پڑھنے کا حق ہے اگر چہ جماعت کانظم وانتظام اہل مسجد کے سپر دہے ، لہذا مسجد میں نماز پڑھنے والا متعدی نہیں ہے اور جب وہ متعدی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر صان بھی واجب نہیں ہوگا۔



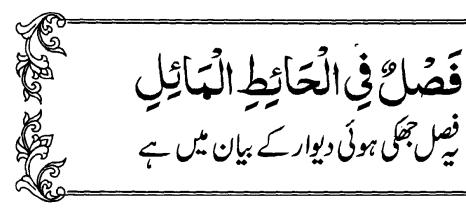



صاحب کتاب نے اس سے پہلے راستے میں کدیف اور جرصن اور بالوعہ وغیرہ بنانے کے متعلق احکام ومسائل بیان کئے ہیں اور اب یہاں سے جھکی ہوئی ویوار کے احکام ومسائل بیان کریں گے، کیونکہ میرجھی من وجدراستے میں بنائی جانے والی تعمیر کی طرح ہے اور اس حوالے سے اس میں اور کدیف وغیرہ میں مشابہت ہے لہٰذا دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا مَالَ الْحَاثِطُ إِلَى طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَطُولِبَ صَاحِبُهُ بِنَقْضِهِ وَأَشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُضُهُ فِي مُدَّةٍ يَقُدِرُ عَلَى نَقْضِهِ وَأَشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُضُهُ فِي مُدَّةٍ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ حَتَّى سَقَطَ ضَمِنَ مَاتَلَفَ بِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَإِلَ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَضْمَنَ، لِأَنَّةُ لَاصُنْعَ مِنْهُ مُبَاشِرَةً، وَلَا مُبَاشِرَةً شَرْطٌ هُوَ مُتَعَدِّ فِيْهِ، لِأَنَّ أَصُلَ الْبِنَاءِ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَالْمِيْلَانُ وَشَغْلُ الْهَوَاءِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ فَصَارَ كَمَا قَبْلَ الْهِشَهَادِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر دیوار مسلمانوں کے رائے کی طرف جھک گئ اوراس کے مالک ہے اس دیوار کو توڑنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس پر گواہ بنائے گئے لیکن اس نے اتنی مدت میں نہیں توڑا حالانکہ وہ اس کے توڑنے پر قادر تھا حتی کہ وہ دیوار کر گئی تو اس کے گرنے سے جو جان یا مال ہلاک ہوا ہے مالکِ دیوار اس کا ضامن ہوگا اور قیاس یہ ہے کہ ضامن نہ ہو، کیونکہ مالک کی طرف سے نہ تو مباشر تاکوئی فعل پایا گیا اور نہ ہی الی شرط مباشرت پائی گئی جس میں وہ متعدی ہواس لیے کہ اصل بناء مالک کی ملکیت میں وافن ہے اور دیوار کا جھکنا اور فضاء کومشغول کرنا اس مالک کافعل نہیں ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے اشہاد سے پہلے کا مرحلہ۔

### اللغاث:

﴿ مال ﴾ جمك گئ، ماكل ہوگئ ۔ ﴿ الحائط ﴾ ديوار ۔ ﴿ طويق ﴾ راست ۔ ﴿ طولب ﴾ مطالبه كيا كيا ۔ ﴿ نقض ﴾ تو رُنا۔ ﴿ قلف ﴾ ضائع ہوا۔ ﴿ متعدد ﴾ تجاوز كرنے والا ۔ ﴿ الميلان ﴾ جمكاؤ ۔ ﴿ شغل الهواء ﴾ خلاك مشغوليت ۔

جمكى مونى ديواركرنے كاسم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر راستے میں کسی کی دیوار جھک گئی ہواور راستے سے گذرنے والوں نے مالکِ دیوار سے اس کے

ر أن البداية جلد الله عن المسلم المسلم المسلم المسلم الماديات كبيان يس على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

توڑنے کا مطالبہ کیا اور اس پر گواہ بھی بنالیا اور اسے استے دنوں کی مہلت دے دی جتنے دن میں وہ بہ آسانی دیوار توڑسکتا ہے، لیکن مالک دیوار نے کا مطالبہ کیا اور اس پر گواہ بھی بنالیا اور اسے اس کا مال ہلاک ہوگیا تو مرکبایا اس دیوار سے سی کا مال ہلاک ہوگیا تو مالک دیوار پر استحساناً ہلاک شدہ چیز کا صان واجب ہوگا، لیکن قیا سا اس پر صان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ وجوب صان کے دوسب ہیں (۱) مباشر تے فعل (۲) تسبیب بطریق تعدی اور یہاں ان میں سے کوئی بھی سب موجود نہیں ہے، کیونکہ نہ تو مالک دیوار کی طرف سے ماشر تافعل پایا گیا ہے اور تسبیب اگر چہ اس کی طرف سے موجود ہے لیکن یہ تسبیب تعدی اور زیادتی سے خالی ہے، کیونکہ دیوار کی اصل مباشر تافعل پایا گیا ہے اور تسبیب آگر چہ اس کی طرف سے موجود ہے لیکن یہ تسبیب تعدی اور زیادتی سے خالی ہے، کیونکہ دیوار کی اصل تعمیر اس شخص کی ملکبت میں ہے اور دیوار کے جھکنے کی وجہ سے راستے یا فضاء کا جو حصد دیوار سے گھر ا ہے اس میں مالک کے فعل کا ممل وظل نہیں ہوگا اور جیسے قبل الا شہا داس پر صان واجب نہیں ہوگا اور جیسے قبل الا شہا داس پر صان واجب نہیں واجب ہوگا۔

الا شہاد بھی اس پر صان نہیں واجب ہوگا۔

وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْحَائِطَ لَمَّا مَالَ إِلَى الطَّرِيْقِ فَقَدِ اشْتَغَلَ هَوَاءَ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ بِمِلْكِه وَرَفَعَهُ فِي يَدِهٖ فَإِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَطُولِكِ بِتَفُرِيْعِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ صَارَ مُتَعَدِّيًا بِمَنْزِلَةِ مَالُوْ وَقَعَ ثَوْبُ إِنْسَانٍ فِي حِجْرِهِ فَإِذَا تَقَدَّمُ إِلَيْهِ وَطُولِكِ بِهُ عَلَيْهِ فَإِذَا مُولِكِ بِهِ، كَذَا هَذَا، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْإِشْهَادِ، لِلَاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ هَلَاكِ يَصِيْرُ مُتَعَدِّيًا بِالْإِمْتِنَاعِ عَنِ التَّسُلِيْمِ إِذَا طُولِكِ بِهِ، كَذَا هَذَا، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْإِشْهَادِ، لِلَاَنَّةُ بِمَنْزِلَةِ هَلَاكِ الثَّوْبِ قَبْلَ الطَّلَبِ.

ترجمہ: استحسان کی دلیل ہیہ ہے کہ جب دیوار رائے کی طرف جھی تو مسلمانوں کے رائے کی فضاء اس کی ملکت کے ساتھ مشغول ہوگئی اور اس کو دور کرنا مالک دیوار کے بس میں تھا چنانچہ اس سے دیوار توڑنے کی درخواست کی گئی اور اسے خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو اس پر تفریغ فیا کی کہ کہ تو مسلم کی تو وہ متعدی ہوگیا۔ جیسے اگر کسی کی گود میں کسی شخص کا کپڑا گرا کو وہ تعلیم کے وجہ سے متعدی ہوجائے گابشر طیکہ اس سے تسلیم کا مطالبہ کیا گیا ہو، ایسے ہی ہی ہے۔ برخلاف اشہاد سے پہلے کے ، کیونکہ وہ مطالبہ سے بہلے ہلاک ہونے کے درجے میں ہے۔

### اللغات:

﴿ الحائط ﴾ و بوار ـ ﴿ الطريق ﴾ راسته ﴿ اشتغل ﴾ مشغول كيا ـ ﴿ تقدم ﴾ آ ك برها ـ ﴿ تفوع ﴾ فالى كرنا ـ ﴿ الامتناع ﴾ باز ربنا ، ركنا ، في كرنا ـ

### استحسان کی وجه:

یہ استحسان کی دلیل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں مالکِ دیوار ظالم اور متعدی ہے، کیونکہ اس کی دیوار نے مسلمانوں کے راستے کی وسعت کو تنگ کردیا تھا اوراس کی ہوا اور فضاء روک دیا تھا حالانکہ اسے ختم کرنا اور راستے کی وسعت کو بحال کرنا اس مخض کے بس میں تھا اور اس سے اس کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اس کے باوجود اس نے اس سلسلے میں کوئی اقد ام نہیں کیو اس لیے اس کی طرف سے تعدی پائی گئی اور متعدی پر صفان واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس شخص پر بھی صفان واجب ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی تخص کا کیڑا اڑکر دوسرے کی گود میں جاگرا اور کیڑے والے نے اس سے مطالبہ بھی کیا کہ ممرا کیڑا مجھے دے دولیکن اس نے نہیں دیا تو منع عن التسلیم کی وجہ سے میشخص متعدی ہے اس لیے اس پرضان واجب بڑوگا۔ای طرح صورت مسئلہ میں بھی جب مالک ویوار سے اسے درست کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس نے نہیں کیا تو مالک متعدی ہوگیا اس لیے اس پرضان واجب ہوگا۔لیکن اگر مالک ویوار سے دیوار کوتو ڑنے اور سے حکم کرنے کا مطالبہ نہ کیا گیا ہواور پھر دیوار گرنے سے کوئی چیز ہلاک ہوجائے تو اب مالک پرضمان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ اب وہ متعدی نہیں ہے،ای کوصاحب کتاب نے بعدلاف ماقبل الإشهاد سے بیان کیا ہے۔

وَلَأَنَّا لَوْ لَمْ نُوْجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانَ يَمْتَنِعُ عَنِ التَّفُرِيْغِ فَيَنْقَطِعُ الْمَارَّةُ حَذُرًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَتَضَرَّرُوْنَ بِهِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَهُ تَعَلَّقُ بِالْحَائِطِ فَيَتَعَيَّنُ لِدَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ، وَكُمْ مِنْ ضَرَرٍ خَاصٍ يَتَحَمَّلُ لِدَفْعِ الْفَامِ مِنْهُ.
الْعَامِ مِنْهُ.

ترجیلہ: اوراس لیے کہ اگر ہم اس پرضان واجب نہیں کریں گے تو وہ خالی کرانے سے بازرہے گا اور گذرنے والے اپنی جانوں پرخوف محسوں کر کے وہاں سے جانا بند کردیں گے اور اضیں ضرر لاحق ہوگا اور ضرر عام کودور کرنا واجبات میں سے ہے۔اور مالک و بوار کا دیوار سے تعلق ہے، لہٰذا اس ضرر کو دور کرنے کے لیے وہی متعین ہوگا اور بہت سے خاص ضرر ہیں جنھیں ضرور عام دور کرنے کے لیے برداشت کرلیا جاتا ہے۔

### اللّغاث:

﴿ لَمْ يُوجِبُ ﴾ واجب نہ کریں۔ ﴿ يمتنع ﴾ رُک جائے گا۔ ﴿ التفريع ﴾ خال کرنا۔ ﴿ الممارة ﴾ گزرنے والا۔ ﴿ حذرًا ﴾ وُرتے ہوئے۔ ﴿ يتضرون ﴾ نقصان اٹھا کیں گے۔

### دوسری دلیل:

مالک دیوار پرضان واجب کرنے کی ایک دلیل بیہی ہے کہ اگر اس پرضان واجب نہیں کیا جائے گا تو وہ دیوار توڑنے اور داستہ خالی کرانے سے بے پرواہ ہوجائے گا اور لوگ اس کے گرنے کے خوف سے اس راستے سے آمد ورفت بند کردیں گے اور انھیں شدید حرج لاحق ہوگا اور پیضر رعام ہے جسے دور کرنا ضروری ہے اور چوں کہ مالک دیوار ہی کا دیوار سے واسطہ ہے ،اس لیے اس ضر رکو دور کرنے کے لیے اس کا انتخاب ہوگا ورنہ تو دو سراکوئی اگر اسے ٹھیک ٹھاک کرائے گا تو مالک دیوار اس پر مقدمہ دائر کردے گا اس لیے جس کی دیوار ہے وہی اسے ٹھیک بھی کرائے گا، کیونکہ اگر چہ اس میں اس کا تھوڑ ا بہت نقصان ہے کین بیضر رخاص ہے اور دیوار کو درست نہ کرنا ضررعام ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص برداشت کرلیا جاتا ہے۔

ثُمَّ فِيْمَا تَلَفَ بِهِ مِنَ النَّفُوسِ تَجِبُ الدِّيَةُ وَتَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ لِأَنَّهُ فِي كَوْنِهِ جِنَايَةً دُوْنَ الْخَطَأِ فَيَسْتَحِقُّ فِيْهِ

التَّخُفِيْفَ بِالطَّرِيْقِ إِلَّا وَلَى كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى اسْتِيْصَالِهِ وَالْإِحْجَافُ بِهِ وَمَاتَلَفَ بِهِ مِنَ الْأَمُوالِ كَالدَّوَابِ وَالْعُرُوْضِ يَجِبُ ضَمَانُهَا فِيْ مَالِهِ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقَلُ الْمَالَ وَالشَّرْطُ التَّقَدُّمُ إِلَيْهِ وَطَلَبُ النَّقْضِ مِنْهُ دُوْنَ الْمِسُهَادِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمِشْهَادَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِثْبَاتِهِ عِنْدَ إِنْكَارِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْإِحْتِيَاطِ، وَصُورَةُ الْمِشْهَادِ أَنْ يَهِيَ الْمِشْهَادُ الرَّجُلِ فِي هَدُمِ الْحَائِطِ هَذَا، وَلَا يَصِحُّ الْمِشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَهِي لَهُ وَلَا الرَّجُلِ فِي هَدُمِ الْحَائِطِ هَذَا، وَلَا يَصِحُّ الْمِشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَهِي الْحَائِطُ لِانْعِدَام التَّعَدِّيُ.

ترجیملہ: پھراس دیوارکی وجہ ہلاک ہونے والی جانوں کی دیت واجب ہاوراس دیت کوعا قلہ برداشت کریں گے کیونکہ یہ جنایت ہونے میں نطا سے کم ہے، لہذا صاحب دیواراس جنایت سے بطریق اولی تخفیف کامستحق ہوگا تا کہ بیاس کو جڑ سے اکھاڑ سے بھینکنے اور اسے پریشان کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ اور اس دیوار سے جو اموال ہلاک ہوئے ہوں جیسے چو پائے اور سامان تو ان کا صاب دیوار سے مال میں واجب ہوگا، کیونکہ عاقلہ مال کی دیت نہیں اوا کرتے۔ اور مالک دیوار سے پہلے کہنا اور اس سے دیوار تو رائے کا مطالبہ کرنا شرط ہے، اشہاد شرط نہیں ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے لفظ اِشہاد ذکر کیا ہے تا کہ صاحب دیوار کے انکار کی صورت تو رائے کا مطالبہ کرنا شرط ہے، اشہاد شرط نہیں ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے افظ اِشہاد ذکر کیا ہے تا کہ صاحب دیوار کے انکار کی صورت میں آمر اس کے اثبات پر قادر رہے، لہذا یہ اشہاد احتیاط کے باب سے ہوگا۔ اور اشہاد کی صورت یہ ہے کہ آمریوں کے ''م لوگ گواہ ہو جاؤ میں دیوار تو ڑنے کے متعلق پہلے ہی اس سے کہہ چکا ہوں' اور دیوار کے گرنے کی طرف مائل ہونے سے پہلے اشہاد صحیح نہیں ہو جاؤ میں دیوار تو زنے کے متعلق پہلے ہی اس سے کہہ چکا ہوں' اور دیوار کے گرنے کی طرف مائل ہونے سے پہلے اشہاد صحیح نہیں ہو جاؤ میں دیوار تو زنے کے متعلق پہلے ہی اس سے کہہ چکا ہوں' اور دیوار کے گرنے کی طرف مائل ہونے سے پہلے اشہاد صحیح نہیں ہو جاؤ میں دیوار تو زنے کے متعلق پہلے ہی اس سے کہہ چکا ہوں' اور دیوار کے گرنے کی طرف مائل ہونے سے پہلے اشہاد صحیح نہیں ہوں ' اور دیوار کے گرنے کی طرف مائل ہونے سے پہلے اشہاد صحیح نہیں

### اللغات:

﴿تلف ﴾ ضائع ہوا۔ ﴿النفوس ﴾ جانیں۔ ﴿تتحملها ﴾ اس کو برداشت کریں گے۔ ﴿لايو دى ﴾ ادا نہ کرے، پنچائے نہیں۔ ﴿الله واب ﴾ جانور۔ ﴿العروض ﴾ مال ومتاع۔ ﴿العواقل ﴾ رشتہ دار، قبیلہ۔

### ضائع ہونے والی جانوں کا حکم:

### ر آن البداية جلد الله على المحالة المعالية المعارية على المعارية على المعارية على المعارية على المعارية على المعارية الم

والشرط التقدم إليه النح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں صاحب دیواریا اس کے عاقلہ پروجوب ضان کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے تقضِ جدار کا مطالبہ کیا جا چکا ہواور اس حوالے سے اس سے گفت وشنید ہوچکی ہو چنانچہ اگر صاحب جدار سے اس سلید میں کوئی گفتگونہ ہوئی ہواور اس سے نقضِ جدار کا مطالبہ نہ کیا گیا ہواور پھر دیوار گرنے سے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہوجائے تو اب نہ تو مالکِ دیوار اس کا ضان اداء کریں گے اور نہ ہی اس کے عاقلہ، کیونکہ ان پرضان واجب ہونے کی جوشر طبقی "المتقدم إليه" وہ معدوم اور فوت ہوچکی ہے، لہٰذافقہی ضابطہ إذا فات المشوط فات المشووط کے تحت وہ اور اس کے عاقلہ بری الضمان ہوں گے۔

دون الاشھاد النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مالک دیوار پرضان واجب ہونے کے لیے دیورا گرنے سے پہلے صرف اس سے یہ کہنا کافی ہے کہ اپنی دیوار درست کرلواور اس پراشہاد لینی گواہ بنا ناشرط اور ضروری نہیں ہے، بلکہ بدون اشہاد بھی صاحب دیوار کو پہلے مطلع کرنا وجوبے ضان کے لیے کافی ووافی ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ جب اشہاد شرط نہیں ہے تو پھر یہاں اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں احتیاطا اشہاد کا تذکرہ کردیا گیا ہے تاکہ مالکِ دیوار یہ نہ کہہ سکے کہ بھے سے پہلے کسی نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہی نہیں تھا ور نہ میں اپنی دیوار درست کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ اگر پہلے ہی دی ہوئی اطلاع پر گواہ ہوں گے تو مالک دیوار کے لیے افکار کی گئج اکثن نہیں ہوگی اس لیے احتیاطا یہاں اشہاد کا بھی تذکرہ کردیا گیا ہے۔ اور اشہاد کی صورت یہ ہے کہ مالک دیوار کو دیوار تو ڑنے اور سیدھی کرنے کی اطلاع یا تھم دینے والا چندلوگوں کی موجودگی میں یہ کیے" تم لوگ گواہ رہو میں اس محض کو فہ کورہ دیوار تو ڑنے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع دے چکا ہوں' لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ پیشگی اطلاع اور تھم اسی وقت کار آ نہ ہوں گے جب دیوار جھک گئی ہواور کرنے کے قریب ہو، کیکن اگر دیوار تھا کہ واور گرنے کے قریب ہو، کیکن اگر دیوار تھا کہ واور گرنے کے قریب نہ ہوتو پھر یہ مفید نہیں ہوں گے صاحب کتاب نے و لایصح الإشھاد قبل أن یہی النے سے اس کو بیان کیا ہے۔

فائدہ: يَهِي كى اصل يو هي ہے واؤ كوحذف كرديايهي بروزن يعد ہوگيا،اس كے معنى جھكنا، ماكل ہونا۔

قَالَ وَلَوْ بَنَى الْحَائِطَ مَائِلًا فِي الْإِبْتِدَاءِ قَالُوا يَضُمَنُ مَاتَلَفَ بِسَقُوْطِهٖ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ، لِأَنَّ الْبَنَاءَ تَعَدِّ ابْتِدَاءً كَمَا فِي إِشْرَاعِ الْجَنَاحِ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہا گرکسی نے شروع ہی ہے جھکی ہوئی دیوار بنائی ہوتو حضراتِ مشائخ کا قول ہیہ ہے کہاس کے گرنے سے جو چیز ہلاک ہوگی بغیراشہاد کے صاحب دیواراس کا ضامن ہوگا، کیونکہ بناء میں شروع سے ہی تعدی ہے جیسے روش دان نکالنے میں۔ سیسیدہ

### اللغاث:

﴿السواع ﴾ تكالنا ـ ﴿الجناح ﴾ روثن دان، جِعجا ـ

ابتداءً مرهى ديوار بنانے كاتكم:

صورت مسلم میرے کہ اگر کسی نے شروع سے ہی راستے میں جھکا کر دیوار بنائی ہواور پھراس دیوار کے گرنے سے کسی کا جانی یا

### ر آن البداية جلد الله يوسي المستحد ٢٦٢ المستحد الكام ديات كيان مي الم

مالی نقصان ہوجائے تو بلا اشہاد کے صاحب دیوار ضامن ہوگا ، کیونکہ اس نے شروع ہے ہی تعدی اور زیادتی کی ہے۔لہذا جس طرح راستے میں روشن دان نکالنے والا شروع سے تعدی کرنے کی بناء پر ضامن ہوتا ہے اسی طرح میے بھی شروع سے تعدی کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا۔

قَالَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلِ وَامْرَأْتَيْنِ عَلَى التَّقَدُّمِ، لِأَنَّ هلذِهِ لَيْسَتُ بِشَهَادَةٍ عَلَى الْقَتْلِ.

ترجمل: فرمات ہیں کہ پیشگی اطلاع پر دومردیا ایک مرداور دو ورتوں کی شہادت قبول کرلی جائے گی، کیونکہ یقل پرشہادت نہیں ہے۔ فدکورہ معاملے میں کواہی کا معیار:

صورت مسلم یہ ہے کہ آگرصاحب دیوار کو پیشگی اطلاع دینے پر دومرد گواہی دیں تو سجان اللہ، ماشاءاللہ، اور اگر ایک مر داور دو عورتیں گواہی دیں تب بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی اور ان کی شہادت سے نقدم ثابت ہوجائے گا، کیونکہ پنفسِ قتل کی شہادت نہیں ہے کہ اس میں دومر دوں کی گواہی ضروری ہوبل کہ بیتو دیوار جھکنے کی شہادت ہے اس لیے اس میں ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی سے بھی کا مچل جائے گا۔

وَشَرُطُ التَّرُكِ فِي مُدَّةٍ يَقُدِرُ عَلَى نَقْضِهِ فِيْهَا، لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِن إُمَكِانِ النَّقْضِ لِيَصِيْرَ بِتَرْكِهِ جَانِيًا، وَيَسْتَوِيُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِنَقْضِهِ مِسْلِمٌ أَوْ فِيقِي، لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ شُركاءُ فِي الْمَرُورِ فَيَصِتُّ التَّقَدَّمُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَجُلاً كَانَ أَوْ مُكَاتبًا، وَيَصِتُّ التَّقَدُّمُ إِلَيْهِ عِنْدَ السُّلُطَانِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُطالبَةٌ بِالتَّفْرِيْغِ وَجُلاً كَانَ أَوْ مُكَاتبًا، وَيَصِتُّ التَّقَدُّمُ إِلَيْهِ عِنْدَ السُّلُطَانِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُطالبَةٌ بِالتَّفْرِيْغِ فَيَتَفَرَّدُ كُلُّ صَاحِبِ حَقِّ بِهِ.

ترجی اورامام قدوری والیٹیلیٹ نے اتنی مدت چھوڑنے کی شرط لگائی ہے جس میں مالکِ دیوارا سے توڑنے پر قادر ہو، کیونکہ توڑنے کا امکان ضروری ہے تا کہ ترکی نقض کی وجہ سے وہ جائی ہوجائے۔اوراس سے مسلمان نقض جدار کا مطالبہ کرے یا ذمی کرے برابر ہے کیونکہ تمام لوگ گذرنے میں شریک ہیں، لہٰذا ان میں سے ہرایک کی جانب سے مالکِ دیوارکو پیشگی کہنا تھے ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بو، آزاد ہو یا مکا تب ہو۔اور بادشاہ اور غیر بادشاہ دونوں کے پاس اس کے حوالے سے تقدم سے جہ کیونکہ یہ تفریخ کا مطالبہ ہے لہٰذا ہر صاحب حق اس میں متفرد ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿الترك ﴾ چھوڑتا۔ ﴿نقض ﴾ تو ڑتا۔ ﴿ جانيًا ﴾ خطاءكار۔ ﴿ يستوى ﴾ برابر ہے۔ ﴿المرور ﴾ گزرتا۔ ﴿التفريغ ﴾ خال كرنا۔ ﴿ يتفرد ﴾ متقل ہوگا، جدا گانہ حیثیت كا مالك ہوگا۔

### ابتدائى تنبيبى نولس كى تفصيل:

ال فصل کے شروع میں امام قدوری والتھاؤ نے فلم ینقضه فی مدة یقدد علی نقضه فیها کی عبارت سے بیشرط لگائی تھی کہ

### ر آن الهداية جلد ال ير المالية المدالة على المالية الم

د بوارگرنے سے نقصان ہونے کی صورت میں مالکِ دیوار پرای وقت ضان واجب ہوگا جب کداسے اتنی مہلت اور مدت دی گئی ہو کہ اس مدت میں اپنی دیوار صحح کرانا اس کے لیے ممکن ہواور اس نے نہ کیا ہو۔ یہاں سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کدامام قد دری رایٹھایڈ کی اس شرط کا فائدہ یہ ہے تا کہ اس مدت میں اگر صاحب دیوار اپنی دیوار صحح نہیں کرتا تو یہ واضح ہوجاتا کہ وہ مجرم اور متعدی ہے اور اس برضان کا وجوب برحق اور بجا ہے۔

ویستوی النج اس کا حاصل ہے ہے کہ جن لوگوں کو بھی اس راستے میں گذرنے کا حق ہان میں سے ہر خض کو مالک دیوارسے جھی ہوئی دیوار تو رہے اور اس حوالے سے اس سے گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے خواہ مطالبہ کرنے والا مسلمان ہویا ذمی، مرد ہویا عورت، آزاد ہویا مکا تب ہر ہر خض کی طرف سے مطالبہ بھی درست ہاور تقدم بھی اس طرح بید مطالبہ اور تقدم جس طرح مالک دیوار سے صحیح ہے ایسے ہی بادشاہ وغیرہ کے پاس بھی پیشگی اطلاع دینا درست ہے، کیونکہ بیراستہ خالی کرنے کا مطالبہ ہے اور ہر صاحب حق کو جا اس لیے ہرا یک کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنا بھی صحیح ہے۔

وَإِنْ مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلٍ فَالْمُطَالَبَةُ إِلَى مَالِكِ الدَّارِ خَاصَّةً، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا سُكَّانٌ لَهُمْ أَنْ يُطَالِبُوْهُ، لِأَنَّ لَهُمُ الْمُطَالَبَةَ بِإِزَالَةِ مَاشَغَلَ الدَّارَ فَكَذَا بِإِزَالَةِ مَاشَغَلَ هَوَاءَ هَا.

ترجیلہ: اوراگر کسی شخف کے گھر کی طرف دیوار جھک گئی ہوتو خاص کر مالکِ دار ہی کومطالبہ کاحق ہوگا، کیونکہ اس کے لیے خاص طور پرحق ثابت ہے۔اوراگر اس گھر میں بہت سے رہنے والے ہوں تو ان سب کے لیے اس سے مطالبے کا حق ہوگا، اس لیے کہ انھیں اس چیز کے ازالے کے مطالبے کاحق ہے جو گھر کومشغول کردے، لہٰذا اس چیز کے ازالے کے مطالبے کا بھی حق ہوگا جس نے گھرکی فضاءکومشغول کررکھا ہے۔

#### اللغات:

﴿ سكان ﴾ ر ہائش۔ ﴿ ازالة ﴾ زائل كرنا جتم كرنا۔ ﴿ شغل ﴾ مصروف كرنا۔

### پروی کی طرف جھی دیوار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی کے مکان کی دیوار راستے میں جھکنے کے بجائے اس کے پڑوی کے مکان کی طرف جھک گئی تو اب چوں کہ اس سے صرف پڑوی ہی کا نقصان ہے اس لیے دیوار کے گرانے اور صحیح کرنے کے مطالبے کاحق بھی صرف پڑوی ہی کو ہوگا اور اس کے علاوہ کسی اور کو بیحق نہیں ہوگا ، کیونکہ دوسرے کواس سے کوئی ضررنہیں پہنچ رہا ہے۔

اس کے علاوہ کسی اور کو بیر چی نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے کواس سے کوئی ضرر نہیں پہنچے رہا ہے۔
و اِن کان فیھا سکان المنح اس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر گھر حویلی کی طرح بڑا ہواور اس میں بہت سے لوگوں کا مکان ہواور اس
حویلی کی طرف کسی کی دیوار جھکی ہوتو اب حویلی کے ہر باشند ہے کوصاحب دیوار سے نقض دیوار کے مطالبے کا حق ہوگا، کیونکہ اگر کسی کی
دیوار وغیرہ ان کے مکانوں کو مشغول کرتی تو آخیں اس کے از الے کے مطالبے کا حق ہے، لہٰذا جب کوئی چیز ان کے گھروں کی فضاء کو
مشغول کررہی ہوجیسا کہ صورت مسئلہ میں ہے تو آخیں اس چیز کے از الے کے مطالبے کا بھی حق حاصل ہوگا۔

### ر آن البدایہ جلدی کے مسکر سور ۲۱۳ کی کی دیات کے بیان میں کے

وَلَوْ أَجَّلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاكِنُوْهَا فَذَالِكَ جَائِزٌ وَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْمَا تَلَفَ بِالْحَائِطِ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَالَ إِلَى الطَّرِيْقِ فَأَجَّلَهُ الْقَاضِيُ أَوْ مَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الْحَقَّ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ إِلَيْهِمَا إِبْطَالُ حَقِّهِمْ.

ترجیمہ: اور اگرصاحبِ دار نے مالکِ دیوارکومہلت دیدی ہویا اسے جنایت سے بری کردیا ہو، یا دار کے مکینون نے ایسا کیا ہوتو وہ جائز ہے اور دیوار سے ضائع ہونے والی چیز میں صاحبِ دیوار پرضان نہیں ہوگا، کیونکہ مسکینوں ہی کاحق ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب دیوار راستے کی طرف بھی ہواور قاضی نے مالکِ دیوار کومہلت دے دی ہویا جس مالکِ دیوار پراشہاد کیا ہواس نے مہلت دی ہوتو مہلت دینا صحح نہیں ہوگا، کیونکہ جماعت اسلمین کاحق ہے اور ان دونوں کو وہ حق باطل کرنے کاحق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

### مالك ديواركو برى قرار دين كاحكم:

مسلہ یہ ہے کہ جس شخص کے گھر کی جانب کسی کی دیوار جھی تھی اگر اس نے صاحب دیوار کو چند دنوں تک اسے نہ تو ڑنے کی مہلت دے دی اوراسے دیوار کی جنایت سے بری کر دیا یا دیوار حویلی کی ظرف جھکی تھی اور حویلی والوں نے صاحب دیوار کومہلت دے دی تو ان سب کا مہلت دیوار گرنے ہے جہ چنا نچہ اگر مہلت دینے اور بری کرنے کے بعد دیوار گرنے سے کوئی چیز ضائع یا ہلاک ہوگئ تو مالک دیوار پر ضائ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ جن کاحق تھا انھوں نے مہلت دے کراس سے وجوب ضان کومؤخر کر دیا تھا، اس لیے اب مالک دیوار پر ضائ نہیں ہوگا۔

بخلاف ما إذا المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کی دیوار راستے کی طرف جھی ہوئی ہواور اسے قاضی نے مہلت دی ہویا جس نے نقدم پراشہاد کیا تقاس نے مہلت دے دی ہوتو یہ مہلت صحیح نہیں ہے، کیونکہ راستہ نہ تو خاص کر قاضی کاحق ہے اور نہ ہی مُشہد کا، بل کہ یہ عام مسلمانوں کاحق ہے اور عام مسلمانوں نے اسے مہلت نہیں دی ہے، اس لیے یہ مہلت دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں عام مسلمانوں کے حقوق کا ابطال ہے اور ان دونوں کوان حقوق کے ابطال کاحق نہیں ہے۔

وَلُوْ بَاعَ الدَّارَ بَعْدَ مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَقَبَصَهَا الْمُشْتَرِيُ بَرِئَ مِنْ صَمَانِهِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ بِتَرُكِ الْهَدَمِ مَعَ تَمَكُّنِهِ وَقَدْ زَالَ تَمَكُّنَهُ بِالْبَيْعِ، بِخِلَافِ إِشْرَاعِ الْجَنَاحِ لِأَنَّهُ كَانَ جَانِبًا بِالْوَضْعِ وَلَمْ يَنْفَسِخُ بِالْبَيْعِ فَلَايَبُرَأُ عَلَى مَاذَكُونَا وَلَاضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَمُ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَشْهِدَ عَلَيْهِ بَعْدَ شِرَائِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِتَوْكِهِ التَّفْرِيْعَ مَعَ تَمَكُّنِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ فَهُو ضَامِنٌ لِتَوْكِهِ التَّفْرِيْعَ مَعَ تَمَكُّنِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ فَهُو ضَامِنٌ لِتَوْكِهِ التَّفْرِيْعَ مَعْ تَمَكُّنِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ فَهُو ضَامِنٌ لِتَوْكِهِ التَّفْرِيْعَ مَعْ تَمَكُّنِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ فَهُو ضَامِنٌ لِتَوْكِهِ التَّفْرِيْعَ

موسیمه: اور الر مالک دار پراشهادیے جائے کے بعد اس نے مکان فروخت کردیا اور سنزی اس پرقابس ہولیا کو وہ اس کے مکان فروخت کردیا اور سنزی اس پرقابس ہولیا کو وہ اس کے مناب سے بری ہوجائے گا، کیونکہ ترک مدم کی جنابت قدرت علی الہدم کے بعد ثابت ہوتی ہے مالانکہ بیع کی وجہ سے اس کی قدرت زائل ہوگئ ہے، برخلاف روشن دان نکالنے کے، کیونکہ (وہاں) لگانے ہی سے مالک مجرم ہوجاتا ہے اور بیج کی وجہ سے لگانا فنخ نہیں ہوتا، لہذا وہ بری نہیں ہوگا، اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور مشتری پر بھی ضان نہیں ہوگا کیونکہ اس پراشہاد نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر خرید نے کے بعد اس پراشہاد کیا تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ تفریغ پر قدرت کے باوجود اس نے اسے ترک کردیا ہے اور اس سے اس تفریغ کا مطالبہ بھی کیا جاچکا ہے۔

### اللغاث:

### جھی دیوار گرنے سے بل فروخت ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ ہے کہ آگر کسی محض کی دیوار راستے میں جھکی ہوئی تھی اور اس سے اس دیوار کوتو ڑنے کا مطالبہ کیا جا چکا تھا اور اس حوالے سے اس پراشہاد بھی ہوچکا تھا لیکن مالک دیوار نے اشہاد کے بعد دیوار کے گرنے سے پہلے اسے بچ دیا اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا اس کے بعد وہ یوار گری اور اس سے پچھ نقصان ہوگیا تو اب مالک دار لینی بائع پرضان نہیں ہوگا، کیونکہ ترک ہدم کی وجہسے جو جنایت محقق ہوتی ہے، وہ قدرت علی الہدم نوت ہو چکی ہے، اس لیے اس کی طرف سے جنایت معدوم ہے اور جب کنارے ہوگیا ہے اور اس کے حق میں قدرت علی الہدم نوت ہو چکی ہے، اس لیے اس کی طرف سے جنایت معدوم ہے اور جب جنایت نہیں ہے تو ضان کیا فاک واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر مالکِ دار نے راستے میں روش دان وغیرہ نکالا ہواور پھراس کے گرنے سے پہلے اس نے مکان نیج دیا ہو اور بعد میں روش دان کے گرنے سے کوئی نقصان ہوجائے تو اس صورت میں مالکِ دار اول یعنی بائع ہی پرضان واجب ہوگا، کیونکہ روشن دان نکا لنے کے دن سے وہ مجرم ہے اور گھر نیج دینے سے اس کا یہ جرم زائل نہیں ہوا ہے اس لیے اس پرضان واجب ہوگا اور وہ برگ الضمان نہیں ہوگا۔

ولا ضمان علی المشتری النع فرماتے ہیں کہ اشہاد کے بعد مالک دار کے گھر فروخت کرنے کی صورت میں اس پرضان تو نہیں واجب ہے بشرطیکہ مشتری پراشہاد نہ کیا گیا ہو، البتہ اگر مشتری کے نہیں واجب ہے بشرطیکہ مشتری پراشہاد نہ کیا گیا ہو، البتہ اگر مشتری کے مکان پر قبضہ کرنے کے بعد اس سے نقضِ جدار اور تفریخ طریق کا مطالبہ کیا گیا ہو اور اس حوالے سے اس پر اشہاد ہوا ہو تو اب وہ ضامن ہوگا، کیونکہ قدرت علی الفریغ کے باوجوداس نے تفریغ ترک کردی ہے اور اس کی طرف سے جنایت متحقق ہو چکی ہے۔

وَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّقَدُّمُ إِلَى كُلِّ مَنْ يَتَّمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ الْحَائِطِ وَتَفْرِيْغِ الْهَوَاءِ، وَمَنْ لَايَتَمَكَّنُ مِنْهُ لَايَصِحُّ

### ر آن اليداية جد الله المحال المحال ١٢٦ المحال ١٢١ المحاديات كيان ين

التَّقَدُّمُ إِلَيْهِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَاجِرِ وَالْمُوْدَعِ وَسَاكِنِ الدَّارِ، وَيَصِحُّ التَّقَدُّمُ إِلَى الرَّاهِنِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ الْفَكْكِ وَإِلَى الْمُوْطَى وَإِلَى أَبِ الْيَتِيْمِ أَوْ أُمِّهٖ فِي حَائِطِ الصَّبِيِّ لِقِيَامِ الْوِلاَيَةِ، وَذِكْرُ الْأَمِّ فِي النَّامِ فِي الْمُكَاتَبِ، وَإِلَى الْمُكَاتَبِ، وَالْمَ الْوِلاَيَةَ لَهُ وَإِلَى الْعَبْدِ التَّاجِرِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، لِأَنَّ وَلَايَةَ النَّقْضِ لَهُ.

توجیمه: اور ضابط بیہ ہے کہ ہراس شخص کی جانب پیشگی کرنا شیح ہے جود یوار تو ڑنے اور فضاء کو خالی کرنے پر قادر ہواور جواس پر قادر نہ ہواس کی طرف پیشگی کرنا درست نہیں ہے جیسے مرتبن، مستاجر، مُو وَعَ اور کرا ہے دار۔ اور را بن کی جانب تقدم شیح ہے کیونکہ ربن جھڑانے کے واسطے سے وہ نقض پر قادر ہے، اور وصی اور بیتیم کے دادا کی طرف اور بیچ کی دیوار میں اس کی ماں کی طرف تقدم شیح ہے، کیونکہ ولایت موجود ہے، اور ماں کا تذکرہ زیادات میں ہے اور صال میں ہے، کیونکہ ان کافعل میتیم کے فعل کی طرح ہے اور مکا تب کی طرف بھی تقدم شیح ہے کیونکہ اسے ولایت حاصل ہے اور عبدتا جرکی طرف بھی تقدم شیح ہے، خواہ اس پر دین ہویا نہ ہو، کیونکہ قشم کی ولایت اس کو ہے۔

#### اللغات

### پیشکی اطلاع کس کودینامعتبرہے؟

صاحب کتاب راستے میں جھکی ہوئی دیوار توڑنے کے لیے پیشگی اطلاع دینے کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہرا سخص کی طرف تقدم سجے ہے جودیوار تو زنے اور فضائے طریق کو خالی کرنے کرانے پر قادر ہواور جو محض ان امور پر قادر نہ ہواس کی طرف تقدم بھی سجے نہیں ہے ہما تا جرہے ،مودَع اور کرایے دار ہے ان کی طرف تقدم درست نہیں ہے ،
کیونکہ بیلوگ نہ تو دیوار تو ڑنے پر قادر ہیں اور نہ ہی راستے کی گھیری ہوئی فضاء کو خالی کرنے پر قادر ہیں ، اس لیے کہ بیلوگ کسی بھی طرح مکان اور جدار کے مالک نہیں ہیں۔

## 

تذكره نيس كيا ہے بل كه أب كا تذكره كيا ہے۔ (٣١٣/١٢)

والضمان فی مال الیتیم الخ اس کا حاصل بہ ہے کہ اگر کس بچے کی دیوار تہواوراس کے ولی یاوسی سے اسے درست کرنے یا تو ڑنے کا مطالبہ کیا جاچکا ہولیکن انھوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی ہواور پھر دیوار گرنے سے پچھ نقصان ہوجائے تو اس کا ضان بچے بی کے مال میں واجب ہوگا ، کیونکہ بچے کے ولی اوروسی کافعل اوران کی طرف تقدم خود بچے کے فعل اوراس کی طرف تقدم کی طرح ہے اور بچہاگر بالغ ہوتا اوراس کی طرف تقدم کے بعد نقصان ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس پرضان ہوتا، لہٰذاصورت مسّلہ میں بھی بچے کے مال ہی میں ضمان ہوگا۔

وإلى المكاتب النع اس كا حاصل يه ہے كه اگركس مكاتب يا عبد تاجركى ديوار راستے كى طرف جھكى موتو ان سے اس كے توڑنے کا مطالبہ کرنا اور اس حوالے سے ان کی طرف تقدم کرنا ورست ہے، کیونکہ اٹھی کو اس کی ولایت اور ملکیت حاصل ہے اور نقدم کے لیے میہ چیز کافی ووافی ہے۔

ثُمَّ التَّالِفُ بِالسَّقُوْطِ إِنْ كَانَ مَالًا فَهُوَ فِي عُنْقِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ نَفْسًا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَولَى، لِأَنَّ الْإِشْهَادَ مِنْ وَجُهِ عَلَى الْمَوْلَى وَضَمَانُ الْمَالِ أَلْيَقُ بِالْعَبُدِ وَضَمَانُ النَّفْسِ بِالْمَوْلَى.

ترجیملہ: پھر ہلاک ہونے والا اگر مال ہوتو وہ غلام کی گردن میں ہوگا اور اگرنفس ہوتو وہ مولی کے عاقلہ پر ہوگا ، کیونکہ اشہاد من وجہ مولی پر ہے۔ اور مال کا ضان غلام کے زیادہ لائق ہے اور نفس کا ضان مولی کے زیادہ لائق ہے۔

﴿التالف ﴾ بلاك مونے والا ﴿ السقوط ﴾ كرنا \_ ﴿ عاقلة ﴾ خاندان \_ ﴿ اليق ﴾ زياده لاكت بـــ

### اكرد يوارسي غلام كى موتواس كاتحكم:

اشہاد بھی ہوگیا ہولیکن اس نے کوئی توجنہیں دی اور دیوار گرگئ تو بیرد یکھا جائے گا کہ جانی نقصان ہوا ہے یا مالی؟ اگر جانی نقصان ہوا ہو تواس کا ضمان غلام کے آقا پر ہوگا اور اس ضمان کی ادائیگی آقا کے عاقلہ کریں گے۔اور اگر مالی نقصان ہوا ہوتو پھراس کا ضمان غلام ہی پر ہوگا اور غلام کوفروخت کر کے اس کی ادائیگی کی جائے گی ، کیونکہ یہاں غلام پر جواشہاد ہوا ہے۔ وہ من وجداس پر ہے اور من وجدمولیٰ پر ہے البذا ہم نے دونوں وجول کی رعایت کی اور بیکہا کہ ضان مال غلام پر ہوگا، کیونکہ مال ہونے کے حوالے سے وہ اس کے زیادہ لائق ہے اور ضمانِ نفس اس کے مولی پر ہوگا۔

وَيَصِحُّ التَّقَدُّمُ إِلَى أَحَدِ الْوَرَثَةِ فِي نَصِيْبِهِ وَإِنْ كَانَ لَايَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ الْحَائِطِ وَحُدَهُ لِتَمَكُّنِهِ مَنْ إِصْلَاحِ نَصِيبُهِ بِطَرِيْقِهِ وَهُوَ الْمُرَافَعَةُ إِلَى الْقَاضِيُ. ان البدایہ جلد اللہ کی میں کہ اس کے حصے میں تقدم سے جا گرچہ وہ تنہانقفن ویوار پرقادر نہیں ہے، لیکن توجمہ نہ اور چندور ناء میں سے ایک وارث کی طرف اس کے حصے میں تقدم سے جا گرچہ وہ تنہانقفن ویوار پرقادر نہیں ہے، لیکن وہ اصلاح کے طریقہ مرافعہ الی القاضی ہے۔

#### اللّغات:

﴿التقدم ﴾ پیشگی اطلاع۔ ﴿نصیب ﴾ حمد۔ ﴿نقض ﴾ توڑنا۔ ﴿المرافعة الى القاضى ﴾ معاملہ قاضی کی عدالت میں لے جانا۔

#### متعدد ما لكان كواطلاع دينا:

مسئلة قبالكل واضح ہے كه اگر كسى ديوار كے چندلوگ وارث ہوں اوران ميں سے كسى ايك وارث سے اس كے حصے كو تھيك كرنے كا مطالبه كيا جائے اوراس سلسلے ميں اس كى طرف تقدم كيا جائے توبية تقدم درست ہے، كيونكه وہ وارث اگر چة تن تنها پورى ديوار تو رائے اوراس سلسلے ميں اس كى طرف تقدم كيا جائے توبية تقدم درست كرنے كا مالك نہيں ہے تاہم اپنے حصے ميں تو وہ اس اصلاح پر بطريق اصلاح قادر ہے يعنی وہ اس بات پر تو قادر ہى اور اس بات پر تو قادر ہى ہے كہ قاضى كے سامنے بيمعامله پيش كردے اور قاضى ديگر شركاء كو بھى اس سلسلے ميں نوٹس جارى كردے اس ليے احدالور ثاءكى طرف تقدم صحح ہے۔

وَلَوْ سَقَطَ الْحَائِطُ الْمَائِلُ عَلَى إِنْسَانٍ بَعْدَ الْإِشْهَادِ فَقَتَلَهُ فَتَعَثَّرَ بِالْقَتِيْلِ غَيْرُهُ فَعَطَبَ لَايَضْمَنُهُ، لِأَنَّ التَّفُرِيُغَ إِلَيْهِ إِذِ النَّقُضُ مِلْكُهُ، وَالْإِشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ عَنْهُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لَا إِلَيْهِ، وَإِنْ عَطَبَ بِالنَّقُضِ ضَمِنَهُ لِأَنَّ التَّفُرِيُغَ إِلَيْهِ إِذِ النَّقُضُ مِلْكُهُ، وَالْإِشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ إِلَيْهِ إِنْ الْمَقُصُودُ وَامْتِنَاعُ الشَّعْلِ، وَلَوْ عَطَبَ بِجُرَّةٍ كَانَتُ عَلَى الْحَائِطِ فَسَقَطَتُ بِسَقُوطِهِ إِشْهَادُ عَلَى النَّفُورِيْعَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكُ غَيْرِهُ لَا يَضْمَنُهُ، لِأَنَّ التَّفُورِيْعَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكُ غَيْرِهُ لَا يَضْمَنُهُ، لِأَنَّ التَّفُورِيْعَ إِلَى مَالِكِهَا.

ترجیل: اوراگراشہاد کے بعد جھکی ہوئی دیوار کی شخص پر گرگئ اور اسے مار ڈالا پھر مقتول کی وجہ سے دوسرا شخص پھسل کر مرگیا تو مالکب دیوار اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مقتول اول سے راستہ خالی کرانا اس کے اولیاء کے سپر د ہے نہ کا مالک ویوار کے۔

ادراگر دوسرا شخص ٹوٹے ہوئے جھے سے ہلاک ہوا تو مالک دیواراس کا ضامن ہوگا، کیونکہ خالی کرانااس کے ذہبے ہے،اس لیے کہٹو نے ہوئے جھے کا وہی مالک ہے،اور دیوار پراشہاد ٹوٹے ہوئے جھے پربھی اشہاد ہے،کیونکہ (اشباد کا)مقصدراستہ مشغول کرنے سے رکنا ہے۔

اوراً گر دوسراشخص کسی گھڑے کی وجہ سے ہلاک ہوا جو دیوار پرتھا اور دیوار گرنے سے وہ گھڑا بھی گرا اور صاحب دیوار ہی اس کا ما لک ہے تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ خالی کرانے کی ذیعے داری اس کی تھی ، اور اگر گھڑا دوسرے کی ملکیت ہوتو مالکِ دیوار ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اب (راستہ) خالی کرانے کی ذیعے داری مالکِ جرہ کی ہے۔

### 

### وبوارکے پاس مرنے کی تین صورتیں:

والإشهاد على الحائط النع اس كا عاصل بيب كمصورت مسئله مين اگر چه مالك ديوار پرجواشهادكيا گيا ہے وه صرف حاكط يم متعلق ہے اور نقض پراشها ونہيں ہے، مگر پھر بھی نقض يعني لوئے ہوئے جھے سے پھل كر مرنے والے كا حنان مالكِ حاكط پر ہوگا كيونكه إشهاد على الحاكط مين إشهاد على النقض بھى واخل ہوتا ہے۔ دوسرى بات بيہ كه إشهاد على الحاكط سے راستہ خالى كرانا مقصود ہاور چول كه وُئن نے بھى راستہ كھير ركھا ہے اس ليے حاكظ پر جو إشهاد ہے وہى نقض پر بھى اشهاد سمجھا جائے گا اور اس حوالے سے كى بھى طرح كاكوئى اعتراض كرنا صحح نہيں ہوگا۔

(۳) تیسرا مسکدیہ ہے کہ نعمان کی جھکی ہوئی دیوارگرنے سے سلیم بے چارہ تو مرگیا اور اس دیوار پر ایک گھڑا یا اور کوئی وزنی سامان رکھا تھا وہ بھی گرا اور اس سے بھسل کرندیم بھی مرگیا تو پہلے مرحوم لیخی سلیم کا ضان تو نعمان پر ہے اس میں کوئی شہد نہیں ہواور جو دوسرا مرحوم ہے اس کے متعلق تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگروہ گھڑا یا سامان جس سے بھسل کرید مراہے صاحب دیوار ہی کا ہوتو اس کا ضان بھی اسی پر واجب ہوگا جیسے ٹوٹن والے مسئلے میں اس پر دونوں مرحوموں کا ضان واجب ہوا ہے۔ اور اگروہ گھڑا دوسرے کا ہوتو اس الب مراکب دیوار پر اس کا ضان نہیں ہوگا بلکہ وہ گھڑا جس کا ہوگا اس پر مرحوم ثانی کا ضان واجب ہوگا ، کیونکہ گھڑا ہٹا کر راہتے کو خاکی سرنا مالکب جرہ کا فریضہ ہے نہ کہ مالکب دیوار کالہذا اب گویا تعدی مالکب جرہ کی طرف سے پائی گئ ہے، اس لیے وہی اس گھڑے ہے بھسل مرمرنے والے کا ضان بھی ادا کرے گا۔

### ر آن البدايه جلد الله المستحدة المستحدة المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المارية المارية

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ خَمْسَةِ رِجَالٍ أُشهِدَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَقَتَلَ إِنْسَانًا ضَمِنَ خُمُسَ الدِّيَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر دیوار پانچ لوگوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک پراشہاد کیا گیا ہو پھر دیوار نے کسی انسان کوئل کردیا تو مُشَهَدُ علینمس دیت کاضامن ہوگا اور بیددیت اس کے عاقلہ پرواجب ہوگی۔

### يا في آ دميول كي مشتر كدد بوار:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی دیوار میں پانچ لوگ شریک ہوں اور ان میں سے ایک پراشہاد کیا گیا ہواور دیگر شرکاء سے اشہاد نہ کیا گیا ہو پھر دیوارگرنے سے کوئی شخص مرجائے توجس پراشہاد کیا گیا ہے وہ خمس دیت کا ضامن ہوگا، کیونکہ وہ شخص دیوار کے خمس ہی کا مالک ہے، لہٰذااس ملکیت کے حیاب سے اس پر ضان بھی واجب ہوگا۔

وَإِنْ كَانَتُ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فَحَفَرَ أَحَدُهُمْ فِيْهَا بِيْرًا، وَالْحَفُرُ كَانَ بِغَيْرِ رَضَا الشَّرَيْكَيْنِ الْاَحِرَيْنِ أَوْ بَنَى خَائِطًا فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِه، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّتُمَانِهُ ، وَقَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِه، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّتُمَانَيْهُ ، وَقَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِه فِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا أَنَّ التَّلْفَ بِنَصِيْبِ مَنْ أَشْهِدَ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ ، وَبِنَصِيْبِ مَنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ هَدُرٌ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ ، وَبِنَصِيْبِ مَنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ هَدُرٌ فَكَانَا قِسْمَيْنِ فَالْقَسْمُ نِصْفَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي عَقْرِ الْأَسَدِ وَنَهْسِ الْحَيَّةِ وَجَرْحِ الرَّجُلِ.

ترجیلی: اور اگرکوئی گرتین لوگوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک نے اس گھر میں کنواں کھود دیا اور یہ کھودنا دوسرے دونوں شریکوں کی رضامندی کے بغیر ہویا اس نے دیوار بنالی ہو پھراس سے کوئی شخص ہلاک ہوگیا تو اس پر دوثلث دیت واجب ہے جس کی ادائیگی اس کے عاقلہ پر ہے۔ اور یہ تکم حضرت امام ابوصنیفہ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین عبور استے میں کہ دونوں صورتوں میں اس کے عاقلہ پر نصف دیت واجب ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ کہ جس پراشہاد ہوا ہے اس کے جھے کا تلف معتبر ہوگئیں، لہذا صان بھی آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا جیسے شر کے ذمی کرنے میں گذر چکا ہے۔

### اللغاث:

﴿نفو ﴾ آ دمى - ﴿ حفو ﴾ كمودنا - ﴿ بيرٌ ﴾ كنوال - ﴿ عطب ﴾ بلاك بوكيا ، مركيا - ﴿ هدرٌ ﴾ ضائع - ﴿ عقو الاسلا ﴾ شيركا زخم - ﴿ نهس الحية ﴾ سانب كا وُسنا - ﴿ جوح الوجل ﴾ آ دى كا زخم - ﴿ نهس الحية ﴾ سانب كا وُسنا - ﴿ جوح الوجل ﴾ آ دى كا زخم -

### مشتر كم هريس كهودے موئے كنوي كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گھر تین لوگول کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اپنے دونوں حصہ داروں اور پائٹرول کی اجازت اورمرضی کے بغیر اس گھر میں کنوال کھودایا دیوار بنالی اور پھر کوئی شخص کنویں میں گر کریا دیوار سے نکرا کر مرگیا تو

### ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد الما يحص المام ريات كريان من

حضرت امام اعظم ولیٹیلائے یہاں حاقم ہیر پرمقتول کے دوثلث کا صان واجب ہوگا جس کی ادائیگی اس کے عاقلہ پر ہوگی ، کیونکہ حافر اپنے جھے کا مالک ہے اور اپنے شریکوں کے حصوں کا مالک نہیں ہے ، اس لیے گویا اس نے اٹھی دونوں کے حق میں تعدی کی ہے، لہذا اُٹھی کے حصوں کا صامن بھی ہوگا۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین عِیاد کا مسلک بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اس شخص پر نصف دیت واجب ہوگی خواہ اس نے کنواں کھودا ہو یا دیوار بنائی ہواوران میں سے کسی وجہ سے کوئی مرا ہو۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ صورت مسلم میں جس پراشہاد ہوا ہے اس کے حصے کا ہلاک ہونا معترضیں ہے اور جس پراشہاد ہوا ہے اس کے حصے کا ہلاک ہونا معترضیں ہے اور جس پراشہاد ہوا ہے اس کے حصے کا ہلاک ہونا معترضیں ہوا ہے اس لیے بیسب دوفریق ہوگئے (۱) جس پر ہی شخص پراشہاد ہوا ہے دو رہی ہوا ہے اس لیے بیسب دوفریق ہوگئے (۱) جس پر اشہاد ہوا ہے اس برمقتول کے صفان اشہاد ہوا ہے اس پراشہاد ہوا ہے اس پرمقتول کے صفان کا نصف واجب ہوگا۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کسی کوشیر نے زخمی کیا، سانپ نے ڈس لیا اور کسی انسان نے بھی اسے زخمی کردیا تو شیر اور سانپ کے فعل میں تداخل ہو جائے گا اور وہ ایک فعل شار ہوگا اور انسان کا فعل ایک الگ فعل ہوگا اور انسان پر نصف ضان واجب ہوگا، اسی طرح یہاں بھی مقتول کا ضان دو حصول پر منقسم ہوگا۔ اور حافر پر نصف ضان واجب ہوگا۔

وَلَهُ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ النِّقُلُ الْمُقَدَّرُ وَالْعُمَقُ الْمُقَدَّرُ، لِأَنَّ أَصُلَ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَهُوَ الْقَلِيْلُ حَتَّى يُعْتَبَرَ كُلُّ جُزُءٍ عِلَّةً فَيَجْتَمِعُ الْعِلَلُ، وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى الْقَلِيْلُ حَتَّى يُعْتَبَرَ كُلُّ جُزَءٍ عِلَّةً فَيَجْتَمِعُ الْعِلَلُ، وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ الْجَرَاحَةِ فَإِنَّ كُلَّ جَرَاحَةٍ عِلَّةُ التَّلْفِ بِنَفْسِهَا صَغُرَتُ أَوْكَبُرَتُ عَلَى مَاعُرِفَ إِلَّا عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ أُضِيْفَ إِلَى الْكُلِّ لِعَدَمِ الْأُولُولَيَّةِ.

تروج بھی : حضرت امام ابوحنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ موت ایک علت سے حاصل ہوئی ہے اور وہ ثقلِ مقدر ہے اور عمق مقدر ہے، کیونکہ ثقل اور عمق کی اصل علت نہیں ہے اور وہ ثقل ہے یہاں تک کہ ہر جزءعلت ہوگا اور کئی علتیں جمع ہوجائیں گی، اور اگر بات یہ ہوتا اور عمق کی اصل علت نہیں گے، اور اگر بات یہ ہوت ایک علت کی طرف منسوب ہوگی چر ملکیت کے حساب سے اس علت کو اصحابِ علت پرتقسیم کر دیا جائے گا۔ برخلاف ذخی کرنے کے، اس لیے کہ ہر جراحت بذات خود تلف کی علت ہے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، لیکن مزاحمت کے وقت اولویت نہ ہونے کی وجہ سے موت سب کی طرف منسوب ہوگی۔

#### اللغات:

﴿علة واحدة﴾ ايك علت\_ ﴿الثقل﴾ بوجم ﴿العمق﴾ كبرائي ﴿العلل ﴾علتين \_ ﴿اربابها ﴾ علت والے اسحاب ﴿حراحة ﴾ زخم \_ ﴿المزاحمة ﴾ عكراؤ ـ ﴿الاولوية ﴾ بهتر ہونا \_

### ر آن البدايه جلد ال حصر المستحدد المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية ا

### حضرت امام ابوحنيفه رايطيله كي دليل:

حفرت امام ابوصنیفہ روانیکا کی دلیل یہ ہے کہ بیراور جدار دونوں صورتوں میں مقتول کی موت کا سب صرف ایک ہی علت ہے 
یعنی دیوار کا مخصوص بھاری بن جومہلک ہو یا کنویں کی مخصوص (مہلک) گہرائی ،اورنفسِ ثقل اور عمق موت کی علت نہیں ہے، کیونکہ یہ 
مقدار قلیل ہے اور مقدار قلیل سے موت نہیں واقع ہوتی۔ اس لیے اصل ثقل اور عمق کوموت کی علت نہیں قرار دیں گے ورنہ تو بہت 
ساری علتیں جمع ہوجا کیں گی، اس لیے موت کی علت صرف ایک ہی ہوگی اور پھر تینوں کی ملکیت کے تناسب سے اس علت کوسب پر 
تقسیم کیا جائے گا اور چوں کہ پہلی صورت میں شرکاء کی تعداد پانچ ہے اور مشہد علیہ ان میں سے ایک ہے اس لیے اس پر اللہ و بہت 
واجب ہوگی۔ اور دوسری صورت میں چوں کہ شرکاء کی تعداد تین ہے اور صافر ہیر یا واضع جدار نے اپنے دونوں شریکوں کے حق میں 
تعدی کی ہے، اس لیے اس پر دیت کے مجموعے یعنی تین مکٹ میں سے دونگٹ (یعنی ہے) واجب ہوگا۔
تعدی کی ہے، اس لیے اس پر دیت کے مجموعے یعنی تین مکٹ میں سے دونگٹ (یعنی ہے) واجب ہوگا۔

بخلاف المجواحة النع يبال سے حضرات صاحبين بُيَّالَيْا كا شهاد كا جواب ديا گيا ہے جس كا عاصل يہ ہے كہ صورت مسكد كو مسكد جراحت پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيونكہ جراحت ميں ہر ہر فعل بذات خود ہلاكت كى مستقل ايك علت ہے خواہ وہ بڑا ہويا چھوٹا اور چول كہ يہال كى بھى فعل كونقدم اور اولويت عاصل نہيں ہے، اس ليے شير، سانپ اور انسان ميں سے ہرايك كى طرف موت منسوب ہوگى، كيكن چول كہ شير يا سانپ كافعل موجب ضائ نہيں ہے اس ليے ہم نے اس مسئلے ميں مجوراً مقتول كا عنان دوحصوں ميں تقسيم كرديا اور انسان پر نصف ضان ہى واجب كيا تا كه اس پرزيادہ ہو جھ نہ ہو۔





معدوم الفعل اور عاجزعن النطق کے حوالے سے چوپائے جمادات سے المحق ہیں اس لیے اسے باب مایحدثد الوجل فی الطویق کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ:۳۱۷/۱۲)

قَالَ الرَّاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا أَوْطَأَتِ الدَّابَةُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجُلِهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ كَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ وَكَذَا إِذَا صَدَمَتْ، وَلاَيضُمَنُ مَانَفَحَتْ بِرِجُلِهَا أَوْ ذَنِهَا، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْمُرُوْرَ فِي طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ مُبَاحٌ مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ، وَلاَيْفُ مَنْ وَجُهٍ وَفِي حَقِّ عَيْرِهٖ مِنْ وَجُهٍ لِكُونِهٖ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كُلِّ النَّاسِ فَقُلْنَا السَّلَامَةِ، وَلاَيْمَ وَكُونِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كُلِّ النَّاسِ فَقُلْنَا إِلْاَبَاحَةِ مُقَيَّدًا بِمَا ذَكُونَا لِيَعْتَدِلَ النَّظُرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

آرم جمله: فرماتے ہیں کہ سواراس نقصان کا ضامن ہوگا جے چوپائے نے روندا ہوخواہ اگلے پاؤں سے روندا ہویا (بچھلے) پیرسے روندا ہویا اپنے سرسے (زخمی کیا ہو) یا دانت کے اگلے جھے سے کاٹا ہویا اگلے پاؤں سے مارا ہواور ایسے ہی جب کہ دھکا دیا ہو۔ اور سوارضامن نہیں ہوگا جب چوپائے نے اپنے پاؤں کے گھر سے مارا ہویا پنی وُم سے مارا ہو۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سلمانوں کے راستے میں گذرنا مباح تو ہے لیکن سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے، کیونکہ گذر نے والامن وجواپنے حق میں تصرف کرتا ہے اور من وجہ روسرے کے حق میں تصرف کرتا ہے اور من وجہ روسرے کے حق میں تصرف کرتا ہے اور من اور من وجہ ایک ہوتا ہے، لہذا ہم اپنی بیان کردہ شرط کے ساتھ اس کی الم حت کے قائل ہوگئے تا کہ جانبین سے شفقت محقق ہوجائے۔

#### اللغات:

والراكب كروار وضامن كو ضامن كو ضامت وين والا و فواو طأت كروندا ورجل كو باؤل ورأس كرر وكدمت كو التراك التراك و كدمت كو التراك و كدمت كو التراك و التراك و كدمت كا ثار و خبطت كو ياؤل سى مارنا و فرنس كوم و مراك و كاديا و فنعت كا ثار و خبطت كو ياؤل سى مارنا و فرنس كا و كدمت كا تراك و كاديا و كاديا

### سواری سے وجود میں آنے والے نقصان کا ضامن:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کو کی شخص اپنے گھوڑے یا گدھے پرسوار ہو کر جار ہاتھا اور اس نے کسی شخص کونقصان پہنچا دیا مثلا الگلے

### ر آن الهداية جلد الله المستحد المارية جلد الكام ريات كيان مِن الم

پیرول سے روند دیا یا پیچیلے پیروں سے زخمی کردیا یا سر سے مار دیا یا دھکا دے دیا تو ان تمام صورتوں میں جو شخص سواری پرسوار ہوگا وہی اس کا ضامن ہوگا۔البتۃ اگر سواری نے اپنی کھریا اپنی دم سے کسی کوزخمی کردیا تو اس صورت میں سوار پر ضان اور تا وان نہیں ہوگا۔

والاصل النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ راستہ عام مسلمانوں کاحق ہوتا ہے اور اس میں ہرایک کے لیے گذر نا مباح ہوتا ہے، لیکن یہ اباحت مطلق نہیں ہے، بلکہ وصف سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے اور اس تقیید کی وجہ یہ ہے کہ گذر نے والامن وجہ اپ حق میں تصرف کرتا ہے کھی اس راستے میں گذر نے کاحق حاصل ہے اور من وجہ وہ دوسروں کےحق میں تصرف کرتا ہے کیونکہ دوسروں کوجھی اس راستے میں گذر نے کاحق ہے، اس لیے ہم نے دونوں فریق کی رعایت کی اور یہ کہا کہ گذر نا مباح تو ہے، لیکن سلامتی کے ساتھ مقید بھی ہے تاکہ دونوں کےحق میں شفقت تحقق ہوجائے۔

فائك: كَدَمَت كدم سے شتق ہے جس كے معنى ہيں سامنے كے دانتوں سے كوئى چيز دبانا۔ حبطت حبط سے شتق ہے جس كے معنى ہيں سامنے كے دانتوں سے كوئى چيز دبانا۔ حبدمت صدم سے شتق ہے جس كے معنى ہيں ضرب باليد ہاتھ سے مارنا اور جانور كے حق ميں اس كامعنى ہوگا الكے ہير سے مارنا۔ كے معنى ہيں دھكا دينا۔ نفحت نفح سے شتق ہے نفح بالرِّ جل كے معنى ہيں كھر سے مارنا۔

ثُمَّ إِنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِهَا فِيْمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرَّزُ عَنْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُنْعِ عَنِ التَّصَرُّفِ وَسَدِّ بَابِهِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ، وَالْإِحْتِرَازُ عَنِ الْإِيْطَاءِ وَمَا يُضَاهِيْهِ مُمْكِنٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَاتِ الْمَنْعِ عَنِ التَّصَرُّفِ وَسَدِّ بَابِهِ وَهُو مَفْتُوحٌ، وَالْإِحْتِرَازُ عَنِ الْإِيْطَاءِ وَمَا يُضَاهِيْهِ مُمْكِنٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ السَّيْرِ عَلَى السَّيْرِ عَلَى السَّيْرِ عَلَى السَّيْرِ عَلَى السَّيْرِ عَلَى اللَّائَةِ فَلَهُ يَتَقَيَّدُ بِهِ.

تروجمله: پھر مرورسلامتی کے ساتھ اس صورت میں مقید ہے جس میں احتر از ممکن ہواور جن چیزوں میں احتر از ممکن نہیں ہے ان میں گزرنا سلامتی کے ساتھ مقیر نہیں ہے، کیونکہ اس میں تصرف سے روکنا اور بابِ تصرف کو بند کرنا لازم آتا ہے حالا نکہ تصرف کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور روندنے وغیرہ سے احتر از ممکن ہے، اس لیے کہ بی چکلانے کی ضروریات میں ہے نہیں ہے لہذا ہم نے مرورکواس سے سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید کردیا اور کھر اور دُم سے مارنے سے احتر از ممکن نہیں ہے لہذا بیسلامتی کے ساتھ مقیر نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿الاحتراز ﴾ بچاؤ۔ ﴿التحرز ﴾ بچاؤ۔ ﴿سد بابه ﴾ اس كا دروازه بندكرنا۔ ﴿الايطاء ﴾ روندنا۔ ﴿مايضاهيه ﴾ جو اس كے مثاب ہے۔ ﴿النفحة ﴾ روندنا ، مارنا۔ ﴿الذنب ﴾ دم۔

### جہاں تک ممکن ہودوسرے کی سلامتی ضروری ہے:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ماقبل میں ہم نے مرور کی اباحت کو جوسلامتی کی شرط کے ساتھ مقید کیا ہے وہ شرط انھی چیزوں میں جاری ہوگی جن سے بچنا اور احتر از کرناممکن ہیں ہے ان جاری ہوگی جن سے بچنا اور احتر از کرناممکن نہیں ہے ان میں یہ شرط جاری نہیں ہوگی جیسے سواری کا پیچھے سے لات مارنا ، دم مارنا اور گھر سے مارنا ، کیونکہ اگر غیرممکن الاحتر از عنہ والی چیزوں میں

### ر آئ البدايه جده يه من يوس ١٧٥ من اعام ديات كبيان يس

ہم سلامتی کی شرط لگادیں گے تو اس سے گذرنے والے کواپے حق میں تصرف کرنے سے منع کرنا اور تصرف کا دروازہ بند کرنالازم آئے گا حالانکہ تصرف کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے اس حوالے سے ان چیزوں میں پیشرط جاری نہیں ہوگ۔

اس کے برخلاف جن چیزوں سے احتر ازممکن ہے اس میں سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روند نا یا کا ثنا یا کسی کو دھا دینا سواری اور چوپائے کو چلانے کے لواز مات اور اس کی ضروریت میں سے نہیں ہیں کہ ان کے بغیر اس کا چلنا اور چلا نا ناممکن ہواس لیے کہ ان چیزوں کے بغیر بھی بہ آسانی سواری چلائی جاسمتی ہے اور عموماً چلائی بھی جاتی ہے لہٰذا ان میں تُسپیر وصفِ سلامتی کے ساتھ مقید ہوگی۔

فَإِنْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيْقِ ضَمِنَ النَّفُحَةَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنِ الْإِيْفَافِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ عَنِ النَّفُحَةِ فَصَارَ مُتَعَدِّيًا فِي الْإِيْقَافِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ عَنِ النَّفُحَةِ فَصَارَ مُتَعَدِّيًا فِي الْإِيْقَافِ وَشُغُلِ الطَّرِيْقِ بِهِ فَيَضْمَنُهُ.

ترجمل: پھراگردا کب نے سواری کوراستے میں کھڑا کردیا تو وہ لات مارنے کا بھی ضامن ہوگا، کیونکہ اسے کھڑا کرنے سے احتر از ممکن ہے ہر چند کہ اس کے لیے نتخہ سے احتر ازممکن نہیں ہے، لہٰذا را کب راستے میں کھڑا کرنے اور اس کی وجہ سے راستے کو مشغول کرنے کی بناء پر متعدی ہوگا اس لیے وہ اس کا ضامن ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ او قفها ﴾ كمر اكرويا\_ ﴿ النفحة ﴾ وولتى \_ ﴿ التحرز ﴾ يجاوَ \_ ﴿ الايقاف ﴾ كمر اكرنا \_

### راستے میں سواری کھڑی کرنے کا نقصان:

مئلہ یہ ہے کہ سواری کے لات مارنے سے احتر ازممکن نہیں ہے اس لیے اگر چلتے چلتے سواری کسی کو لات مارہ ہے تو را کب پر اس کا صان نہیں ہے، لیکن اگر را کب نے راستے میں سواری کھڑی کردی اور پھر اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو اب را کب اس کا صامن ہوگا، کیونکہ را کب کے لیے راستے میں سواری کھڑی کرنے سے بچناممکن تھا بایں طور کہ وہ راستے سے ہٹ کر کہیں کھڑی کردیتا، لیکن اس نے راستے میں سواری کھڑی کرکے اور راستہ گھیر کرکے تعدی کی ہے سے وہ سواری کی جنایت کا ضامن ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ أَصَابَتُ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجُلِهَا حَصَاةً أَوْ نَوَاةً أَوْ أَثَارَتُ غُبَارًا أَوْ حَجَرًا صَغِيْرًا فَفَقَأَ عَيْنَ إِنْسَانِ أَوْ أَفُسَدَ ثَوْبَةً لَمُ يَضُمَنُ، وَإِنْ كَانَ حَجَرًا كَبِيْرًا ضَمِنَ، لِأَنَّدُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَايُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إِذْ سَيْرُ الدَّوَابِ لَا يُعْرَى عَنْهُ، وَفِي الثَّانِيُ مُمْكِنٌ، لِلَّنَّهُ يَنْفَكُّ عَنِ السَّيْرِ عَادَةً، إِنَّمَا ذَٰلِكَ بِتَغْنِيْفِ الرَّاكِبِ، وَالْمُرْتَدِفُ فِيْمَا ذَكُوْنَا كَالرَّاكِب، لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر سواری نے اپنے اگلے یا پچھلے پیر سے کنگری یا مجبور کی تنهلی اڑائی یا غباریا چھوٹا پھر اڑایا اوراس نے کسی شخص کی آنکھ پھوڑ دی یا کسی کا کپڑاخراب کردیا تو را کب ضامن نہیں ہوگا اورا گر پھر بڑا ہوتو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ پہلی صورت میں

#### اللغاث:

سلسست السابت که لگنا، پنچنا۔ ﴿حصاۃ که کنگری۔ ﴿نواۃ که کشلی۔ ﴿اثارت که اڑایا۔ ﴿حجرًا که پھر۔ ﴿قفا که پھوڑ دیا۔ ﴿الله واب که چو پائے، جانور۔ ﴿لا يعرى عنه ﴾ اس سے خالى نہيں ہوتے۔ ﴿ينفك که عليمده ہوتا ہے۔ ﴿تعنيف ﴾ تخق۔ ﴿الله والد که پیچے بیٹے والا۔

### سواری کے دوڑنے سے کوئی چیز کلنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سواری سڑک پر دوڑ رہی ہواور دوڑ نے کی وجہ سے کنگریاں اور کھور کی تھلیاں اور چھوٹے چھوٹے پھر اڑ
رہے ہوں اور کسی کولگ رہے ہوں تو سوار پر کوئی ضان نہیں ہے خواہ یہ چیزیں کسی کی آنکھ ہی کیوں نہ پھوڑ دیں یا کسی کا کپڑا خراب
کر دیں ، اس لیے کہ سواری دوڑ نے سے عام طور پر یہ چیزیں اڑتی رہتی ہیں اور لوگوں کے بدن اور کپڑوں پر پڑتی ہیں ، لہذا یہ غیر ممکن
الاحر از اشیاء والی فہرست میں داخل ہو گئیں اور چوں کہ غیر ممکن الاحر از اشیاء میں سے اگر کوئی چیز کسی کولگ جائے تو را کب پر ضمان
نہیں ہوتا اس لیے صورت مسئلہ میں بھی را کب برضان نہیں ہوگا۔

ہاں اگرسواری دوڑنے کی وجہ سے کوئی بڑا پھر اڑکرکسی کی آنکھ کونقصان پہنچا گیا تو اب راکب پرضان واجب ہوگا ، کیونکہ سواری چلنے اور دوڑنے سے بڑے پھر بہت کم آڑتے ہیں، ہاں جب راکب سواری کے ساتھ ختی کرتا ہے اور بار بارا سے مہمیزلگا تا ہے تب وہ ضرورت سے زیادہ تیز دوڑتی ہے اور بڑے پھر اڑاتی ہے، لہذا بڑا پھر لگنے کی صورت میں چوں کہ راکب کی طرف سے زیادتی اور تعدی یائی جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں راکب ضامن ہوگا۔

والموتدف فیما ذکر نا البخ صاحب مداید فرماتے ہیں کہ راکب پرضان واجب ہونے اور نہ ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہم نے بیان کی ہیں ان تمام میں ردیف یعنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا راکب کے تھم میں ہے، چنانچہ اگر سوار کی پر دولوگ سوار ہوں تو دونوں پرضان واجب ہوگا، کیونکہ سوار کی سے متعلق جملہ امور میں راکب اور ردیف متحد المعنی والسبب ہیں اور دونوں کے ہاتھوں میں سوار ک کی باگ دوڑ رہتی ہے۔

قَالَ فَإِنْ رَاثَتُ أَوْ بَالَتُ فِي الطَّرِيْقِ وَهِي تَسِيْرُ فَعَطَبَ بِهِ إِنْسَانٌ لَمُ يَضْمَنُ، لِأَنَّهُ مِنُ ضَرُوْرَاتِ السَّيْرِ فَلَايُمُكِنُهُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ وَكَذَا إِذَا أَوْقَفَهَا لِلْأَلِكَ، لِأَنَّ مِنَ الدَّوَابِ مَالَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْإِيْقَافِ، وَإِنْ أَوْ قَفَهَا بِغَيْرِ ذَٰلِكَ فَعَطَبَ إِنْسَانٌ بِرَوْثِهَا أَوْ بَوْلِهَا ضَمِنَ، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي هَذَا الْإِيْقَافِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَاتِ السَّيْرِ لِمَا أَنَّهُ أَدُومُ مِنْهُ فَلَا يَلُكَتُ بِهِ.

ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چلا کے نے چلے چلے راسے میں لید کردی یا پیشاب کردیا اور اس کی وجہ سے کوئی محض ہلاک ہوگیا توجو پایہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چلنے کے لواز مات میں سے ہے لہذا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب را کب نے ان کاموں کے لیے کھڑا کیا ہو، کیونکہ بہت سی سواریاں ایسی ہیں جو کھڑی کئے بغیر بول و براز نہیں کرتیں۔ اور اگر ان کے علاوہ کسی اور متعدی مقصد سے کھڑا کیا تھا بھر اس کی لیدیا بیشاب کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہوگیا تو را کب ضامن ہوگا، کیونکہ اس ایقف میں وہ متعدی ہے اس لیے کہ یہ ایقاف چلنے سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ایقاف راہ گیروں کے لیے چلنے سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ایقاف چلنے سے زیادہ دائمی ہے لہذا رہیں ہوگا۔

#### اللّغات:

### سوارى كى ليديا بيتاب كى وجهس مونے والانقصان:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری نے راہتے میں پیٹاب یا پاخانہ کردیا اوراس سے پیسل کرکوئی شخص مرگیا تو را کب ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ پیٹاب پاخانہ کرنا جانوروں اور چو پاؤں کے چلنے کی ضروریات میں سے اوراس سے بچنا ناممکن ہے اور آپ کو انچھی طرح یہ یادے کہ غیرممکن الاحتر از اشیاء کی وجہ سے ضان نہیں واجب ہوا کرتا۔

و کذا إذا النع فرماتے ہیں کہ اگر راکب نے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے راستے میں سواری کو کھڑا کردیا اور پھراس کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہوگیا تو بھی راکب پرضان نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی راکب نے بربنائے ضرورت سواری کھڑی کی ہے، کیونکہ بہت سے چوپائے اور بہت می سواریاں کھڑی کئے بغیر پاخانہ پیشا بہیں کرتیں، لہذا یہاں جوابقاف ہے وہ بر بنائے ضرورت ہے اور راکب اس میں متعدی نہیں ہے، فلایضمن۔

ہاں اگر بول وہراز کے علاوہ راکب نے یوں ہی سواری راستے میں کھڑی کردی اور پھراس نے لیدیا گوہر سے راستہ خراب کردیا اور کو کی شخص اس کی وجہ سے مرگیا تو اس صورت میں راکب ضامن ہوگا ، اس لیے کہ وہ ایقاف ہیں متعدی ہے ، کیونکہ بلاوجہ راستے میں سواری کھڑی کرنا سیر اور چلنے کی ضروریات میں سے نہیں ہے اور پھر بیا بقاف راہ گیروں کے لیے سیر کی بہ نسبت زیادہ نقصان وہ ہے ،
کیونکہ اس میں دوام اور جماؤ ہوتا ہے جب کہ سیر میں یہ چیزیں نہیں ہوتیں ، اس لیے عدم وجوب ضان میں اسے سیر کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا ، بلکہ یہ ایقاف مضمون ہوگا اور سیر علی حالہ غیر مضمون رہے گا۔

وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتُ بِيَدِهَا أَوْ رِجُلِهَا وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتُ بِيَدِهَا دُوْنَ رِجُلِهَا وَالْمُرَادُ النَّفُحَةُ، قَالَ ﷺ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِى مُخْتَصَرِهِ وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّفَحَةَ بِمَرْأَى عَيْنِ السَّائِقِ فَيُمْكِنُهُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ وَغَائِبٌ عَنْ بَصْرِ الْقَائِدِ فَلَايُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ.

### ر آن البداية جلد الله الله جلد الكارديات كه بيان مين ي

تروج کے: اور پیچے سے ہانکنے والا اس چیز کا ضامن ہوگا جو جانور اگلے یا پیچلے پیر سے نقصان کرے گا اور آگے سے تھینچنے والا اس چیز کا ضامن ہوگا جے جانور اگلے پیر سے نقصان پہنچائے کا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور اس سے گھر سے کا ضامن ہوگا جے جانور اگلے پیر سے نقصان پہنچائے کا اور پیچلے پیر سے نقصان پہنچائے کا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور اس سے گھر سے مارنا مراد ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اسے امام قدوری نے اپنی مختصر میں یوں ہی بیان کیا ہے اور اس کی طرف بعض مشائخ کا میلان ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ فحد ساکت کی آگھ کے سامنے ہوتا ہے، ہذا اس سے احتر از ممکن نہیں ہے۔ ہوتا ہے، اس لیے اس سے احتر از ممکن نہیں ہے۔

### اللّغات:

﴿السائق﴾ ہاننے والا۔ ﴿اصابت ﴾ بنیخا۔ ﴿رجل ﴾ پاؤل۔ ﴿القائد ﴾ کھنیخے والا۔ ﴿النفحة ﴾ پاؤل کے کھر ہے مارنا۔ ﴿بمرأى عين السائق ﴾ سائق کے سامنے ہوتی ہے۔

### سائق اور قائد کے ضمان کی صورت:

صورت مسلّہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چیچے ہے سواری ہا نک رہا ہوا ورسواری نے اگلے پیر سے یا پیچیلے پیر سے کسی کونقصان پہنچا دیا تو سائق ضامن ہوگا خواہ اس نے اگلے بیر سے نقصان پہنچا یا ہو یا پیچیلے بیر سے، کیونکہ سائق سواری کو پیچھے سے ہانکتا ہے لہٰذا اس کے سامنے سواری کے دونوں پیر ہوتے ہیں اور ان کے جرم سے احتر از ممکن ہے ۔ اس کے برخلاف جو قائد ہوتا ہے وہ سامنے سے سوار کا کھینچتا ہے اور سواری کا بیچھلا پیر اس کی نگا ہوں سے او جھل رہتا ہے ، اس لیے اس پر صرف سواری کے اگلے پیروں کی جنایت کا عنمان ہوگا اور اگر سواری بیچیلے پیر سے کوئی جنایت کرتی ہے تو قائد پر اس کا عنمان نہیں ہوگا۔

والمواد النفحة النح صاحب بدایه فرماتے ہیں کہ یہاں بیدها أو رجلها میں جورجل ہاں سے لات مارنا مرادنہیں ہے، بل کہ کھر سے مارنا مراد ہے، کیونکہ لات مارنے سے قائداور سائق دونوں بالاتفاق دونوں پیروں کی جنایت کے ضامن ہوں گے۔

ھکذا ذکرہ النح فرماتے ہیں کہ اس مسلے کوامام قدوری ولٹیٹیڈ نے اپنی مختصر میں بعینہ ای طرح بیان کیا ہے اور بعض مشاکح عراق کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

وَقَالَ أَكُثَرُ الْمَشَائِخِ رَمَّ الْكَانِمُ السَّائِقَ لَا يَضْمَنُ النَّفُحَةَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ يَرَاهَا، إِذْ لَيْسَ عَلَى رِجُلِهَا مَا يَمْنَعُهَا بِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْكَدَمِ لِإِمْكَانِهِ كَبْحَهَا بِلِجَامِهَا، وَبِهِلذَا يَنْطِقُ أَكُثَرُ النَّسَخِ وَهُو الْأَصَحُّ، بِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْكَدَمِ لِإِمْكَانِهِ كَبْحَهَا بِلِجَامِهَا، وَبِهِلذَا يَنْطِقُ أَكُثَرُ النَّسَخِ وَهُو الْأَصَحُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُهُمَ النَّهُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُهُمَ عَلَيْهِ مَاذَكُرْنَاهُ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (الرِّجُلُ جُبَارٌ " مَعْنَاهُ النَّفُحَةُ بِالرِّجْلِ وَانْتِقَالُ الْفِعْلِ بِتَخُويْفِ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمُكْرَهِ، وَهَذَا تَخُويْفُ الشَّكُمُ بِالطَّرْبِ.

### ر آن البداية جلد الله المراس ا

ترجیلی: اکثر مشائخ میشاندم فرماتے ہیں کہ سائق بھی نفحہ کا ضامن نہیں ہوگا ہر چند کہ وہ اسے دیکھتا ہے، کیونکہ داہہ کے پاؤں پر کوئی الی چیز نہیں ہوتی جواسے نفحہ سے روک دے، لہذاس سے احتر از ممکن نہیں ہے۔ برخلاف داہہ کے کاٹنے کے کیونکہ اس کالگام کھنچنے کی وجہ سے اس سے احتر از ممکن ہے اور ان سے احتر از ممکن ہے اور ان کے خلاف وہ دیل جوت ہے ہے ہم بیان سارے لوگ نفحہ کے ضامن ہوں گے، کیونکہ داہہ کا فعل ان کی طرف منسوب ہے اور ان کے خلاف وہ دلیل جوت ہے جمے ہمان کا مرحکے ہیں۔ اور آپ منظی نظر انتقال قتل کا خوف دلانے سے ہوتا ہے جیسے مگر وہیں اور بیض کا انتقال قتل کا خوف دلانے سے ہوتا ہے جیسے مگر وہیں اور بیض میں اور بیضرب کی تخویف ہے۔

#### اللغاث:

### تخريج:

🛭 اخرجه دارقطنی فی السنن، رقم: ۲۸۳، ۱۷۹/۳.

### سائق کے بارے میں اکثر مشائخ کا نظریہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سائق اور قائد پر وجوب ضان کے حوالے سے ماقبل میں جوتھم بیان کیا گیا ہے وہ بعض مشائخ کی رائے ہے ور نہ اکثر مشائخ اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح قائد فھہ کا ضامن نہیں ہے اس طرح سائق بھی اس کا ضامن نہیں ہوگا اگر چہ اسے جانوز کا پچھلا پیر بھی نظر آتا ہو، کیونکہ پیرآزاد ہے اور اس پرکوئی الیمی چیز نہیں ہوتی جواسے جنایت کرنے سے روک دے، الہذا یہ بھی غیرمکن التحرز ہے اور غیرمکن التحرز کا ضان کسی پڑہیں ہوتا خواہ وہ سائق ہویا قائد۔

اس کے برخلاف اگر جانور دانت سے کسی کو کاٹ لے تو اس صورت میں سائق اور قائد دونوں پرضان واجب ہوگا، کیونکہ جانور کی لگام تھنج کراسے دانتوں کی جنایت سے روکا جاسکتا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قد وری کے اکثر نسخوں میں یہی تھم ہے اور یہی اصح بھی ہے۔

وقال الشافعي رايشًا النح امام شافعي رايشًا فرماتے ہيں كدراكب، قائداورساكن سب لوگ نحد كے ضامن ہوں كے كيونكه دابكا نعل ان ميں سے ہراكيكى طرف منسوب ہوتا ہے، لہذااس كاضان بھى ان ميں سے ہراكيك پرعائد ہوگا۔

والحجة عليه النع صاحب ہداية فرماتے بين كه امام شافعي وليسين كي خلاف ماقبل ميں بيان كردہ ہمارى دليل جمت ہے يعنى دا به كا يجيلا پير قائدكى نگاہ سے اوجھل رہتا ہے، لہذا اس سے احتر از ممكن نہيں ہے، اس ليے اس صورت ميں ضان نہيں واجب ہوگا۔ نيز آپ مَنْ لَيْنِيَّمِ نَهُ جو بيه ارشاد فرمايا ہے المرِّ جل جبار ليمنى پاؤں سے مرنے والے كا ضان معاف ہے اس سے مراد فحد بالرجل يعنى كھر مارنا ہے نہ كہ مطلق لات مارنا، كونكه لات مارنا تو بالا تفاق مضمون ہے۔

وانتقال الفعل المخ بدامام شافعي والتينك كى دليل كاجواب بجرس كاحاصل يدب كدچويائ كافعل اس صورت ميس قائدوغيره

### ر آن البداية جد الله المستخصر من المستخصر الكام ديات كم بيان يس ك

کی طرف منسوب ہوتا ہے جب تخویف کامل ہولیعنی اس سے قبل کا خوف دلایا گیا ہو جیسے مرہ کی صورت میں ہوتا ہے اور یہاں تخویف کامل ہولیعنی اس سے قبل کا خوف دلایا ہے اور یہ تخویف ناقص کامل نہیں ہے، بلکہ فرب کا خوف دلایا ہے اور یہ تخویف ناقص ہے ، کیونکہ انھول نے چویائے کوقل کی دھمکی نہیں دی ہے ، بلکہ ضرب کا خوف دلایا ہے اور یہ تخویف ناقص ہے ،اس لیے چویائے کافعل ان کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ، لِأَنَّهُمَا مُسَبِّبَانِ بِمُبَاشَرَبِهِمَا شَرْطَ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالرَّاكِبِ، إِلاَّ النَّلَفِ وَهُو تَقْرِيْبُ الدَّابَةِ إلى مَكَانِ الْجِنَايَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالرَّاكِبِ فِيْمَا أَنْ طَلَى الرَّاكِبِ الْكَفَّارَةَ فِيْمَا أَنْ طَأَتُهُ الدَّابَةُ بِيَدِهَا أَنْ بِرِجْلِهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَلاَ عَلَى الرَّاكِبِ فِيْمَا أَنْ طَلَى الدَّابَةِ مُطَافً إِللَهِ وَرَاءَ الْإِيْطَاءِ، لِلنَّا لَكَانَ الرَّاكِبَ مُبَاشِرٌ فِيْهِ، لِلنَّ التَّلْفَ بِعِقْلِهِ وَيْقُلُ الدَّابَةِ تَبْعُ لَهُ، لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَةِ مُضَافً إِلَيْهِ وَرَاءَ الْإِيْطَاءِ، لِلنَّا لَكَانَ الرَّاكِبُ فِي عَيْرِ الْإِيْطَاءِ، وَالْكَفَّارَةُ وَهُمَا مُسَبِّبَانِ، لِأَنَّةُ لَايَتَّصِلُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَحَلِّ شَيْءٌ وَكَذَا الرَّاكِبُ فِي غَيْرِ الْإِيْطَاءِ، وَالْكَفَّارَةُ وَهُمَا مُسَبِّبَانِ، لِثَنَّةُ لَايَتَّصِلُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَحَلِّ شَيْءٌ وَكَذَا الرَّاكِبُ فِي غَيْرِ الْإِيْطَاءِ، وَالْكَفَّارَةُ وَهُمَا مُسَبِّبَانِ، لِأَنَّهُ لَايَتَّصِلُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَحَلِّ شَيْءً وَكَذَا الرَّاكِبُ فِي عَيْرِ الْإِيْطَاءِ، وَالْمَاتِي وَالْقَائِدِ لِأَنَّةُ يَخْتَصُّ بِالْمُنْطَقِ وَالْقَائِدِ لِلَّاقِ وَالْقَائِدِ لِلَّالِيَ وَالْقَائِدِ لِلَّالِيَاعِ وَالْقَائِدِ وَالْقَائِدِ لِلَّالِي وَالْقَائِدِ لِلَّالِهِ وَالْقَائِدِ لِلْالْهُ لَا وَالْعَامِدَةً لَا لَهُمَا مُسَلِقِ وَالْقَائِدِ وَالْقَائِدِ لِلْالْعَامِ فَي الْوَالِيقِ وَالْقَائِدِ وَلَا لَكُولِ اللْفَائِدِ وَلَا لَالْمَاسِلُونَ وَالْقَائِدِ لِلْالْعَلَاقُ اللْفِيلِةُ وَلَقَلْ اللَّالِةِ وَلَى الْمَالِقَ وَالْقَائِدِ لِلْالْمُ وَلَا اللْفَائِدِ وَلَا لَالْعَامِ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَالْعَلَامُ الْمَالُولِي الْفَائِلِي وَلَالْوَالِي اللْفَائِقِ وَلَالْوَالِقَائِدِ لِلْمُلْكِاءِ وَلَا لَكَالِمُ الْمَالِقُ وَلَالْمَالِقُ وَالْمُؤْمِ وَلِلْوَالِيْلِي الْمِلْمَاقِقَالِهُ وَلِي اللْمُعَالِقُ وَالْقَائِلِهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَاللَّهُ الْمَالِقُولِ اللْفَائِلِهُ

ترجیعہ: جامع صغیر میں ہے کہ ہروہ چیز جس کا راکب ضامن ہوتا ہے سائق اور قائد بھی اس کے ضامن ہوں گے، کیونکہ تلف کی شرط انجام دینے کی وجہ سے بیدونوں بھی مسبب ہیں اوروہ (شرطِ تلف) چو پائے کو مکانِ جنایت کے قریب کرنا ہے، لہذا جس چیز میں احر از ممکن ہواس میں بیسلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا جیسے راکب لیکن جس صورت میں دابدا پنے اگلے یا بچھلے پاؤں سے کسی کو روند دے اس صورت میں راکب پر کفارہ روند دے اس صورت میں راکب پر کفارہ ہوگا، کیون سائق اور قائد پر کفارہ نہیں ہوگا اور نہ بی روند نے کے علاوہ میں راکب پر کفارہ ہوگا، کیونکہ دابر کا چانا ہوتھ اس کے تا ہے ہے، کیونکہ دابر کا چانا میں مباشر ہے، اس لیے کہ ہلاکت اس کے بوجھ سے ہوئی ہے اور دابر کا بوجھ اس کے تا ہے ہے۔ کیونکہ دابر کا چانا میں مباشر ہے، اس لیے کہ ہلاکت اس کے بوجھ سے ہوئی ہے اور دابر کا بی جانب سے کل تک کوئی چیز راکب کی طرف منسوب ہے اور دابر راکب بھی مسبب ہے۔ متعل نہیں ہے نیز ایطاء کے علاوہ میں راکب بھی مسبب ہے۔

اور کفارہ مباشرت کا تھم ہے نہ کہ سبب کا۔ نیز ایطاء سے را کب کے حق میں میراث اور وصیت کا حر مان بھی متعلق ہوتا ہے اور سائق وقا کد سے متعلق نہیں ہوتا، کیونکہ بیحر مان مباشرت کے ساتھ خاص ہے۔

#### اللغاث:

﴿ الراكب ﴾ سوار۔ ﴿ السانق ﴾ ﴿ نَئْے والا۔ ﴿ القائد ﴾ کھینچے والا۔ ﴿ مُسَبِّبٌ ﴾ سبب بننے والا۔ ﴿ التلف ﴾ ضائع ہونا۔ ﴿ تقریب ﴾ قریب کرنا۔ ﴿ او طأت ﴾ روندنا۔

### جامع صغير كي حوالے سے ايك ضابطه:

جامع صغیر میں حضرت امام محمد والٹھائیے نے لکھا ہے کہ جہال را کب پر صان واجب ہوگا اگر اس کے ساتھ ساکن اور قائد میں سے

### ر آن البداية جلد المع المعلى المع المعلى الم

کوئی ہوتو اس پر بھی ضان واجب ہوگا اور دونوں مل کر ضان اداء کریں گے، تنہا را کب نہیں ادا کرے گا اس لیے کہ سائق اور قائد میں سے ہرایک مسبب بھی ہے اور دابہ کے ہلاک ہونے کو انجام دینے کی وجہ سے مباشر بھی ہے اور یہاں شرط تلف سے مراد دابہ کو مقام جنایت سے دور کر سکتے تھے، کیکن انھوں نے جنایت سے دور کر سکتے تھے، کیکن انھوں نے ایسا نہ کر کے تعدی کی ہے اور متعدی پر ضان واجب ہوتا ہے اس لیے ان پر بھی ضان واجب ہوگا، البتہ جس طرح را کب کے قت میں مقید بشرط السلامة ہوگا۔
میرضان ممکن الاحتر از اشیاء میں مقید بشرط السلامت ہے اس طرح ان کے قل میں بھی مقید بشرط السلامة ہوگا۔

الا آن علی المواسح النے اس کا حاصل ہے کہ جامع صغیر میں جوراکب اور قائد وسائق کو مضمون ہونے کے حوالے سے کیساں قرار دیا گیا ہے وہ مطلق نہیں ہے اور ہر ہر چیز کا مضمون ہونے میں یہ مساوی اور برابر نہیں ہیں، بلکہ وجوب کفارہ کے متعلق ان میں فرق ہے چنا نچہ اگر دابہ کسی کوروند دے اور اس کے ساتھ راکب وسائق اور قائد سب ہوں تو صرف راکب پر کفارہ واجب ہوگا اور قائد وسائق پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں راکب مباشر ہے اس لیے کہ اس کے بوجھ سے ہلاکت ہوئی ہے اور اس کے بوجھ کے ساتھ اگر چہدا بہ کا بوجھ ہی تلف میں معاون ہے، کیونکہ یہاں راکب بوجھ اصل ہے اور دابہ کا بوجھ اس کے تابع ہے، کیونکہ دابہ کی چال راکب ہی کی طرف منسوب ہے اور دابہ راکب کا آلہ ہے اس لیے موت کا اصل مباشر اور قاتل راکب ہے، لہٰذا راکب ہی پر کفارہ نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ دونوں مسبب ہیں اور ان کے مسبب ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ان کی جانب سے محلِ جنایت یعنی مقتول میں کئی بھی طرح کا کوئی اتصال نہیں ہے اور مقتول کے تل میں ان کا کوئی عمل وظا ہر ہے کہ ان کی خانب سے محلِ کوئی ضمان بھی نہیں ہوگا۔

و کذا الراکب النع فرماتے ہیں کہ غیرالطاء یعنی روندنے کے علاوہ میں چوں کہ راکب بھی مسبب ہوتا ہے، مباشر نہیں ہوتا، اس لیے اگر دابہ کے کسی کولات مارنے سے وہ مرجائے تو مباشر نہ ہونے کی وجہ سے راکب پر بھی صان نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ مسبب ہے اور مسبب پرضان نہیں ہوتا۔

والکفارة النے اس کا عاصل یہ ہے کہ کفارہ مباشرت کا تکم ہے نہ کہ سبب کا ، بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کفارہ مباشر پر واجب ہوتا ہے نہ کہ مسبب پر، البذا جہاں را کب مباشر ہوگا وہاں اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جہاں وہ مباشر نہیں ، بلکہ مسبب ہوگا وہاں اس پر کفارہ بھی نہیں واجب ہوگا ایسے ہی وہ میراث سے بھی اس پر کفارہ بھی نہیں واجب ہوگا ایسے ہی وہ میراث سے بھی محروم ہوگا اور وصیت ہوتا ہے، اس کے برخلاف جو محروم ہوگا اور وصیت ہوتا ہے، اس کے برخلاف جو مسبب ہوتا ہے اور وہ وصیت کا بھی حتی دار ہوتا ہے، البذا قائداور سائتی دونوں چوں کہ مسبب ہوتے ہیں اس کے ایس کے ایس کے ایس کے برخلاف جو کیے اضیں میراث اور وصیت دونوں حق ملیں گے۔

وَلَوْ كَانَ رَاكِبٌ وَسَائِقٌ قِيْلَ لَآيَضُمَنُ السَّائِقُ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ، لِأَنَّ الرَّاكِبَ مُبَاشِرٌ فِيْهِ لِمَا ذَكُرْنَا وَالسَّائِقُ مُسَبِّبٌ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْمُبَاشِرِ أَوْلَى، وَقِيْلَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ سَبَبُ الضَّمَانِ.

ترجیل: اوراگرراکب اورسائق ہوں تو ایک قول یہ ہے کہ جسے دابہ نے روندا ہے سائق اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ ایطاء میں

### ر آن البدايه جلد ال سي المحال المعالم المعالم المعالم المعامديات كيان من الم

را کب مباشر ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور سائق مسبب ہے اور مباشر کی طرف اضافت کرنا اولی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں پرضان واجب ہوگا اس لیے کہ ان میں سے ہرا یک ضان کا سب ہے۔

### را کب وسائق دونوں ہوں تو ضان کس پر آئے گا؟

صورتِ مسلمہ یہ ہے کہ اگر سواری کے ساتھ را کب بھی ہوا در سائق بھی ہو، قائد نہ ہو، پھر سواری کسی کو روندو ہے اور وہ مرجائے تو اس صورت میں دجوبِ عنمان کے متعلق دو قول ہیں (۱) صرف را کب پر صان ہوگا کیونکہ وہ مباشر ہے اور اس کے بوجھ سے مقتول مرا ہے (۲) دوسرا قول میہ ہے کہ دونوں پر صان ہوگا، کیونکہ وہ دونوں جنایت کا سبب ہیں لہٰذا صان بھی دونوں پر واجب ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ فَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْاَخْوِ، وَقَالَ زُفُو رَحَالِمُقَائِيةُ وَالشَّافِعِيُّ وَحَالُمُ قَلْيَةٍ عَلَيٍ عَاقِلَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْاَخْوِ لِمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ عَاقِلَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْاَخْوِ لِمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ عَالِمُ عَاقِلَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْاَخْوِ لِمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ عَالَيْهُمَا فَهُ وَكَا عَلَى عَاقِلَةٍ وَلَا تَعْلَى فَا إِذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَرَاحَةً فَيُهُدَرُ نِصْفُهُ وَيُعْتَبَرُ نِصُفُهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ الْإِصْطِدَامُ عَمَدًا أَوْ جَرَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفْسَهُ وَصَاحِبَةً جَرَاحَةً ، أَوْ حَفَرًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ بِيْرًا فَانْهَارَ عَلَيْهِمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ فَكَذَا هَذَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دو گھوڑ سوار آپس میں ٹکرا گئے اور وہ دونوں مرگئے تو ان میں سے ہرا یک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہے اس داجب ہے۔ امام زفر اور امام شافعی بڑیا تیز افرماتے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک کے عاقلہ پر دوسرے کی نصف دیت واجب ہے اس دلیل کی وجہ سے جوحضرت علی مخالفی سے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ ان میں سے ہرا یک اپنے اور اپنے ساتھی کے فعل سے مراہب کو تکہ دونوں نے اپنی فکر سے خود کو اور اپنے ساتھی کو تکلیف دی ہے، لہذا اس کا نصف معاف ہوجائے گا اور نصف معتبر ہوگا۔ جیسے اگر اصطدام عمراً ہویا ان میں سے ہرا یک نے خود کو اور اپنے ساتھی کو ذخی کیا ہو، یا دونوں نے شاہ راہ پر کنواں کھود دیا ہو اور کنواں اِن دونوں برگرگیا ہوتو ان میں سے ہرا یک پر نصف واجب ہوگا۔ پر گرگیا ہوتو ان میں سے ہرا یک پر نصف واجب ہوگا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نصف واجب ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿اصطدم ﴾ مُدَبِيمِيْن ايكسيرُن - ﴿فارسان ﴾ روسوار ﴿عاقله ﴾ خاندان، برادرى - ﴿صدمة ﴾ مكرانا - ﴿آلَم ﴾ تكليف بنجائى - ﴿يهدرُ ﴾ ضائع ورائيكال جائے گا - ﴿حفر ﴾ كودنا - ﴿قارعة الطريق ﴾ كلا راست - ﴿انهار ﴾ كريزنا -

### دوسوارول کے حادثے میں دونوں کی موت:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ نعمان اورسلیم دونوں گھوڑ ہے پرسوار تتھےاور خطأ دونوں میں ٹکر ہوگئی اور دونوں ختم ہو گئے تو ہمارے یہاں حکم بیہ ہے کہ نعمان کی معاون برادری سلیم کی دیت ادا کرےاور سلیم کی معاون برادری نعمان کی دیت ادا کرے۔ اس کے برخلاف امام زفر دورامام شافعی مجھ کیا کا مسلک ہیہ ہے کہ نعمان اور سلیم کے عاقلہ پرایک دوسرے کی نصف نصف دیت

### ر ان البداية جلد الله على المحالة المحالة المحالة المحالة الماديات كيان يم

واجب ہوگی ،ان حضرات کی عقلی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت علی مناتاتی نے اس طرح کے معاملے میں دونوں کے عاقلہ پرنصف نصف دیت کا فیصلہ فرمایا تھا جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ صورت مسئلہ میں عاقلہ پرنصف نصف دیت ہی واجب ہوگی۔

ان کی عقلی دلیل ہے ہے کہ دونوں فارسوں کی موت میں اس کا اپنا نعل بھی کار فر ما ہے اور دوسرے ساتھی کا فعل اور نکر کا بھی دخل ہے، کیونکہ ہرائیک کی ٹکر سے جس طرح دوسرے کا نقصان ہوا ہے اس طرح اس کا اپنا بھی نقصان ہوا ہے، لہذا نصف صان ہدر ہو جائے گا اور نصف باقی بچے گا جس کی ادائیگی ہرائیک کے عاقلہ یر ہوگی۔

اس کی مثال آیی ہے کہ اگر بینکر خطأ کے بجائے عمداً ہوئی ہوتو اس صورت میں بالا تفاق ان پر نصف نصف دیت ہی واجب ہوگ۔ وادوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا ہواوراس وجہ سے دونوں مرگئے ہوں تو یہاں بھی ہرایک کے عاقلہ پر نصف نصف دیت ہی واجب ہوگ۔ یا دونوں نے شاہ راہ پر کنواں کھودااوروہ کنواں ان پر گرگیا جس کی وجہ سے دونوں مرگئے تو یہاں بھی ہرایک پر نصف نصف دیت ہی واجب ہوتی ہے اس طرح ان مینوں مثالوں میں دونوں پر نصف نصف دیت واجب ہوتی ہے اس طرح ان مینوں مثالوں میں دونوں پر نصف نصف دیت واجب ہوتی ہے اس طرح صورت مسلم میں ہی واجب ہوگی۔

وَلَنَا أَنَّ الْمَوْتَ مُضَافٌ إِلَى فِعْلِ صَاحِبِه، لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي نَفْسِهِ مُبَاحٌ وَهُوَ الْمَشْيُ فِي الطَّرِيْقِ وَلَا يَصْلَحُ مُسْتَنِدًا لِلْإِضَافَةِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَالْمَاشِي إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِالْبِيْرِ وَوَقَعَ فِيْهَا لَايُهْدَرُ شَيْءٌ مِنْ دَمِه، وَفِعْلُ مُسْتَنِدًا لِلْإِضَافَةِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَالْمَاشِي إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِالْبِيْرِ وَوَقَعَ فِيْهَا لَايُهُدَرُ شَيْءٌ مِنْ دَمِه، وَفِعْلُ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِكِنَّ الْفِعْلَ الْمُبَاحَ فِي غَيْرِهِ سَبَبٌ لِلضَّمَانِ كَالنَّائِمِ إِذَا انْقَلَبَ عَلَى غَيْرِه، وَرُويَ عَنْ عَلَى عَلَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّ الدِّيَةِ فَتَعَارَضَتُ رِوَايَتَاهُ فَرَجَّحْنَا بِمَاذَكُونَا، وَفِيْمَا ذُكِرَ مِنَ الْمُسَائِلِ الْفِعْلَانِ مَحْظُورُوانِ فَوضَحَ الْفَرْقُ، هذَا الَّذِي ذَكُونَاهُ إِذَا كَانَا حُرَيْنِ فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ.

ترجیملہ: ہماری دلیل بیہ ہے کہ موت کی اضافت اس کے ساتھی کے فعل کی طرف ہے کیونکہ اس کا ذاتی فعل مباح ہے اور وہ راستے میں چلنا ہے اور یہ چلنا ہے اور یہ چلنا ہے اور یہ چلنا ہے اور یہ چلنا ہے اور اس کے ساتھی کا فعل اگر چہ مباح ہے ، لیکن دوسرے کے ت میں اور اس میں گرجائے تو اس کے خون سے کچھ نہیں معاف ہوگا۔ اور اس کے ساتھی کا فعل اگر چہ مباح ہے ، لیکن دوسرے کے ت میں فعلِ مباح بھی ضان کا سبب ہے جیسے سونے والا جب دوسرے پر بلیٹ جائے۔

اور حضرت علی طافئونہ سے مروی ہے کہ انھوں نے دونوں میں سے ہرایک پر پوری دیت واجب کی ہے، لہذاان کی دونوں روایتیں متعارض ہو گئیں تو ہم نے اپنی بیان کردہ دلیل کی وجہ سے ترجیح دے دی۔اور جو مسائل ذکر کئے گئے ہیں ان میں دونوں فعل محظور ہیں لہذا فرق واضح ہو گیا۔ یہ جوہم نے بیان کیا ہے اس صورت میں ہے جب عمداور خطا کہ دونوں حالتوں میں ککرانے والے آزاد ہوں۔ محافظ کی لیل د

#### احناف کی دلیل:

یہ ہماری دلیل ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں فارسوں کی موت میں اگر چدان کے اپنے فعل کا بھی عمل دخل ہے، لیکن چوں کہ ان کا اپناا پنافعل یعنی راستے میں چینا فی نفسہ مباح اور جائز ہے لیکن یہ فعل خود فاعل کی اپنی موت کا سبب نہیں

### ر آن البدايه جلد ال يرهي المسلم المسلم المسلم المسلم الكاريات كيان من ي

بے گا، بل کہ موت دوسرے کے فعل کی طرف منسوب ہوگی اور یوں کہا جائے گا کہ ہرایک گھوڑ سوار دوسرے کی نکر سے مراہے، اس کے جرایک پروسرے کی بوری دیت واجب ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کوئی شخص راستے میں چل رہا ہواوراسے بید نہ معلوم ہوکہ راستے میں کنواں ہے اور وہ اس میں گر کر مرجائے تو اگر چہ یہاں اس کی موت اس کے چلنے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن پھر بھی حافر سے اس کی دیت میں سے ایک پائی بھی ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا فعل یعنی چلنا فی نفسہ مباح ہے اور وجوب ضان کے تق میں وہ مرنے والے کی طرف منسوب نہیں ہوگی، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی دونوں گھوڑ سواروں کا فعل ان کے اپنے اپنے حق میں مباح کے لہذا ان کی موت ان کے فعل کی طرف منسوب نہیں ہوگی، بل کہ دوسرے کے فعل کی طرف مضاف ہوگی اور دونوں پر ایک دوسرے کے فعل کی طرف منسان کا سبب ہوسکتا ہے جیسے۔ کی دیت واجب ہوگی۔ اور دوسرے کافعل اگر وہ دوسرے کرنی فعل مباح اس دوسرے کے تق میں جاتی اس دوسرے کے تق میں موال اس واجب ہوگی اور اس میں کا موسرے میں ہوگی۔ واحب ہوگی اور سب ہوگی اور اس میں کا معب ہوگی اور اس میں کی فعل اگر چہ فعل مباح اس دوسرے کے قبل مباح اس دوسرے کے تو میں وہ دوسرے کے تو میں وہ دوسرے کے تو میں دوسرے کے تو میں وہ دوسرے کے تو میں وہ دوسرے کے تو میں دوسرے کے تو میں دوسرے کے تو میں وہ وہ دوسرے کے تو میں وہ دوسرے کی وہ دوسرے کے تو میں وہ دوسرے کی دوسر

وروی عن علی شاہند النے یہاں سے امام شافی اور امام زفر عِیال کا دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل ہیہ کہ آپ کا حضرت علی شاہند کی دوایت سے استدلال کرنا شیح نہیں ہے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی سے استدلال کرنا شیح نہیں ہے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی سے استدلال کرنا شیح نہیں دیت واجب کی ہے، اور آپ کی بیان کردہ روایت میں نصف کا تذکرہ ہے تو گویا حضرت علی شاہند کی کی دوایتوں میں تعارض ہوگیا، اس لیے إذا تعارض تساقطا پر عمل کرتے ہوئے ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا اور ہم نے جودلیل پیش کی ہے اس کی روسے ہر ہر فارس پر دوسرے کی پوری دیت واجب کی جائے گا۔

وفیما ذکر من المسائل الن فرماتے ہیں کہ آمام شافعی والتھا وغیرہ نے صورتِ مسئلہ کوعمداً نگر مارنے یا عمداً زخمی کرنے پر قیاس کر کے ان مسائل سے جواستشہاد کیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تقیس یعنی صورت مسئلہ میں نطا گردینا فعل مباح ہے جب کہ تقیس علیہ یعنی عمداً فکر دینا اور زخمی کرنا فعلِ ممنوع ہیں اور بیہ بات طے شدہ ہے کہ فعلِ مباح کو فعلِ محظور اور ممنوع پر قیاس کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔

و هذا الذي ذكر ناہ النح فرماتے ہيں كہ ماقبل ميں جوہم نے بيان كيا ہے يعنى عمداً لكر مارنے ميں نصف ديت كا وجوب ہے اور خطاُ مكرلگ جانے ميں پورى ديت كا وجوب ہے، بياس صورت ميں ہے جب دونوں پيبلوان آزاد ہوں اوراگر دونوں غلام ہوں تو ان كا حكم مندرجہذيل ہے۔

وَلُوْ كَانَا عَبْدَيْنِ يَهُدُرُ الدَّمُ فِي الْحَطَاءِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعَلَّقَتُ بِرَقَيَتِهِ دَفَعًا وَفِدَاءً وَقَدْ فَاتَتُ لَا إِلَى خُلْفٍ مِنُ عَيْرِ فِعْلِ الْمَوْلَى فَهُدِرَ ضَرُّوْرَةً، وَكَذَا فِي الْعَمَدِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَلَكَ بَعْدَ مَاجَنَى وَلَمْ يَخُلُفُ بَدَلًا.

ترجیکه: اوراگروه دونوں غلام ہوں تو خطأ میں خون معاف ہوگا، کیونکہ غلام کودینے یا اس کا فدید دینے کے حوالے سے جنایت اس

### ر ان البدایہ جلدہ کے میں کر میں کا میں کا میں کا انکام دیات کے بیان میں کے انکام دیات کے بیان میں کے

کے رقبہ سے متعلق ہوتی ہے، اورمولیٰ کے فعل کے بغیر غلام کی گردن بدون بدل فوت ہوگئ ہے، لہٰذاضرور تا خود معاف ہوجائے گا۔اور عمد کا بھی یہی تھم ہے، کیونکہ ان میں سے ہرایک غلام جنایت کے بعد ہلاک ہواہے اورکوئی بدل نہیں چھوڑا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يهدر ﴾ رائيگال جائے گا۔ ﴿ الجنايه ﴾ خطا، تصور۔ ﴿ تعلقت ﴾ متعلق ، وئى ہے۔ ﴿ رقبة ﴾ گرون، ذات۔ ﴿ دفعًا ﴾ وينا، اداكرنا۔ ﴿ فلداء ﴾ فدريدوينا۔ ﴿ جنبى ﴾ جنايت ك -

### نه كوره دونو ل سوارا كرغلام مول توان كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکرانے والے دونوں گھوڑ سوار غلام ہوں تو عمد اور نطا دونوں صورتوں میں دونوں کا خون معاف ہوگا اور کسی پر عنان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ غلام کی جنایت اس کے رقبہ سے متعلق ہوتی ہے اور یا تو مولی وہ غلام جنی علیہ کے ورثاء کودے دیتا ہے یا غلام کواپنے پاس روک کراس کا فدید دیتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں نہ تو غلام کو سپر دکرنا ممکن ہے، اس لیے کہ وہ مر چکا ہے، اور نہ ہی اس کا فدید دینا ممکن ہے کیونکہ غلام نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑ اہے، اس لیے جب یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں تو بدر اور معافی متعین ہے۔ اس لیے جب یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں تو بدر اور معافی متعین ہے۔ اس لیے خرمایا یہدر الدم فی المحطأ و کذا فی العمد۔

وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرُّا وَالْاَحَرُ عَبْدًا فَفِي الْخَطَا تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ قِيْمَةُ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُهَا وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ، وَيَبْطُلُ حَقُّ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ فِي الدِّيَةِ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهَ الْمَقْتُولِ، وَيَبْطُلُ حَقُّ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ فِي الدِّيَةِ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّةُ ضَمَانُ الْادَمِيِّ فَقَدْ أَخُلَفَ بَدَلَّا بِهِذَا الْقَدْرِ فَيَأْخُذُهُ وَرَثَةً الْحُرِّ الْمَقْتُولِ وَيَبْطُلُ مَازَادَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْخُلْفِ.

ترجمه: اوراگر دونوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسرا غلام ہوتو خطا کی صورت میں حرمقول کے عاقلہ پرغلام کی قیت واجب ہوگی اوراسے اس مقول کے ورٹاءلیں گے اور دیت میں قیت سے زیادہ مقدار پر حرمقول کاحق باطل ہوجائے گا، کیونکہ حضرات طرفین عِنداللہ کی اصل پڑعا قلہ پر قیمت واجب ہوتی ہے، کیونکہ بیآ دمی کا ضان ہے اورغلام نے اس مقدار میں بدل چھوڑا ہے، لہذا حر مقول کے ورثاءاسے لے لیں گے اور جواس سے زائد ہوگا وہ باطل ہوجائے گا، کیونکہ خلیفہ معدوم ہے۔

### أیک کے غلام اور ایک کے آزاد ہونے کا مسئلہ:

صورت منکلہ یہ ہے کہ اگر مکرانے والے دونوں مرحوموں میں سے ایک آزاد ہواور دوسرا غلام ہواور یہ ککر خطاً ہوئی ہوتو آزاد مقتول کے عاقلہ پرغلام مقتول کی قیمت واجب ہوگی اور وہ قیمت حرمقتول کے ورثاء لے لیس گے اور اگر چہمقتول کی دیت اس سے بھی زیادہ ہولیکن چوں کہ غلام کی جو قیمت ہے وہی اس کا حجوز ا ہوا بدل ہے اور اسکے علاوہ اس نے بچھ اور نہیں حجوز ا ہے، لہذا حر سنول کے ورثاء اس مقدار کو لے کرخاموش ہوجا کیں اور دیت کی جومقدار قیمت سے زیادہ ہے وہ معاف ہوجائے گی۔

### ر آن البدایہ جلد کے کھی کھی کی دیا ہے کہ ان البدایہ جلد کے بیان میں کے

اس تھم کی وجہ یہ ہے کہ حضرات طرفین عیابیا کے یہاں صورت مسئلہ میں عبد مقول کی جو قیمت مل رہی ہے وہ اس کے آدمی ہونے کی حیثیت سے ہے، مال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور عاقلہ آدمی کا حنان اداء کرتے ہیں، اس لیے حرمقول کے عاقلہ پریہ قیمت واجب ہوگی، اگریہ وجوب من حیث المال ہوتا تو عاقلہ اسے ہرگز ادانہ کرتے لأن العواقل لا تعقل الأموال۔

وَفِي الْعَمَدِ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ نِصْفُ قِيْمَةِ الْعَبْدِ، لِأَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ النِّصْفُ فِي الْعَمَدِ وَهَذَا الْقَدُرُ يَأْخُذُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَمَا عَلَى الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ وَهُوَ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، إِلَّا قَدْرَمَا أَخْلَفَ مِنَ الْبَدَلِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيْمَةِ.

تروج ملی: اورعدی صورت میں آزاد کے عاقلہ پرغلام کی نصف قیمت واجب ہوگی کیونکہ عمر میں نصف ہی مضمون ہوتا ہے اور مقتول کا ولی اسی مقدار کو لے گا، اور غلام پر اس کی گردن میں جو آزاد کی نصف دیت واجب ہے وہ اس کے مرنے سے ساقط ہوجائے گی مگر بدل کی جومقدار غلام نے چھوڑی ہے یعنی نصف قیمت وہ ساقط نہیں ہوگی۔

### عداً الي صورت بيش آن كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک غلام اور آزاد کی فکرعدا ہوئی ہوتو اس صورت میں حرمقتول کے عاقلہ پرغلام کی نصف قیمت واجب ہوگی کیونکہ عمد میں یہی نصف مضمون ہوتا ہے، لہذامقتول حرکے ورثاءاسی مقدار کو لیس گے، اس لیے کہ بیغلام کی طرف سے جھوڑا گیا بدل ہے۔ اور غلام پر حرکے قل کی وجہ سے جو آزاد کی نصف دیت ہے وہ ساقط ہوجائے گی، کیونکہ غلام مرچکا ہے اور موت کی وجہ سے وہ دیت کی ادائیگی کا اہل نہیں رہ گیا ہے اس لیے دیت تو ساقط ہوجائے گی کیکن نصف قیمت علی حالہ برقر ارر ہے گی جوحرمقتول کے ورثاء کو ملے گی۔

قَالَ وَمَنْ سَاقَ دَابَّةً فَوَقَعَ السَّرُجُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ، وَكَذَا عَلَى سَائِرِ أَدُوَاتِه كَاللِّجَامِ وَنَحُوهِ وَكَذَا مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي هٰذَا التَّسْبِيْبِ، لِأَنَّ الْوَقُوعَ بِتَقْصِيْرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَوْكُ الشَّدِ وَالْإِحْكَامِ فِيهِ، مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَايُشَدُّ فِي الْعَادَةِ، وَلَأَنَّهُ قَاصِدٌ لِحِفْظِ هذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا فِي الْمَحْمُولِ عَلَى عَاتِقِهِ دُونَ بِخِلَافِ الرِّدَاءِ لِأَنَّهُ لَايُشَدُّ فِي الْعَادَةِ، وَلَأَنَّهُ قَاصِدٌ لِحِفْظِ هذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا فِي الْمَحْمُولِ عَلَى عَاتِقِهِ دُونَ اللّهَاسِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے چوپایہ ہانکا اور زین کسی خص پر گرگی اور اسے قل کردیا تو سائق ضامن ہوگا اور یہی حکم اس کے تمام سامان کا ہے جو اس پر لا دا جاتا ہے، کیونکہ سائق اس تسبیب میں متعدی ہے، اس کے سامان کا ہے جو اس پر لا دا جاتا ہے، کیونکہ سائق اس تسبیب میں متعدی ہے، اس کے کہ (زین کا) گرنا سائق کی کوتا ہی کی وجہ سے ہاور وہ باند ھنے کو اور اس کی مضبوطی کوچھوڑ نا ہے۔ برخلا ف چا در کے کیونکہ چا در اس کے کہ رائیں باندھی جاتی اور اس کے کہ سائق ان چیز وں کی حفاظت کا قصد رکھتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کندھے پراٹھائے ہوئے سامان کی عاد تأنہیں باندھی جاتی اور اس لیے کہ سائق ان چیز وں کی حفاظت کا قصد رکھتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کندھے پراٹھائے ہوئے سامان کی

### ر آن البداية جلد الله المستخدم من المستخدم الكام ديات كم بيان من الم

مرکز حفاظت کا قصدر کھتا ہے، نہ کہ لباس کا اس تفصیل کے مطابق جواس سے پہلے گذر چکی ہے، لبذا یہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا۔

#### اللغات:

وساق ﴾ بانکا۔ ﴿دابة ﴾ چوپایہ جانور۔ ﴿السرج ﴾ پالان۔ ﴿ادوات ﴾ آلات، سامان۔ ﴿اللجام ﴾ لگام۔ ﴿متعد ﴾ صدی تجاوز کرنے والا۔ ﴿اللحام ﴾ مضبوطی صدی جانور۔ ﴿اللحکام ﴾ مضبوطی سے کام کرتا۔ ﴿الرداء ﴾ چاور۔ ﴿عاتقه ﴾ گردن ، کندھا۔

### سواری کے پالان وغیرہ سے ہونے والانقصان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دابہ کو ہا تکتے ہوئے بار ہاتھا اوراس کی زین یالگام یا اس پرلدا ہوا سامان دابہ پر سے کسی شخص پر گرا اور وہ مرگیا تو ان تمام صورتوں میں سائق مقتول کا ضامین ہوگا، کیوتکہ یہاں سائق مقتول کی موت کا ایسا مُسبب ہے جو متعدی ہے ،اس لیے کہ سامان کا گرنا اس کی کمی اور کوتا ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ اس نے سامان کو باندھا نہیں تھا یا آگر باندھا تھا تو مضبوط نہیں باندہا تھا حالانکہ اسے بہت مضبوط باندھنا چاہئے تھا لیکن اس نے ایسا نہ کر کے تعدی کی ہے اور مسبب متعدی پرضان واجب ہوتا ہے، لہذا اس پر بھی ضمان واجب ہوگا۔

بخلاف الدداء النع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چا در اوڑ ھے ہوئے ہواوروہ کسی پر گرجائے جس سے وہ شخص مرجائے تو چا در اوڑ ھنے والے پر کوئی صان نہیں ہوگا، کیونکہ چا درعموماً باندھی نہیں جاتی، بلکہ بدن پر ڈالی جاتی ہے اس لیے اس کے گرنے میں لابس متعدی نہیں ہے، لہذا اس پرضان بھی نہیں واجب ہوگا۔

و لانہ قاصد النج صورت مسئلہ میں سائق پروجوب ضان کی دلیل یہ بھی ہے کہ سائق ندکورہ سامان کو لاد کر اس کی حفاظت کا قصد رکھتا ہے جیسے اگروہ اپنے کندھے پرکوئی سامان لادتا ہے تو اس کی حفاظت کا ارادہ رکھتا ہے اور جو چیز بغرض حفاظت اٹھائی اور لادی جاتی ہے وہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور شرطِ سلامتی فوت ہونے سے موجبِ ضان ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی یہاں سائق پرضان واجب کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف لابس چا در وغیرہ کی حفاظت کا ارادہ نہیں رکھتا لبندا اس کالبس بنہ تو شرط سلامتی کے ساتھ مقید ہوگا اور نہ ہی اس کاسقو طموجبِ ضان ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ قَادَ قِطَارًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَوْطاً فَإِنْ وَطِئَ بَعِيْرٌ إِنْسَانًا ضَمِنَ بِهِ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّ الْقَائِدَ عَلَيْهِ حِفْظُ الْقِطارِ كَالسَّائِقِ وَقَدُ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَقَدُ صَارَ مُتَعَدِّيًا بِالتَّقْصِيْرِ فِيْهِ، وَالتَّسْبِيْبُ بِوَصْفِ التَّعَدِّيُ سَبَبْ الضَّمَانِ إِلَّا أَنَّ ضَمَانَ النَّفُسِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِيْهِ وَضَمَانُ الْمَالِ فِيْ مَالِهِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تخص اونٹوں کی قطار کھنچ رہا ہوتو وہ قطار کی روندی ہوئی چیز کا ضامن ہوگا۔ چنا نچہ اگر کسی اونٹ نے کسی شخص کوروند دیا تو وہ شخص این عاقلہ پردیت کا ضامن ہوگا ، کیونکہ سائق کی طرح قائد پر بھی قطار کی حفاظت لازی ہوتی ہے اور اس جمکن بھی ہے لیکن اس کے لیے بیمکن بھی ہے لیکن اس میں کوتا ہی کرنے کی وجہ سے وہ متعدی ہوگیا ہے اور تسبیب مع التعدی ضان کا سبب ہے ، لیکن اس

ر آن البدايه جلد الله على المحالة المحالة المحاديات كيان من

میں نفس کا ضان عاقلہ پر ہوتا ہے اور مال کا ضان مُسبّب کے مال میں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

وقاد کے کھینچا۔ وقطارًا کا اونوں کی قطار۔ واوطا کا روندنا۔ وبعیر کا اونٹ۔ والتقصیر کی کوتا ہی۔ والتسبیب کے سبب بننا۔ والتعدی کے صدی تجاوز۔

#### اونول كى قطار كھينج والے سے ہونے والانقصان:

حلِ عبارت کو د کیھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ القطار سے اونٹوں کی قطار مراد ہے یعنی ایک شخص کسی اونٹ کی نگیل پکڑ کر آگے آگے چلتا ہے اوراس کے پیچھے لائن سے بہت سارے اونٹ چلتے رہتے ہیں اس کو قطار الا بل کہا جاتا ہے۔اب اگر کو کی شخص قطار کے کرجار ہا ہوا ور قطار میں سے کوئی اونٹ کسی شخص کو ہلاک کر دی تو قائد پر اس ہلاک شدہ شخص کا صنان واجب ہوگا ، کیونکہ سائق کی طرح قائد بھی قطار کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے متعدی ہوگا اور متعدی مسبب پر صنان واجب ہوتا ہے، لہذا اس پر بھی صنان واجب ہوگا ، البتہ اگر جانی نقصان ہوا ہے تو اس کی اوائیگی خود قائد کے عاقلہ پر ہے۔ اور اگر مالی نقصان ہوا ہے تو اس کی اوائیگی خود قائد کے عالم میں ہوگا ۔

ترجیلی: اوراگر قائد کے ساتھ سائق بھی ہوتو صان دونوں پر واجب ہوگا، کیونکہ ایک اونٹ کا قائد تمام اونؤں کا قائد ہے اور یہی حال سائق کا بھی ہے کیونکہ لگام متصل ہوتی ہیں ، اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب سائق اونٹوں کی ایک جانب (بالکل پیچھے) ہو، کین اگر وہ اونؤں کے بھی جوائے اونٹ سے ہلاک کین اگر وہ اونؤں کے بھی والے اونٹ سے ہلاک ہوگا اور جوشخص سائق کے آگے ہلاک ہوگا اس کے بید دونون ضامن ہوں گے، کیونکہ لگام کے جدا ہونے کی وجہ سے قائد سائق کے پیچھے والے اونٹوں کو ہانکتا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿سائق﴾ بإنكنے والا۔ ﴿قائلہ ﴾ تعینی والا۔ ﴿اتصال الازمّد ﴾ لگاموں اور نکیلوں كے متصل ہونے كى وجہ سے۔ ﴿زمام ﴾ لگام، کیل۔ ﴿انفصام ﴾ جدا ہونا۔

#### اگر قائد کے ساتھ سائق بھی شامل ہوتو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟

اس سے پہلے قائد پروجوب ضان کے حوالے سے جومسلدیان کیا گیا ہے اس میں اگر قائد تنانہ ہو بلکہ قائد کے ساتھ ساتھ کوئی

## ر آن الهداية جلده على المستحد ١٨٩ المستحد ١٨٩ الكاريات كے بيان يس ك

سائق بھی ہواوراونٹوں کے بالکل چیچے سے انھیں ہا تک رہا ہو پھر کوئی اونٹ کسی شخص کو ہلاک کردی تو اب سائق اور قائد دونوں پر مقتول کا ضان واجب ہوگا، کیونکہ قطار والے اونٹوں کی لگام ایک دوسرے سے متصل ہوتی ہے اورایک اونٹ کا قائد تمام اونٹوں کا قائد شار ہوتا ہے ایسے ہی ایک اونٹ کا سائق تمام اونٹوں کا سائق ہوتا ہے ،لہذا جس طرح تنہا قائد یا سائق پرضان واجب ہوتا ہے ای طرح اگر دونوں موجود ہوں تو دونوں پرنصف نصف ضان واجب ہوگا۔

امّا إذا كان تو سطها النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر سائن قطار كے نج ميں ہواوركى ايك اون كى نكيل كرئے ہوئے ہوتو اس صورت ميں سائق ہى اس مقتول كا ضامن ہوگا جے اس كے پيچھے كے اونٹ نے ہلاك كيا ہو كيونكہ اس صورت ميں بيسائن اپنے ہيں ہے اور جو قائداول ہے اس كا يہاں كوئى رول نہيں ہے اس ليے سے پچھلے اونٹوں كا تائير ہوگا اور پر مكيلوں كا ربط واتصال بھى تو ختم ہو چكا ہے ، ہاں اگر نج ميں كھڑ ہے ہوئے سائن كے سامنے والے اونٹ سے كوئی شخص مرجا تا ہے تو اس صورت ميں سائن بھى ضامن ہوگا اور قائد بھى ، كيونكہ سائن اور قائد دونوں اونٹوں سے مربوط اور متصل ميں چنانچے قائدا ہے بچھلوں كا تو قائد ہے ہى اور سائن ان كا سائن ہے اس ليے دونوں پرضان بھى واجب ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ رَبَطَ رَجُلٌ بَعِيْرًا إِلَى الْقَطَارِ وَالْقَائِدُ لَا يَعْلَمُ فَوَطِئَ الْمَرْبُوطُ إِنْسَانًا فَقَتَلَةٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ الدِّيةُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ صِيَانَةُ الْقِطَارِ عَنْ رَبُطِ غَيْرِهِ، فَإِذَا تَرَكَ الصِّيَانَةَ صَارَ مُتَعَدِّيًا، وَفِي التَّسْبِيْبِ الدِّيةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا فِي الْقَتْلِ الْخَطَا ِ.

تر جملة؛ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قطار سے کوئی اونٹ باندھ دیا اور قائد کو اس کاعلم نہ ہوسکا پھر باندھے ہوئے اونٹ نے کسی شخص کوروند کراہے قل کردیا تو قائد کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، کیونکہ قائد کے لیے دوسرے کے باندھنے سے قطار کو محفوظ رکھناممکن تھالیکن جب اس نے صیانت ترک کردی تو وہ متعدی ہوگیا۔اور سبب بننے کی صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوتی جیسے قبل خطا میں (عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے)۔

#### اللغاث:

وربط ﴾ بانده دیا۔ وبعیرًا ﴾ اونٹ۔ ووطی المربوط ﴾ بندھ ہوئے نے روندؤ الا۔ وصیانة ﴾ تفاظت ب

#### قطار می طفیلی اونف سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سلیم اونٹوں کی قطار کئے جارہا تھا کہ چیکے سے نعمان نے اس میں اپنا ایک اونٹ باندھ دیا اور قائد یعنی سلیم کو اس کی خبر نہ ہو تکی پھر نعمان کے باند ھے ہوئے اونٹ نے کی شخص کوروند کراھے قل کردیا تو قائد کے عاقلہ پر اس مقتول کی دیت واجب ہوگی ، کیونکہ قائد پر قطار کی حفاظت کرنا لازم ہے اور دوسرے کے اس میں اونٹ باندھنے سے قائد کی جانب سے حفاظت میں کی اورکوتا ہی ہوئی ہے، لہٰذا وہ مقتول کی موت کا مسبب متعدی ہوا اور مسبب متعدی مضمون ہوتا ہے، لہٰذا قائد بھی مضمون ہوگا مگریہ ضمان اس کے عاقلہ اداکریں گے جیسے تل نطأ کی صورت میں قاتل کا ضمان اس کے عاقلہ اداکریں گے جیسے تل نطأ کی صورت میں قاتل کا ضمان اس کے عاقلہ اداکریتے ہیں۔

ثُمَّ يَرُجِعُونَ بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الطَّمَانُ عَلَيْهِمَا فِي الْإِبْتِدَاءِ وَكُلَّ مِنْهُمَا مُسَبِّبٌ، لِأَنَّ الرَّبُط مِنَ الْقَوْدِ بِمَنْزِلَةِ التَّسْبِيْبِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ لِاتِّصَالِ التَّلَفِ بِالْقَوْدِ وَلَالَةً فَإِذَا لَمْ يَعُلَمْ بِهِ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَقُّطُ مِنْ دُونَ الرَّبُطِ، قَالُوا هَذَا إِذَا رَبَط وَالْقِطَارُ تَسِيرٌ، لِأَنَّهُ امِرٌ بِالْقَوْدِ دَلَالَةً فَإِذَا لَمْ يَعُلَمْ بِهِ لَا يُمْكِنهُ التَّحَقُّطُ مِنْ دُونَ الرَّبُطِ، قَالُوا هَذَا إِذَا رَبَط وَالْقِطَارُ تَسِيرٌ، لِأَنَّهُ امِرٌ بِالْقَوْدِ دَلَالَةً فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يُمْكِنهُ التَّابِط وَالْمِلْ وَالْمِلْ فِيامٌ ثُمَّ قَادَمَا ضَمِنهَا الْقَائِدُ، لِأَنَّهُ قَادَ بَعِيْرَ غَيْرِهِ فَلَا لَكُولُ وَلَا لَا لَهُ مَا لَوَاللّهُ فَلَكُونُ وَلَا لَا لَا مَا لَحِقَةً عَلَيْهِ .

تروجی این پر قائد کے عاقلہ رابط کے عاقلہ سے وہ رقم واپس لیس گے، کیونکہ رابط بی نے قائد کے عاقلہ کو اس عہدے میں بھنایا ہے اور ابتداء سے ان پر ضان نہیں واجب ہوگا حالانکہ ان میں سے ہر ایک مسبب ہے، کیونکہ قود کے مقابلے میں ربط ایبا ہے جیسے مباشرت کے مقابلے میں تسبیب، اس لیے کہ تلف قود سے متصل ہے نہ کہ تسبیب سے، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ بی کھم اس وقت ہے جب رابط نے اس حال میں باندھا ہو کہ قطار چل ربی ہو، کیونکہ وہ دلالۃ قود کا تھم دینے والا ہے پھر جب قائد کو اس کا علم نہیں ہوا تو اس کے لیے اس امر سے تحفظ ممکن نہیں رہا، لہذا منمان کا ثبوت رابط پر ہوگا۔ لیکن اگر رابط نے اس حال میں باندھا ہو کہ اونٹ کھڑ ہوں بول پھر قائد نے انھیں کھینچا تو دیت کا ضامن قائد ہوگا ، کیونکہ اس نے دوسرے کے اونٹ کو اس کی اجازت کے بغیر کھینچا ہے نہ تو صراحنا اجازت ہوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿الرابط ﴾ باند صنه والا ـ ﴿اوقع ﴾ والا ـ ﴿العهدة ﴾ ومدوارى، مصيبت ـ ﴿القود ﴾ منيجا ـ ﴿التحفظ ﴾ بجا، بجاوً ـ بالآخر ضان رابط يرآ ئ كا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں جوہم نے ربط کی صورت میں قائد کے عاقلہ پردیت واجب کی ہے وہ دیت کا آخری مرحلہ نہیں ہے کہ قائد کے عاقلہ اسے اداکر کے خاموش ہوجائیں، بلکہ قائد کے عاقلہ دیت اداکر نے کے بعد رابط کے عاقلہ سے وہ رقم وصول کریں گے، کیونکہ یہاں رابط ہی کے ربط کی وجہ سے قائد کے عاقلہ پردیت واجب ہوئی ہے، لہٰذا اس کا اصل خمیازہ رابط کے عاقلہ بھتیس گے نہ کہ قائد کے۔

وإنما لا يجب النعريهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جب قائد اور رابط دونوں ہلاكت كا سبب ميں تو ابتداء ہى سے دونوں كے عاقلہ پر ديت واجب كردى جائے، اور پہلے قائد كے عاقلہ ديں چروہ رابط كے عاقلہ سے وصول كريں۔اس ميں جھنجھٹ اور پريثانی ہے، اس ليے ابتداءً دونوں كے عاقلہ پر ديت واجب كركے كيوں نہ اس پريثانی سے نجات لے في حائے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ قائد کافعل قود ہے اور رابط کافعل ربط ہے، قود مباشرت ہے اور ربط تسبیب ہوتی ہے اور قائد جول کہ اجتماع کی صورت میں حکم مباشرت کی طرف منسوب ہوتا ہے، کیونکہ تلف اور ہلاکت مباشرت سے مصل ہوتی ہے اور قائد چوں کہ

# ر آن البداية جلد الله المستحد (٢٩ المستحدد الكام ديات كيان يس كالم

قالوا هذا النع حضراتِ مثائع وَيُتَافِيمُ فرماتے ہیں کہ قائد کے عاقلہ کورابط کے عاقلہ سے دیت میں ادا کردہ رقم واپس لینے کا اختیارای صورت میں ہے جب رابط نے اونٹوں کی قطار چلتے ہوئے اس میں اپنا اونٹ باندھ دیا ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ قائد کو دلائۃ قود کا تھم دینے والا ہے گرچوں کہ قائد کو اس تھم کاعلم نہیں ہے، اس لیے رابط کے اونٹ کی حفاظت اس کے لیے مکن نہیں ہوگ، لہذا ترکے صیانت کے متعلق قائد معذور ہوگا اور رابط ہی کے عاقلہ پراس کے اونٹ سے تلف شدہ فخض کا ضان واجب ہوگا۔

امّا إذا ربط النح اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر قائد کے اونٹ کھڑے ہوں اور پھرکوئی شخص ان میں اپنا اونٹ با ندھ دے اور قائد وہ قطار لے کر چلے اور باندھا ہوا اونٹ کس کو ہلاک کردے تو اب قائد کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی وہ اضی تک محدود ہوگی اور وہ رابط کے عاقلہ سے اپنا اونٹ کھینچنے کا امرنہیں پایا گیا ہے نہ تو رابط کے عاقلہ سے اپنا اونٹ کھینچنے کا امرنہیں پایا گیا ہے نہ تو صراحنا پایا گیا ہے کہا ہو ظاہر اور نہ بی دلاتا پایا گیا ہے، کیونکہ رابط نے بحالت قیام قطار سے اپنا اونٹ با ندھا ہے لہذا قائد دوسرے کا اونٹ اس کی اجازت کے بغیر کھینچنے والا ہوا اس لیے اس اونٹ کی جنایت کا صنان بھی اس کے عاقلہ پر واجب ہوگا اور آھیں رابط کے عاقلہ سے رجوع کاحق نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ أَرْسَلَ بَهِيْمَةً وَكَانَ لَهَا سَائِقًا فَأَصَابَتُ فِي فَوْرِهَا يَضْمَنُهُ، لِأَنَّ الْفِعُلَ اِنْتَقَلَ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ السَّوْقِ.

ترجیک: فرماتے ہیں کداگر کسی نے چوپایہ چھوڑ ااور وہی شخص اس کا سائق تھا پھر چوپائے نے اسی دم کسی پرحملہ کردیا تو مُرسِل اس کا ضامن ہوگا ، کیونکہ سوق کے ذریعے فعل اس شخص کی طرف منتقل ہوگیا ہے۔

#### اللّغات:

﴿ ارسل ﴾ جمورُا۔ ﴿ بهمية ﴾ جو پاير- ﴿سائق ﴾ باكنے والا۔ ﴿ اصابت ﴾ نقصان بنجايا۔ ﴿ في فورها ﴾ فوراً۔

#### سائق کی بجائے مرسل کی صانت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلیم کسی کتے کو ہا تک رہاتھا بھراس نے اسے چھوڑ دیا اور کتے نے چھٹتے ہی کسی کو جھیٹ دیا تو کتے کے حملے سے جو بھی نقصان ہوگا اس کا ضامن سلیم ہی ہوگا ، کیونکہ سلیم اس کا سائق تھا اور سوق کے ذریعے کتے کا فعل اس کی طرف نتقل ہوگیا ہے ، لہذا ضان بھی سلیم ہی اداکرےگا۔

قَالَ وَلَوْ أَرْسَلَ طَيْرًا وَسَاقَةً فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ لَمْ يَضْمَنُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بَدَنَ الْبَهِيْمَةِ يَحْتَمِلُ السَّوْقَ فَاعْتُبِرَ سَوْقَةُ، وَالطَّيْرُ لَايَحْتَمِلُ السَّوْقَ فَصَارَ وُجُوْدُ السَّوْقِ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ.

ترجمل: فرماتے میں کداگر کسی نے پرندہ چھوڑ کراہے ہاک دیا اور پرندے نے فورا کسی پرحملہ کردیا تو سائق ضامن نہیں

# ر آن البداية جلد الله المستحد المارية على المارية كيان من

ہوگا ،اور (ان دونوںمسکلوں میں) فرق یہ ہے کہ چو پائے کا بدن سوق کا احتمال رکھتا ہے لہٰذااس (کے سائق) کا سوق معتبر ہے۔ اور پرندہ سوق کا احتمال نہیں رکھتا ،للہٰذااس کا سوق اور عدم ِ سوق ایک در ہے میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ارسل ﴾ جيوز ا \_ ﴿ طير ﴾ پرنده - ﴿ اصاب ﴾ نقصان پنجايا - ﴿ بدن البهيمة ﴾ جانور كاجمم \_

#### برنده چھوڑنے کی صورت میں حکم کا علیحدہ ہونا:

مسئلہ بیہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی پرندہ مثلاً باز چھوڑا اور اسے ہا تک دیا اور ہائلتے ہی اس نے کسی کونوچ لیا تو سائل ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ پرندہ سوق کا احتمال نہیں رکھتا اور اس کا ہا نکنا نہ ہا نکنا برابر ہے، اس لیے پرندے کے زخمی کرنے میں سوق کے واسطے سے سائل کی طرف فعل منتقل نہیں ہوگا اور وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف چو پایی سوق کا احتمال رکھتا ہے، لہذا سوق کے ذریعے اس کی جنایت سائل کی طرف منتقل ہوگی اور جب جنایت منتقل ہوگی تو ظاہر ہے کہ سائق ضامن بھی ہوگا اور یہی چیز پرندے اور چو یائے میں فارق ہے۔

وَكَذَا لَوُ أَرْسَلَ كَلْبًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ سَائِقًا لَمْ يَضْمَنُ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ إِلَى صَيْدٍ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ سَائِقًا فَأَخَذَ الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ حَلَّ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَهِيْمَةَ مُخْتَارَةٌ فِي فِعْلِهَا وَلاَتَصْلُحُ نَائِبَةً عَنِ الْمُرْسِلِ فَلاَيُضَافُ فِعْلُهَا إِلَى غَيْرِهَا، هُوَ الْحَقِيْقَةُ إِلاَّ أَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتُ فِي الْإصْطِيَادِ فَأْضِيْفَ إِلَى الْمُرْسِلِ، لِأَنَّ الْإصْطِيَادَ مَشُرُوعٌ هَذَا هُوَ الْحَرْيُقَ لَهُ سِوَاهُ، وَلاَحَاجَةَ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْعُدُوانِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّهُ أَوْجَبَ الطَّمَانَ فِي هَذَا كُلِّهِ احْتِيَاطًا صِيَانَةً لِأَمُوالِ النَّاسِ.

ترجملہ: ایسے ہی اگر کسی نے کتا چھوڑ ااور وہ اس کا سائق نہیں تھا تو مُرسِل ضامن نہیں ہوگا، اور اگر کسی شکار پر کتا چھوڑ ااور وہ اس کا سائق نہیں تھا پھر کتے نے شکار پکڑ کراہے قل کر دیا تو شکار حلال ہے۔ اور دجہ فرق یہ ہے کہ چو پایہ اپنے فعل میں مختار ہوتا ہے اور دہ مرسل کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ حقیقت یہی ہے، لیکن مرسل کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ حقیقت یہی ہے، لیکن اصطیاد کی حاجت محقق ہے اس لیے اصطیاد مرسل کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ اصطیاد مشروع ہے اور اس کے علاوہ اصطیاد کا کوئی راستہ نہیں ہے اور ضانِ عدوان کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام ابو یوسف والیشیلہ سے مروی ہے کہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کے پیش نظر بر بنائے احتیاط انھوں نے ان تمام صور توں میں حنان واجب کیا ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ ارسل ﴾ جيمورُ ا۔ ﴿ كلبٌ ﴾ كتا۔ ﴿ صيد ﴾ شكار۔ ﴿ البهيمة ﴾ جو پايه، جانور۔ ﴿ اضيف ﴾ نسبت كى كئى، منسوب كيا كيا۔ ﴿ الاصطياد ﴾ شكار۔ ﴿ العدو ان ﴾ تجاوز۔ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت كے ليے۔

# 

#### مْكُوره صورت أكركت من پيش أجائي واس كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کتا چھوڑ ااورہ ہاس کا سائٹ نہیں تھا پھر کتے نے کسی کو ہلاک کردیا تو مرسل ضامن نہیں ہوگا۔
ای طرح اگر کسی نے شکار پر کتا چھوڑ ااورمرسل پہلے ہے کتے کا سائٹ نہیں تھا پھر کتے نے شکار پکڑ کراسے مارڈ الا تو شکار حلال ہوگا۔
ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ کتا چو پایہ ہا اور چو پایہ اپ فعل میں مختار ہوتا ہے اور مُرسل وغیرہ کی طرف ہے نائب ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا ، اس لیے کتے کا فعل دو سرے کی طرف منسوب نہیں ہوگا ، بلکہ اس کی ذات تک ہی محدود رہے گا ، لہذا اس کے فعل اور اس کی جنایت کا دو سرا ضامن نہیں ہوگا کتے کے فعل میں یہی چیز اصل اور بنیاد ہے لیکن چوں کہ شکار کرنا مباح ہے اور شکار کی حاجت بھی مسلم اور خققت ہے اور ارسال کلب کے علاوہ اس کا کوئی راستنہیں ہے ، اس لیے اصطیاد کے باب میں اس اصل اور حقیقت حافزاف کرتے ہوئے بربنائے ضرورت کتے کے فعل کو مرسل کی طرف منسوب کیا جائے گا تا کہ شکار حلال ہواور حرام ہونے سے نئے اور آپ کو اچھی طرح یہ مضابطہ یاد ہے کہ المضرور ور ہ تقدر بقدر ہا لھائد اجہاں ضرورت ہے یعنی شکار والے مسئلے میں وہاں کتے کافعل مُرسل کی طرف منسوب ہوگا اور جہاں ضرورت نہیں ہے ، یعنی مرسل پر ضان واجب کا فعل مُرسل کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔

وعن أبي يوسف راليُّه المنع صاحب مداية فرمات بين كه قاضى ابويوسف راليُّه نه لوگوں كے اموال كى حفاظت كے پيش نظر مذكوره تمام صورتوں ميں احتياطاً مرسل پرضان واجب كرديا ہے خواہ وہ سوق كرے يا نه كرے بہر صورت وہ ضامن ہوگا، يہى امام مالك راليُّه لهٔ اورامام شافعی رالیُّه لهٔ كامسلک ہے و عليه الفتوى صرح به العلامة الصدر الشهيد۔ (بنايه: ٢ ١ ٣٣٢١)

قَالَ ﷺ وَذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ إِذَا أَرْسَلَ دَابَّةً فِي طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَصَابَتُ فِي فَوْرِهَا فَالْمُرْسِلُ ضَامِنٌ، لِأَنَّ سَيْرَهَا مُضَافٌ إِلَيْهِ مَادَامَتُ تَسِيْرُ عَلَى سَنَيْهَا، وَلَوِ انْعَطَفَتْ يُمْنَةً أَوْ يُسْرَةً اِنْقَطَعَ حُكُمُ الْإِرْسَالِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيْقٌ اخَرُ سِوَاهُ، وَكَذَا إِذَا وَقَفَتْ ثُمَّ سَارَتْ.

توجیعہ: صاحب ہدایہ رایش افر ماتے ہیں کہ مبسوط میں مذکور ہے جب کسی نے مسلمانوں کے راستے میں دابہ چھوڑ ااوراس نے فور آ کسی کوزخی کر دیا تو مُرسل ضامن ہوگا، کیونکہ دابہ جب تک اپنی روش پر چلتا رہے گا اس وقت تک اس کا چلنا مُرسل کی طرف منسوب ہوگا اور اگر وہ دائیں یا بائیں جانب مڑجائے گاتو ارسال کا تھم منقطع ہوجائے گا الا یہ کہ اس کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ اور ایسے ہی جب دابہ کھڑا ہوگیا پھرچل دیا۔

#### اللغاث

﴿دابّة ﴾ جانور، سواری ۔ ﴿فورها ﴾ اس وقت ۔ ﴿موسل ﴾ جِهوڑنے والا ، جَیجے والا ۔ ﴿سیر ﴾ چلنا، جال۔ ﴿انعطفت ﴾ مرًی ۔ ﴿يمنة ﴾ واكبر جانب ۔ ﴿انعطفت ﴾ مرًی ۔ ﴿يمنة ﴾ واكبر جانب ۔ ﴿يسرة ﴾ باكبر جانب ۔ ﴿سارت ﴾ چل پڑی ۔

## ر آن البداية جلد الله المحالة المحالة المحاديات كيان من

#### راستے میں جانور حجوز تا:

صاحب ہدایہ نے مبسوط کے حوالے سے یہاں جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کی شخص نے مسلمانوں کے داست میں کوئی چو پایہ چھوڑا تو جب تک وہ چو پایہ سید ھے راستے پر چلتا رہے گا اور اِدھر اُدھر نہیں مڑے گا اس وقت تک اس کی چال مرسل کی طرف منسوب ہوگی اور اس دوران وہ جو بھی جنایت کرے گا اس کا صان مرسل پر ہوگا۔ ہاں اگر وہ سیدھاراستہ چھوڑ کر دائیں بائیں مڑ جائے یا مرسل کے چھوڑ نے کے بعد رک کر دوبارہ چلتے ہوئے کی کو زخمی یا ہلاک کردے تو اب مرسل پر اس کا صان نہیں ہوگا، کیونکہ دابہ کے دائیں بائیں مڑنے اور شہر جانے سے ارسال کا تھم منقطع ہو چکا ہے اور اس کی چال کو مرسل کی طرف منسوب کرنا بھی ناممکن اور معتدر ہوگیا ہے، الہٰ ذا اب مرسل اس کی جنایت کا ضامن نہیں ہوگا۔

بِحِلافِ مَا إِذَا وَقَفَتُ بَعُدَ الْإِرْسَالِ فِي الْإِصْطِيَادِ ثُمَّ سَارَتُ فَأَخَذَتِ الصَّيْدَ، لِأَنَّ تِلْكَ الْوَقُفَةَ تُحَقِّقُ مَقُصُودَ الْمُرْسِلِ وَهُوَ الْسَيْرُ فَيَنْقَطِعُ حُكُمُ الْإِرْسَالِ، بِحِلافِ الْمُرْسِلِ وَهُوَ الْسَيْرُ فَيَنْقَطِعُ حُكُمُ الْإِرْسَالِ، بِحِلافِ مَا إِذَا أَرْسَلَةً إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ نَفْسًا أَوْ مَالًا فِي فَوْرِهِ لَا يَضْمَنُهُ مَنْ أَرْسَلَةً، وَفِي الْإِرْسَالِ فِي الطَّرِيْقِ يَضْمَنُهُ، مَنْ أَرْسَلَةً، وَفِي الْإِرْسَالِ فِي الطَّرِيْقِ يَضْمَنُهُ، لَمَّا الْإِرْسَالُ لِلْإِصْطِيَادِ فَمُبَاحٌ وَلَاتَسْبِيْبَ إِلَّا بِوَصْفِ التَّعَدِّيُ.

ترفیجمله: برخلاف اس صورت کے جب شکار پر چھوڑنے کے بعد وہ دابدرک گیا ہو پھر چل کراس نے شکار پکڑا ہو، کیونکہ وہ تھبرنا مُرسل کے مقصود کو ثابت کردیتا ہے،اس لیے کہ وہ شکار پر قابو پانے کے لیے ہوتا ہے جب کہ یہ وقفہ مُرسِل کے مقصود لینی سیر کے منافی ہے لہٰذاارسال کا حکم منقطع ہوجائے گا۔

اور برخلاف اس صورت کے جب کسی نے شکار پر کتا جھوڑا اور اس نے فوراً کسی جان یا مال کو ہلاک کردیا تو مُرسل ضامن نہیں ہوگا اور راستے میں ارسال کی صورت میں ضامن ہوگا، کیونکہ راستے کو مشغول کرنا تعدی ہے،لہذا اس شغل سے جواثر ظاہر ہوگا،مُرسل اس کا ضامن ہوگا،رہا شکار کرنے کے لیے ارسال تو وہ مباح ہے۔اور وصف تعدن کے ساتھ ہی تسبیب موجب ضان ہوتی ہے۔ مدیسے ہو

#### راستے میں جانور جھوڑ نا:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں اور دونوں سابقہ مسئلوں ہے الگ ہیں یعنی ان دونوں میں مُرسل کا ارسال ختم نہیں ہوتا (۱) ایک فخص نے شکار پر کتا چھوڑا اور کتا کچھ دور چلنے کے بعدرک گیا پھروہ چلا اور اس نے شکار پکڑلیا تو وہ شکار حلال ہوگا اور کتے کے دکنے سے مُرسِل کا ارسال ختم نہیں ہوگا، کیونکہ شکاری کتے عموماً شکار پر داؤں لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور داؤں لگانے

# ر آن البداية جد الله المستحدة ٢٩٥ من ١٩٥ من الكام ديات كيان ين

کے بعدوہ بہآسانی شکار پکڑ لیتے ہیں جس سے شکاری اور مرسل کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اس لیے اس صورت میں کتے کے تھہر نے سے ارسال کا حکم ختم نہیں ہوگا، بلکہ باتی رہے گا۔ اس کے برخلاف گھوڑے اور اونٹ وغیرہ میں مُرسِل کا مقصود فقط سیر اور چلنا ہے، لہذا توقف اور تھہراؤسے ارسال ختم ہوجائے گا اور مرسل کا مقصود فوت ہوجائے گا۔

(۲) و بخلاف المنع دو شرامسکار بیہ ہے کہ اگر کسی نے شکار پر اپنا کتا جھوڑ ااور جھوڑتے ہی کتے نے کسی انسان کوکاٹ کر ہلاک کر دیا یا کسی کا مال تلف کر دیا تو ان دونوں صورتوں میں مُرسل پر ضان نہیں ہوگا، کیونکہ شکار کے لیے کتا جھوڑ تا مباح ہے اور امرِ مباح اگر تعدی سے خالی ہوتو موجب ضان نہیں ہوتا لہذا صورت مسئلہ میں مُرسل پر ضان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی طرف سے ارسال میں کوئی تعدی نہیں یائی گئی ہے۔

ہاں اگر کسی نے عام راستے میں کتا چھوڑا اور اس نے کسی نفس یا مال کو ہلاک کردیا تو اب مرسل ضامن ہوگاا، کیونکہ شکار میدان میں کیا جاتا ہے، عام راستے میں نہیں، اس لیے یہاں مرسل اپنے ارسال میں شغلِ طریق کے حوالے سے متعدی ہے اور متعدی پر ضان کا وجوب طاہر و باہر ہے۔

قَالَ وَلَوُ أَرْسَلَ بَهِيْمَةً فَٱفْسَدَتُ زَرُعًا عَلَى فَوْرِهِ ضَمِنَ الْمُرْسِلُ وَإِنْ مَالَتُ يَمِيْنًا أَوُ شِمَالًا وَلَهُ طَرِيْقُ احَرُ لَا يَضْمَنُ لِمَا مَرَّ، وَلَوِ انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَأَصَابَتُ مَالًا أَوُ ادَمِيًّا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَاضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا لِقُولِهِ ﴿ الْعَلِيْتُهُ الْمَنْفَلِتَةُ، وَلَأَنَّ الْفِعُلَ غَيْرُمُضَافٍ إِلَيْهِ لِعَدَمِ مَايُوجِبُ النِّسْبَةَ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جَبَارٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَ الْمُنْفَلِتَةُ، وَلَأَنَّ الْفِعُلَ غَيْرُمُضَافٍ إِلَيْهِ لِعَدَمِ مَايُوجِبُ النِّسْبَةَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِرْسَالِ وَأَحَواتِهِ.

تو جمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے چوپا یہ چھوڑ ااور اس نے فورا کھیتی خراب کردی تو مرسل ضامن ہوگا ،اوراگر وہ دائیس یا بائیس ظرف مڑگیا اور اس کے لیے دوسرا راستہ بھی تھا تو مرسل ضامن نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوگذر چکی ہے۔اواگر چوپا یہ ہھٹ گیا اور اس نے کسی مال یا کسی آ دمی کورات یا دن میں ہلاک کردیا تو اس کے مالک پر صان نہیں ہوگا ،اس لیے کہ آپ تا این اوفر مایا کو اس نے کسی مال یا کسی آ دمی کورات یا دن میں ہلاک کردیا تو اس کے مالک پر صان نہیں ہوگا ،اس لیے کہ آپ تا این کی طرف نہیں چوپایوں کا زخمی کرنا ہدر ہے۔ امام محمد والٹے گئے نے فرمایا کہ اس سے چھٹا ہوا جا نور مراد ہے۔ اور اس لیے کہ یہ فعل مالک کی طرف نہیں ہیں۔ منسوب ہے ، کیونکہ یہاں ایسا کوئی فعل نہیں ہے جو مالک کی جانب ارسال کی نسبت واجب کرے اور اس فعل کی نظیریں ہی نہیں ہیں۔

#### تخريج:

ابوداؤد في كتاب الديات باب ٢٧.

ا خرجه بخارى في كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس، حديث رقم: ١٤٩٩.

# ر أن البداية جلد الله المستحديد ٢٩١ من الكام ديات كيان يمل الم

#### چھوڑے ہوئے جانور کا تھیتی اجازنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چو پایہ چھوڑا اور چھوڑتے ہی اس نے کسی کی بھیتی خراب کر دی تو مرسل ضامن ہوگا، کیونکہ دابہ کافغل اس کی طرف منسوب ہوگا، ہاں اگر دابہ مرسل کے ارسال کی روش سے ہٹ گیا اور دائیں بائیں مڑگیا حالانکہ اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی تھا اور پھراس نے کسی کونقصان پہنچایا تو مرسل ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اب دابہ کافعل مرسل کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔

ولو انفلتت النه اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر چو پایدازخود حجت کر بھاگ گیا اور کسی نے نفس یا مال کو ہلاک کردیا تو مالکِ دابہ پر ضمان نہیں واجب ہوگا ،اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جوح العجماء جباد لینی چو پایوں کا زخمی کرنا معاف ہے، امام محمد رایشیائہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں العجماء سے وہی چو یا بیمراد ہے جوازخود حجت کرنکل گیا ہواور کسی نے اسے چھوڑ انہ ہو۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ یہاں مالک کی طرف سے کوئی ایسافعل بھی نہیں پایا گیا ہے بعنی نہ تو ارسال اورسوق ہے اور نہ ہی بھو داور رکوب ہے کہ اس کی وجہ سے دا بہ کافعل مالک کی طرف منسوب ہو سکے اور اس پرضان واجب ہو، اس لیے اس حوالے سے بھی مالک پرضان نہیں واجب ہوگا۔

شَاةٌ لِقَصَابٍ فُقِئَتُ عَيْنُهَا فَفِيهًا مَانَقَصَهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُوَ اللَّحْمُ فَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا النَّقْصَانُ.

ترجید: کسی قصاب کی بکری تھی جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو اس میں وہ مقدار واجب ہوگی جواس میں نقصان ہواہے ، کیونکہ بکری ہے گوشت مقصود ہوتا ہے ،الہٰ ذانقصان ہی کا اعتبار ہوگا۔

#### اللغاث:

-وشاة ﴾ بكرى \_ وقصاب ﴾ كوشت ييخ والا ،قصائى \_ وفقنت ﴾ پهور دى گئ \_ ولحم ﴾ كوشت \_

#### بكرى كى آنكھ پھوڑ نا:

آگر کسی کی بکری ہو اور دوسرے نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑنے کی وجہ سے جونقصان ہوا ہے اس نقصان کے بقدر پھوڑنے والے پرضان واجب ہوگا، اور پوری بکری کا صان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ بکری سے گوشت مقصود ہوتا ہے اور آنکھ پھوڑنے سے گوشت میں کوئی کی نہیں ہوتی، اس لیے گوشت وغیرہ کا ضان نہیں واجب ہوگا، بل کہ صرف آنکھ کا ضان واجب ہوگا۔

وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ الْجَزَّارِ وَجَزُوْرِهِ رُبُعُ الْقِيْمَةِ وَكَذَا فِي عَيْنِ الْحِمَارِ وَالْبَغُلِ وَالْفَرَسِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَائِيَةُ فِيُهِ النَّقُصَانُ أَيْضًا اِعْتِبَارًا بِالشَّاةِ، وَلَنَا مَارُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبُعِ الْقِيْمَةِ وَهَكَذَا قَطَى عُمَرُ ﷺ وَلَأَنَّهُ وَلَأَنَّ فِيْهَا مَقَاصِدُ سِوَى اللَّحْمِ كَالْحَمْلِ وَالرَّكُوْبِ وَالزِّيْنَةِ وَالْجَمَالِ وَالْعَمَلِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ تُشْبِهُ الْاَدَمِيَّ وَقَدْ تُمُسَكُ لِلْأَكُلِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ تُشْبِهُ الْمَاكُولَاتِ فَعَمِلْنَا بِالشِّبْهَيْنِ فَنُشْبِهُ الْاَدَمِي

## 

فِي إِيْجَابِ الرَّبُعِ وَبِالشِّبُهِ الْاَحَرِ فِي نِصْفِ النِّصْفِ، وَلَأَنَّهُ إِنَّمَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعُمَلِ بِهَا بِأَرْبَعَةِ أَعْيُنٍ عَيْنَاهَا وَعَيْنَ الْمُسْتَعْمِلِ فَكَأَنَّهَا ذَاتَ أَعْيُنٍ أَرْبَعَةٍ فَيَجِبُ الرَّبُعُ بِفَوَاتِ إِحْدَاهُمَا.

تروج کے: اور قصاب کی گائے کی آنکھ میں اور اس کے اونٹ میں چوتھائی قیت واجب ہے اپیے ہی گدھے، فچر اور گھوڑ ہے کی آنکھ میں بھی نقصان کو اوا کیا جائے گا بکری پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل وہ حدیث میں بھی ہے، امام شافعی تاثیر فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نقصان کو اوا کیا جائے گا بکری پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ تائیر فرماتے ہیں کہ اس جو تھائی قیمت کا فیصلہ فرمایا ہے، اور حضرت فاروق اعظم نواٹی تھے نے بھی اس طرح کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور اس لیے کہ بقر وغیرہ میں گوشت کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں جیسے لا دنا ، سوار ہونا ، زینت ، جمال اور کام کرنا تو اس وجہ سے بیآ دمی کے مشابہ ہیں اور بھی انھیں کھانے کے لیے لیا جاتا ہے سواس وجہ سے بیما کولات کے مشابہ ہوئے ، لہذا ہم نے دونوں مشابہت ہو گوئی کرنے میں دوسری ہم نے دونوں مشابہت وں پڑمل کیا چنا نچہ جو تھائی واجب کرنے میں آدمی کی مشابہت کا اعتبار کیا ہے اور انس لیے کہ چار آنکھوں کے ساتھ ان کے ذریعے کام کرنا ممکن ہے دو چو پائے کی آنکھیں اور دو استعال مشابہت پڑمل کیا ہے۔ اور اس لیے کہ چار آنکھوں کے ساتھ ان کے ذریعے کام کرنا ممکن ہے دو چو پائے کی آنکھیں اور دو استعال کرنے دالے کی آنکھیں گویا وہ چار آنکھوں والا ہواور ان میں سے ایک کے فوت ہونے سے چو تھائی قیمت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

وعین ﴾ آکھ۔ ﴿بقرة ﴾ گائے۔ ﴿جزّار ﴾ قصائی۔ ﴿جزور ﴾ اونٹ۔ ﴿حمار ﴾ گدھا۔ ﴿بغل ﴾ نچر۔ ﴿فُوس ﴾ گوڑا۔ ﴿شاة ﴾ بكرى۔ ﴿لحم ﴾ گوثرا۔ ﴿شاة ﴾ بكرى۔ ﴿لحم ﴾ گوثرا۔ ﴿شاة ﴾ بكرى۔ ﴿لحم ﴾ واجب كرنا۔

#### تخريج:

🗨 اخرجہ عبدالرز اق في مصنفہ و طبر اني في معجمہ هٰكذا الزيلعي في نصب الراية.

#### كائے، كھوڑے، كدھےكى آ كھ چوڑنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی محض نے قصاب کی یا کسی دوسرے کی گائے کی یا اس کے اونٹ کی آگھ پھوڑ دی یا گدھ، نچر اور گھوڑ ہے کی ایک آئھ پھوڑ دی تو ہمارے یہاں پھوڑ نے والے پراس جانور اور وابہ کی چوتھائی قیمت واجب ہوگی۔ جب کہ امام شافعی والٹھیا نے بکری پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی ضانِ نقصان کو واجب کیا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مُنَّا اُلْتِیْمُ نے دابہ کی آگھ میں جوتھائی قیمت کا فیصلہ فرمایا ہے، چنانچ طرانی شریف میں حضرت زید بن ثابت زمائٹی کے حوالے سے میصدیث مروی ہے ان النبی میں جوتھائی قیمت کا فیصلہ فرمایا ہے، چنانچ طرانی شریف میں حضرت زید بن ثابت زمائٹی قصلی فی عین الدابة بربع قیمتھا۔ نیز ضلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم خوالٹو نے بھی حضرت شریح والٹیم کو اپنے ایک مکتوب گرائی میں رائع ویت ہی کا فرمان جاری کیا تھا چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ان عمر بھائے گئے کتب الی شویح فی عین الدابة ربع ثمنھا النے. (بنایہ: ۱۲ / ۳۳۱)

ولأن فیها النع عین دابہ کے اتلاف پر ربع قیت واجب ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ دابہ سے صرف گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ گوشت کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے مقاصد ہیں،مثلا بار برداری کرنا،سواری کرنا،کام لینا اور زیب وزینت اختیار کرنا، لہذا ان مقاصد کے حوالے سے دابہ آدی کے مثابہ ہے اور بوقت ضرورہت دابہ کو کھایا بھی جاتا ہے، اس لیے اس حوالے سے وہ ماکولات کے مثابہ ہے لہذا ہم نے اس کی دونوں مثابہتوں پھل کیا اور آدی کی مثابہت کا اعتبار کرتے ہوئے چوتھائی قیمت واجب کردی اور ماکولات یعنی بکری کی مثابہت کا اعتبار کرتے ہوئے نصف قیمت کے وجوب کی نفی کردی، کیونکہ نصف قیمت کا وجوب انسان کی آ تکھ پھوڑ نے پر ہوتا ہے اور بکری کی آ تکھ پھوڑ نے پر نقصان کا عنان واجب ہوتا ہے جو دابہ میں معمولی معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اسے بڑھا کر رائع کردیا تا کہ دابہ اور بکری جس طرح جسم وجة میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اسی طرح ضان اور احکام ضان میں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوجائیں، اور دونوں مشابہتوں پھل ہوجائے، اس مطلع کی عقلی دلیل ہے ہے کہ چو پایوں سے چار آ تکھوں کے ذریعے کام ہوتا ہے دو چو پائے کی آ تکھیں اور دو اس سے کام لینے والے کی آ تکھیں تو گویا ہے چار آ تکھوں والا ہوا اور خلا ہر ہے کہ ان میں سے ایک آ تکھی پھوڑ نے پر رابع قیمت ہی واجب ہوگی۔

قَالَ وَمَنُ سَارَ عَلَى دَابَّةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَضَرَبَهَا رَجُلُّ أَوْ نَحْسَهَا فَنَفَحَتُ رَجُلًا أَوْ ضَرَبَتُهُ بِيَدِهَا أَوْ نَفَرَتُ فَصَدَمَتُهُ فَقَتَلَتُهُ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى النَّاحِسِ دُوْنَ الرَّاكِبِ هُوَ الْمَرُوعِيُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَوَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ وَلِأَنَّهُ وَلَا الرَّاكِبِ هُوَ الْمَرُوعِيُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَوَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ وَلِأَنَّهُ اللَّاكِبَ وَالْمَرْكَبَ مَذْفُوعَانِ بِدَفْعِ النَّاحِسِ فَأُضِيفَ فِعْلُ الدَّابَةِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِيَدِهِ، وَلَانَ النَّاحِسَ مُتَعَدِّ فِي الرَّاكِبَ وَالْمَرْكَبَ مَذْفُوعَانِ بِدَفْعِ النَّاحِسِ نِصُفَيْنِ، فَعْلُ الدَّابَةِ فِي التَّغْرِيْمِ لِلتَّعَدِّي حَتَّى لَوْ كَانَ وَاقِفًا دَابَّتَهُ عَلَى الطَّرِيْقِ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ وَالنَّاحِسِ نِصُفَيْنِ، فَلَانَّهُ مُتَعَدِّ فِي الْإِيْقَافِ أَيْضًا.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چو پائے پر بیٹے کرراستے میں چل رہا ہواور چو پایہ کوسی شخص نے ماردیا، یا کسی نے دابہ کوآ ر مار دیا اور دابہ نے کسی شخص کو لات مار دیا یا اسے اپنے اگلے ہیر سے مار دیا یا وہ بدک گیا اور کسی کوئکر مار کر اسے قل کردیا تو اس کا صان آ ر مارنے والے پر ہوگا، را کب پڑئیں ہوگا یہی حضرت ابن عمر واور حضرت ابنِ مسعود ٹنیاڈٹنے سے نمروی ہے۔

اوراس کیے کہ ناخس کے فعل سے سوار اور سواری دونوں کو دھکالگا ہے لہٰذا دابہ کا نعل ناخس کی طرف مضاف ہوگا اور ایسا ہوجائے گا گویا کہ ناخس نے اپنے ہاتھ سے بید کام انجام دیا ہے۔ اور اس لیے کہ ناخس اپنے سبب میں متعدی ہے اور راکب اپنے فعل میں متعدی نہیں ہے، لہٰذا تعدی کی وجہ سے ضان کے متعلق ناخس کی جانب راجج ہوجائے گی۔ لیکن اگر راکب راستے میں اپنا دا ہہ لیے کھڑا ہوتو راکب اور ناخس پر آ دھا آ دھا ضان واجب ہوگا، کیونکہ کھڑا کرنے کی وجہ سے راکب بھی متعدی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ سار ﴾ چلا، سفركيا۔ ﴿ دابّة ﴾ سوارى۔ ﴿ طريق ﴾ راستہ۔ ﴿ نخسها ﴾ اس كوآ ر مارى، اس كو جانور چلانے والاسوا چيمويا۔ ﴿ نفحت ﴾ روندويا۔ ﴿ نفرت ﴾ بدك من ، ﴿ صدمته ﴾ اس ئكرا كئ ۔ ﴿ راكب ﴾ سوارى ، ۔

#### راستے میں آنے والے جانور کو بدکانا:

صورت مسئلہ بدہے کہ نعمان اپنے دابہ پر بیٹھا جار ہاتھا کہ سلیم نے اس دابہ کوایٹر ماردی یااسے آر مار دی اوراس نے کسی شخص کو

# ر آن البداية جلد الله المستحد ٢٩٩ المستحد ١٥٥ مريات كريان من

روند دیا یا کسی کولات مارکر ہلاک کردیا تو تلف شدہ کا صان ناخس اور ضارب پر ہوگا را کب پرنہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ناخس مجرم ہے، را کب نہیں اوراس طرح کے مسئلے میں حضرت ابن مسعود وٹڑائٹڑا سے بھی ناخس ہی پرضان کا ایجاب مروی ہے۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ناخس نے سواری کوایڑ لگا کرسوار اورسواری دونوں کو دھکا دیا ہے لہٰذا دا بہ کافعل ناخس کی طرف مضاف ہوگا اور بیااییا ہوجائے گا کہ کو یا ناخس ہی نے تلف شدہ کو ہلاک کیا ہے،لہٰذا اس کا صان بھی ناخس ہی پر ہوگا۔

پھر سے کہ ناخس اپنے کام اور اپنے سبب میں متعدی ہے اور راکب اپنے فعل یعنی سواری کرنے میں متعدی نہیں ہے لہذا تعدی کی وجہ سے ضان کے متعلق ناخس کی جانب رائح ہوگی اور اس پرضان واجب ہوگا۔ ہاں اگر سوار نے راستہ میں گھوڑ اکھڑ اکر دیا اور پھر کسی کے خس کی وجہ سے اس گھوڑ ہے نے کسی کو ہلاک کر دیا تو اب یہاں راکب اور ناخس دونوں پر نصف نصف ضان واجب ہوگا ، کیونکہ ناخس تو متعدی ہے ہی اور رامعتہ میں گھوڑ اکھڑ اکرنے کی وجہ سے راکب بھی متعدی ہوگیا ہے اس لیے دونوں مضمون ہوں گے۔

قَالَ وَإِنْ نَفَحَتِ النَّاحِسَ كَانَ دَمُهُ هَدَرًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَانِيُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ أَلْقَتِ الرَّاكِبَ فَقَتَلَتُهُ كَانَ دِيْتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ النَّاحِسِ، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي تَسْبِيْهِ وَفِيْهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر دابہ نے ناخس کولات مار دی تو ناخس کا خون رائیگاں ہوگا، کیونکہ وہ اپنفس پر جنایت کرنے والے کی طرح ہے، اور اگر دابہ نے سوار کو گرا کر اسے قبل کر دیا تو ناخس کے عاقلہ پر راکب کی دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ ناخس اپنی تسبیب میں متعدی ہے اور اس صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿نفحت ﴾ کچل دیا۔ ﴿ناحس ﴾ سوا چھونے والا۔ ﴿هدر ﴾ رائيگال، بے بدل۔ ﴿جانى ﴾ زيادتى كرنے والا مجرم۔ ﴿القت ﴾ گراديا۔

#### راست من آنے والے جانورکوبدکانا:

مسکلہ بیہ ہے کہ جس نے دابہ کو آر مارااس کو دابہ نے لات مارکر ہلاک کردیکٹو اس کا خون رائیگاں اور بے کار ہوگا اور را کب پر صان وغیرہ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ ناخس اپنے فعل کی وجہ ہے اپنے نفس پر جنایت کرنے والا ہوافلایصن الآنفسہ۔

اورا گرناخس کے فعلی نخس کی وجہ سے دابہ نے سوار کو گرا دیا اور پھراسے کچل کرقتل کردیا تو ناخس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، کیونکہ را کب کی موت میں ناخس مسبب متعدی ہے اور مسبب متعدی کی جنایت کی دیت اس کے عاقلہ اوا کرتے ہیں، لہذا صورت مئلہ میں بھی را کب مرحوم کی دیت ناخس متعدی کے عاقلہ اوا کریں تھے۔

قَالَ وَلَوْ وَثَبَتْ بِنَخْسِيهِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ وَطِئَتُهُ فَقَتَلَتُهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّاخِسِ دُوْنَ الرَّاكِبِ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَالْوَاقِفُ فِي مِلْكِهِ وَالَّذِي يَسِيْرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَّالِكُمْ يَهْ النَّ

# ر آن البداية جلد الله المستحد المارية على الكارية كيان يم الم

وَالرَّاكِبِ نِصُفَيْنِ، لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِثِقُلِ الرَّاكِبِ وَ وَطْئِ الدَّابَّةِ، وَالنَّانِيُ مُضَافٌ إِلَى النَّاخِسِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ مَا يُونُ نَحَسَهَا، وَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الضَّمَانُ عَلَيْهِ فِي السَّوْقِ فَصَحَّ أَمُرُهُ بِهِ وَانْتَقَلَ إِلَيْهِ لِمَعْنَى الْأَمْرِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر ناخس کے خس سے دابہ کی پر کودگیا یا کی کوروند کراہے قل کردیا تو ناخس پرضمان ہوگا نہ کہ را کب پر اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور اپنی ملک میں کھڑا ہوا مخض اور اپنی ملک میں چلنے والا دونوں برابر ہیں۔

امام ابو یوسف طِیْتُونِدُ سے مردی ہے کہ ناخس اور راکب پر نصف نصف ضمان واجب ہوگا، کیونکہ راکب کے بوجھ اور دا ہہ کے روند نے کی وجہ سے تلف واقع ہوا ہے اور ثانی ناخس کی طرف مضاف ہے لہذا دونوں پر ضمان واجب ہوگا۔ اور اگر ناخس نے راکب کی اب زت سے دا ہو آر مارا تو یہ راکب کے درجے میں ہوگا اگر راکب اسے آر مارتا ، اور دا ہہ کے لات مار نے کی صورت میں ناخس پر ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ راکب نے ناخس کو اس چیز کا تھم دیا ہے جس کا وہ خود مالک ہے اس لیے کہ خس سوق کے معنی میں ہے لہذاراکب کے لیے اس کا تھم دیا تھے ہے اور سبب امرکی وجہ سے فعل راکب کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿وثبت ﴾ كودگئ ۔ ﴿وطنته ﴾ اس كو روند دُالا۔ ﴿واقف ﴾ كمرُ اجونے والا۔ ﴿واكب ﴾ سوارد ﴿ثقل ﴾ بوجھ۔ ﴿نفحة ﴾ يرجه ا

#### ناخس كاضامن هوتا:

والواقف النح ماقبل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کس شخص نے راستے میں دابہ کھڑا کردیا ہواور پھر ناخس کے خس سے دابہ کی کو باک کردے تو دونوں ضامن ہوں گے، یہاں یہ بتارہ ہیں کہ اگر راستے کی بجائے اپنی ذاتی زمین میں کسی نے دابہ کھڑا کر رکھا ہو اور پھر کسی کے خس کی وجہ سے وہ دابہ کسی کو ہلاک کردے تو اب واقف اور چلنے والے دونوں برابر ہوں گے یعنی صرف ناخس ہی پرضان واجب ہوگا اور واقف پرنہیں ہوگا جیسا کہ سیرکی صورت میں بھی صرف ناخس ہی ضامن ہوتا ہے۔

وعن أبی یوسف رطیقی النج اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلہ میں دابہ کے کود کریا روند کر کسی کوقل کرنے کا صان صرف ناخس پر واجب کیا گیا ہے، لیکن امام ابو یوسف رطیقی شرحہ بن ساعہ کی روایت کے مطابق دونوں پرضان واجب کیا گیا ہے، کیونکہ مقتول کی موت میں جس طرح دابہ کا روندنا کار فرما ہے اسی طرح سوار کے بوجھ کا بھی عمل دخل ہے اور چوں کہ دابہ کا روندنا ناخس کی طرف مضاف ہے، لہذا تقل بھی راکب کی طرف مضاف ہوگا اور ناخس اور راکب دونوں مضمون ہوں گے۔

وإن نخسها النح اس كا حاصل يد ب كداكر ناخس نے راكب كى اجازت سے دابكوآ ر مارا اور دابد نے كى كو بلاك كرويا

# ر آن اليدايه جلده على المستحد ٢٠٠ المستحد ١٠٠ على الكاريات كم بيان يس

تواب ناخس مضمون نہیں ہوگا، بلکہ راکب مضمون ہوگا، کیونکہ راکب کی اجازت سے ناخس کافعل راکب کی طرف منسوب ہوگیا ہے اور اگر راکب ازخود دابہ کوآر مارتا اور دابہ کسی کو ہلاک کر دیتا تو ظاہر ہے کہ راکب ہی مضمون ہوتا، لہٰذاصورتِ مسئلہ میں جب فعلِ نخس راکب کی طرف منسوب ہوگیا ہے تو بھی راکب ہی مضمون ہوگا۔

ولا ضمان علیہ النح فرماتے ہیں کہ اگر راکب نے ناخس کوئس کی اجازت دی اور ناخس کے فعلِ نخس کی وجہ ہے دابہ نے کسی کو لات مار دیا تو نہ تو ناخس پر صفان ہوگا اور نہ ہی راکب پر ، کیونکر نخس سوق کے معنی میں ہے لہذا راکب کی طرف سے خس کا تھم دینا تھی ہے اس لیے ناخس کا فعل راکب کی طرف منسوب ہوگیا اور وہ بری الذمہ ہوگیا۔ اب رہاراکب تو اگر راکب دابہ پر سوار ہواور دابہ کسی کو لات ماردے تو اس پر صفان نہیں واجب ہوتا ، لہذا جب راکب کے دابہ پر موجود ہونے کی حالت میں اس پر ضفاف ہونے کی صورت میں اس پر کیوں کر صفاف واجب ہوگا۔

تر جمله: فرماتے ہیں کہ اگر وابہ نے چلتے ہوئے کسی کو روند دیا حالانکہ راکب کی اجازت سے اسے ناخس نے آر مارا تھا تو ان دونوں پر نصف نصف دیت واجب ہوگی بشر طیکہ روند ناخس کے فوراً بعد ہو، کیونکہ اس حالت میں دا ہہ کی سیر راکب اور ناخس کی طرف مضاف ہوگی۔ اور اجازت ناخس کے فعلِ سوق کو شامل ہے، لیکن اتلاف کی حیثیت سے اس کے فعل کو شامل نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے اتلاف ناخس پر مخصر ہونا چاہیے۔ اور سوار ہونا ہر چند کے روند نے کی علت ہے، لیکن خس اس علت کی شرط نہیں ہے، بلکہ خس سیر کی شرط یا علت ہے اور سیر روند نے کی علت ہے اس لیے صاحب علت کو ترجی نہیں حاصل ہے جیسے کسی نے کسی شخص کو زخمی کیا پھر مجروح کی شرط یا علت نے اور حافر دونوں پر دیت ایک ایسے کئویں میں گرگیا جسے جارح کے علاوہ کسی اور نے شاہ راہ میں کھودا ہواور مجروح مرجائے تو جارح اور حافر دونوں پر دیت واجب ہوگی ، کیونکہ خفر علت ثانیہ کی شرط ہے نہ کہ علت جرح کی۔ ایسے ہی ہی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وطنت﴾ روند دیا۔ ﴿سیر ﴾ چلنا۔ ﴿نحسها ﴾ ان کوایڑھ لگائی تھی، آرچھوئی تھی۔ ﴿فورها ﴾ ای وقت، معاً بعد۔ ﴿سوق ﴾ ہانکنا۔ ﴿إِتلاف ﴾ ہلاک کرنا۔ ﴿يقتصر ﴾ منحصر رہے گا، موتوف رہے گا۔ ﴿حرے ﴾ زَنّی کیا۔ ﴿بیر ﴾ کوال۔

# ر آن البداية جلد الله المحالة المحالة

﴿حفر ﴾ كوداتها وقارعة الطريق ﴾ شابراه، شارع عام ـ

راكب كي اجازت سيخس كرنے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آگردا کب نے ناخس کو فعلِ نخس کی اجازت دی اور ناخس نے دابہ کو آر ماردی جس کی وجہ دابہ نے کسی کوروند کر ہلاک کردیا تو را کب اور ناخس دونوں مہلوک کی دیت کے ضامن ہوں گے، کیکن شرط بیہ ہے کہ ناخس کے آر مارتے ہی دابہ کسی کوروند دیے ، کیونکہ اس صورت میں دابہ کا فعل دونوں کی طرف مضاف ہوگا اور دونوں پرمہلوک کی نصف نصف دیت واجب ہوگا ، اورا گرفتان خس کے کچھ دیر بعد دابہ نے کسی کوروند کر ہلاک کردیا تو اب صرف را کب پر ضمان ہوگا ناخس پر نہیں ہوگا ، کیونکہ اب ناخس کا فعل نخس کا اثر ختم ہوچکا ہے، لہذامہلوک کی ہلاکت میں اس کا کوئی عمل دھل نہیں رہااس لیے دہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔

والإذن المح يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے۔ سوال يہ ہے كہ جب ناخس نے راكب كے حكم اوراس كى اجازت سے داب كوآر مارا تو ناخس پرضان نہيں ہونا جا ہے اگر چەنعل نخس مارنے كے ساتھ بى دابكى كوروند كر ہلاك كردے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ راکب نے ناخس کوفعل نخس کی اجازت دی ہے اتلاف کی نہیں اور صورت مسلم میں ناخس کا فعل اتلاف ہوگیا ہے، لہذا اس حوالے سے تو صرف ناخس ہی پرضان ہونا جا ہے گر چوں کہ اس میں راکب کی اجازت بھی شامل ہے اس لیے ہم نے دونوں پرضان کوتشیم کرکے نصف نصف واجب کیا ہے۔

والو کوب و إن کان علة الن يهال سے بھی سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے۔ سوال بيہ که صورت مسئله ميں را کب کافعل روند نے کی علت ہے اور تاخس کافعل اس کی شرط ہے ، کيونکه اگر وہ دابہ پر سواری نہ کرتا تو دابہ کی کوروند کر ہلاک نہ کرتا تو بيا ہوگيا کہ کو يا خود را کب نے مہلوک کواپنے پيروں سے روند کر ہلاک کيا ہے اور تاخس کافعل شرط ہے اور ضابطہ بيہ ہے کہ اگر علت کی طرف تھم کی اضافت ممکن ہوتو شرط کی طرف اسے منسوب نہيں کيا جاتا ، بلکه صرف علت کی طرف منسوب کيا جاتا ہے ، اس ليے اس حوالے سے صرف را کب پرضان واجب ہونا جا ہے ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں ناخس کا فعل را کب کے فعل یعنی علت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ شرط فعل سے مقدم ہوتی ہے اور یہال جوشرط ہے یعنی نخس وہ علت لیعنی رکوب سے مقدم نہیں ہے، بلکہ اس سے مؤخر ہے، لہذا وہ علت کی شرط نہیں ہوگا، بلکہ دا بہ کے سیر کی شرط یا علت ہوگی تو یہاں مہلوک کی ہلاکت میں دوعلتیں جمع ہوگئیں، اس لیے دونوں پر ضمان واجب ہوگا، اور صاحب علت وجوب ضان میں منفر داور راج نہیں ہوگا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے دوسرے کوزخی کردیا اور زخم کے اثر سے مجروح ایک کنویں میں جاگرا جیے جارح کے علاوہ نے کھودا تھا اور عام راستے میں کھودا تھا اور اس میں گرنے کی وجہ سے مجروح مرگیا تو جارح اور حافر دونوں پرضان ہوگا، کیونکہ یہاں اس کی موت کی دوعلتیں ہیں (۱) جرح (۲) حفر، اس لیے جارح اور حافر دونوں ضامن ہوں گے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مہلوک کے ہلاک ہونے کی دوعلتیں ہیں (۱) رکوب (۲) نخس للبذا یہاں بھی راکب اور ناخس دونوں ضامن ہوں گے۔

ثُمَّ قِيْلَ يَرْجِعُ النَّاحِسُ عَلَى الرَّاكِبِ بِمَا ضَمِنَ فِي الْإِيْطَاءِ لِأَنَّهُ فَعَلَ بِأَمْرِهِ، وَقِيْلَ لَايَرْجِعُ وَهُوَ الْأَصَحُ فِيْمَا

### ر آن البدايه جلد الله على المسلم المسلم المسلم المسلم الماريات كا بيان يس

أَرَاهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُوهُ بِالْإِيْطَاءِ، وَالنَّخُسُ يَنْفَصِلُ عَنْهُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَرَ صَبِيَّا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَةِ بِتَسْيِيْرِهَا فَوَطِئَتُ إِنْسَانًا وَمَاتَ حَتَّى ضَمِنَ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ عَلَى الْأَمِرِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالتَّسْيِيْرِ، وَالْإِيْطَاءُ يَنْفَصِلُ عَنْهُ، وَكَذَا إِذَا نَاوَلَهُ سَلَاحًا فَقَتَلَ بِهِ اخَرَ حَتَّى ضَمِنَ لَايَرْجِعُ عَلَى الْأَمِرِ.

تروج کے: پر کہا گیا کہ روند نے کی صورت میں ناخس جس مقدار کا ضامن ہوا ہے اسے وہ راکب سے والی لے لے گا، کیونکہ ناخس نے راکب کے تھم سے یہ کام انجام دیا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ناخس رجوع نہیں کرے گا اور میری رائے میں یہی تھے ہے، ناخس نے راکب نے تھم سے یہ کام انجام دیا ہے اور خوب ان ایطاء سے جدا ہوجا تا ہے، اور یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی بچے کو جو چو پائے پر بیٹھ سکتا ہو چو پایہ چلانے کا تھم دیا ہواور اس نے کسی انسان کو روند دیا ہواور وہ مرگیا یہاں تک کہ بچے کے عاقلہ اس کے ضامن ہوئے تو وہ لوگ آمر سے رجوع نہیں کر سکتے ، کیونکہ آمر نے بچے کو دابہ چلانے کا تھم دیا ہے اور ایطاء تسیر سے الگ ہے۔

اورا یسے ہی جب کسی نے بیچ کوہتھیار دیدیا اور بیچ نے اس سے دوسرے کولل کردیا اور اس کا ضامن ہوا تو وہ آمر پر رجوع نہیں کرےگا۔

#### اللغاث:

﴿ يوجع ﴾ واپس مائے گا۔ ﴿ واكب ﴾ سوار۔ ﴿ إيطاء ﴾ روندنا۔ ﴿ ينفصل ﴾ جدا موتا ہے۔ ﴿ ناوله ﴾ اس كود ، ويد ﴿ سلاح ﴾ بتھيار، اسلح۔

#### ناخس كاجر ماندراكب سے وصول كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں راکب کے ساتھ ساتھ ناخس پر بھی جوضان واجب ہوا ہے کیا ناخس اسے راکب سے واپس لے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرات مشائخ کے دوقول ہیں (۱) پہلاقول یہ ہے کہ ناخس راکب سے صفان میں اداکردہ رقم واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے راکب ہی کے تھم سے یہ کام انجام دیا ہے۔ (۲) دوسراقول یہ ہے کہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ راکب نے ناخس کوخس اور سوق کا تھم دیا تھا، کسی کو کچلنے یا روند نے کا تھم نہیں دیا تھا اور پھرنخس ایطاء کو شاخ میں ہے بلکہ اس سے جدا ہو سکتا ہے، اس لیے ناخس مستقل ضامن ہوگا اور اسے راکب پر جوع کاحت نہیں ہوگا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے ایک ایسے بچے کو دابہ چلانے کا عکم دیا جو دابہ پر بیٹے سکتا ہو چنانچہ بچے نے دابہ چلایا اور دابہ نے کسی مخص کوروند کر ہلاک کردیا تو اس کا ضان بچے کے عاقلہ پر ہوگا، کیکن عاقلہ آمر سے اسے واپس لینے کے حق دارنہیں ہوں گے، کیونکہ آمر نے بچے کو دابہ چلانے کا حکم دیا تھا ایطاء کا نہیں اور تسمیر اور ایطاء میں کوئی اتصال بھی نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی عاقلہ کو آمر سے رجوع کاحق نہیں ہے۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے بچے کے ہاتھ میں ہتھیا رتھا دیا اور بچے نے اس ہتھیا رہے کسی کا کام تمام کر دیا تو اب بچے پر جوصان واجب ہوگا اسے وہ آ مرسے واپس نہیں لےسکتا۔الحاصل جس طرح ان صورتوں میں مامورآ مرسے صان میں ادا کردہ

# ر ان البدایہ جلد اللہ کی میں کہ میں کہ میں کہ ان البہ ایم جاری کے بیان میں کے رقم واپس لینے کا حق رقم واپس لینے کا حق دار کردہ ضان کوواپس لینے کا حق دار نہیں ہے۔ دار کردہ ضان کوواپس لینے کا حق دار نہیں ہے۔

ثُمَّ النَّاخِسُ إِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا كَانَ الْإِيْطَاءُ فِي فَوْرِ النَّخُسِ حَتَّى يَكُوْنَ السَّوْقُ مُضَافًا إِلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنُ فِي فَوْرِ النَّخُسِ فَبَقِيَ السَّوْقُ مُضَافًا إِلَى الرَّاكِبِ عَلَى الْكَمَالِ.

ترجیل: پر ناخس ای وقت ضامن ہوگا جب ایطا نخس کے معا بعد ہوتا کہ سوق ناخس کی طرف منسوب ہوسکے اور اگر ایطاء فی الفورنہیں ہوگا تو پورا ضان راکب پر ہوگا ، کیونکنخس کا اثر منقطع ہو چکا ہے، نبذا سوق کامل طور پر راکب کی طرف مضاف ہوگا۔

#### اللغات:

﴿إيطاء ﴾ روندنا \_ ﴿سبوق ﴾ بإنكنا \_ ﴿ واكب ﴾ موار \_

#### ناخس كب ضامن موكا:

صورت مسئلہ کے تحت یہ بات آ چی ہے کہ ناخس پر اس وقت ضان واجب ہوگا جب نخس کے فوراً بعد دابہ کسی کوروند کر ہلاک کردے ،لیکن اگر نخس کے کچھ دیر بعد دابہ نے کسی کوروند کر ہلاک کیا تو پوراضان راکب پر واجب ہوگا، کیونکہ نخس کا اثر ختم ہوجانے سے پوراسو قی راکب ہی کی طرف منسوب ہوگا لہذا کامل ضان بھی اسی پر واجب ہوگا۔

وَمَنُ قَادَ دَابَّةً فَنَخَسَهَا رَجُلٌ فَانْفَلَتَتُ مِنْ يَدِ الْقَاثِّدِ فَأَصَابَتُ فِي فَوْرِهَا فَهُوَ عَلَى النَّاحِسِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ لَهَا سَائِقٌ فَنَخَسَهَا غَيْرُهُ لِلَّانَّةُ مُضَاكُ إِلَيْهِ، وَالنَّاحِسُ إِذَا كَانَ عَبْدًا فَالضَّمَانُ فِي رَقَبَتِهِ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا فَفِي مَالِهِ لِللَّهُمَا مُوَاحَذَان بِأَفْعَالِهِمَا.

تروج کے: اگر کسی شخص نے چوپایہ کھینچااور دوسرے نے اسے آر ماردی اور چوپایہ قائد کے قبضہ سے چھٹ کرفوراً کسی پرحملہ کر بیٹھا تو اس کا صان ناخس پر ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر چوپائے کا سائق ہواور سائق کے علاوہ کسی نے اسے آر مار دیا ہو، کیونکہ دابہ کا تعلی ناخس کی طرف مضاف ہوگا۔ اور ناخس اگر غلام ہوتو صان اس کے رقبے میں واجب ہوگا اور اگر بچہ ہوتو اس کے مال میں واجب ہوگا، کیونکہ غلام اور بچہ اپنے افعال میں ماخوذ ہوتے ہیں۔

#### اللغاث:

### ہانکنے اور تھینچنے کے فرق کا تھم پراڑ:

صورت مسلہ یہ ہے کہ سلیم کسی دابہ کوآ گے سے تھینچ رہا تھا یا بیچھے سے ہا تک رہا تھا کہ نعمان نے دابہ کوآ ر ماردیا اورآ ر مارتے ہی

## ر آن الهداية جلده على المسلم المسلم الماديات كميان عن على الماديات كميان عن الماديات كميان كميان عن الماديات كميان عن الماديات كميان عن الماديات كميان عن الماديات كميان كميان

دابہ نے کسی پرحملہ کرکے اسنے ہلاک کردیا تو مہلوک کا ضان ناخس یعنی نعمان پر ہوگا۔ سائق اور قائد یعنی سلیم پرنہیں ہوگا۔ کیونکہ دا بہ کا فعل ناخس کی طرف مضاف ہے اور ناخس یہاں مسبب متعدی ہے، اس لیے ضان بھی وہی اداء کرے گا۔ اب اگر ناخس غلام ہوتو ضان اس کی رقبہ سے متعلق ہوگا اور غلام کوفر وخت کر کے ضان ادا کیا جائے گا اوراگر ناخس بچے ہوتو اس کے مال میں ضان واجب ہوگا اس لیے کہ بچے اور غلام دونوں اپنے افعال میں ماخوذ ہوتے ہیں لہٰذاان کی جنایت کا ضان بھی اُٹھی کے مال میں واجب ہوگا۔

وَلَوُ نَخَسَهَا شَيْءٌ مَنْصُوبٌ فِي الطَّرِيْقِ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَقَتَلَتُهُ فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ نَصَبَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، ِلَأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِشُغُلِ الطَّرِيْقِ فَأُضِيْفَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ نَخَسَهَا بِفِعْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

توجیل: اوراگرراستے میں کھڑی کی ہوئی کوئی چیز دابہ کو چیھ گئی اور دابہ نے کسی انسان کو روند کراسے قبل کردیا تو اس چیز کے کھڑا کرنے والے پرضان ہوگا، کیونکہ وہ راستہ گھیرنے کی وجہ سے متعدی ہے للبذا ( دابہ کافعل ) اس کی طرف منسوب کردیا جائے گا اور ایسا ہوجائے گاگویا کہناصب نے اپنے فعل سے دابہ کوآر مارا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اللغاث:

\_ ﴿نخسها ﴾ اس کو چېمرگئ\_ ﴿نفحت ﴾ کچل د یا\_ ﴿منصوب ﴾ کھڑی ہوئی،گڑی ہوئی۔

#### راستے کی کسی رکاوٹ سے جانور کا بد کنا:

صورت مسئد سیسے کہ ایک خص دابہ لے کر جارہا تھا اور راستے میں کس نے گاڑی کھڑی کرر کھی تھی یا کوئی دوسری چیز ر کھدی تھی جو دابہ کوگئی اور اس نے خس کا کام کر دیا جس کی وجہ سے دابہ بدک گیا اور کسی خص کوروند کر قال کرڈ الاتو یہاں بھی را کب یا قائد پر ضان نہیں ہوگا بلکہ ناصب پر ضان ہوگا، کیونکہ راستے کو گھر نے کی وجہ سے ناصب متعدی ہے اور راستے میں اس کا کوئی چیز کھڑا کرنا یا رو کنا اس کے نعلِ خس کو انجام دینے کی طرح ہے اور را کب و ناخس کے اجتماع کی صورت میں ناخس ہی مضمون ہوتا ہے ،اس لیے یہاں بھی ناخس ہی پر ضان واجب ہوگا۔





صاحب کتاب جب تر اور آزاد کی جنایت کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب عبداور مملوک کی جنایت کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں اور چوں کہ حرکوعبد پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اس لیے بیان مسائل میں بھی حرکوعبد پرمقدم کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا جَنَى الْعَبُدُ جِنَايَةً خَطَأً قِيْلَ لِمَوْلَاهُ إِمَّا أَنْ تَدْفَعَهُ بِهَا أَوْ تَفُدِيهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَاثُمُ جِنَايَتُهُ فِي الْمَوْلِي الْأَرْشَ، وَفَائِدَةُ الْإِخْتِلَافِ فِي الِّبَاعِ الْجَانِي بَعُدَ الْعِتْقِ، وَالْمَسْئَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهُا الْمَاثُلُ الْأَصْلَ فِي مُوْجِبِ الْجِنَايَةِ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمُتْلِفِ لِأَنَّهُ هُوَ الْجَانِي إِلَّا أَنَّ الْمُعْلِقُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُلِلَّ الْمُعْلِى الْمُلِلِ اللَّهُ اللَّ

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے نطأ کوئی جنایت کی تو اس کے آقا ہے کہا جائے گایا تو تم اس غلام کو جنایت کے وض دے دویا اس کا فدیدادا کرو۔ امام شافعی ولیٹھلڈ فرماتے ہیں کہ غلام کی جنایت اس کی رقبہ میں واجب ہوگی اور اس میں غلام کوفروخت کیا جائے گاالا یہ کہ مولی ارش ادا کردے اور اختلاف کا فائدہ عتق کے بعد مجرم کا پیچھا کرنے میں ہے اور یہ مسئلہ حضرات صحابہ شکالڈیم میں محتلف فیہ تھا۔

ا مام شافعی ولیشین کی دلیل میہ ہے کہ موجب جنایت میں اصل میہ ہے کہ وہ (مُوبَب) مُتلف پر واجب ہو کیونکہ متلف ہی مجرم ہوتا ہے، لیکن عاقلہ اس کی طرف سے اسے ادا کرتے ہیں اور غلام کے عاقلہ ہی نہیں ہوتے ، کیونکہ امام شافعی ولیٹھیئے کے یہاں اعانت قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے اور غلام اور اس کے آقا کے مابین کوئی قرابت نہیں ہوتی لہٰذا غلام کے ذمے دیت واجب ہوگی جیسے ذمی میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ میں ہوتی ہوتا ہے۔ میں ہوتی ہوتا ہے۔ میں ہوتی ہوتا ہے۔ کا ایک کی المال میں ہوتا ہے۔ کی بیار کی بیار کی ہوتا ہے۔ کی بیار کی بیار

۔ وجنی کو زیادتی کی، جنایت کی ۔ و تدفعه کا ای کودے دو۔ و تفدیه کا اس کا فدیدوے دو۔ وارش کا تاوان ، جر ماند۔

# ر آن البدايه جلد الله المستحدة المستحدة المارية كمان على المارية كمان على المارية كمان على المارية الم

غلام كاخطأ جنايت كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی غلام نطا کوئی جنایت کرے مثلاکی کو نطاقتل کردے یا نطاکسی کی آنکھ پھوڑ دیتو ہمارے یہاں اس جنایت کا اصل ضمان اس کے مولی پر ہوگا اور مولی سے کہا جائے گا کہ یا تو تم جنایت کے بوض غلام دے دویا غلام اپنی پاس روک کر اس کا فدیدادا کردو۔ اس کے برخلاف امام ہڑفی واٹھی فراتے ہیں کہ غلام کی جنایت کا اصل ضمان اس کی رقبہ سے متعلق ہوتا ہے اور اگر مولی اس کا تاوان ادانہ کرے تو اس جنایت میں غلام کوفر وخت کردیا جائے گا۔

وفائدة الإختلاف النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جارا اورامام شافعی ولیٹھیا کا اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر جنایت کے بعدمولی نے اس غلام کوآزاد کردیا تو جارے یہاں مجنی علیہ اس غلام سے ضان کا مطالبہ نہیں کرے گا کیونگہ اصل وجوب اس پرنہیں ہے، بلکہ اس کے آتا پر ہے۔ اورامام شافعی ولیٹھیا کے یہاں اس غلام سے ضان کا مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے یہاں اصل وجوب غلام ہی برہے۔

والمسألة الغ فرماتے ہیں کہ بید سئلہ صرف ہمارے اور شوافع کے مابین مختلف فینہیں ہے بلکہ عہد صحابہ ہی ہے اس میں اختلاف جاری ہے چنانچہ حضرت ابن عہال ،حضرت معاذبن جبل وغیرہ سے ہمارے مسلک کے شل اقوال مروی ہیں جب کہ حضرت علی اور حضرت عمر خاتی سے امام شافعی والشمائے کے سلک کی تائید میں اقوال معقول ہیں۔

له أن الأصل النح امام شافق والنطية كى دليل يه به كه اصل قانون يم به كهجو جنايت كرے وہى صان اواكر كيكن خطاكى صورت ميں معاون براورى مجرم كے صان كو برواشت كرليتى به اس ليے مجرم ادائے صان سے فئى جاتا ہے مگر جس كے عاقلہ ہوتے ہى نہيں اس كا صان خوداى پر واجب الا داء ہوتا ہے اور غلام كا يمى حال ہے كه اس كے عاقلہ نہيں ہوتے ، كونكه امام شافعى والنظية كى اصل كے مطابق عاقلہ كا مدار قرابت بر ہے اور غلام اور اس كے مولى كے درميان كوئى قرابت نہيں ہوتى اس ليے غلام كى جنايت كا صان خود غلام كى رقبہ سے متعلق ہوگا اور اس كى ادائيگى كے ليے غلام كوفروخت كرديا جائے گا۔

جیسے ذمی اگر خطائ کوئی جنایت کرے تو اس کا صنان بھی ذمی ہی پر واجب ہوتا ہے، کیونکہ ذمی کی بھی کوئی معاون برادری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ذمی کی بھی کوئی معاون برادری نہیں ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی غلام کی ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی غلام کی جنایت کا صنان خوداس کی ذات پر واجب ہوگا اور غلام ہی اسے اداکرنے کا مکلف ہوگا۔

وَلْنَا أَنَّ الْآصُلَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْاَدَمِيِّ حَالَةَ الْخَطَا أَنْ تَتَبَاعَدَ عَنِ الْجَانِيُ تَحَرُّزًا عَنِ السَّنِيْصَالِهِ وَالْمِوْلَى عَاقِلَةً لِهِ اِذْ هُوَ مَعْذُوْرٌ فِيْهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْجِنَايَةَ، وَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيُ إِذَا كَانَ لَهُ عَاقِلَةً، وَالْمَوْلَى عَاقِلَتُهُ لِهِ إِذْ هُو مَعْذُورٌ فِيْهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْجِنَايَةَ، وَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَةٍ الْجَانِي إِذَا كَانَ لَهُ عَاقِلَةً وَالْمَوْلَى عَاقِلَتُهُ لَلَّا اللَّهُ الْكَالِمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفِعِ وَالْفِدَاءِ، لِأَنَّةُ وَاحِدٌ، وَفِي إِثْبَاتِ الْخَيْرَةِ نَوْعُ تَخْفِيْفِ لِللَّهِ عَلَى الْمَالِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفِعِ وَالْفِدَاءِ، لِأَنَّةُ وَاحِدٌ، وَفِي إِثْبَاتِ الْخَيْرَةِ نَوْعُ تَخْفِيْفٍ

#### 

فِي خُقِّهِ كَيْ لَايُسْتَأْصَلَ.

تروج على: ہمارى دليل يہ ہے كہ بحالتِ نطأ آدمى پر جنايت كے متعلق اصل يہ ہے كہ ديت مجرم سے دور رہ تا كہ جانى كوئ و بن سے اكھاڑنے اور اسے پر بشان كرنے سے بچا جاسكے، كونكہ نطأ ميں وہ معذور ہوتا ہے اس ليے كہ وہ جنايت كا تعمد نہيں كرتا اور اگر جانى كے عاقلہ ہوں تو ديت آھى پر واجب ہوگى۔ اور مولى غلام كاعا قلہ ہے، اس ليے كہ غلام آقا سے مدوطلب كرتا ہے اور ہمار سے بہان عاقلہ ميں نفرت اصل ہے تى كہ اہل ديوان پر ديت واجب ہوگى۔

برخلاف ذمی کے کیونکہ وہ آپس میں دیت نہیں ادا کرتے ،اس لیے ان کی معاون برادری نہیں ہے تو خون کورائیگال ہونے سے
پچانے کے لیے ذمی کے ذمے دیت واجب ہوگی۔اور برخلاف جنایت علی المال کے کیونکہ معاون برادری مال کی دیت نہیں ادا کرتی
تاہم غلام دینے اور فدید دینے کے مابین آقا کو اختیار دیا جائے گا، کیونکہ مولی ایک ہے اور اختیار ثابت کرنے میں اس کے حق میں
تخفیف ہے (بایں معنیٰ کہ) اس کا استیصال نہ کردیا جائے۔

#### اللغاث:

#### احتاف كى دليل:

صورت مسلم میں ہماری دلیل ہے ہے کہ اگر خطا صادر ہونے والی جنایت میں ہم جانی پردیت واجب کردیں گے، تو اس سے جانی کا صفایا ہوجائے گا اور وہ بالکل ہی دست اور کنگال ہوجائے گا، لہذا جانی کے استیصال واستیصال سے بچتے ہوئے ہم نے اس کے عاقلہ پردیت واجب کی ہے، اور پھر خطا میں جانی معذور بھی ہوتا ہے اس لیے کہ عمداً جنایت کا ارتکاب نہیں کرتا اس لیے اس حوالے سے بھی اس کے عاقلہ پردیت کا وجوب مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور صورت مسلم میں جوغلام ہے اس کا مولیٰ اس کا عاقل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عاقل ہونے کا مدار نصرت پر ہے اور غلام اپنے آتا سے نصرت طلب کرتا رہتا ہے اس لیے صورت مسلم میں ہم نے صان کومولی پر واجب کیا ہے۔ اور اس نصرت کی وجہ سے لشکری کی دیت اہل دیوان پر واجب ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی فوجی آدمی کسی معلوم ہوا کہ ہوتی جہ نوت کی دیت واجب ہوگی دیت واجب ہوگی ہوتا ہو، کیونکہ ہر محکمے والے اپنے سیا ہوں اور ماتخوں کی نصرت واعانت کے لیے ہمدوقت کمر بست رہتے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں عاقلہ کا مدار نصرت پر ہے۔

بخلاف الذمي النح فرماتے ہيں كدامام شافعی والتي كا غلام كے مسئے كوذى كى حالت پر قياس كر كے اس سے استشہاد كرنا درست نہيں ہے، كيونكہ ذميوں ميں ايك دوسرے كے تعاون كا كوئى رواج ہى نہيں ہے، اس ليے آپس ميں ان كے عاقلہ بھى نہيں ہوتے، لہذامقول كاخون ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے شريعت نے خود ذمى جانى پرديت واجب كى ہے۔

اس طرح امام شافعی طِنتُظنه کا جنایت علی المال پر بھی قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ عاقلہ مال کی دیت ادا ہی نہیں کرتے اس لیے اس

# 

پر قیاس کرنا کیے درست ہوسکتا ہے۔ اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں غلام کا عاقل موجود ہے، یعنی اس کا مولی اس لیے ہم نے مولی پر ضان واجب کیا ہے، لیکن مولی کو پریشانی سے بچاتے ہوئے ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ اگروہ چاہتو غلام کو جنایت کے بدلے دے دے اور اگر چاہتو فدیداد اکردے۔

غَيْرَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ هُوَ الدَّفْعُ فِي الصَّحِيْحِ وَلِهاذَا يَسْقُطُ الْمُوْجِبُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْوَاجِب، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ النَّقُلِ إِلَى الْفِدَاءِ كَمَا فِي مَالِ الزَّكُوةِ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْجَانِي الْحُرِّ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْوَاجِب، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ النَّقُلِ إِلَى الْفِدَاءِ كَمَا فِي مَالِ الزَّكُوةِ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْجَانِي الْحُرِّ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتَعَلَّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْدِ.

تر جمله: لیکن صحیح روایت کے مطابق واجب اصلی غلام ہی دینا ہے، اس لیے غلام کے مرنے سے محل واجب نوت ہونے کی وجہ سے موجب ساقط ہوجا تا ہے اگر چہمولی کوفد بیا واکرنے کی طرف انقال کا حق ہے جیسے مال زکوۃ میں بیرت ہے۔ برخلاف آزاد مجرم کی موٹ کے ، کیونکہ واجب وصولیا بی کے اعتبار سے آزاد ہے متعلق نہیں ہوتا تو بیصد قدی فطر میں غلام کی طرح ہوگیا۔

#### اللَّغَاتُ:

ودفع که ادا کرنا، وے دینا۔ وموجب که سبب وفداء که بدله، عوضانه، فدید۔ وجانی که مجرم۔ واستیفاء که وصولی، یورا حاصل کرنا۔

#### امام شافعی والیطائه کی دلیل کا جواب:

اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آ قا کوغلام دینے اور فدید دینے کے مابین جو اختیار دیا ہے وہ اس کی سہولت کے لیے ہے ورنہ اصل واجب غلام ہی دینا ہے اور یہی صحح ہے، صحح کہدکر تمرتاثی کی اس روایت سے احتراز کیا گیاہے جس میں دیت کواصلی واجب قرار دیا گیا ہے۔

دفع عبد کے واجب اصلی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ اگر ادائیگی سے پہلے غلام مرجائے تو محل واجب فوت ہونے کی وجہ سے موجب ہی ساقط ہوجائے گا حالا نکہ اگر موجب اصلی دیت ہوتی تو غلام کے ایک نہیں بلکہ ایک ہزار مرتبہ مرنے سے موجب ساقط نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ موجب اصلی دفع عبد ہے ، البتہ مولی کو فدید دینے کا اختیار ہے۔ جیسے مال زکوۃ میں اصل ہے ہے کہ جس مال کا نصاب پورا ہواسی سے زکوۃ اداکرنے کا حق ہے، اس طرح یہاں ہواسی سے زکوۃ اداکرنے کا حق ہے، اس طرح یہاں موجب اصلی دفع عبد ہے البتہ ہولت کے پیشِ نظر مولی کو فدید دینے کاحق ہے۔

بحلاف موت المجانی النع اس کا حاصل یہ ہے کمحلِ واجب کے فوت ہونے سے اس صورت میں موجب ساقط ہوگا جب محل واجب بعنی جانی غلام ہو،لیکن اگر جانی آزاد ہوتو اس کے مرنے سے موجب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ادائیگی آزاد کی ذات سے متعلق نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مال سے متعلق ہوتی ہے اور مال مرنے کے بعد بھی زندہ بخیر رہتا ہے، یہی وجہہے کہ آقا پر اپنے غلام کا صدقۂ فطر واجب ہے لیکن اس و جوب کا تعلق آقا کے مال سے ہے، غلام کی ذات سے نہیں، چنانچے اگر عید کی ضبح طلوع فجر کے بعد

# ر آن البدايه جلد الله علی مان کام دیات کے بیان میں کام دیات کے بیان میں کام

کسی کا غلام مرجائے تو اس سے غلام کا صدقت فطرسا قطنبیں ہوتا، کیونکہ غلام کے مرنے سے کل واجب نہیں فوت ہوا، بلکہ کل واجب لیمن آ قاکا مال علی حالہ برقرار ہے، یہ محلاف موت المجاني الحرّ کی نظیر ہے۔

قَالَ فَإِنْ دَفَعَهُ مَلَكُهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ فَدَاهُ فِدَاهُ بِأَرْشِهَا وَكُلُّ ذَٰلِكَ يَلْزَمُهُ حَالًا، أَمَّا الدَّفُعُ فِلَأَنَّ التَّاجِيلَ فِي الْمَّرْعِ وَإِنْ كَانَ الْاَعْجَانِ بَاطِلٌ، وَعِنْدَ اِخْتِيَارِهِ الْوَاجِبَ عَيْنٌ، وَأَمَّا الْفِدَاءُ فِلْآنَّةُ جَعَلَ بَدَلاً عَنِ الْعَبْدِ فِي الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا بِالْمُتْلَفِ وَلِهٰذَا سُمِّيَ فِدَاءً فَيَقُومُ مَقَامَةً وَيَأْخُذُ حُكْمَةً فَلِهٰذَا يَجِبُ حَالًا كَالْمُبْدَلِ.

تروجی : فرماتے ہیں کہ اگر آقانے غلام دے دیا تو ولی جنایت اس کا مالک ہوجائے گا۔ اور اگر آقافدید دینا چاہ تو جنایت کے اور سے بھتر فدید دینا جا ہے تا جنایت کے اور سے بھتر فدید دے اور ان میں سے ہرایک آقا پر فی الحال لازم ہوگا۔ رہا غلام دینا تو اس وجہ سے کہ اعمان میں تا جیل باطل ہے اور مولی کے دفع عبد کو اختیار کرتے وقت جو چیز واجب ہے وہ عین ہے۔ اور جہاں تک فدید دینے کا معاملہ ہے تو وہ اس وجہ سے الفور واجب اللا داء ہے ) کہ اسے شریعت میں غلام کا بدل قرار دیا گیا ہے آگر چہ وہ ہلاک کردہ کے ساتھ مقدر ہے ای وجہ سے اسے فدیہ سے موسوم کیا گیا ہے، لہذا فدیہ غلام کے قائم مقام ہوگا اور غلام کے تکم کولے لے گا اور مبدل کی طرح وہ بھی فی الحال واجب لا داء ہوگا۔

#### اللغات:

#### غلام کو جنایت کے بدلے میں دینے کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ دفع عبد اور ادائے قدید میں سے اگر آقانے دفع عبد کو اضیار کرکے ولی جنایت کو غلام دے دیا تو ولی جنایت اس غلام کا ما لک ہوجائے گا۔ اور اگر مولی فدید دینا چاہے تو اتنا فدید ادا کرے جو جنایت کے تاوان کے بقدر ہو۔ اور ان دونوں میں سے مولی جوشت بھی اختیار کرے گا اسے فور آاس کی اوائیگی کرنی ہوگی ، کیونکہ دفع عبد کی صورت میں واجب عین عبد ہاور اعیان میں تاجیل باطل ہے ، کیونکہ تاجیل یعنی مہلت دینا یا میعاد مقرد کرنا غیر حاصل کی تحصیل کے لیے ہوتا ہے اور یہاں عین پہلے سے موجود ہوتا ہے لہذا اس میں تاجیل درست نہیں ہے اور اس کی اوائیگی فی الفور واجب ہے۔

اورفدیددینے کی صورت میں بھی تاجیل میچی نہیں ہے، کیونکہ فدید دینا دفع عبد کے قائم مقام ہے اس وجہ سے تو اسے فدید کہا جاتا ہے کہ بید دفع عبد کی خابت کرتا ہے لہذا جب بید دفع عبد کا نائب ہے تو جو تھم دفع کا ہوگا وہی فداء کا ہوگا اور دفع فی الفور واجب الأداء ہے کہ بید دفع عبد کی خابت کرتا ہے لہذا جب بید دفوں متحد الأداء موگا، کیونکہ شریعت نے اسے غلام کا بدل قرار دیا ہے اور مبدل اور بدل دونوں متحد الأحکام ہوتے ہیں، رہا مسئلہ فدید کے جنایت کے بقدر ہونے کا تو بید چیز اس کے بدل ہونے سے مانع نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدلیت میں کمال ہی پیدا ہوتا ہے اور بید چیز بدلیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔

# ر آن البدايه جلد الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المارية كمان من الم

وَأَيَّهُمَا اخْتَارَهُ وَفَعَلَهُ لَاشَىٰءَ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ غَيْرَهُ، أَمَّا الدَّفَعُ فِلْأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَإِذَا خَلَٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقَبَةِ سَلَّمَ الْعَبْدَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرُ شَيْئًا حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ سَقَط، وَأَمَّا الْفِدَاءُ فِلْأَنَّهُ لَا جَقَّ لَهُ إِلَّا الْأَرْضَ فَإِذَا أَوْفَاهُ حَقَّهُ سَلَّمَ الْعَبْدَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرُ شَيْئًا حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ بَطَلَ حَقُّ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ حَقِّهِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَمُ يَبُوأُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ بِطَلَ حَقُّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ لِفُوَاتِ مَحَلِّ حَقِّهِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَمُ يَبُوأُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ مِنْ رَفَهَةِ الْعَبْدِ إِلَى فِي الْمَوْلِي.

تر بھی۔ اور ان دونوں میں سے سے جے آقا نے فتخب کر کے انجام دے دیا تو اس کے علاوہ ولی جنایت کے لیے پھی نہیں ہوگا۔
رہا غلام دیتا تو اس وجہ سے کہ ولی کاحق غلام کے ساتھ متعلق ہے چنا نچہ جب آقا نے ولی جنایت اور غلام کے مابین تخلیہ کر دیا تو مطالبہ کا حق ساقط ہوگیا۔ رہا فدید دینا تو اس لیے کہ ارش کے علاوہ ولی کا کوئی حق نہیں ہے اور جب مولی نے ولی کاحق پورا دے دیا تو غلام مولی کے لیے سالم رہ گیا۔ لیکن اگر آقا نے پچونیس افتیار کیا یہاں تک کہ غلام مرگیا تو جنی علیہ کاحق باطل ہوجائے گا، کیونکہ اس کے حق کا فوت ہوگیا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر آقا و کے فدید دینے کو افتیار کرنے کے بعد غلام مرجائے تو آقا بری نہیں ہوگا، کیونکہ ولئ جنایت کاحق غلام کی رقبہ سے آقا کے ذھے نتقل ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ خلّى ﴾ عليحدگى كردى \_ ﴿ رقبة ﴾ مملوكه غلام \_ ﴿ أرش ﴾ تاوان، جرماند ﴿ تنحوّل ﴾ فيرجانا، بدل جانا \_ ﴿ فداء ﴾ ، عوضاند \_

#### وفع عبداورفدرييس سے كى ايك كوافتيار كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقا کوغلام دینے اور فدیہ اوا کرنے کے جودوا ختیار طے ہیں ان میں سے آقا جے متعین اور فتخب کرے گا تو دوسرے میں ولی جنایت کا حق باطل ہوجائے گا چنانچہ اگر آقانے دفع عبد کو اختیار کیا اور غلام اور ولی جنایت کے ماہین تخلیہ کردیا تو ارش میں اس کا حق نہیں رہ جائے گا، اور اگر غلام کے عوض مولی نے فدیہ دے دیا تو غلام سے ولی جنایت کا حق ختم ہوجائے گا اور وہ غلام بدستورمولی کا رہے گا، کوئکہ دفع عبدی صورت میں غلام کی ذات سے ولی متول کا حق وابستہ ہے اور ارش کی صورت میں مال سے ہاندا جب ولی کواس کا حق نہیں رہ جائے گا۔

فإن لم بعتر المن اس كا حاصل يه به كرآقاك دفع عبداور فديددين مين سيكي أيك كواختيار كرفيس پہلي بى اگر غلام مرجائ توولى كاحق يكسرسا قط موجائ كا، كيونكه اصل واجب غلام دينا ہے اور اس كے مرف سے محل واجب فوت موكيا ہے، اس ليے ولى كاحق بعى ساقط موجائے كا جيسا كه ماقبل ميں دليل كے ساتھ بيد مسئله بيان كيا محيا ہے۔

و إن مات بعد ما اختار اللخ اس كا حاصل يہ ہے كه اگر آقا كے فديددينے كو اختيار اور نتخب كرنے كے بعد عبد جانى كى موت موئى موتو ولى كا حق ساقطنہيں موگا، بلكه آقا كے ذمے باقى رہے گا، كيونكه اب يہ حق عبد جانى سے آقا كى طرف نتقل موچكا ہے اور آقا صحيح سلامت ہے اس ليے ولى مقتول اس سے ابناحق وصول كرے گا۔

# ر آن البداية جلد الله المسترات على الماريات كيان يم الم

قَالَ فَإِنْ عَادَ فَجَنِى كَانَ حُكُمُ الْجِنَايَةِ النَّانِيَةِ كَحُكُمِ الْجِنَايَةِ الْأُوْلَى، مَعْنَاهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّا طَهُرَ عَنِ الْجِنَايَةِ بِالْفِدَاءِ جُعِلَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهٰذَا اِبْتِدَاءُ جِنَايَةٍ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مجرم نے دوبارہ جنایت کی تو جنایت ٹانید کا تھم جنایت اولی کے تھم کی طرح ہوگا۔اس کا مطلب ہے کہ فدیدادا کرنے وہ جنایت سے پاک ہوگیا تو ایسا ہوگیا گویا اس نے جنایت ہی نہیں کی اور بیابتدا جنایت ہے۔

#### اللغات:

-﴿عاد ﴾ واپس آیا، لوٹا، روبارہ کیا۔ ﴿جنبی ﴾ جرم کیا۔ ﴿طُهر ﴾ پاک ہوگیا۔

#### فدیددینے کے بعددوبارہ جنایت کرنا:

صورت مسلم یہ ہے کہ غلام نے جنایت کی اوراس کے مولی نے اس کا فدید دے دیا پھراس غلام نے دوبارہ جنایت کی تو اس کا حکم وی ہوگا جو پہلی جنایت کی تو اس کا فدید دیا جو پہلی جنایت کا جنایت کا فدیدادا تھم وی ہوگا جو پہلی جنایت کا جنایت کا فدیدادا کرنے کی وجہ سے غلام جنایت سے پاک صاف ہوگیا اور ایسا ہوگیا کہ اس نے جنایت ہی نہیں کی تھی اور یہ اس کی طرف سے نئ جنایت ہے لہذا اس کا تھم بھی نیا ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ جَنَى جِنَايَتُنِ قِيْلَ لِلْمَوْلَى إِمَّا أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَتَيْنِ يَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا وَإِمَّا أَنْ تَفُدِيهِ بِأَرْشِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنْ تَعَلَّقَ الْأُولَى بِرَقَيَتِهِ لَا يَمْنَعُ تَعَلَّقَ النَّانِيَةِ بِهَا كَاللَّيُونِ الْمُتَلَاحِقَةِ، أَلَا تَرَاى تَفُدِيهِ بِأَرْشِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ لَكُونِ الْمُتَلَاحِقَةِ، أَلَا تَرَاى أَنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى لَمْ يَمْنَعُ تَعَلَّقَ الْجِنَايَةِ فَحَقُّ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ الْأَوْلِ أَوْلَى أَنْ لَا يَمْنَعُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى قَدْرِ خَقَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَرْشِ جِنَايَتَيْهِمَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے دو جنایتیں کیں تو آقا ہے کہا جائے گا کہ یا تو تم غلام کو دونوں جنایتوں کے ولی کو دیدو جے وہ دونوں اپنے میں کے بقد راس کے بقد راس کا فدید دیدو، کیونکہ پہلی جنایت کا غلام کی گردن ہے متعلق ہونا دوسری جنایت کے اس کی رقبہ سے متعلق ہونے سے مانع نہیں ہے جیسے دیونِ متصلہ کیا دیکھتے نہیں کہ مولی کی ملکیت جنایت کے متعلق ہونے سے مانع نہیں ہوگا۔ اورا مام قد وری والٹی کا علی قدر جنایت کے متعلق ہونے سے مانع نہیں ہے تو پہلے جنی علیہ کاحق تو بدرجہ اولی مانع نہیں ہوگا۔ اورا مام قد وری والٹی کی علی قدر حقیہ ما کے معنی جی علی قدر اُرش جنایت ہما۔

#### اللغات:

﴿تدفعه ﴾ تم اى كوسپردكردو - ﴿أرش ﴾ تاوان - ﴿ديون ﴾ قرض - ﴿متلاحقه ﴾ ساتھ ملنے والے -

# ر ان البداية جلد الله المستخدم الله المستخدم ال

#### فدیددینے کے بعد دوبارہ جنایت کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے دو جنایتیں کردیں یعنی دوالگ الگ آ دمیوں کو خطأ قتل کردیا تو یہاں بھی اس کے مولی کو وہی سابقہ دونوں اختیار ملیں گے (۱) یا تو مولی غلام کو دونوں مقتولوں کے اولیاء کے حوالے کردے اور وہ اے فروقت کر کے اپنے مقتول کی دیت لے لیں (۲) یا آ قااس غلام کواپنے پاس روک لے اور ان مقتولین کے ارش کے بقدران کے اولیاء کوفدید دے دے، کیونکہ جس طرح پہلی جنایت غلام کی گردن سے متعلق ہوتے ہیں لینی اگر غلام نے کسی سال کی گردن سے متعلق ہوتے ہیں لینی اگر غلام نے کسی سے ایک مرتبہ قرض لیا تو وہ اس کی رقبہ سے متعلق ہوگا اور اگر دوبارہ سہ بارہ قرض لیا تو یہ قرص اس کی گردن سے متعلق ہوں گے اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جنایت کا تعلق ہوں گے اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جنایت کی بعد دیگر رقبہ عبد سے متعلق ہوگا اور اگر دوبارہ سہ بارہ قرض لیا تو یہ قرض جنایت کا تعلق دوسرے کے تعلق سے مانع نہیں ہوگا۔

وَإِنْ كَانُواْ جَمَاعَةً يَقْتَسِمُونَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوْعَ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَإِنْ فَدَاهُ فَدَاهُ بِجَمِيْعِ أَرُوشِهِمْ لِمَا ذَكُونَا، وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا وَفَقَا عَيْنَ أَخَرَ يَقْتَسِمَانِهِ أَثْلَاثًا، لِأَنَّ أَرْشَ الْعَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَرْشِ النَّفْسِ وَعَلَى هَذَا حُكُمُ الشَّجَّاتِ، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَفْدِي مِنْ بَعْضِهِمْ وَيَدْفَعُ إِلَى بَعْضِهِمْ مِقْدَارَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّهُ مِنَ الْعَبْدِ، هِذَا حُكُمُ الشَّجَّاتِ، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَفْدِي مِنْ بَعْضِهِمْ وَيَدْفَعُ إِلَى بَعْضِهِمْ مِقْدَارَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّهُ مِنَ الْعَبْدِ، لَا لَكُونَ لَهُ وَلِيَّانِ لَمُ لِلْنَ الْحَقُولُ وَلَهُ اللهِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ لَهُ وَلِيَّانِ لَمْ يَكُنُ لَهُ أَنْ يَقْدِي مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَدْفَعُ إِلَى الْاخَرَ، لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَّامِكُ لِاتْحَادِ سَبَيِهِ وَهِي الْجِنَايَةُ الْمُتَّحِدَةُ، بِخِلَافِ مَقْتُولِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ لَهُ وَلِيَّانِ لَمْ يَكُنُ لَهُ أَنْ يَقْدِي مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَدُفَعُ إِلَى الْاخَرَ، لِلْآنَ الْحَقَّ مُتَّامِدُ لِاتْحَادِ سَبَيِهِ وَهِي الْجِنَايَةُ الْمُتَّحِدَةُ، وَلَا يَكُنُ لَهُ أَنْ يَقُدِي مِنْ أَحِدِهِمَا وَيَدُفَعُ إِلَى الْاخَرَ، لِلْنَ الْحَقَّ مُتَّامِدُ لِالْمَقْتُولِ الْعَبْدِ وَهِي الْجَايَةُ الْمُتَعْمِلُكُ التَّفُولِيقِ فِي مُوجِهِمَا وَيَدُولَ الْمُعْتَايَةُ الْمُتَّاتِهُ وَلِي الْمُولِي فَى مُوجِيهِا.

تر جمل: اوراگراولیا جماعت (کی شکل میں) ہوں تو عبد مدفوع کواپنے حصوں کے بقد رتقسیم کرلیں۔اوراگر آقا فدید دینا چاہے تو ان سب کے ارش کے بقدر فدید دے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اورا گرغلام نے ایک کوئل کیا اور دوسرے کی آئے پھوڑی تو وہ دونوں غلام کوا ثلا ٹائفسیم کریں گے، کیونکہ آنکھ کا ارش نفس کے ارش کا نصف ہے اور شجات کا حکم اس تفصیل کے مطابق ہے۔

اورمولی کوخت ہے کہ ان میں سے بعض کوفدید دید ہاور پھھ اولیاء کو غلام دید ہے (اور ہرایک کو اتنی مقدار میں دے) جتنا غلام سے اس کا حق متعلق ہو، کیونکہ اسبابِ حقوق مختلف ہونے کی وجہ سے حقوق بھی مختلف ہیں اور وہ (اسباب) مختلف جنایتیں ہیں۔ برخلاف غلام کے مقتول کے جب کہ اس کے دو ولی ہوں تو مولی کو بید خی نہیں ہوگا کہ ایک ولی کو فدید دے اور دوسرے کو غلام دے، کیونکہ سبب یعنی جنایت کے متحد ہونے کی وجہ سے حق بھی متحد ہے اور حق (پہلے) مقتول کے لیے واجب ہوتا ہے پھر بطریق خلافت مقتول سے وارث کے لیے واجب ہوتا ہے پھر بطریق خلافت مقتول سے وارث کے لیے واجب ہوتا ہے پھر بطریق خلافت مقتول سے وارث کے لیے واجب ہوتا ہے پھر بطریق خلافت

# ر آن البداية جلد المستحد المستحدة المستحدة الماريات كيان عن

#### اللغاث:

#### كى الوكول كى جانيت كرنے كى صورت ميں عبد مدفوع كى صورت:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر مقتول کے اولیاء کی ایک ہوں تو اب تھم یہ ہے کہ وہ لوگ عبد قاتل کو فروخت کر کے اپنے اپنے حصے کے بقدر رقم تقتیم کرلیں۔ اور یہاں بھی اگر آقا غلام کا فدید دینا جا ہے تو ہر ہرولی کے ارش کا جوفدیہ ہوتا ہے اس کے مطابق سب کو دے۔

و لو قتل واحد النج اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی غلام نے اس طرح دو جنایت کیس کہ ایک فخض کوتل کیا اور دوسرے کی آ کھے پھوڑ دی تو اب غلام کی قیمت کے تین حصے کرکے دو حصے ولئ مقتول کو دیئے جا کیں اور ایک حصہ جس کی آ کھے پھوڑ کی گئی ہے اسے دیا جائے ، کیونکہ آ کھی کا ارش نفس کے ارش کا نصف ہوتا ہے، لہٰذاصورت مسئلہ میں غلام کی قیمت کے دو حصے نفس کا عوض ہوں گے اور ایک حصہ آ نکھ کا بدل ہوگا۔ اور بہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب غلام نے گئی زخم کئے ہوں لیمنی اس صورت میں بھی مجروحین یا ان کے اولیاء کے اروش کے بقدر غلام کی قیمت تقسیم کی جائے گی۔ مثلا اگر کسی غلام نے ایک فخص کو موضحہ زخم لگایا، دوسرے کو ہاشمہ لگایا اور تیس کے بقدر غلام کی قیمت ہوا تو موضحہ والے کو تین ہزار کا سدس تیسرے کو منقلہ زخم لگایا اور مولی نے دفع عبدکو اختیار کیا تو اگر غلام تین ہزار درہم میں فروخت ہوا تو موضحہ والے کو تین ہزار کا سدس لین پانچ سو درہم ملیس گے۔ اور ہاشمہ والے کو تین پر دوسو دراہم میں گئے۔ اور منقلہ والے کو تین ہزار کا صف لیمنی پر دوسو دراہم میں گئے۔ اور منقلہ والے کو تین ہزار کا صف لیمنی پر دوسو دراہم میں گئے۔ اور منقلہ والے کو تین ہزار کا صف لیمنی پر دوسو دراہم میں کہ کیونکہ اس تناسب سے ان کے صف مقدر اور متعین ہیں۔

وللمولی أن یفدی الن اس کا حاصل یہ ہے کو مختلف زخموں کی صورت میں جس طرح محولی کو غلام دینے کا حق ہے ای طرح یہ بھی حق ہے کہ وہ بچھ اولیاء کو غلام کا فدید یہ اور دیگر بعض کو ان کے حق ارش کے بقدر غلام دید ہے یہ آ قا پر غلام ہی دینا واجب ادر ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب جنایات مختلف ہیں تو ظاہر ہے کہ جنی علیم کے حقوق بھی مختلف ہوں گے اور ہر صاحب حق کو ایک ہی طرح کا صان دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے آ قا بعض کو فدید دینے اور بعض کو غلام دینے میں مختار ہوگا۔لیکن اگر کسی غلام نے ایک وقتل کیا اور اس کے دوولی ہیں تو اب آ قاء کو بیحق نہیں ہوگا کہ ان میں سے ایک کو غلام دے اور دوسرے کو فدید دے، کیونکہ یہاں ان دونوں کا حق ایک ہے، اس لیے کہ حق شابت کرنے والی چیز لیمنی جنایت ایک ہے اور پھر اصل کے اعتبار سے صاحب حق بھی ایک ان دونوں کا حق ایک ہونکہ ابتداء بیحق مقتول کے لیے ثابت ہوتا ہے، لہذا جب ہے، کیونکہ ابتداء بیحق مقتول کے لیے ثابت ہوتا ہے، لہذا جب حق بھی ایک تو مولی کو اس میں تفریق اور تقسیم کی اجاز ہے نہیں ہوگی بلکہ یا تو وہ دونوں کو غلام دے یا پھر دونوں کو فد بید دے۔

قَالَ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَايَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ فَوَّتَ حَقَّهُ فَيَضْمَنَهُ، وَحَقَّهُ فِي أَقَلِهِمَا وَلَايَصِيْرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ

# ر آن البدايه جلد ال ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من الكاريات كاريان يس

لِأُنَّهُ لَا الْحِيَارَ بِدُوْنِ الْعِلْمِ، وَفِي النَّانِي صَارَ مُخْتَارًا، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَمْنَعُهُ مِنَ الدَّفْعِ، فَالْإِفْدَامُ عَلَيْهِ الْحَتِيَارُ مِنْهُ لِلْاَحْوِ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالنَّهْبِيرُ وَالْاسْتِيلُادُ، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الدَّفْعَ لِزَوَالِ الْمِلْكِ بِهِ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصُلِ، لِآنَهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْمُقَلَّ لَهُ يُخَاطَبُ الْمِلْكِ بِهِ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصُلِ، لِآنَةُ لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْمُقَلِّ لَهُ يُخَاطَبُ بِالْبَيْعِ اللَّاهِ وَلَيْسَ فِيهِ نَقُلُ الْمِلْكِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ الْمُقِرُّ، وَٱلْحَقَهُ الْكُوخِيُّ وَمِلْكَافَى الْبَيْعِ اللَّيْفِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ نَقُلُ الْمِلْكِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ الْمُقِرُّ، وَٱلْحَقَهُ الْكُوخِيُّ وَمِلْكَافَى الْبَيْعِ وَلَيْسَ فِيهِ نَقُلُ الْمِلْكِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُكُمَ كَمَا قَالَهُ الْمُقَوْدُ وَلَيْقَ الْكُوخِيُّ وَمَا الْمُقَالِقُ لِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْفَقَالُ الْمُعْرَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُقَلِّى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُقَالِقُ الْمُولِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَقُ مَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ وَلَيْ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے عبد جانی کو آزاد کردیا حالانکہ وہ (اس کی) جنایت کوئیس جانیا تو مولی اس کی قیت اور جنایت کے ارش میں سے جو اقل ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔ اور اگر جنایت جانے کے بعد مولی نے اسے آزاد کیا تو اس پرارش واجب ہوگا، کیونکہ پہلی صورت میں مولی نے بحق علیہ کے حق کوفوت کیا ہے، لہذا وہ اس کا ضامن ہوگا۔ اور جنی علیہ کاحق ان میں سے اقل میں ہوگا، کیونکہ پہلی صورت میں آقا فدیہ اختیار کرنے والا ہے۔ اور آقاء فدیہ اختیار کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ علم کے بغیر اختیار کرنا ناممکن ہے۔ اور دوسری صورت میں آقا فدیہ اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ غلام کو آزاد کرنا دفع سے مانع ہے لہذا اعتاق پر اقدام کرنا آقا کی طرف سے دوسرے کو اختیار کرنا ہے۔ اور آخی دونوں صورتوں پر بچے، ہبر، تدبیر اور استیلا د (کے مسائل) ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر چیز دفع عبد سے مانع ہے، اس لیے کہ ان سے ملکیت زائل ہوجاتی ہے۔ برخلاف اقرار کے مبسوط کی روایت کے مطابق، کیونکہ اقرار سے ولی جنایت کاحق ساقط نہیں ہوتا چنا نچے مقرلہ سے ولی کوغلام دینے کامطالبہ کیا جاتا ہے اور اس میں ملکیت کونل کرنا نہیں ہے، کیونکہ بوسکتا ہے معاملہ مقرے اقرار کے مطابق ہو۔

اورامام کرخی ولٹیکٹ نے اقرار کو بھے اوراس کی نظائر کے ساتھ لاحق کردیا ہے، کیونکہ مُقر ظاہر غلام کا مالک ہوتا ہے، لہذا مقر کے اقرار سے مقرلہ اس کا مالک ہوجائے گا توبیز بچ کے مشابہ ہوگیا۔

اور قدر دی میں تھم کا اطلاق نفس اور مادون اکنفس (سب ) کوشامل ہے نیز سبب بھی مختلف نہیں ہے، اور بیچ کا اطلاق اس بیچ کو بھی شامل ہے جس میں مشتری کے لیے خیار شرط ہو، کیونکہ یہ بیچ بھی مُزیل ملک ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب خیار با کع ک لیے ہواور با کتا بیچ کوتو ژدیے۔اور برخلاف بیچ پر پیش کرنے کے، کیونکہ عرض علی البیچ سے ملکیت زائل نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿ اعتقهٔ ﴾ اس كوآ زادكرديا۔ ﴿ أرش ﴾ تاوان، جرماند۔ ﴿ فوّت ﴾ بلاك كرديا۔ ﴿ تدبير ﴾ مدير بنانا، غلام كى آزادكو اپى موت پرموقوف كرنا۔ ﴿ استيلاد ﴾ أمّ ولد بنانا۔ ﴿ ينتظم ﴾ مشتل ہوتا ہے۔ ﴿ عرض ﴾ پيش كرنا۔

# ر آن البدایه جلدی کردی کردی ۱۲ کی کاردیات کے بیان یم کی

#### عبدجانی کولاعلمی میں آزاد کردیتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے غلام نے جنایت کی اور مولی کواس کی جنایت کاعلم نہیں ہے اور پھر مولی نے اسے آزاد کردیا بعد میں اسے معلوم ہوا کہ غلام نے تو جنایت کی تھی تو اب غلام کی قیمت اور جنایت کے ارش میں سے جو چیز کم ہوگی وہی مولی پر واجب ہوگا۔ اور اگر مولی کو غلام کی جنایت کا پوراارش واجب ہوگا خواہ وہ غلام ہوگی۔ اور اگر مولی کو غلام کی جنایت کا علم تھا پھر بھی مولی نے اسے آزاد کر دیا تو اب مولی پر جنایت کا پوراارش واجب ہوگا خواہ وہ غلام کی قیمت سے کم ہویا زیادہ یعنی اس صورت میں مولی پر اقل من القیمة وضان الاً رش نہیں واجب ہوگا، بلکہ صرف اور صرف ارش واجب ہوگا۔ اس کی دلیل اور دونوں صورتوں میں وجفر ت ہیہ کہ پہلی صورت میں (یعنی جب مولی کو جنایت کا علم نہیں تھا اور اس نے غلام آزاد کر دیا ) مولی نے جنی علیہ کے حق کوفوت کر دیا ہے اور جنی علیہ کاحق قیمت اور ارش میں سے اقل میں متعین ہے، کونکہ اسے اکثر کے مطالبہ کاحق نہیں ہے، لہندا اس کاحق اقل میں متعین ہے، کونکہ اس پر وہی واجب ہوگا اور اس صورت میں مولی فدیہ اختیار کرنے والانہیں ہوگا۔

ہاں اگر علم بالبخایت کے بعد آقانے غلام آزاد کردیا تو اب اس پرارش ہی واجب ہوگا اور آقا ارش یعنی فدید کو اختیار کرنے والا ہوگا، کیونکہ جب اس نے غلام آزاد کردیا تو دفع غلام حعد راور ناممکن ہوگیا اور اس کی طرف فدید نتخب کرنا اور فدید دینامتعین ہوگیا اس لیے کہ اعماق عبد اسے جنایت میں دینے سے مانع ہے فو جب الأرش متقیناً۔

وعلی هذین الوجهین النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کی علم اور بدون علم مولی کے اعماق کی جوالگ الگ صورتیں اور مختلف احکام ہیں اضی پر درج ذیل احکام ہیں مرتب ہیں (۱) اگر آقانے عبد جانی کو فروخت کر دیا (۲) یا اسے مدبر بنالیا (۳) یا باندی نے جنایت کی اور آقانے اسے ام ولد بنالیا (۳) یا مجرم غلام کو جبہ کر دیا تو اگر ان صورتوں میں بھی آقا کو غلام کی جنایت کا علم نہ ہواور اس نے فرکورہ امور میں سے کوئی کام انجام دیا ہوتو اسے اقل من القیمت والاً رش کاحق ہوگا۔ اور اگر علم بالجنایت کے باوجود آقانے ایسا کیا تو اسے اختیار نہیں ہوگا، بلکہ فدیم تعین ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہر ہر چیز دفع عبدسے مانع ہے اس لیے کہ ان امور کے پائے جانے سے غلام سے مولی کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور ملکیت کا زوال دفع سے مانع ہے، لہٰذاد فع عبد کی جگہ فدیم تعین ہوگا۔

بعلاف الإقراد النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آتا نے یہ کہا کہ عبد جانی میرانہیں ہے، بلکہ دوسرے کا ہے تو اس صورت میں فدیہ متعین نہیں ہوگا، کیونکہ غلام کے متعلق دوسرے کے لیے مولی کے اقرار سے ولی جنایت کا حق ساقط نہیں ہوتا، بلکہ مقرلہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ غلام مقتول کے ولی کو دے دے۔ اور ایسا کرنے میں ملکیت کونتقل کرنا لازم آتا اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ مُرا اپنے اقرار میں سچا ہواور واقعی غلام مقرلہ ہی کا ہواور طاہر ہے کہ جب غلام مقرلہ کا ہوگا تو اس میں انتقال ملک لازم نہیں آئے گا اور مقرلہ عبد جانی کو ولی مقتول کے حوالے کرنے کا یابند ہوگا۔

والحق الكوحى والشيط المنع فرمات كدامام كرفى والشيط نے اقرار كو بيج اور مبدوغيرہ كے ساتھ لاحق كركے يہاں بھى آقا كے ليے فديد ينامتعين كرديا ہے، كونكہ وہ آقا (جس كے قضہ بيس رہتے ہوئے غلام نے جنايت كى ہے) فلام أاس غلام كا مالك ہاور مقرلہ كے ليے اس غلام كى ملكيت اس كے اقرار كى وجہ سے حاصل ہوئى ہے لہٰذامُقر كا اقرار بيج كے مشابہ ہوگيا اور بيج كى صورت ميں چوں كہ مولى كے ليے فديد ينامتعين ہوگا۔

و إطلاق ألجواب البغ اس كا حاصل يہ ہے كذا ام قدورى والتهائي نے قدورى ميں جو صمن الأقل من قيمته و من أدشها مطلق بيان كيا ہے بداطلاق البغض يعنى تشكل كو بھى شامل ہے اور جنايت ہما دون النفس يعنى كى عضو وغيره كے اتلاف كو بھى شامل ہے اور دونوں سورتوں ميں حكم وى ہے جوابھى بيان كيا گيا ہے يعنى علم بالجنايت كے بعداعماق عبدكي صورت ميں فديم تعين ہے اور اعماق بدون العلم ميں مولى كواختيار ہے۔

و إطلاق البيع النح فرماتے ہیں کہ ایسے ہی صاحب کتاب نے جومطلق تیج کا تذکرہ کیا ہے اس میں وہ تیج بھی داخل ہے جس میں خیار شرط مشتری کے لیے ہو، کیونکہ مشری کے لیے خیار شرط والی تیج بھی مالک اور مولی سے مملوک کی ملکیت زائل کردیتی ہے، لہذا جس طرح مطلق تیج کی صورت میں مولی کے لیے فدید دینا متعین ہے اسی طرح بیج بشرط الخیار للمشتری کی صورت میں بھی مولی کے لیے فدید وینا متعین ہے۔ ہاں اگر بائع کے لیے خیار شرط ہوتو اس صورت میں بیج چوں کہ بائع کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی اس لیے اس پر مطلق تیج والا تھم نافذ نہیں ہوگا اور اگر بائع تیج کو فنح کردے تب تو یقینی طور پر اس پر بیج کا تھم نافذ نہیں ہوگا اور مولی کے لیے فدید دینا متعین نہیں ہوگا، بلکہ اسے أقل من القیمة وأر ش الجنایة کا اختیار ہوگا۔

ای طرح اگر مولی نے غلام کوفروفت نہیں کیا بلکہ فروفت کرنے کے لیے بازار میں لے گیا تو یہ چیز بھی عبد جانی کومولی کی ملیت سے خارج نہیں کرے گی۔اوراس کے حق میں دفع دیت متعین نہیں ہوگا، بلکہاس صورت میں بھی اسے اختیار ملے گا۔

وَلُوْ بَاعَةً بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَصِرُ مُخْتَارًا حَتَّى يُسَلِّمَةً، لِأَنَّ الزَّوَالَ بِهِ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ، لِأَنَّ مُوْجَبَةً يَثْبُتُ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلِ فَيَصِيْرُ بِنَفْسِهَا مُخْتَارًا.

ترجیمه: اوراگرمولی نے بیج فاسد کے طور پرغلام کوفروخت کیا تو وہ فدیدا ختیار کرنے والانہیں ہوگا حتی کہ دہ غلام کو مشتری کے سپر د کرے، کیونکہ تسلیم ہی سے ملکیت زائل ہوگئ۔ برخلاف کتابتِ فاسدہ کے کیونکہ اس کا موجب بدل پر قبضہ سے پہلے ہی ثابت ہوجا تا ہے، لہذانفسِ کتابت کی وجہ سے ہی آقا فدیدا ختیار کرنے والا ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿لم يصر ﴾ نبيل موجائ گا۔ ﴿يسلمه ﴾ ال كوسروكرد،

#### عبدجانی کو بیج فاسد کے طور پر فروخت کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے عبد جانی کوئی فاسد کے طور پر فروخت کیا تو وہ فدیدا ختیار کرنے والانہیں ہوگا، ہاں اگر وہ مشتری کوغلام سپر دکر دے تو اس صورت میں اس کے لیے دفع دیت متعین ہوگا، کیونکہ بیج فاسد میں تسلیم بیج سے ہی ملکیت زائل ہوتی ہے، لہذا تسلیم کے بعد تو مولی فدیدا ختیار کرنے والا ہوگالیکن تسلیم سے پہلے نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمولی نے علم بالجنایت کے بعد غلام جانی سے کتابتِ فاسدہ کرلیا مثلا خمریا خزیر کے عوض عقد کتابت کرلیا تو اس صورت میں بدل لینے سے پہلے ہی مولی فدیہ اختیار کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ عقد کتابت میں نفس عقد ہی سے مولی کی ملکیت

### ر آن الہدایہ جلد اللہ کی کہ کہ سال میں کہ اسکار کی ہوگا ہوجا تا ہے۔ زائل ہوجاتی ہےاور عقد کتابت کا ارتکاب کرتے ہی مولی فدید کو افتیار کرنے والا ہوجا تا ہے۔

وَلَوْ بَاعَةُ مَوْلَاهُ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَهُو مُخْتَارٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَهَبَهُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَهُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْهِبَةِ دُوْنَ الْبَيْعِ، وَإِعْنَاقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ إِعْنَاقِ الْمَوْلَى فِيمَا ذَكَرْنَاهُ، لِأَنَّ فِعُلَ الْمَأْمُورِ مُضَافٌ إِلَيْهِ.

ترجیل : اوراگرمولی نے جنی علیہ کے ہاتھ غلام بیچا تو وہ فدیداختیار کرنے والا ہوگا، برخلاف اس صورت کے جب مولی جنی علیہ کو وہ غلام ہبہ کردے، کیونکہ مجنی علیہ کو وہ غلام ہبہ کردے، کیونکہ مجنی علیہ معدوم ہے۔اور جنی علیہ کا مولی کے حکم سے آزاد کرنا اعماق مولی کے درجے میں ہے اس صورت میں جے ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ مامور کا فعل آمر کی طرف مفاف ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿مجنى عليه ﴾ جس پرزيادتي كي كئ ہے۔ ﴿إعتاق ﴾ آزاد كرنا۔

#### عبدجانی کامجنی علیه کوی فروخت کردینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس غلام نے بمر پر جملہ کیا تھا اس کو مولی نے بمر کے ہاتھوں فروخت کردیا تو مولی فدید دینے کو اختیار کرنے والا ہوگا ، کیونکہ یہ بچے ہے اور بچے ہے مولی کے لیے دفع فدیہ تعیین ہوجاتا ہے اور چوں کہ مولی نے مجنی علیہ سے قیمت لے کر عبد جانی کوفروخت کیا ہے ،اس لیے اس بچے سے مجنی علیہ کاحق ساقط نہیں ہوگا بلکہ اخذ دیت کے حوالے سے اس کاحق باتی رہےگا۔
اس کے برخلاف اگر مولی نے مجنی علیہ کوعبد جانی ہبہ کردیا تو مجنی علیہ کاحق اوا ، ہوجائے گا اور اب اسے مولی سے دیت لینے کا حق نہیں ہوگا ، کیونکہ مجنی علیہ کاحق بیا موض مل جائے اور مولی کے ہبہ کرنے کی وجہ سے عبد جانی مجنی علیہ کو بلاعوض مل جائے اور مولی سے دیت وغیرہ کے مطالبے کاحق نہیں ہے۔
مل گیا ہے ، اس لیے اس بہہ سے مجنی علیہ کاحق تا م ہو چکا ہے ،الہٰ ذا اب اسے مولی سے دیت وغیرہ کے مطالبے کاحق نہیں ہے۔

واعتاق المه جنی علیه المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے بخنی علیہ کو تکم دیا کہ تو عبد جانی کو آزاد کردئے چنانچہ بخنی علیہ نے اسے آزاد کردیا تو بیمولی کی طرف ہے بھی اعتاق شار ہوگا، کیونکہ مولی آمر ہے اور بخنی علیہ مامور ہے اور مامور کا فعل آمر کی طرف مضاف ہوتا ہے ۔ لہذا صورت مسئلہ میں واقع شدہ اعتاق آمرکی طرف سے اعتاق ہوگا اور اگر یہ اعتاق علم بالجنایت کے بعد واقع ہوا ہوتو مولی کے حق میں فدید دینا متعین ہوجائے گا۔

وَلَوُ ضَرَبَهُ فَنَقَصَهُ فَهُو مُخْتَارٌ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ، لِأَنَّهُ حَبَسَ جُزُءً ا مِنْهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ بِكُرًا فَوَطِئَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُغُلِقًا لِمَا قُلْنَا، بِخِلَافِ التَّزُوِيْجِ، لِأَنَّهُ عَيْبٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ، وَبِخِلَافِ وَطْئِ الثَّيْبِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ غَيْرِ إِعْلَاقٍ، وَبِخِلَافِ الْإِسْتِخْدَامِ، لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ وَلِهاذَا لَا يَسْقُطُ

## ر جن البدايه جلدها على المسلم المسلم المسلم الماديات كيان يس

بِهِ خِيَارُ الشَّرُطِ، وَلاَيَصِيْرُ مُخْتَارًا بِالْإِجَازَةِ وَالرَّهْنِ فِي الْأَظْهَرِ وَكَذَا بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ وَإِنْ رَكِبَةُ دَيْنٌ، لِأَنَّ اللَّيْنُ وَلِيَتِجَارَةِ وَإِنْ رَكِبَةُ دَيْنٌ، لِأَنَّ اللَّيْنُ لَحِقَةً مِنْ جَهَةِ الْإِذُنَ لَا يَفُونُ ثُولِهِ، لِلَّانَ الدَّيْنَ لَحِقَةً مِنْ جِهَةِ الْمُولَى فَيَلْزَمُ الْمَوْلَى قِيمَتُهُ.

ترفیجمہ: اوراگرمولی نے عبد جانی کو مارکراس میں نقص پیدا کردیا تو وہ فدیہ اختیار کرنے والا ہے بشرطیکہ اسے جنایت کاعلم ہو،
کیونکہ مولی نے غلام کے ایک جزء کوروک لیا ہے۔ اورا یہے ہی اگر مجرمہ باندی باکرہ ہواور آقانے اس سے وطی کرلی ہواگر چہوہ وطی
معلق نہ ہوئی ہواسی دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کرچکے ہیں۔ برخلاف نکاح کرنے کے، کیونکہ نکاح کرنا تھم کے اعتبار سے عیب ہے۔
اور برخلاف ثیبہ سے وطی کرنے کے خلا ہرالروایہ کے مطابق ، کیونکہ بیوطی اعلاق کے بغیر معیوب نہیں ہوتی۔

اور برخلاف خدمت لینے کے، کیونکہ خدمت لینا ملکیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی لیے استخد ام کی وجہ سے خیار شرط ساقط خہیں ہوتا، اور قول اظہر کے مطابق اجارہ اور بہن کی وجہ سے آقا فدیدا ختیار کرنے والانہیں ہوگا، ایسے ہی تجارت کی اجازت دیئے سے بھی اگر چہ غلام پر قرض لکۂ جائے، کیونکہ اون بالتجارت نہ تو وفع غلام کوفوت کرتا ہے اور نہ ہی رقبہ میں نقص پیدا کرتا ہے تاہم ولی جنایت کو بیرحق ہے کہ اسے قبول کرنے سے رک جائے، کیونکہ غلام کو آقا کی طرف سے قرض لاحق ہوا ہے، لہذا آقا پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔

#### اللغاث:

وضربه ﴾ اس كو مارا۔ ونقصة ﴾ اس ميں نقصان وال ديا۔ وحبس ﴾ روك ليا ہے۔ وبكر ﴾ كوارى۔ ومعلق ﴾ حمل كرديخ والا۔ وتزويج ﴾ تكاح كرادينا۔ ولا يفوّت ﴾ اس كوضا كع نبيس كرتا۔

#### عبدجاني مي نقص بيدا كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر مولی نے عبد جانی کو مارکراس میں نقص پیدا کردیا مثلا اس کا کوئی عضوتوڑ دیایا بری طرح اسے زخی کردیا اور آقا کواس کی جنایت کاعلم بھی ہے تو نقص پیدا کرنے کی وجہ ہے آقا فدیدا ختیار کرنے والا شار ہوگا ،اس لیے کہ آقا غلام کے جزء معیوب کواپنے پاس روکنے والا ہے اور اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں بھاری گراوٹ ہوگئ ہے۔ لہذا اس کا دفع معدد رہے اور اب آقا کے لیے فدید دینا متعین ہے۔

# ر ان الہدایہ جلد اللہ کی جارت کے بیان میں کے اس کی میں اور احکام دیات کے بیان میں کے اس کے اس کے اس کے بیان میں کے اس کے معافل کے معافل کے معافل کے دیان کر دیا ہے۔

بخلاف التزویج المخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آقانے مجرمہ باندی کا نکاح کردیا تو نکاح کرنے کی وجہ سے وہ فدیدا ختیار کرنے والانہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کرنا حکماً اگر چہ عیب ہے لیکن حقیقاً عیب نہیں ہے، اور عیب حقیقی تو دفع سے مانع ہے لیکن عیب حکمی مانع دفع نہیں ہے۔

و بعلاف الاستخدام النع فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے مجرم غلام کی جنایت جانے کے بعداس سے خدمت لے لی تو بھی وہ فد میا اختیار کرنے والانہیں ہوگا، کیونکہ خدمت لینا ملکیت کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ملکیت کے بغیر بھی کسی غلام سے خدمت لی جاسکتی ہے، بھی وجہ ہے کہ اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ غلام خریدا اور اس سے خدمت لے لیا تو استخدام سے خیار ساقط نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ استخد ام فدیدا فتیار کرنے کی دلیل نہیں ہے اور استخد ام دفع عبدسے مانع بھی نہیں ہے۔

و لا یصیر مختارا المن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے عبد جانی کواجارہ پر دے دیا یا رہن رکھ دیا یا استجارت کی اجازت دے دی اور اس پر قرض چڑھ گیا تو ان صور تول میں سے کسی بھی صورت میں آتا فدید دینے والانہیں شار ہوگا، کیونکہ اجارہ اور بہن پر دینے سے نہ تو دفع عبد میں کوئی دشواری ہے اور نہ ہی ان چیزوں سے اس میں کوئی کی اور عیب ہے اس لیے یہ امور انجام دیئے سے مولی فدید اختیار کرنے والانہیں ہوگا۔ ہاں اذن بالتجارت کی صورت میں اگر غلام مقروض ہوجائے تو وکی مقتول کو بیت ہے کہ وہ عبد مدیون کو لینے سے انکار کردے اور مولی سے اس کی قیت وصول کرے ، کیونکہ غلام مولی ہی کی وجہ سے مقروض ہوا ہے، لہذا مولی ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهٖ إِنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ رَمَيْتَهُ أَوْ شَجَجْتَهُ فَآنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَقَالَ وَكُو رَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ رَمَيْتَهُ أَوْ شَجَجْتَهُ فَآنْتَ حُرٌّ فَهُو مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ، لِأَنَّ وَفَتَ تَكَلُّمِهِ لَاجِنَايَةَ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِوُجُودِهِ، وَبَعُدَ الْجِنَايَةِ لَمُ يُوجَدُ وَمُنْ قَالًا يَصِيرُ بِهِ مُخْتَارًا، أَلَا تَولَى أَنَّهُ لَوْ عَلَقَ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتَاقَ بِالشَّرْطِ ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَوْ لَا يُعْتِقَ ثُمَّ مِنْ الشَّرْطُ وَثَبَتَ الْعِنْقُ وَالطَّلَاقُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ تِلْكَ، كَذَا هذَا.

توجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگرتم نے فلاں کوتل کردیایا کوئی چیز پھینک کراسے ماردی یا اس کا سرپھوڑ دیا تو تم آزاد ہو، تو آقا فدیدا ختیار کرنے والا ہوگا اگر غلام نے بیکام کردیا۔ امام زفرُ فرماتے ہیں کہ آقا فدیدا ختیار کرنے والا نہیں ہوگا،
کیونکہ آقا کے تکلم کے وقت نہ تو کوئی جنایت ہاور نہ ہی آقا کو وجو دِ جنایت کاعلم ہے، اور جنایت کے بعد آقا کی طرف سے کوئی ایسا فعل نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے وہ فدیدا ختیار کرنے والا ہووے۔

کیا دیکھتے نہیں کہ اگر کسی نے طلاق یا عماق کوشرط پر معلق کیا پھر اس نے قتم کھالی کہ وہ طلاق نہیں دے گایا آزادنہیں کرے گا اس کے بعد شرط پائی گئی اور عتق وطلاق کا ثبوت ہوگیا تو وہ اپنی اس قتم میں حانث نہیں ہوگا، ایسے ہی ہی ہی ہے۔

# ر آن البداية جلده به من المستخدم المست

-(رمیته کا سے پینک کے مارا۔ (شجحته کاس کے سرمیں زخم کیا۔ ﴿لا یحنث کا شمنہیں ٹوٹے گا۔

#### غلام کی آزادی کوکسی جنایت سے مشروط کرنا:

صورت مسله بہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگرتم فلاں کوتل کردویا کوئی چیز کھینک کراسے ماردویا اس کا سر پھوڑ دوتو تم آزاد ہو۔ اب آگر غلام ان امور میں سے کوئی کام انجام دے دیتا ہے تو جمارے یہاں آقا فدیدا ختیار کرنے والا ہوجائے گا یعنی اس جنایت کی وجہ ہے آتا پر دفع عبدوا جب نہیں ہوگا، بلکہ فدید دینا واجب ہوگا جب کہ امام زفر کے یہاں صورتِ مسلم میں آقا فدید اختیار کرنے والانہیں ہوگا، بلکہ اس برغلام کی قیت واجب ہوگی۔

امام زفر رایشیا کی دلیل بیہ ہے کہ جس وقت آقانے غلام سے بیہ بات کی ہے اس وقت نہ تو غلام کی طرف نے جنایت تھی اور نہ ہی جنایت کی کم اور نہ ہی جنایت کی طرف سے جنایت کی طرف سے جنایت کا کوئی علم تھا اور جنایت اور علم بالجنایت کی طرف سے کی طرف سے کہلے فدیدا ختیار کرنا ہماری مجھے سے دور ہے۔ اور جب غلام نے جنایت کی تو اس کے بعد آقا کی طرف سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسافعل نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے آقا کو فدیدا ختیار کرنے والاسمجھا جائے اس لیے صورت مسئلہ میں آقا فدیدا ختیار کرنے والانہیں ہوگا، بلکہ اس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی۔

اس کی مثال ایس ہے جسے کس نے اپنی ہوی سے کہا ان دحلت الدار فانتِ طالق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو مطلقہ ہے یا الی غلام سے کہا ان دخلت المدار فانت حُر یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے پھر غلام اور ہوی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے یہ مھالی کہ نہ تو اپنی ہوی کو طلاق دوں گا اور نہ ہی اپنے غلام کو آزاد کروں گا۔ اس کے بعد ہوی بھی گھر میں داخل ہوئی اور غلام بھی اور خلاق واعماق کو جس شرط پر معلق کیا تھا وہ شرط پائی گئی اور طلاق وعماق کا ثبوت ہوگیا تو وہ شخص اپنی تم اور خلاق ولا یعتق میں حانث نہیں ہوگا ، کیونکہ جب اس نے طلاق کو معلق کیا تھا تب بھی اس کی طرف سے نعل تعلین موجود تھا اور جب طلاق اور عماق کا ثبوت ہوا ہے تب بھی اس کی طرف سے نعل نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ شخص اپنی تم میں حانث نہیں ہوگا اس طرح صورت وجہ سے ثابت ہوئے ہیں ، البخوا اس کی طرف سے نعل نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ شخص اپنی تم میں حانث نہیں ہوگا اس کی طرف سے نعل نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ شخص اپنی تم میں حانث نہیں ہوگا اس کی طرف سے نعل نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ شخص اپنی تم میں حانث نہیں ہوگا اس کی طرف سے نعل نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ شخص اپنی تم میں حانث نہیں ہوگا اس کی طرف سے نعل نہ پائے والی معدوم ہے البند آتا تا کو ہم کس طرح فدیہ اختیار کرنے والا مان لیں ؟

وَلَنَا أَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتَاقَ بِالْجِنَايَةِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وَجُوْدٍ الشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَهُ بَعُدَ الْجِنَايَةِ، أَلَا يُرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَ اللهِ لَاأَقْرُبُكِ يَصِيْرُ اِبْتِدَاءُ الْإِيْلَاءِ مِنْ وَقْتِ الدَّخُولِ الْجِنَايَةِ، أَلَا يُمْ وَقَتِ الدَّخُولِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا مَرِضْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَرِضَ حَتَّى طُلِقَتْ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ يَصِيْرُ فَارَّا، لِأَنَّ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا مَرِضْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَرِضَ حَتَّى طُلِقَتْ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ يَصِيْرُ فَارَّا، لِأَنَّةَ عَلَى مُكِنَّهُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ، إِذِ يَصِيْرُ مُطَلِقًا بَعْدَ وُجُودِ الْمَرَضِ، بِخِلَافِ مَا أَوْرَدَ، لِأَنَّ غَرْضَهُ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ يُمْكِنُهُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ، إِذِ الْمَرْضِ بَعْلِيقِ أَقُولَى الْمَرْضِ بَعْدَاعُ مِنْ اللهِ لَلْمُولِ بَعْدَاعُ مَا لَا يُمْرَضِ بَخِلَافِ مَا أَوْرَدَ، لِأَنَّ غَرْضَهُ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ يُمْكِنُهُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ، إِنْ الْمَرْضِ بِتَعْلِيْقِ أَقُولَى الْمَاشَرَةِ الشَّرُطِ بِتَعْلِيْقِ أَقُولَى الْمَرْضِ بِتَعْلِيْقِ أَقُولَى الْمَنْعِ فَلَايَدُخُلُ تَحْتَةُ مَالَا يُمْكِنُهُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ، وَلَانَة حَرَّضَةً عَلَى مُبَاشَرَةٍ الشَّرُطِ بِتَعْلِيْقِ أَقُولَى

# ر ان البداية جلد الله على المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الم

#### الدَّوَاعِيْ إِلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ فَهَلَذَا دَلَالَةُ الْإِخْتِيَارِ.

ترجمله: ہماری دلیل ہے ہے کہ مولی نے عماق کو جنایت پر معلق کیا ہے اور جو چیز کسی شرط پر معلق ہوتی ہے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت منجو کی طرح ہوجاتی ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے جنایت کے بعد مولی نے غلام کو آزاد کیا ہو۔ کیا دکھتا نہیں کہ اگر کسی نے اپنی ہوی سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو خدا کی تم میں تھ سے جماع نہیں کروں گا تو ایلاء کی ابتداء دخول وقت سے ہوگ ۔ اور ایسے ہی اگر میں بیار ہوجا وک تو تھے تین طلاق ، چنانچے وہ بیار ہوگیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی مطلقہ ہوگی اور اسی مرض میں وہ مرکبیا تو شوہر فار ہوجائے گا، کیونکہ وجو دِمرض کے بعد ہی وہ طلاق دینے والا ہوگیا ہے۔

برخلاف اس مسئلے کے جسے امام زفر روافی کیا ہے، کیونکہ حالف کا مقصد ایسی طلاق یاعتق ہے جس سے رُکناممکن ہو، اس لیے کہ قتم رکنام کن ہو، اس لیے کہ آتا نے غلام کو لیے کہ قتم رکنے کے لیے ہوتی ہے، لہذا ہمین کے تحت وہ چیز واغل نہیں ہوگی جس سے رکناممکن نہ ہو۔ اور اس لیے کہ آتا نے غلام کو شرط انجام دیے گا اور شرط انجام دیے گا اور ہیں ہے کہ غلام وہ کام انجام دے گا اور ہی اختیار فدریکی ویل ہے۔

#### اللغاث:

﴿ عتاق ﴾ آزادی۔ ﴿ ينزل ﴾ لفظا: اترتا ہے، مراد: سمجما جاتا ہے۔ ﴿ منجز ﴾ نوری۔ ﴿ لا أقوبك ﴾ تيرے قريب نہيں آؤں گا۔ ﴿ إيلاء ﴾ بيوی سے جارمبينے تک دور رہنے کی شم کھانا۔ ﴿ فَارٌ ﴾ فرار اختيار کرنے والا، ميراث سے محروم کرنے کی کوشش کرنے والا۔ ﴿ حوّضه ﴾ اس کوابھارا ہے۔

#### ائم والله الله اورامام زفر والشطة كودلاك كاجواب:

اس عبارت میں ہماری دلیل،اس کے پھے شواہداورامام زفرؒ کے دلائل کا جواب دیا گیا ہے(۱) عب سے پہلے دلیل بیان کی گئ ہے جس کا حاصل سے ہے کہ صورت مسئلہ میں مولی نے غلام کی آزادی کو جنایت پر معلق کیا ہے خواہ وہ قبل ہویا رمی ہویا سر پھوڑ نا ہواور تعلق کیا ہے خواہ وہ قبل ہویا ہوی ہویا ہے، لہٰذا اس تعلق کے سلسلے میں ہمارا ضابطہ سے کہ جو چیز کسی شرط پر معلق ہوتی ہے وہ وجو دِشرط کے وقت مُجْز اور فوری واقع ہوتی ہے، لہٰذا اس ضابطے کے چیش نظر آقا کا فانت حو کہنا انعقاد شرط یعنی وجود جنایت کے بعد ٹابت ہوگا اور سے مانا جائے گا کہ آقانے غلام کی جنایت کے بعد فانت حو کہہ کر اسے آزاد کرتا ہے تو وہ فد سے اختیار کرنے والا شار ہوتا ہے، لہٰذاصورت مسئلہ میں جسی وہ فد بیا انتظار کرنے والا شار ہوگا۔

صاحب کتاب نے اس کی دونظیریں بیان کی ہیں (۱) آیک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو بخدا میں تجھ سے جماع نہیں کروں گا تو شو ہر کا قول تکلم کے وقت ہے معتبر نہیں ہوگا بلکہ دخول کے وقت سے اس کا اعتبار ہوگا اور دخول ہی کے وقت سے ایلاء کی ابتداء ہوگی۔

(۲) ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں بیار ہو گیا تو تخصے تین طلاق، چنانچہ کچھ دنوں بعدوہ بیار ہوا اوراس کی بیوی مطلقہ ثلاثہ ہوگئ۔ اب اگر اسی بیاری میں وہ شخص مرجاتا ہے تو وہ فار کہلائے گا اور اس کی مطلقہ ثلاثہ بیوی اس شخص کی ورَاثت میں مستحقِ

## 

میراث ہوگی، کیونکہ موت کی وجہ سے بیواضح ہوگیا کہ شوہر نے بیاری کی حالت میں طلاق دی ہے لہذا یہاں بھی اس کا مرض سے پہلے طلاق دینا وجو دِمرض کے بعداور مرض کے دوران طلاق دینا شار کیا جائے گا اور وہ شخص فار کہلائے گا۔الحاصل جس طرح ان دونوں نظیروں میں ایلاءاور طلاق کا ثبوت وقوع تکلم کے وقت نہیں ہے بلکہ وجود شرط کے بعد ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مولی کا آنت حو کہنا وجود شرط لینی غلام کے ارتکاب جنایت کے بعد ہوگا اور غلام فدید دینے اور فدیدا ختیار کرنے والا شار کیا جائے گا۔

بحلاف ما أورد النع صاحب كتاب نے يہاں سے امام زفر ولين الله كا استشہاد اور ان كى دليل كا جواب ديا ہے۔ امام زفر ولين الله كا استشہاد كا جواب تو يہ ہے كہ صورت مسئلہ كو يمين والے مسئلے پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيونكہ يمين انسان كوارتكاب نعل سے باز ركھنے كے ليے ہوتی ہے اور طلف كى صورت ميں حالف كا مقصد يہ ہوتا ہے كہ ميں اليى طلاق اور عماق كى قتم كھا تا ہوں جس سے ركنا مير بير بيس ميں ہاور ظاہر ہے كہ يمين ميں حانث ہونے كے خوف سے وہ خص مباشر سے فعل سے باز رہے گا۔ اس كے برخلاف اگر اس نے طلاق يا عماق كو شرط پر معلق كرديا تو اب اس سے ركنا اس خص كے بس ميں نہيں ہے بلكہ اب كيند تو بيوى اور غلام كے پالے ميں جا چكی ہے اور بيد معاملہ غير ممكن الا متناع ہو چكا ہے، لہذا ايك ممكن الا متناع چيز يعنی طلاق معلق بالحلف ايک غير ممكن الا متناع چيز يعنی طلاق معلق بالحلف ايک غير ممكن الا متناع چيز يعنی طلاق معلق بالحرط ميں داخل نہيں ہوگی۔

اورامام زفر روائی ییش کردہ دلیل لأن وقت تكلمه النح كا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں مولی نے جنایت پرغلام كی آزادى معلق كی ہے اور آزادى ہرغلام كا سب سے زیادہ اہم مقصد ہوتی ہے اس لیے تعلق كے حوالے سے اس بات كی تو كی امید ہے كہ غلام اس كام كو ضرور انجام دے گا اور پھر آقا اسے اس كام پر آمادہ بھى كر رہا ہے اور انگل بھى كر رہا ہے، اس ليے اس سے مباشرتِ جنایت كے پہلوكومزید تقویت مل رہى لہذا اس حوالے سے بھى آقا كوفد يہ كرنے والا ہى شاركيا جائے گا اور قيت دينے كى كوئى بات نہيں ہوگ ۔

قَالَ وَإِذَا قَطَعَ الْعَبُدُ يَدَ رَجُلٍ عَمَدًا فَدُفِعَ إِلَيْهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَأَعُتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ مِنَ الْيَدِ فَالْعَبُدُ صُلُحٌ بِالْجِنَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَغْتِقُهُ رُدَّ عَلَى الْمَوْلَى وَقِيْلَ لِلْأُولِيَاءِ الْفَتُلُوهُ أَوِاعْفُوا عَنْهُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ وَهُو أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْتِقُهُ وَسَرَى تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّلُحَ كَانَ عَنِ الْمَالِ، لِأَنَّ أَطُرَافَ الْعَبْدِ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهَا وَسَرَى تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ هُوَ الْقُودُ فَكَانَ الصَّلْحُ وَاقِعًا بِغَيْرِ وَبَيْنَ أَطُرَافِ الْحُرِّ، فَإِذَا سَرَى تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ هُوَ الْقُودُ فَكَانَ الصَّلْحُ وَاقِعًا بِغَيْرِ وَبَيْنَ أَطُرَافِ الْحُرِّ، فَإِذَا سَرَى تَبَيِّنَ أَنَّ الْمَالَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ هُوَ الْقُودُ فَكَانَ الصَّلْحُ وَاقِعًا بِغَيْرِ وَبَيْنَ أَطُرَافِ الْحُرِّ، فَإِذَا سَرَى تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ هُو الْقُودُ فَكَانَ الصَّلْحُ وَاقِعًا بِغَيْرِ وَلَيْ الْمُعَلِّقَةَ النَّلَاثَ فِي عِنَّتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ فَوَالْعَلُ وَالْبَاطِلُ لَا يُورِثُ الشَّلْمَ الْمَعْلَقَةَ النَّلَاثَ فِي عِلَيْهِ مَى عِلَيْهِ مَن الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ فَوَالْوَاقِ الْوَالِمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمُعَلِقَةَ النَّلَاثَ فِي عِنْتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ فَوَالْمِي الْقِصَاصُ.

ترجیل: فرماتے میں کداگر غلام نے عمد اُسی کا ہاتھ کاٹ دیا پھروہ غلام بخنی علیہ کے حوالے کیا گیا خواہ قضائے قاضی سے کیا گیا یا بدون قضاء کے کیا گیا اس کے بعد مجنی علیہ نے اسے آزاد کر دیا پھر مجنی علیہ ہاتھ کے زخم کی وجہ سے مرگیا تو غلام جنایت کے عوض صلح

ہوگا۔اوراگرمجنی علیہ نے اسے آزاد نہ کیا ہوتو غلام مولیٰ کو واپس کردیا جائے گا اور مقتول کے اولیاء سے بیر کہا جائے گا کہ غلام کوتل کر دو یا اسے معاف کر دو۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب بحنی علیہ نے غلام کو آزاد نہیں کیا اور زخم سرایت کر گیا تو یہ واضح ہو گیا کہ ملح باطل تھی ، کیونکہ ملح مال پڑھی ، کیونکہ غلام اور آزاد کے اطراف کے مابین تصاص جاری نہیں ہوتا، للہذا زخم کے سرایت کرنے سے یہ بات عیاں ہوگئ کہ مال واجب نہیں تھا ، بلکہ قصاص واجب تھا اور صلح بدون بدل واقع ہوئی تھی اس لیے باطل ہوگئ اور باطل شدہ چیز شہر نہیں پیدا کرتی جیسے اگر کسی نے مطلقہ ثلاثہ سے اس کی عدت میں وطی کرلی حالانکہ اسے اپنے او پرموطوء ہ کے حرام ہونے کا علم بھی ہے تو قصاص واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿عمدًا ﴾ جان بوجه کر۔ ﴿دفع ﴾ سپرد کیا گیا۔ ﴿وُدّ ﴾ لوٹایا جائے گا۔ ﴿اعفو ﴾ معاف کردو۔ ﴿سویٰ ﴾ پھیل گیا، سرایت کر گیا۔ ﴿قود ﴾ تصاص۔

#### غلام كاكسى كا باتحد كاث وينا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے غلام نے عمداً دوسر فیض کا ہاتھ کاٹ دیا اور غلام کے مولی نے قطع ید کے عوض مقطوع الید کو وہ غلام دے دیا خواہ قضائے قاضی ہے دیا یا ہونہی دیا بہر حال دے دیا اور مقطوع الید نے وہ غلام آزاد کر دیا اس کے بعد غلام کے وہ غلام دے دیا خواہ قضائے قاضی ہے دیا یا ہونہی دیا بہر حال دے دیا اور مقطوع الید کی موت ہوگئی تو اب غلام بھی بری ہے اور اس کا مولی بھی بری ہے ، یعنی اس زخم کے سرایت کرنے اور بجنی علیہ کے مرنے ہے ان پر ضان یا تا وان واجب نہیں ہوگا اور غلام کو جنایت اور جنایت سے پیدا شدہ ہر چیز سے بدل صلح قرار دے دیا جائے گا۔ اور اگر صورتِ حال ہے ہو کہ جنی علیہ نے غلام کو آزاد نہ کیا ہواور پھر زخم سرایت کرنے سے اس کی موت واقع ہوگئی ہو تو غلام کواس کے مولی کے حوالے کر دیا جائے گا اور مقتول اور مجنی علیہ کے ورثاء کو اختیار ہوگا اگروہ چیا ہیں تو غلام کو قصاصاً قتل کر دیں اور اگر جا ہیں تو اسے معاف کر دیں۔

اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قاطع بدغلام ہے اور مقطوع آزاد ہے اور ضابط یہ ہے کہ غلام اور آزاد کے اعضاء واطراف
میں قصاص جاری نہیں ہوتا ، لیکن جب غلام کے مولیٰ نے وہ غلام مقطوع الید کودے دیا تو اس دے دینے کو درست قرار دینے کے لیے
ہم نے غلام کو بدل سلح قرار دے دیا تا کہ اگر مقطوع الیداسے آزاد کر دے تو بدل سلح میں منے کی وجہ سے مقطوع الید کو اس کا مالک
قرار دے کر اس کے اعماق کو نافذ کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ اعماق سے نافذ اور درست ہونے کی صورت میں غلام اور اس کے مولیٰ
سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ مولیٰ نے تو غلام بیاس کے مولیٰ پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا۔
ہے اس لیے اب مقطوع الید کی موت سے غلام یا اس کے مولیٰ پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا۔

ہاں اگر مقطوع الیدنے غلام کو آزاد نہ کیا ہواور پھر زخم ید سرایت کرنے کی وجہ سے غلام مرجائے تو اب غلام پر قصاص واجب ہوگا اور اسے اس کے آقا کے حوالے کیا جائے گا اور اولیائے مقول کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ غلام کوقل کریں یا معاف کردیں۔ کیونکہ زخم

سرایت کرنے سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ غلام کے مولی اور مقطوع الید کے درمیان جوصلح ہوئی تھی وہ مال پر (غلام پر) تھی اور باطل تھی ، کیونکہ یہاں مقطوع کے مرنے کی وجہ سے قصاص واجب ہے نہ کہ مال ، لہذا جب صلح باطل ہوگئی تو اب غلام پرقصاص واجب ہوا اور اولیائے مقتول کواسے قبل کرنے یا معاف کرنے کے مابین اختیار حاصل ہوا۔

اور پھر چوں کہ میں جا باطل واقع ہوئی ہے اس لیے اس سے قصاص میں کوئی شبہہ پیدائییں ہوگا اور قصاص ہی واجب ہوگا، اس کی مثال الی ہے جیسے کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھر عدت کے دوران اس سے جماع کرلیا حالا نکہ وہ اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ عورت مجھ پرحرام ہے تو یہاں بھی چوں کہ اپنی مطلقہ بیوی سے وطی کرنا باطل ہے مگر پھر بھی یہ چیز مانع قصاص نہیں ہوگی، بلکہ واطمی پر قصاص یعنی حد بی جاری ہوگی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ طلل ہے اس لیے وہ قصاص ساقط نہیں کرے گی۔

بِحِلافِ مَا إِذَا أَعْتَقَهُ، لِأَنَّ إِفْدَامَهُ عَلَى الْإِعْتَاقِ يَدَلُّ عَلَى قَصْدِه تَصْحِيْحَ الصَّلْحِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ أَفْدَمَ عَلَى تَصَرُّفِ يَقَصُدُ تَصْحِيْحَهُ وَلَاصِحَةً لَهُ إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ صُلْحًا عَنِ الْجِنَايَةِ وَمَايَحُدُكُ مِنْهَا، وَلِهِذَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ وَرَضِيَ الْمَوْلِي بِهِ يَصِحُّ وَقَدْ رَضِيَ الْمَوْلِي بِهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِكُونِ الْعَبْدِ عِوصًا عَنِ الْقَلِيلِ يَكُونُ أَوْمَى بِكُونِ الْعَبْدِ عِوصًا عَنِ الْقَلِيلِ يَكُونُ الْمَدُلِي بِكُونِ الْعَبْدِ عِوصًا عَنِ الْقَلِيلِ يَكُونُ الْمَدُلِي بِكُونِ الْعَبْدِ عِوصًا عَنِ الْكَثِيرِ فَإِذَا أَعْتِقَ يَصِحُّ الصَّلْحُ فِي ضِمْنِ الْإِعْتَاقِ إِيْتِدَاءً، وَالصَّلْحُ الْآوَلُ وَقَعَ بَاطِلًا قَيْرَدُّ الْعَبْدُ إِلَى الْمَوْلِي، وَالْأَوْلِياءُ عَلَى خَيْرَتِهِمْ فِي الْعَفُو وَالْقَتْلِ . السَّمُ الْمَوْلِي بَيْكُونُ الْمَعْرُقِ الْمَعْدِ وَالْقَتْلِ . السَّمْ وَالْقَتْلِ . السَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّعْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلِلَّ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلِ

#### اللغات:

﴿إقدام ﴾ برصناء آماده مونا۔ ﴿إعتاق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿نصّ عليه ﴾ اس كى وضاحت كردى۔ ﴿قصد ﴾ اراده۔ ﴿خيرة ﴾ اختيار۔ ﴿عفو ﴾ معافی۔

#### مْكُوره بالاصورت ميس مجروح كاغلام كوآ زادكرنا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ مجنی علیہ کے غلام جانی کو آزاد نہ کرنے کی صورت میں توصلح باطل ہے کیکن اگر مجنی علیہ نے غلام کو آزاد

کردیا اور پھر زخم سرایت کرنے سے اس مجنی علیہ کی موت ہوگی توصلح باطل نہیں ہوگی اور عبد جانی پر قصاص نہیں واجب ہوگا، کیونکہ جنی علیہ کا اعتاق پر اقدام کرنا اس امر کی بین دلیل ہے کہ وہ اعتاق کو صحح اور نافذکر نا چاہتا ہے اس لیے جوشنص کوئی تقرف کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کی صحت کا آرز ومند ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں مجنی علیہ کے تقرف کے صحح ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے غلام کو جنایت اور اس جنایت سے پیدا ہونے والے اثر ات کا بدل قر ار دیا جائے اور پھر اگر مجنی علیہ اس بات کی صراحت کر دیتا کہ بی غلام بدل صلح ہے اور مولیٰ اس پر راضی ہوجاتا تو عقد صلح درست ہوجاتا اس لیے یہاں بھی عقد صلح درست ہوگا، کیونکہ یہاں تو مولیٰ اس کے کثیر یعنی نفس کا عوض راضی ہے ، اس لیے کہ جب وہ غلام کے قبل یعنی ہاتھ کا عوض اور بدل ہونے پر راضی ہے تو اس کے کثیر یعنی نفس کا عوض ہونے پر بدرجہ اولی راضی ہوگا ، الہذا جب مجنی علیہ نے غلام کو آزاد کر دیا تو اعتاق کے شمن میں ابتدا ہے کہ درست ہوجائے گی۔ اور اگر مجنی علیہ نے غلام کو آزاد کر دیا تو اعتاق کے شمن میں ابتدا ہے کہ درست ہوجائے گی۔ اور اگر مجنی علیہ نے غلام کو آزاد کر دیا تو اعتاق کے شمن میں ابتدا ہے کہ درست ہوجائے گی۔ اور اگر مجنی علیہ نے غلام کو آزاد کر دیا تو اعتاق کے شمن میں ابتدا ہے کہ درست ہوجائے گی۔ اور اگر مجنی علیہ نے غلام کو آزاد کر دیا تو اعتاق کے شمن میں ابتدا ہے کہ درست ہوجائے گی۔ اور اگر مجنی علیہ نے غلام کو آزاد کر دیا تو اعتاق کے شمن میں ابتدا ہے کو میال ہو چکی ہے اس

اورا گرجنی علیہ نے غلام کوآ زادنہیں کیا تو ابتداء صلح نہیں پائی گئی اور صلح اول جوتھی زخم سرایت کرنے ہے وہ باطل ہو پیکی ہے اس لیے غلام کواس کے مولیٰ کے سپر دکر دیا جائے گا اور اولیائے مقتول کو وہی دواختیارات ملیں گے(۱)قتل کرنا (۲) معاف کرنا۔

وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ رَجُلٌ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمَدًا فَصَالَحَ الْقَاطِعُ الْمَقْطُوْعَةَ يَدُهُ عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَةَ إِلَيْهِ فَأَعْتَقَذَ الْمَقْطُوْعَةُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْعَبْدُ صُلْحٌ بِالْجِنَايَةِ إِلَى اخِرِ مَاذَكُرْنَا مِنَ الرِّوَايَةِ، وَهَذَا الْوَضْعُ يَرِدُ الْمُقَطُوعَةُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْيُوايَةِ، وَهَذَا الْوَضْعُ يَرِدُ إِلَى النَّفُسِ وَمَاتَ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ هُنَالِكَ وَهَهُنَا قَالَ يَجِبُ، إِشْكَالًا فِيْمَا إِذَا عَفَا عَنِ الْيَدِ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ هُنَالِكَ وَهَهُنَا قَالَ يَجِبُ، قَالَ مَاذَكُرْنَا هَهُنَا جَوَابُ الْقِيَاسِ فَيَكُونُ الْوَضْعَانِ جَمِيْعًا عَلَى الْقِيَاسِ وَالْإِسْتِحْسَانِ وَقِيْلَ بَيْنَهُمَا فَرُقٌ.

ترجیملہ: اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں ہے کہ اگر کی مخص نے عمد أدوسرے کا ہاتھ کا ندیا پھر قاطع نے مقطوع الیدے ایک غلام پرمصالحت کرلی اور وہ غلام مقطوع الید کو دے دیا اور اس نے اسے آزاد کر دیا ، پھراسی زخم سے وہ مرگیا تو امام محمد والشخائے نے فرمایا کہ غلام برمصالحت کرلی اور وہ غلام مقطوع الید کو اس روایت کے اخیر تک جسے ہم بیان کر بھیے ہیں۔ اور اس وضع پر اس صورت میں اشکال وار د ہوتا ہے جب مقطوع الید نے ہاتھ کا زخم معاف کر دیا پھر زخم نفس تک سرایت کر گیا اور وہ مرگیا چنا نچہ وہاں تصاص نہیں واجب ہوگا۔ اور یہاں امام محمد والشخائے نے فرمایا کہ قصاص واجب ہوگا ، ایک قول یہ ہے کہ جو یہاں (صلح میں) فدکور ہے وہ قیاس کا جواب ہے، لہذا دونوں وضعیں قیاس اور استحسان پر ہیں اور دوسرا قول ہے ہے کہ ان میں فرق ہے۔

#### اللغاث:

﴿مقطوعة ﴾ كثابوا\_﴿عفا ﴾ معاف كرديا\_ ﴿سوى ﴾ بهيل كيا، سرايت كركيا\_ ﴿نفس ﴾ جان، زندگ\_

#### مذكوره بالامسك ك ايك دوسرى تخريج:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ جامع صغیر کے بعض نسخوں میں میں میں مسئلہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک آزاد مرد نے دوسرے آزاد مخص کا ہاتھ عمداً کاٹ دیا اور پھرمقطوع الید کو اپنا ایک غلام دے کر اس پرمصالحت کر لی اور مقطوع الید نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہ قطع بدے عض غلام پرمصالحت کرنا درست اور جائز ہے۔ یعنی تھم کے اعتبار سے دونوں نسخوں میں بیان کردہ مسئلے کی

صورتیں متحد ہیں۔

وهذا الوضع المنح فرماتے ہیں کہ اس دوسرے ننخے کی عبارت پراس صورت میں اشکال ہوگا جب مقطوع الید قاطع کو معاف کرد ہے اور پھر زخم سرایت کرنے سے مقطوع مرجائے تو قاطع پرقصاص نہیں واجب ہے جب کہ ہدایہ میں جوعبارت درج ہے اس کے مطابق اگر ضلع کے بعد زخم سرایت کرنے سے مقطع کا لید مرجائے تو قاطع پرقصاص واجب ہوگا اور چوں کے مطابق میں موت موت واقع ہونے پرقصاص لیا جائے گا۔

گویا یہاں بی تھم ہوا کہ عنو کے بعد سرایت زخم کی وجہ سے موت واقع ہونے پرقصاص لیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائ نے اس تھی کو دوطرح سلیحایا ہے (۱) صلح والے مسئے میں جو ہدایہ میں فدکور ہے اور جس میں وجوبِ قصاص کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ قیاس کے مطابق ہے اور بعض نسخوں میں جوعفو کا حکم فدکور ہے وہ بربنائے استحسان ہے اور جب قیاس اور استحسان سے ان کا ثبوت ہے تو ظاہر ہے کہ تعارض بھی نہیں ہے (۲) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں نسخوں میں واقعی فرق ہے چنا نچے عفو کی صورت میں قصاص نہیں ہے اور صلح والی صورت میں قصاص واجب ہے جس کی دلیل آئیدہ سطور میں فرور ہے۔ دیکھتے رہے۔

وَوَجُهُهُ أَنَّ الْعَفُو عَنِ الْكِدِ صَحَّ ظَاهِرًا، لِأَنَّ الْحَقَّ كَانَ لَهُ فِي الْكِدِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَيَصِحُّ الْعَفُو ظَاهِرًا فَبَعْدَ لَا يُبُطِلُ لَا الْعَلْمَ وَجُورِ الْقِصَاصِ، أَمَّا هَهُنَا الصَّلُحُ لَا يُبُطِلُ الْجِنَايَةَ بَلُ يُقَرِّرُهَا حَيْثُ صَالَحَ عَنْهَا عَلَى مَالٍ فَإِذَا لَمْ يُبُطِلِ الْجِنَايَةَ لَمْ تَمْتَنِعِ الْعُقُوبَةُ، هَذَا إِذَا لَمْ يُعْتِقُهُ، أَمَّا إِذَا أَعْتَقَهُ فَالتَّخُرِيْحُ عَلَى مَاذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ.

تر جملے: اور فرق کی وجہ ہے کہ عفوعن الید ظاہراً میچے ہے، کیونکہ ظاہراً ہاتھ میں اس کا حق تھالبذا ظاہر میں معاف کرنا میچ ہے، اور اس کے بعدا گرچ عفوحکماً باطل ہو گیا، کین حقیقاً موجود ہے اور یہ وجوب قصاص سے مانع ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں صلح مُبطلِ جنایت نہیں ہے، بلکہ ملح جنایت کو محکم کر رہی ہے، کیونکہ صاحبِ حق نے جنایت کے عوض مال رصلح کی ہے۔ پھر جب صلح نے جنایت کو باطل نہیں کیا تو عقوبت ممتنع نہیں ہوگی۔ اور عقوبت کاممتنع نہ ہونا اس صورت میں ہے جب جنی علیہ نے غلام آزاد نہیں کیا ہو، لیکن اگر اس نے آزاد کردیا ہوتو مسلے کی تخ تج اس طریقے پر ہوگی جسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿عفو ﴾معاف كرنا \_ ﴿عقوبة ﴾ سرا \_ ﴿لم يعتقه ﴾ اس أوآ زادنه كيا مو

#### صلح اور عفو کے مابین فرق کا بیان:

۔ تبعض مشائخ وَ اللّهِ عَلَمُ اور عَنُو کی صورت میں جوفرق بیان کیا ہے یہاں ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ عَنُو کی صورت میں جب صاحب عنو نے معاف کر دیا تو معافی بظاہر صحیح ہے، کیونکہ عنوظا ہرا صاحب حق یعنی صاحب ید ہی کاحق تھا اور اس نے معاف کردیا اس لینے بیمعافی صحیح ہے لیکن عنو کے بعد زخم سرایت کرنے سے جب معافی باطل ہوگئ، تو یہ بطلان صرف من حیث

الحکم ہوا اورمن حیث الحقیقت عنوموجود ہے اور حقیقت کے اعتبار ہے اس کا موجود ہونا بطلان جنایت کا شبہہ پیدا کرتا ہے اور شبہہ وجوبِ قصاص سے مانع ہے اس لیےعفو کی صورت میں قصاص نہیں واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف صلح والی صورت میں کوئی شبہ نہیں ہے اس لیے اس صورت میں قصاص واجب ہوگا، کیونکہ صلح سے جنایت باطل نہیں ہوتی بلکہ مزید مختم اور مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ جنایت کے عوض مال برصلح کی گئی ہے اور مال مبطل جنایت نہیں ہے اس سے صلح کی صورت میں جنایت باقی اور برقرار ہے اور جب جنایت باقی ہے تو ظاہر ہے کہ قصاص بھی واجب ہوگا، لیکن یہ بات ذہن شین رہے کہ یہ مسلم کی صورت میں ہے جب جنی علیہ نے غلام جانی کو آزادنہ کیا ہو، لیکن اگراس نے غلام کو آزاد کردیا ہوتو محل قصاص معدوم ہونے کی وجہ سے قصاص نہیں واجب ہوگا اور اس کے اعماق کو صلح جدید کا درجد دیا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا جَنَى الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ جِنَايَةً وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرُهُمْ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى وَلَمْ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتَانِ. قِيْمَةٌ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَقِيْمَةٌ لِأُولِيَاءِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّةُ أَتْلَفَ حَقَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ بِكَلِّ الْقِيْمَةِ عَلَى الْإِنْفِوَادِ، الدَّفُعُ لِلْأُولِيَاءِ وَالْبَيْعُ لِلْعُرَمَاءِ فَكَذَا عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَيْنِ إِيْفَاءً مِنَ الرَّقَيَةِ الْإِنْفِوَادِ، الدَّفُعُ لِللَّوْلِيَاءِ وَالْبَيْعُ لِلْعُرَمَاءِ فَكَذَا عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَيْنِ إِيْفَاءً مِنَ الرَّقَيَةِ الْوَاحِدِةِ بِأَنْ يُدُفَعَ إِلَى وَلِيِّ الْجَنَايَةِ ثُمَّ يُبَاعُ لِلْعُرَمَاءِ فَيَضْمَنُهُمَا بِالْإِتْلَافِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَتْلَفَةً أَجْنَبِيَّ حَيْثُ الْوَاحِدِةِ بِأَنْ يُدُفَعَ إِلَى وَلِيِّ الْجَنَايَةِ ثُمَّ يُبَاعُ لِلْعُورَمَاءِ، لِلْاَ الْوَلَاقِ وَالْمَولَلِي وَيَدَفَعُهَا الْمَوْلَى إِلَى الْعُرَمَاءِ، لِلْآنَ الْأَجْنَبِيَّ إِنَّا يَصْمَنُ لِلْمَولِلِي بِحُكُمِ الْمِلْكِ تَرْجِبُ قِيْمَةً وَاحِدَةً بِأَنْ يَكُونُ الْمُحْلِي الْحَقِي فَلَا تَوْجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِنْكُوفِ الْحَقِّ فَلَا تَوْجِيحُ فَيَظُهَرَانِ وَاحِدُ مِنْهُمَا بِإِنْكُوفِ الْحَقِّ فَلَا تَوْجِيحُ فَيَظُهَرَانِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِنْكُوفِ الْحَقِّ فَلَا تَوْجِيحُ فَيَظُهَرَانِ وَاحِدُ مِنْهُمَا بِإِنْكُوفِ الْحَقِّ فَلَا تَوْجِيحُ فَيَظُهَرَانِ وَاحِدُ مِنْهُمَا بِإِنْكُوفِ الْحَقِي فَلَا تَوْجِيحُ فَيَظُهَرَانِ

تروج کھا: فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون نے کوئی جنایت کی اور اس پر ایک ہزار درہم قرض بھی ہواور اس کے مولی نے اس آزاد کردیا حالانکہ اسے جنایت کا علم نہیں ہے تو مولی پر دوقیمتیں واجب ہوں گی ایک قیمت صاحب دین کے لیے اور دوسری قیمت اولیائے جنایت کا علم نہیں ہے دوحق تلف کئے ہیں جن میں سے ہرایک انفرادی طور پر پوری قیمت سے مضمون ہوتا ہولیائے جنایت کو غلام دینا اور غرماء کے لیے اسے فروخت کرنا تو اجتماع کے وقت بھی یم حکم ہوگا۔ اور ایک رقبہ سے دونوں حق کو پورا کرنا ممکن ہے بایں طور کہ غلام وکی جنایت کو دے دیا جائے پھر غرماء کے لیے اسے فروخت کر دیا جائے تو اتلاف کی وجہ سے مولی ان دونوں کا ضامن ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب غلام کو کسی اجنبی نے ہلاک کیا ہوتو مولی کے لیے (اجنبی پر) صرف ایک قیمت واجب ہوگی اور مولی اسے قرض خواہوں کو وے دے گا کیونکہ اجنبی بچکم ملکیت مولی کے لیے ضامن ہوتا ہے، لہٰذا اس ملکیت کے مقابلہ میں حق کا ظہور نہیں ہوگا ، کیونکہ حق ملکیت سے کم تر ہے اور یہاں حق ہلاک کرنے کی وجہ سے ان میں سے ہرایک کے لیے ضان واجب ہوا ہے اس لیے کوئی ترجیح نہیں ہے ، لہٰذا دونوں حق طاہر ہوں گے اور آقا دونوں کا ضامن ہوگا۔

## ر آن البداية جلدها على المحالة المحال

#### اللغات:

﴿ جنلی ﴾ جرم کیا، جنایت کی۔ ﴿ مأذن له ﴾ جس کوتجارت کی اجازت ہے۔ ﴿ أَتلف ﴾ ہلاک کیا ہے۔ ﴿ انفراد ﴾ اکیلا ہونا۔ ﴿ غرماء ﴾ قرض خواہ۔

#### مأذون لدمقروض غلام كى جنايت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے غلام نے جنایت کی اوراس غلام پر دوسرے کا ایک ہزار روپیہ قرض بھی ہے پھراس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا اور مولی کو اس غلام کی جنایت کا علم نہیں ہے تو اب حکم یہ ہے کہ اس مولی پر دوقیتیں واجب ہیں (۱) پہلی قیت قرض خواہ کے لیے واجب ہوگی، اس لیے کہ مولی نے غلام کو آزاد کر کے دوخت ضائع کیے ہیں اور ان دونوں میں سے ہرایک حق تنہا بھی پوری قیمت کے ساتھ مضمون ہوتا ہے یعنی اگر غلام صرف جنایت کرتا یا اس پر ضائع کے ہیں اور ان دونوں میں سے ہرایک حق تنہا بھی پوری قیمت واجب ہوتی، لہذا جب اس غلام سے دوخق وابستہ ہیں تو اسے آزاد کردیتا تو بھی اس پر غلام کی پوری قیمت واجب ہوتی، لہذا جب اس غلام سے دوخق وابستہ ہیں تو اسے آزاد کرنے کی وجہ سے مولی پر ان دونوں حقول کی قیمت واجب ہوگی۔

اور یہاں ایک ہی غلام سے ان دونوں حقوق کی ادائیگی ممکن بھی ہے وہ اس طرح کہ پہلے غلام ولی جنایت کو دیا جائے اور پھراسے فروخت کر دیا جائے تو اس طرح اولیائے مقتول کا بھی حق ادا ہوجائے گا اور غر ماء کا بھی ، لہذا مولی پراضی دونوں فریقوں کے حقوق واجب ہوں گے اور مولی ان دونوں کے لیے قبت کا ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ اسے جنایت کاعلم نہیں ہے، اور اگر مولی کو غلام کی جنایت معلوم ہواور پھر مولی اسے آزاد کر دیتو اس صورت میں اولیائے مقتول کے لیے مولی پر دیت واجب ہوگ ، قبت نہیں ، البت غرماء کے لیے قبت بدستور واجب رہے گی۔ (بنایہ:۳۱۳/۱۳)

بخلاف ما إذا النع اس كا حاصل يہ ہے كہ غلام نے جنايت كى اور اس پرايك ہزار قرض بھى ہے پھر كسى اجنبى نے اسے قل كرديا تو اب اجنبى پر صرف ايك قيمت واجب ہوگى، دو قيمتيں نہيں واجب ہوں گى، كيونكہ اجنبى پر قيمت كا وجوب صرف غلام مقتول كے مولى كى ملك ہونے كى وجہ ہے اور غرماء اور صاحب دين كے حقوق كى وجہ ہے نہيں ہے۔ اور چوں كہ ملك حق سے قوى ہوتى ہے اس ليے ملك كے مقابلے ميں حق كا ظہور نہيں ہوگا، بلكہ ملكيت حق پر غالب رہے گى اور غلام واحد ميں مولى كى ملكيت بھى واحد يعنى الله عنى ا

اس کے برخلاف آقائے آزاد کرنے کی صورت میں آقا پر دوحقوں کی قیمتوں کا طمان ہوگا کیونکد آقائے دوحق ضائع کیے ہیں اور دونوں حق الگ الگ جنس کے ہیں اور کسی کوکسی پرتر جیج بھی نہیں ہے اس لیے دونوں حق ظاہر ہوں گے اور مولی پر دونوں حقوں کی انفرادی انفرادی قیمت واجب ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا اسْتَدَانَتِ الْأَمَةُ الْمَأْذُونُ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهَا ثُمَّ وَلَدَثُ فَإِنَّهُ يَبَاعُ الْوَلَدُ مَعَهَا فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ جَنَثُ جِنَايَةً لَمْ يُدْفَعِ الْوَلَدُ مَعَهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّيْنَ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ فِيْهَا وَاجِبٌ فِيْ ذِمَّتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهَا اسْتِيْفَاءٌ

## ر آن البدايه جلد الله على المستخدم و ٢٣٠ من الماديات كيان ين الم

فَيَسْرِيُ إِلَى الْوَلَدِ كَوَلَدِ الْمَرْهُوْنَةِ، بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّ وُجُوْبَ الدَّفُعِ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَى لَا فِي ذِمَّتِهَا وَإِنَّمَا يُلَاقِيُهَا أَثَرُ الْفِعُلِ الْحَقِيْقِيِّ وَهُوَ الدَّفُعُ، وَالسِّرَايَةُ فِي الْأَوْصَافِ الشَّرْعِيَّةِ دُوْنَ الْأَوْصَافِ الْحَقِيْقِيَّةِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ ماذونہ فی التجارۃ بائدی نے اپنی قیمت سے زیادہ قرض لیا پھراس نے لڑکا جنا تو قرض میں اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی فروخت کیا جائے گا،اوراگر باندی نے جنایت کی تو اس کے ساتھ لڑکا نہیں دیا جائے گا۔اور (ان دونوں میں) فرق یہ ہے کہ قرض باندی میں ایک تھکی وصف ہے جو وصولیا بی کے حوالے سے باندی کے ذمہ واجب ہوتا ہے اور اس کی گردن سے متعلق ہوتا ہے، لہذا وصفِ تھکی ولد کی طرف سرایت کرے گا جیسے ولدِ مر ہونہ میں ہوتا ہے۔

برخلاف جنایت کے،اس لیے کہ دینے کا وجوب مولی کے ذیے ہے نہ کہ باندی کے ذیے۔اور باندی سے فعلِ حقیقی کا اثر ملاقی ہوتا ہے اور وہ دینا ہے۔اور سرایت اوصاف شرعیہ میں ہوتی ہے نہ کہ اوصاف عقیقیہ میں۔

#### اللغاث:

﴿استدانت ﴾ قرض اٹھایا۔ ﴿استيفاء ﴾ حصول، بورى وصولى۔ ﴿يسىرى ﴾ تھيل جاتا ہے، سرايت كرتا ہے۔

#### ما زون لها باندى كاجنا موا يحه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص کی باندی تھی اور مولی نے اسے تجارت کی اجازت دے رکھی تھی چنانچہ تجارت میں وہ باندی اپنی قیت سے زیادہ مقروض ہوگئ اور اس دوران اس نے بچہ جنا تو ادائیگی قرض میں بچہ باندی کے تابع ہوگا اور باندی کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی فروخت کرکے قرض اداکیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر یہی مقروض باندی کوئی جنایت کردی تو اس کا تھم بچے کی طرف سرایت نہیں کرے گالیتن اس صورت میں باندی کے ساتھ بچے نہیں دیا جائے گا۔

صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ وصف حکی تو سرایت کرتا ہے لیکن وصفِ حقیقی سرایت نہیں کرتا اور دین چوں کہ وصف حکی ہے، کیونکہ یہ باندی کے ذمے واجب ہوتا ہے اور باندی کی گردن سے متعلق ہوتا ہے۔ لہذا یہ وصف بچے کی طرف رہن کا حکم سرایت کے کی طرف رہن کا حکم سرایت کرے گی طرف رہن کا حکم سرایت کرے گی طرف رہن کا حکم سرایت کرتا ہے۔

اس کے برخلاف جنایت وصفِ حقیقی ہے، کیونکہ جنایت میں جانی کوجنی علیہ کے اولیاء کے حوالے کرنا مولی پرواجب ہوتا ہے اور آقا کا دینافعلِ حقیقی اور وصفِ حقیقی ہے اور وصفِ حقیقی میں سرایت نہیں ہوتی اس لیے جنایت والی صورت میں باندی کے ساتھ اس کا بچہنیں دیا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِرَجُلِ زَعَمَ رَجُلٌ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَتَلَ الْعَبْدُ وَلِيَّا لِذَلِكَ الرَّجُلِ خَطَأً فَلَاشَىءَ لَهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَالْمَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ لَايُصَدَّقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَعَمَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَايُصَدَّقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَعَمَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَايُصَدَّقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَمُعْلَم عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ عَيْرِ حُجَمَة وَالْمَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ لَايُصَدَّقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ غَيْرِ حُجَمَةً وَالْمَوْلِي إِلَّا أَنَّهُ لَايُصَدَّقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ غَيْرِ حُجَمِهُ اللّهِ مَعْ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ غَيْرِ حُجَمَةً

شخص کے ولی کونطا قتل کردیا تو اس شخص کے لیے بچھنیں ہوگا، کیونکہ جباس نے یہ بچھ لیا کہ اس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا ہے تو اس نے عاقلہ پردیت کا دعوی کیا اور غلام اور مولی کو بری کردیا ،لیکن جت کے بغیر عاقلہ کے خلاف اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

#### اللغات:

﴿ زعم ﴾ گمان کیا۔ ﴿ اعتقد ﴾ اس کوآ زاد کیا ہے۔ ﴿ اقطی ﴾ دعویٰ کیا ہے۔ ﴿ ابو اَ ﴾ معاف کردیا ہے۔ ﴿ لا يصدّق ﴾ تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ﴿ عاقلہ ﴾ قرابت دار تعلق دار۔

#### عبدجانی کوآ زاد مجه کرقصاص کا دعوی کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کئی تخص کا کوئی غلام ہواوراس کے متعلق نعمان کی رائے یہ ہو کہ اسے اس کے مولی نے آزاد کردیا ہے پھروہی غلام نعمان کے سی ولی کو خطاف آل کردیت والیہ معلی نام نعمان نے اس عبر مجرم کو آزاد سجھ لیا تو گویا اس نے اس کے عاقلہ پردیت کا دعویٰ کیا اور قاتل غلام اور اس کے مولی کو دیت سے بری کردیا گرچوں کہ بہم کو آزاد سجھ لیا تو گویا اس نے اس کے عاقلہ پروجوب دیت کے بہاں اس (نعمان) کے پاس عاقلہ کے خلاف ایجاب دیت کا کوئی ٹھوس ثبوت اور دلیل نہیں ہے اس لیے عاقلہ پروجوب دیت کے حوالے سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور غلام اور اس کے مولی کو بیصا حب پہلے ہی بری کر چکے ہیں ، اس لیے نہ تو ان پردیت واجب ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا أُغْتِقَ الْعَبْدُ فَقَالَ لِرَجُلٍ قَتَلْتُ أَخَاكَ خَطاً وَأَنَا عَبْدٌ، وَقَالَ الْاَخَرُ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ حُرٌّ فَالْقُولُ قَوْلُ الْعَبْدِ، وَقَالَ الْاَخَرُ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ حُرٌّ فَالْقُولُ قَوْلُ الْعَبْدِ، وَقَالَ الْإِنْهُ مُنْكِرٌ لِلصَّمَانِ إِذِ الْكَلَامُ فِيْمَا إِذَا عُرِفَ رِقُّهُ، وَالْوُجُولُ وَلَا الْمَالِغُ الْعَاقِلُ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا صَبِيَّ أَوْ بِعْتُ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَى دَفْعًا أَوْ فِدَاءً، وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا صَبِيًّ أَوْ بِعْتُ دَارِي وَأَنَا صَبِيًّ أَوْ فِلَا عَمْدُونًا وَقُولًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِمَا ذَكُونَا.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ آزاد کئے جانے کے بعدا گر غلام نے کسی مخص سے کہا کہ میں نے بحالت عبدیت تیرے بھائی کو نطأ قل کیا ہے اوراس مخص نے کہا کہ تو آزاد تھا۔ تو غلام کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ وہ صان کا منکر ہے،
کیونکہ اس نے قبل کو اس معہود حالت کی طرف منسوب کیا ہے جو صان کے منافی ہے، اس لیے کہ گفتگو اس صورت میں ہے جب غلام
کی دقیت معروف ہو۔

اور غلام کی جنایت میں آقا پروجوب ہوتا ہے خواہ وہ غلام دینے کے اعتبار سے ہویا فدید دینے کے اعتبار سے ہو۔ اوریہ ایسا ہوگیا جیسے کسی عاقل اور بالغ شخص نے کہا میں نے اپنی بیوی کواس حال میں طلاق دی کہ میں بچہ تھایا میں نے اس حال میں اپنا گھر فروخت کیا کہ میں بچہ تھایا بیوں کہا کہ میں نے اپنی بیوی کواس حال میں طلاق دی کہ میں مجنون تھا اور اس کا جنون مشہور بھی ہوتو اس کا قول معتبر ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿أسنده ﴾ اس كومنسوب كيا ہے۔ ﴿ رقّة ﴾ اس كى غلامى۔ ﴿فداء ﴾ فديه، عوضانه، بدله۔ ﴿بعت ﴾ يس نے يجا تھا۔

#### قاتل كى حريت وعبديت ميں اختلاف:

صورت مسکدیہ ہے کہ سلیم نعمان کا غلام تھا اور نعمان نے اسے آزاد کردیا، آزاد ہونے کے بعد ایک دن سلیم سلمان سے کہ نا گاہ میں نے تمہارے بھائی کو خطأ قتل کیا تھا اس لیے جا وَ اور میرے مولی ( نعمان سے ) ضان وصول کرلو، اس پر سلمان نے کہا کہ تو نے میرے بھائی کو اس وقت قتل کیا ہے جب تو آزاد ہو چکا تھا، لہذا اس کا ضان تو تجھ پر ہے تیرے مولی پر نہیں ہے۔ تو اس اختلاف کی صورت میں غلام ہی کا قول معتبر ہوگا اور مقتول نے بھائی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ بیشخص غلام پر وجوب ضان کا مدی ہے اور غلام اس کا مشکر ہے، کیونکہ وہ ضان کے سبب یعنی قبل کو ایسی حالت کی طرف منسوب کر رہا ہے جو اس پر وجوب ضان کے منان کے منان کے مالت میں اس کا قتل کو اگر نا اس امر کی بین دلیل ہے کہ ضان میرے آقا پر واجب ہوتی ہے اور اسے دفع عبد اور ادائے فدیہ کے میں اس کا قتل کو اور جو سے بیاس بینہ نہیں ہو اس لیے المقول میں اضتیار ہوتا ہے۔ بہر حال یہاں غلام اپنی ذات پر وجوب ضان کا مشکر ہے اور چوں کہ مدی کے پاس بینہ نہیں ہے اس لیے المقول ما بین اختیار ہوتا ہے۔ بہر حال یہاں غلام اپنی ذات پر وجوب ضان کا مشکر ہے اور چوں کہ مدی کے پاس بینہ نہیں ہے اس لیے المقول ما بین دانسے دانس کو المنسکر والے ضا بطے کے تحت مشکر ضان یعن غلام کا قول معتبر ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے صورت مسلم کی تائید میں تین (۳) جزیے پیش فرمائے ہیں (۱) ایک عاقل اور بالغ شخص کہنے لگا کہ جب میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تھی اس وقت میں بچہ تھا (۲) ایک شخص کہنے لگا کہ جب میں نے اپنا گھر فروخت کیا تھا تو میں بچہ تھا (۳) ایک شخص نے بہا کہ جب میں نے اپنا گھر فروخت کیا تھا تو میں بچہ تھا (۳) ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تھی جب میں مجنون تھا اور اس کا جنون معروف ومشہور ہوتو ان تینول مسکول میں ان تینول لوگوں کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ بیلوگ اپنے اوپر وجو بے ضان مثلا طلاق کی صورت میں لزوم مہر ومصارف عدت وغیرہ کے منکر ہیں اس طرح تھے کی صورت میں مُقِر اپنے اوپر لزوم مِن کا منکر ہے ، کیونکہ بیلوگ فعل کی نسبت اسی حالت کی طرف کررہے ہیں جو وجو بے ضان کے منافی ہے بعنی عبی واجب ہوگا اور عدم وجو بے ضان کے متعلق اس کے منافی ہے بعنی عبی واجب ہوگا اور عدم وجو بے ضان کے متعلق اس کا قول معتبر ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ لَهَا قَطَعْتُ يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَتِي وَقَالَتُ قَطَعْتَهَا وَأَنَا حُرَّةٌ فَالْقُولُ قَولُهَا، وكَذَالِكَ كُلُّ مَا أُخِذَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعُ وَالْغَلَّةَ اِسْتِحْسَانًا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا أَيْ يُوسُفَ رَمَا لِلْمَاعِيْهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُا، لِآنَةُ مُنْكِرُ وُجُوبِ الصَّمَانِ لِاسْنَادِهِ الْفِعْلَ مُحَمَّدٌ رَمَا اللَّهُ مَنْ فَيُو لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلْكِلِيلَا الللللَّهُ اللَّ

تروج کھا: فرماتے ہیں کہ آگر کمی محف نے باندی آزاد کرنے کے بعداس سے کہا میں نے اس حال میں تیرا ہاتھ کا ٹا تھا کہ تو میری باندی تھی اور باندی نے کہا تم نے جب میرا ہاتھ کا ٹا تھا تب میں آزاد تھی تو باندی کا قول معتبر ہوگا اور ان تمام چیزوں کا یہی تھم ہے جو باندی سے لی گئی ہوں، سوائے جماع اور کمائی کے استحسانا ، اور بی تھی حفرات شخین میجائیا کے یہاں ہے۔ امام محمد والشیائی فرماتے ہیں کہ وہ شخص صرف اسی چیز کا ضامن ہوگا جو بعینہ موجود ہو چنا نچے اسے وہ چیز باندی کو واپس کرنے کا تھم دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شخص فعل کو منان حالت کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے وجو بے ضان کا ممکر ہے جیسے پہلے مسئلے میں ہے اور جیسے وطی اور کمائی میں ہے۔ ماؤی ضمان حالت کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے وجو بے ضان کا ممکر ہے جیسے پہلے مسئلے میں ہے اور جیسے وطی اور کمائی میں ہے۔ اور موجود چیز میں اس شخص نے باندی کے قبضے کا اقر ارکر لیا ہے ، کیونکہ اس نے باندی سے لینے کا اعتر اف کرلیا ہے پھر بھی وہ باندی کے خلاف مالک ہونے کا وعویٰ کر دہا ہے حالانکہ باندی منکر ہے اور مشکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، اسی لیے اس شخص کو باندی کی طرف واپس کرنے کا تحکم دیا جائے گا۔

اللغات:

﴿جارِية﴾ باندى - ﴿غلَّة ﴾ آ مدنى ، كمائى - ﴿إسناد ﴾منسوب كرنا - ﴿تملُّك ﴾ ما لك بنانا ـ

#### مجنی علیه کی حریت اور رقیت میں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زینب زید کی باندی تھی، زید نے اسے آزاد کردیا پھر پھے دنوں بعد زیداس سے کہنے لگا کہ جب تو میری باندی تھی اس دوران میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا اور وہ باندی کہنے گئی کہنیں جناب! آپ نے تو آزاد کرنے کے بعد میرا ہاتھ کاٹا تھا تو اس صورت میں اور اس کے علاوہ ان تمام صورتوں میں جن میں باندی سے اس کے مولی نے کوئی چیز کی مواور پھر قبل العتق اور بعد العتق والا اختلاف ہوجائے تو باندی ہی کا قول معتبر ہوگا، البتہ دومسئلہ ایسے ہیں جہاں استحسانا مولی کا قول معتبر ہوگا (۱) مولی کہے میں نے اس حال میں جھے ہوئی کی تھی کہ تو باندی تھی اور وہ کہے کہ تم نے جھے آزاد کرنے کے بعد مجھ سے وطی کی ہے (۲) مولی کہے میں نے بیل العتق تیری کمائی کی ہے اور باندی کے کہ تم نے بعد العق کی ہے تو استحسانا ان دونوں صورتوں میں مولی کا قول معتبر ہوگا۔ یہ ساری تفصیلات حضرات شیخین عیشانا کے مسلک اور فرمان کے مطابق ہیں۔

حضرت امام محمد والتنفيذ كا فرمان بيہ ہے كہ ہر چيز كے متعلق باندى كا قول معتبر نہيں ہوگا، بلكہ باندى سے لى ہوئى جو چيزيں اس كے مول كے پاس بعينہ موجود ہوں گی آخى ميں باندى كا قول معتبر ہوگا اور مولى كو بيتكم ديا جائے گا كہ وہ موجود ہوں گی آخى ميں باندى كو واپس مولى كے پاس بعينہ موجود ہوں گی انجام دہى كو ايك ايى حالت كی طرف منسوب كرر ہا ہے جس ميں اس پر صان نہيں ہے بعنی باندى كرد ہے ، كيونكہ مولى ان چيز وں كی انجام دہى كو ايك ايى حالت كی طرف منسوب كرر ہا ہے ، لبندا جس كے باندى ہونے كے حالت ميں مولى پر صان نہيں ہوا ہے اور مولى اور كمائى كے متعلق منكر صان كا قول معتبر ہوا ہے اى طرح صورت مسلم عين غلام والے مسئلے ميں منكر ضان ليعنى مولى كا قول معتبر ہوا ہے اى طرح صورت مسئلہ ميں بھى اشيا ئے موجود ہے علاوہ ميں منكر ضان ليعنى مولى كا قول معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف جو چیز موجود ہوگی اس کے متعلق باندی کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ جب مولی نے باندی سے وہ چیز لینے کا اقرار کیا تو گویا اس چیز پر باندی کے قابض ہونے کا بھی اقرار کیا اور پھر باندی کے خلاف مولی اس کے مالک ہونے کا بھی دعوی کرر ہاہے اور

# <u>ر ان البدایہ جلد سے جلد سے ۱۳۳۸ کی سی سے ۱۳۳۸ کی ان میں ہ</u> باندی اس دوے کی منظر ہوگا اور مولی کو بی تھم دیا جائے کا کہ وہ فرکورہ چز باندی کا تول معتبر ہوگا اور مولی کو بی تھم دیا جائے کا کہ وہ فدکورہ چز باندی کے حوالے کردے۔

وَلَهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعٰى مَا يُبَرِّئُهُ فَلاَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ فَقَانَتُ عَيْنَكَ الْيُمنىٰ وَعَيْنِى الْيُمْنَى صَحِيْحَةٌ ثُمَّ فُقِفَتُ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا، بَلْ فَقَاتُهَا وَعَيْنَكَ الْيُمْنَى مَفْقُوءَ هُ فَإِنَّ الْقُولَ قُولُ الْمُقَرِّ لَهُ، وَهَلَا إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ، لِأَنَّهُ يَضْمَنُ يَدَهَا لَوْ قَطَعَهَا وَهِيَ مَدُيُونَةٌ وَكَذَا يَضْمَنُ اللهُ وَطَيَ الْمُولِي وَالْعَلَةِ، لِأَنَّ وَطَي الْمَولِي أَلَمَدُيُونَةٌ لَا يُوطِي وَالْعَلَةِ، لِأَنَّ وَطَي الْمَولِي أَلَمَدُيُونَةً لَا يُوجِبُ الْعُقْرَ مَا أَسْنَادَ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيةٍ لِلضَّمَانَ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْإِسْنَادَ إِلَى حَالَةٍ مَعُهُودَةٍ مُنَافِيةٍ لِلضَّمَانَ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْإِسْنَادَ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيةٍ

تروجیله: حفرات شیخین عیرانیا کی دلیل بیہ ہے کہ آقاسب ضان کا اقرار کرکے اس چیز کا دعویٰ کر دہاہے جواسے صان سے بری کردے لہٰڈااس کا قول معترنہیں ہوگا جیسے کسی نے دوسرے سے کہا میں نے اس حال میں تیری دائی آئھ پھوڑی تھی کہ میری دائی آئھ ٹھیک تھی بعد میں وہ پھوڑ دی گئے۔اور مقرلہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تونے اس حال میں میری آئھ پھوڑی تھی کہ تیری دائی آئھ پھوڑی جا چکی تھی تو مقرلہ کا قول معتر ہوگا۔

اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ آقانے فعل کوالی حالت معبودہ کی طرف منسوب کیا ہے جو صان کے منافی ہے۔اس لیے کہ اگر باندی کے مدیونہ ہونے کی حالت میں آقا اس کا ہاتھ کاٹ دیتو وہ ضامن ہوگا۔ ایسے ہی اگر مسلمان نے حربی کا مال لیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا اس حال میں کہ لینے والامسلمان مستامن ہو۔

برخلاف دطی اور کمائی کے ، کیونکہ مولی کا اپنی مقروضہ باندی سے وطی کرنا موجبِ عقرنہیں ہے نیز اگر باندی مقروض ہوتو آقا کا اس کی کمائی سے لینا موجبِ ضان نہیں ہے ،للبذافعل کواس حالت معہودہ کی طرف منسوب کرنا حاصل ہو گیا جوضان کے منافی ہے۔ در بسری ہو

#### اللغات:

﴿ اَقَرِّ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿ فقات عینك ﴾ میں نے تیری آئم پھوڑی تھی۔ ﴿ عقر ﴾ وطی بالشبہ كامعاوضہ۔ حضرات شیخیین عِرَب كى وليل:

یبال سے حضرات شیخین عِیسَا کا دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل بیہ ہم جب آقانے بیتلیم کرلیا کہ اس نے ندکورہ چیز باندی سے تو گویا اس نے سبب ضان کا اقرار کرلیا اور اس اقرار کے بعد اس کا یہ کہنا کہ میں نے تیرے باندی ہونے کی حالت میں بیسامان لیا تھا اس قول سے آقا ضان سے بری ہونے کا دعوی کر رہا ہے اس لیے آقا کا بید دعوی معتر نہیں ہوگا اور مقرلہا یعنی باندی کی بات معتبر ہوگی اور آقامضمون ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک مختص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اس حال میں تیری

## ر أن البداية جلد الكريات كريان ير الكريات كريان ير الكريات كريان ير الكريات كريان ير

آئکمیں پھوڑی تھی کہ میری داہنی آنکھاس وقت صحیح تھی اور بعد میں کسی نے پھوڑ دی اس لیے اب مجھ پر تیری آنکھا ضان نہیں ہے،مقر لہ کا کہ نہیں بلکہ جب تم نے میری آنکھ بھوڑی تھی تو تہاں بھی مقرلہ کا قول معتبر ہوگا اور مقر پرضان واجب ہوگا اور مُقر لہ کو نصف دیت ادا کرے گا۔خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح آنکھ والے مسئلے میں مقرلہ کا قول معتبر ہوا ہے اس طرح مسئلہ میں بھی مقرلہ کا قول معتبر ہوا ہے اس طرح مسئلہ میں بھی مقرلہ ایعنی باندی کا قول معتبر ہوگا۔

وهذا لاند المنع بفرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اس وجہ ہے بھی آقا پر ضمان واجب ہے کہ آقا نے سبب ضان کو منافی ضمان حالت کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، کیونکہ مملوک ہونے اور مملوک کی وجہ ہے مالک پر ضمان واجب ہونے کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے بھی وجہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی مقروض باندی ہواور آقا اس کا ہاتھ کاٹ دے تو آقا پر قطع ید کا صان واجب ہوگا حالانکہ مقطوعة الیداس کی باندی ہے۔

ایسے ہی اگر کوئی مسلمان امان لے کر دار الحرب گیا اور وہاں جاکراس نے کسی کافر کا مال لے لیا اور پھر وہ دار الاسلام واپس آگیا اور وہ حربی بھی مسلمان ہوکر دار الاسلام آگیا۔ اب اگر مال لینے والامسلمان بیہ کہتا ہے کہ بیس نے اس وقت تیرا مال لیا تھا جب تو کافر تھا اور ما خوذ منہ کہنے لگا کہ جب تم نے میرا مال لیا تھا تو بیس مسلمان ہو چکا تھا تو یہاں بھی مقرلہ یعنی ما خوذ منہ کا قول معتبر ہوگا اور آخذ پرضان واجب ہوگا ، کیونکہ اگر چہ یہاں آخذ نے مال لینے کو ماخوذ منہ کی حالت کفر کی طرف منسوب کیا ہے مگر چوں کہ اس کا مال لین موجب ضان ہے اس لیے آخذ پرضان واجب ہے اس طرح صورت مسلم بیس بھی اگر چہ مولی نے باندی کی چیز لینے کو اس کے باندی ہونے کی حالت کی طرف منسوب کیا ہے مگر چوں کہ وہ حالت بھی موجب صان ہے مولی نے باندی کی چیز لینے کو اس کے باندی ہونے کی حالت کی طرف منسوب کیا ہے مگر چوں کہ وہ حالت بھی موجب صان ہے اس لیے مولی پرضان واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر مولی اپنی مدیونہ باندی ہے وطی کرے یا اس کی کمائی ہے کچھ لے لے اور پھراس تعلی کو باندی کے باندی ہونے کی حالت کی طرف منسوب کرے تو آتا پر صان وغیرہ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ باندی ہونے کی حالت میں آتا کا اپنی مدیونہ باندی ہے وطی کرنایا اس کی کمائی ہے لیناموجب صان نہیں ہے، اس لیے ان صورتوں میں تو ایسی حالیے معبودہ کی طرف فعل کی اسناد پائی گئی جوموجب صان نہیں ہے، لیکن صورتِ مسکلہ میں اس حالیے معبودہ کی طرف اسنا زنہیں پائی گئی اسی لیے یہاں صان واجب

قَالَ وَإِذَا أَمَرَ الْعَبُدُ الْمَحُجُورُ عَلَيْهِ صَبِيًّا حُرًّا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الطَّبِيِّ الدِّيَةُ، لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ حَقِيْقَةً، وَعَمَدُهُ وَخَطَأَهُ سَوَاءٌ عَلَى مَابَيَّنَا مَنْ قَبْلُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْامِرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْامِرُ صَبِيًّا، لِأَنَّهُمَا لَايُواجِدَانِ بِأَقُوالِهِمَا، لِأَنَّ الْمُواحَذَةَ فِيْهَا بِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ وَمَا أَعْتُبِرَ قُولُهُمَا وَلَارَجُوعٌ لِعَاقِلَةِ الصَّبِيِّ عَلَى لَايُعْتِبَارِ الشَّرْعِ وَمَا أَعْتُبِرَ قُولُهُمَا وَلَارَجُوعٌ عَلِعَاقِلَةِ الصَّبِيِّ عَلَى الْعَبْدِ الْامِرِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ، لِأَنْ عَدَمَ الْإِعْتِبَارِ لِحَقِّ الْمَولُلَى وَقَدُ زَالَ، لَا الصَّبِيِّ الْامِرِ أَبَدًا، وَيَرْجِعُونَ عَلَى الْعَبْدِ الْامِرِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ، لِأَنْ عَدَمَ الْإِعْتِبَارِ لِحَقِّ الْمَولُلَى وَقَدُ زَالَ، لَا الصَّبِيِّ، لِللَّهُ الْمُولِيَّةِ.

یں اوروہ رپ پالایاں وہ بنب اور موروثی کی موسط رہ ہوتا ہے۔ مواخذہ شریعت کے اعتبار کرنے سے ہوتا ہے اور شریعت نے بچوں کے قول کا اعتبار نہیں کیا ہے۔

اور قاتل بچے کے عاقلہ کو آمر بچے پر بھی بھی رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، البتہ اعتاق کے بعد وہ عبد آمر سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ غلام کے قول کامعتبر نہ ہونا حقِ مولی کی وجہ سے تھا (اوروہ زائل ہو چکا ہے) نہ کہ غلام کی اہلیت ہیں کمی کی وجہ سے برخلاف بچے کے،اس لیے کہ بچہ قاصر الاہلیت ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿العبد المحجور ﴾ وه غلام جس پرتجارت وغیره کرنے کی پابندی ہو۔ ﴿لا يو احدان ﴾ دونوں کا مواخذه نہیں ہوتا۔ ﴿الاعتاق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿قاصر الاهلية ﴾ کم الميت والا۔

غلام بي كے كہنے پر ہونے والے قل كا حكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی غلام مجور نے یا کسی بچے نے کسی آزاد بچے ہے کہا کہتم فلاں کوئل کردواوراس نے فلاں کوئل کردیا تو قاتل بچے کے عاقلہ پراولیائے مقتول کے لیے دیت واجب ہوگی، کیونکہ وہی بچہ قاتل ہے ادر عبد مجوریاصبی آمر قاتل نہیں ہیں بلکہ آمر ہیں، اس لیے ان سے صان متعلق نہیں ہوگا بلکہ جس نے فعل قبل انجام دیا ہے اس کے عاقلہ سے صان متعلق ہوگا اور چوں کہ یہاں قاتل بچہ ہے جس کے قتلِ خطا اور قبل عمد دونوں کا حکم ایک ہی ہے یعنی دونوں نطا کے درج میں ہیں، اس لیے بیتل خواہ عمداً ہویا خطا ہو بہر دوصورت اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔ اور جو آمر ہے اس کے عاقلہ پر یا اس پر صان یا دیت کا وجو بنہیں ہوگا، کیونکہ عبد مجور اور صبی کا ان کے اقوال میں مواخذہ نہیں ہوتا اس لیے کہ مواخذہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ شریعت میں ان کے اقوال کا اعتبار کیا جائے اور شریعت ان دونوں کی باتوں پر توجہ بی نہیں دیتی اس لیے ان کا مواخذہ بھی نہیں کیا جائے گا اور قاتل ہی کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔

و لارجوع النح فرماتے ہیں کہ اگر آمر بچہ ہوتو قاتل کے عاقلہ اس بچے سے یا اس کے عاقلہ سے دیت میں دی ہوئی رقم بھی بھی واپس نہیں لے سکتے ، کیونکہ آمر بچے کی اہلیت قاصر ہوتی ہے اور قاصر الاہلیت کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لیے قاتل کے عاقلہ کواس بچے سے بھی بھی رجوع کاحت نہیں ہے۔

اورا گرغبد مجور ہوتو اس کے آزاد ہونے کے بعد قاتل کے عاقلہ اس سے دیت میں دی ہوئی رقم واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ ابتدا ، میں اس کے قول کامعتبر نہ ہونا مولی کے حق کی وجہ سے تھا اس لیے کہ اگر اس وقت اس کا قول معتبر مانا جاتا تو ضان مولی پر واجب ہوتا، لیکن عتق کے بعد یہ پریشانی ختم ہو چکی ہے لہذا بعد العتق قاتل کے عاقلہ کو اس سے رجوع کا اختیار ہوگا، اس عبارت کے فوائد قیود کے لیے ہدایہ رابع ص: ۲۲۲، ۱۲۳ کا حاشیہ نمبر ۱۳ اضرور دیکھ لیس۔

قَالَ وَكَذَالِكَ إِنْ أَمَرَ عَبُدًا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْإَمِرُ عَبُدًا وَالْمَأْمُورُ عَبُدًا مَحُجُورًا عَلَيْهِمَا يُخَاطَبُ مَوْلَى الْقَاتِلِ بِالدَّفْعِ أَوِ الْفِدَاءِ، وَلَارَجُوعَ لَهُ عَلَى الْأُوّلِ فِي الْحَالِ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِأَقَّلَ مِنَ الْفِدَاءِ وَقِيْمَةِ الْعَبْدِ، لِلْأَنَّةُ غَيْرُ مُضْطَرٍ فِي دَفْعِ الزِّيَادَةِ، وَهَلَذَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً وَكَذَا إِذَا كَانَ عَمَدًا وَالْعَبُدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا، لِأَنَّ عَمَدَهُ خَطَأً، أَمَّا إِذَا كَانَ كَبِيْرًا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِجَرْيَانِهِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبُدِ.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ ایسے بی جب غلام کو حکم دیا ہواس کا مطلب میہ ہے کہ آمر بھی غلام ہواور دونوں مجور ہوں تو قاتل کا آق غلام دینے یا فدید دینے کا مخاطب ہوگا اور اس کے لیے فی الحال اول پر رجوع کا حق نہیں ہوگا اور عتق کے بعد میہ مولی فدیداور غلام کی قیمت میں سے اقل پر رجوع کرسکتا ہے اور میر حکم اس صورت میں ہے جب قتل خطأ ہوا ور ایسے بی جب قتل عمد أہوا ور قاتل غلام چھوٹا ہو، کیونکہ صغیر کا عمد بھی خطأ ہے، لیکن اگر قاتل برا ہوتو قصاص واجب ہوگا، کیونکہ آزادا ورغلام کے مابین قصاص جاری ہے۔

#### اللغاث:

﴿الدفع ﴾ دينا، اواكرنا \_ ﴿الفداء ﴾ فديه دينا، جان چيرانا \_ ﴿مضطر ﴾ مجوز \_ ﴿ جريان ﴾ جارى بونا \_

ایک غلام دوسرے غلام کے کہنے برقل کردے تواس کا حکم:

صورت مسله یہ ہے کہ اگر کی عبد مجور نے دوسرے عبد مجور کو کی خض کے قل کا تھم دیا اور مامور نے اس خص کو قل کردیا تو قاتل کے مولی پرضان واجب ہے اور اُسے عبد قاتل دینے اور فدید دینے کے مابین اختیار ہے اور بیمولی فی الحال عبد آمر سے رجوع نہیں کرسکتا ہاں جب وہ آزاد ہوجائے تو قاتل کے مولی کو آمر سے ضان میں دی ہوئی رقم واپس لینے کا اختیار ہوگا، لیکن یا در ہے کہ یہ قم غلام کی قیت اور فدیہ ہے جو کم ہوگی اس میں سے متعین ہوگی اگر چہ آقانے فدیداداء کیا ہواور آمر کی قیت فدیہ ہے کم ہوتو بھی قاتل کے آقا کو جو کم ہے لین اختیار تھا اور فدید دینے میں وہ مجور نہیں تھا۔

کے آقا کو جو کم ہے لین قیت وہ کی لینے کا اختیار ہوگا اس لیے کہ اسے تو دفع عبد اور ادائے فدید کے مابین اختیار تھا اور فدید دینے میں وہ مجور نہیں تھا۔

وهذا النح فرماتے ہیں کہ بیتکم اس صورت میں ہے جب قتل نطأ ہواورا گرقل عمد ہواور قاتل صغیر ہوتو بھی یہی تکم ہے، کیونکہ صغیر کاعمد بھی نطأ ہی ہوتا ہے ہاں اگر قاتل برااور بالغ ہواور قتل عمداً ہوتو قاتل پر قصاص واجب ہوگا، کیونکہ آزاداور غلام میں ہمارے یہاں قصاص جاری ہے۔

قَالَ وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلَيْنِ عَمَدًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ نِصْفَةً إِلَى الْاخَرَيْنِ أَوْ يَفْدِيْهِ بِعَشَرَةِ الآفِ دِرْهَمِ لِلَّنَّهُ لَمَّا عَفَا أَحَدُ وَلِيِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ وَانْقَلَبَ مَا لاَ فَصَارَ كَمَا لَوْ وَجَبَ الْمَالُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الرَّقَبَةِ أَوْ فِي عِشْرِيْنَ أَلْفًا وَقَدْ

## ر آن البداية جلد ها من المستخدين مسم المستخدين اعام ديات كيان يس

#### سَقَطَ نَصِيْبُ الْعَافِيَيْنِ وَهُوَ النِّصْفُ وَبَقِيَ النِّصْفُ.

#### اللغاث:

﴿وليان ﴾ دو ولى، وارث ﴿ يفديه ﴾ اس كا فديه دے . ﴿عشرة آلاف ، درهم ﴾ وس بزار ورجم ، ﴿انقلب ﴾ تبديل ہوكيا، بن كيا ـ ﴿العافيين ﴾ معاف كرنے والا / \_

#### ایک غلام کا دوآ دمیوں کوعمد اُقتل کرنا:

صورت مسلم ہے کہ اگر کسی محض کے غلام نے عمداً دولوگوں توقل کردیا اور دونوں مقتولوں میں سے ہرایک کے دو دوولی ہوں تو اب یا تو آ قانھیں غلام جانی دے دے یا پھر ہیں ہزار درہم فدرید دے دے ، لیکن اگر دونوں مقتولوں کے اولیاء میں سے ایک ایک ولی نے اپناحق معاف کردیا تو اب تصاص کا معالمہ ختم ہوجائے گا اور قصال مال سے تبدیل ہوجائے گا چنا نچہ اب مولی کا کام یہ ہے کہ یا تو معاف نہ کرنے والے دیگر ولیوں کو نصف غلام دے دے یا اگر فدرید دینا چاہے تو دس ہزار درہم فدرید دے دے ، اس لیے کہ معاف کرنے سے پہلے ایک غلام میں مقتولین کے چار اولیاء شریک تھے اور رابع ربع کے مستحق تھے یا بشکل فدریہ ہیں ہزار دراہم کے حق دار سے ایکن جب دوولیوں نے معاف کردیا تو اب غلام اور فدریہ میں سے نصف نصف ساقط ہوجائے گا اور معاف نہ کرنے والوں کو یا تو نصف غلام ملیں گے۔ '

فَإِنْ كَانَ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْاَخَرَ خَطَأً فَعَفَا أَحَدُ وَلِيِّ الْعَمَدِ فَإِنْ فَدَاهُ الْمَوْلَى فَدَاة بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، خَمْسَةُ الآفٍ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِّ الْعَمَدِ وَعَشَرَةُ الآفٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ، لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَلَبَ الْعَمَدُ مَالًا كَانَ حَقُّ وَلِيِّ الْخَطُأ فِي لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِّ الْعَمَدِ وَعَشَرَةُ الآفٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأ فِي الْفِدَاءِ وَلِيِّ الْعَمَدِ فِي نِصْفِهَا خَمْسَةُ الآفٍ وَلَاتُضَايَقُ فِي الْفِدَاءِ وَلِيِّ الْخَطُؤ فِي يُضْفِهَا خَمْسَةُ الآفٍ وَلَاتُضَايَقُ فِي الْفِدَاء فَتَجِبُ خَمْسَةً عَشَرَةً أَلْفًا.

ترجیم نے بھر اگر غلام نے ان میں سے ایک کوعمر اُقتل کیا ہواور دوسرے کو نطا ٔ قتل کیا ہو پھر عمد کے ایک ولی نے معاف کردیا ہوتو اگر آقا اس غلام کا فدید دینا چاہئے تو پندرہ ہزار فدید دے پانچ ہزار مقتول عمد کے اس ولی کے لیے جس نے معاف نہیں کیا ہے اور دس ہزار مقتول نطا کے ولیوں کو دے ، کیونکہ جب عمد مال سے بدل گیا تو قتل نطا کے دونوں ولیوں کا حق پوری دیت میں دس ہزار درہم

ہوگیا اورعمہ کے دونوں ولیوں میں سے ایک کاحق نصف دیت میں پانچ ہزار ہےاور فدید دینے میں کوئی تنگی نہیں ہے، لہذا پندرہ ہزار درہم دیت واجب ہے۔

#### اللّغات:

﴿عمدًا﴾ جان بوجه كر\_ ﴿عفا﴾ معاف كر ديا\_ ﴿فداه﴾ فديه ديا، جان حير الله ﴿الله تَبِريل بوكيا\_ ﴿لاتضايق﴾ تَنَكَّنبين ہے۔

#### ایک عمر أاور دوسرا خطاء بونے کی صورت:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر غلام نے دومقولوں میں سے ایک کوعمداً قتل کیا اور دوسرے کو خطا قتل کیا اور مقول عمد کے ایک ولی نے اپناحق معاف کردیا تو اگر آقا غلام کا فدید دینا جا ہے تو اسے چاہئے کہ پندرہ ہزار درہم دے جن میں سے پانچ ہزار عمد کے اس ولی کو دیئے جا کیں گے، جس نے اپناحق معاف نہیں کیا ہے، کیونکہ مقول عمد کے دونوں ولیوں کاحق دس ہزار درہم ہے للہذا جب ایک ولی نے اپناحق معاف کر دیا تو اس کے جھے کا پانچ ہزار ساقط ہوگیا اس لیے معاف نہ کرنے والے کو پانچ ہزار ملے گا۔ اس طرح مقول عمد کے ایک ولی نے جب اپناحق معاف کر دیا تو عبد جانی سے قصاص ساقط ہوکر مال واجب ہوگیا اور مقول خطا کے دونوں ولیوں میں سے کسی نے اپناحق معاف نہیں کیا تھا، اس لیے انھیں دس ہزار درہم ملیں گے جوایک مقول کی مجموعی دیت ہے۔

وَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ أَثْلَاثًا، ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَثُلْثُهُ لِغَيْرِ الْعَافِي مِنْ وَلِيِّ الْعَمَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ<sup>الْنَا</sup>تُانِهُ ، وَقَالَا يَدُفَعُهُ أَرْبَاعُه لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَرُبُعُهُ لِوَلِيِّ الْعَمَدِ فَالْقِسْمَةُ عِنْدَهُمَا بِطَرِيْقِ الْمُنَازَعَةِ فَيُسَلَّمُ النِّصْفُ لِوَلِيِّ الْخَطَأَ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَاسْتَوَتُ مُنَازَعَةُ الْفَرِيْقَيْنِ فِي النِّصْفِ الْاحْرِ فَيُنَصَّفُ فَلِهاذَا يُقَسَّمُ أَرْبَاعًا.

ترفیمی: اوراگرآ قاغلام دینا چاہے تو اولیائے مقتول کو اثلاثا غلام دے اور نطائے دونوں ولیوں کو اس کا دوثلث دے اور ایک ثلث مقتول عمدے معاف نہ کرنے والے ولی کو دے ، بیامام ابوضیفہ کے بیبال ہے۔ حضرات صاحبین عظیم اس کے مولی غلام کو ارباعاً دے گا، تین ربع مقتول نطائے کے دونوں ولیوں کا ہے اور ایک ربع ولی عمد کا ہے ، لہذا حضرات صاحبین عظیمات کے بیبال تقسیم بھر بیت منازعت ہوگی اور بغیر منازعت کے مقتول نطائے کے دونوں ولیوں کو نصف دیا جائے گا اور دوسرے نصف میں فریقین کی منازعت برابرہوگی تو نصف آخر آ دھا آ دھا ہوجائے گا اس لیے چار تھے کرکے غلام تقسیم کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ اثلاثا ﴾ تين حصے كر كے \_ ﴿ العافى ﴾ معاف كرنے والا \_ ﴿ ارباعا ﴾ جارحصول ميں \_ ﴿ المنازعة ﴾ جمكرا \_

#### فدريك بجائے غلام كودينے كى صورت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر فدیدویے کی بجائے مولی خود غلام جانی کو دینا جا ہے تو امام اعظم رہاتی کیا کے میال غلام کے تین حصے

## ر آن البداية بدال كرس المساكل ١٨٠٠ المساكل الكاردية كيان ير

بوں کے جن میں سے دو حصے مقتول نطأ کے دونوں ولیوں کو دیئے جائیں گے اور ایک حصہ عمر کے اس ول کو دیا جائے گا جس ک
معاف نہیں کیا ہے۔ اس کے برخلاف حضراتِ صاحبین ہیں ہیں گئے یہاں غلام کے چار جصے کئے جائیں گے جن میں سے تین حصے مقتول نطأ کے ولیوں کے بول گے اور ایک حصہ مقتول عمر کے ولی کو دیا جائے گا۔ تو گویا حضراتِ صاحبین بھیان ہے یہاں بطریق منازعت بوارہ ہوگا اور مقتول خطا کے اولیا ، کونصف بغیر منازعت کے مل جائے گا، کیونکہ ان کاحق نصف میں متعین ہے اس لیے نصف منازعت بوارہ ہوگا اور مقتول خطا کے اولیا ، کونصف بغیر منازعت کی جائے گا، کیونکہ ان کاحق نصف میں متعین ہے اس لیے نصف تو انہیں سلے گا ہی۔ اب ربا نصف آخر تو اس کے متعلق تین فریق میں دومقتول خطا کے ولیوں کو نصف آخر ان دونوں فریقوں کے سے مقتول خطا کے ولیوں کو نصف کا در ایک رائی متتول کے دونوں ولیوں کو سلے گا جس سے ان کے میں تھیں موجائے گا ، اور باتی ہے مقتول عمر کے ولی کو سلے گا ۔

وَعِنْدَهُ يُقْسَمُ بِطَرِيْقِ الْعَوْلِ وَالْمُصَارَبَةِ أَثْلَاثًا، لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِالرَّقَبَةِ أَصْلُهُ التَّرَكَةُ الْمُسْتَغْرَقُ بِالدُّيُونِ فَيُضْرَبُ هَذَان بِالْكُلِّ وَذَٰلِكَ بِالنِّصْفِ وَلِهاذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ وَ أَضْدَادٌ ذَكَرُنَاهَا فِي الزِّيَادَاتِ.

ترجمل: حضرت امام اعظم والتنطية كے يہاں عول اور ضرب كے طريقه پرتين جھے كرے غلام كى تقليم ہوگى، كيونكه (اويائے مقول كا) حق غلام كى گردن سے متعلق ہے۔ اور ان كى اصل وہ تركہ ہے جو قرضوں سے گھرا ہوا ہے، للبذا ان دونوں كو پورے غلام سے ضرب دیا جائے گا۔ اور اس مسكے كى بہت كى نظيريں اور اضداد ميں جنہيں ہم نے زيادات ميں بيان كرديا ہے۔

#### صاحبین کے ہال تقسیم کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم جائیٹیڈ کے یہال مقتولین کے اولیاء میں غلام کی تقسیم بطریق عول ہوگی بعنی غلام کے تین حصے کر کے تین سے تقسیم ہوگی اور چوں کہ مقتول خطأ کے دونوں ولی حصے دار ہیں جب کہ مقتول عمد کا ایک ہی ولی حصے دار ہے اور ایک ولی اپنا حصہ معاف کر چکا ہے، لبذا اس کے مقابلے میں مقتول خطأ کے ولیوں کا حصہ ڈیل ہوگا اور تین میں ہے دو شف ان کوملیں گے اور ماہی ایک شک مقتول عمد کے ولی کو ملے گا۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ہر فریق کا حق عبد جانی کی گردن سے وابستہ ہے اور بطریق عول تقسیم کرنے سے ہی ہر فریق کواس کا حصہ مل سکتا ہے ورنہ تو کی جیشی کا خطرہ سے جو مساوات کے خلاف ہے۔

اس کی اصل حضرت الامام کے یہاں وہ دین ہے جومیت کے ترکے کو محیط ہومثلا ایک شخص مرجائے اوراس پرلوگوں کے است قرض ہول کہ اس کے ترکے سے ان قرضوں کی اوائیگی نہ ہوگئی ہوتو اس صورت میں بھی بطریق عول میت کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا تاکہ ہر برقرض خواہ کو ترکے میں سے اس کا حصد ل جائے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی امام اعظم چائینیڈ کے یہاں غلام کی بیقسیم بطریق عول ہوگی ، صاحب مداید فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اور بھی بہت می نظیریں ہیں جنھیں ہم نے اپنی کتاب زیادات میں بیان کردیا ہے۔

## ر آن البدليه بده به الله المسلم المسلم المسلم الكامريات كيان ير

قَالَ وَإِذَا كَانَ عَبُدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَتَلَ مَوْلَى لَهُمَا أَيُ قَرِيبًا لَهُمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْجَمِيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْآتَانِ فَعَفَا نَصِيبَهُ إِلَى الْاحَوِ أَوْ يَفُدِيْهِ بِرُبْعِ الدِّيَةِ وَذُكِرَ فِي النَّسَخِ وَقَتَلَ وَلِيَّا لَهُمَا وَالْمُوادُ الْقَرِيْبُ أَيْضًا، وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا الْآيَانِ مَعَ قُولِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهِ فَي بَعْضِ النَّسَخِ قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا اللَّهُ مَعَ قُولِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ فَي بَعْضِ النَّسَخِ قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلُهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر ایک غلام دولوگوں کے مابین مشترک ہواور اس نے ان دونوں کے کسی قریبی شخص کو قبل کردیا اور ان میں سے ایک نے معاف کردیا تو امام ابوحنیفہ کے یہاں پورا خون باطل ہوجائے گا، حضرات صاحبین بہتیا فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والا اپنے حصے کا نصف دوسرے کودے یا چوتھائی دیت کا فدید دے۔ اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں و قبل و لبالهما فدکور ہے۔ اور اس سے بھی قریبی شخص مراد ہے۔ اور بعض نسخوں میں امام محمد جی تیمید کا قول حضرت امام اعظم چڑ تیمید کے ساتھ فدکور ہے۔

نیادات میں ہے کہ ایک غلام نے اپنے مولیٰ کو قتل کیا اور مولیٰ کے دولڑ کے میں اور ان میں سے ایک نے معاف کردیا تو حضرات طرفین جیسیا کے یہاں سب کچھ باطل ہوجائے گا۔اور امام ابو یوسف چراتشویز کے یہاں اس کا بھی وہی تھم ہے جومسئدہ کتاب کا ہے۔اور امام محمد چلاتشویز نے اختلاف نہیں بیان کیا ہے۔

#### اللّغاث:

» عفا » معاف كرويا . ﴿ بطل الجميع ﴾ سارارائيًا ل كيا . ﴿ يفديه » فديدادا كر ...

#### مشتر کہ غلام کے ہاتھوں آ قاؤں کے قریبی کا قتل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگول کے درمیان ایک مشترک غلام ہواوراس نے ان دونول کے کسی قریبی شخص مثلا دونول کے باپ یا دادا کو آل کر دیا ہوتو ظاہر ہے کہ اس غلام پر دونول کے لیے قصاص واجب ہے ،لیکن اگر شریکیین میں سے ایک شریک قصاص و معاف کر دے تو اس کے معاف کرنے کی وجہ سے قصاص بھی ساقط ہوجائے گا اور فدید بھی ساقط ہوجائے گا یعنی معاف نہ کرنے والے شریک کو نہ تو قصاص ملے گا اور نہ بی فدید۔ بی تھم حضرت امام اعظم میلٹیلڈ کے یہاں ہے۔

حفزات صاحبین بیستا فرماتے ہیں کہ آیک شرکی کے معاف کرنے سے دوسرے شرکیہ کا حصد معاف نہیں ہوگا اور آیک بی معافی پورے نظام میں مؤرثنہیں ہوگی، بل کہ جس نے معاف نہیں کیا ہے چوں کہ وہ نصف نظام کا مالک ہے اس لیے معاف کرنے والے کو چاہئے کہ شرافت سے اپنے جھے کے نصف کا نصف نظام بھی اس معاف نہ کرنے والے کو دے دے اور اس نظام میں معاف نہ کرنے والے کو دے دے اور اس نظام میں معاف نہ کرنے والی کی ملکیت سے ہوجائے اور جس نے معاف کردیا ہے وہ ہے ہی کا مالک رہے، یا معاف کرنے والا اپنے جھے یعنی نصف کی فدید دے و اور نصف کے نصف کا فدید چوتھ انگی ہے ہی کا مالک رہے، یا معاف کرنے اور اللہ بوج اللدية سے تعبر کیا ہے۔

## ر آن البدایہ جلد اللہ کے بیان میں کے اس کا میں کا میں کے بیان میں کے

وذکو فی بعض المخ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کے بعض ننخوں میں قتل مولی لھما کے بجائے فتل ولیا کھما نہ کور ہے اور ولی سے بھی قریبی شخص مراد ہے، لہذا دونوں کا مطلب ایک ہے۔

و ذکر فی بعض النسخ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض نسخوں میں امام محمد رطیقٹیڈ کا قول حضرت امام ابوصنیفہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن اشہریہ ہے کہ امام محمد رطیقٹیۂ امام ابو یوسف رطیقٹیڈ کے ساتھ ہیں۔

و ذکو فی الزیادات النع فرماتے ہیں کہ زیادات میں ایک مسئلہ اس طرح ندکور ہے کہ ایک غلام نے اپنے آ قاکوتل کردیا، مقتول کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک نے قصاص معاف کردیا اور دوسرے نے معاف نہیں کیا تو حضرات طرفین بھی اللہ علی کا حصہ مال سے بورا قصاص مع فدید معاف ہوجائے گا الیکن امام ابو بوسف ویشیڈ کے یہاں صورت مسئلہ کی طرح یہاں بھی شریک ثانی کا حصہ مال سے بدل جائے گا اور معاف کرنے والد بھائی معاف نہ کرنے والے بھائی کو اپنے جھے کا نصف دے گایا چوتھائی فدید دے گا۔ فرماتے ہیں کہ زیادات میں روایت کا اختلاف نہیں فدکور ہے بلکہ واضح طور پر حضرات طرفین اور حضرت امام ابو بوسف ویشیڈ کے مسلک کو بیان کردیا گیا ہے۔

لِأَبِي يُوْسُفَ وَمَا لِنَّا عَفَا أَحَدُهُمَا انْقَلَبَ نَصِيْبُ الْاَخِرِ وَهُوَ النِّصُفُ مَالًا، غَيْرَ أَنَّهُ شَائعٌ فِي الْكُلِّ الْسَيْحُقَاقَ الْقِصَاصِ لَهُ فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا انْقَلَبَ نَصِيْبُ الْاَخِرِ وَهُوَ النِّصُفُ مَالًا، غَيْرَ أَنَّهُ شَائعٌ فِي الْكُلِّ الْسَيْحُقَاقَ الْقِصَاصِ لَهُ فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا انْقَلَبَ نَصِيْبُ الْاَخِرِ وَهُوَ النِّصُفُ مَالًا، غَيْرَ أَنَّهُ شَائعٌ فِي الْكُلِّ فَيَكُونُ نِصْفُهُ فِي نَصِيْبِهِ وَالنِّصُفُ فِي نَصِيْبِهِ صَاحِبِهِ فَمَا يَكُونُ فِي نَصِيْبِهِ سَقَطَ ضَرُوْرَةَ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَكُونُ نِصْفُهُ فِي نَصِيْبِهِ وَالنِّصُفُ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بَقِيَ، وَنِصُفُ النِّصُفِ هُوَ الرَّبُعُ فَلِهِذَا يُقَالَ إِدْفَعُ لَا يَسَنَوُ جِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا، وَمَا كَانَ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بَقِيَ، وَنِصُفُ النِّصُفِ هُوَ الرَّبُعُ فَلِهِذَا يُقَالَ إِدْفَعُ نَصِيْبَ عَلَي عَبْدِهِ مَالًا، وَمَا كَانَ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بَقِيَ، وَنِصُفُ النِّصُفِ هُوَ الرَّبُعُ فَلِهِذَا يُقَالَ إِدْفَعُ نَصِيْبُ كَالِي الشَّيْءِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللْمُولَالَةُ اللْمُولَالَةُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللللَّهُ الللْمُول

۔ توجہ کے: حضرت امام ابو یوسف رطیقی کی دلیل میہ کہ مذکورہ غلام میں بطریق شیوع حق قصاص ثابت ہے، کیونکہ مولی کا مالک ہونا مولی کے لیے ستحق قصاص ہونے سے مانع نہیں ہے لہذا جب ایک نے معاف کردیا تو دوسرے کا حصہ جونصف ہو ہو مال میں تبدیل ہوگیا لیکن وہ نصف بورے میں پھیلا ہوا ہے، لہذا اس کا نصف اس کے حصے میں ہوگا اور نصف اس کے ساتھی کے حصے میں ہوگا اور جواس اور جونصف غیر عافی کے حصے میں ہوگا اور جواس خرورت کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا کہ آتا اپنے غلام پر مال کا مستحق نہیں ہوگا اور جواس کے ساتھی کے حصے میں ہوگا وہ اس ضرورت کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا کہ آتا اپنے غلام پر مال کا مستحق نہیں ہوگا اور جواس کے ساتھی کے حصے میں ہوگا وہ باتی رہے گا اور نصف کا نصف رہی ہوتا ہے اس لیے عافی سے کہا جائے گا کہ یا تو اپنے حصے کا نصف غلام دے دے دے یا چوتھائی دیت بطور فد ہید دے دے۔

#### اللّغاث:

﴿الشيوع ﴾ پھيلاؤ، اشتراك ﴿ استحقاق ﴾ حق طلب كرنا، حق ركھنا۔ ﴿عفا ﴾ معاف كيا۔ ﴿ انقلب ﴾ تبديل ہوگيا۔ ﴿ شائع ﴾ مبهم طور سے پھيلا ہوا۔ ﴿لا يستوجب ﴾ ستى نہيں ركھتا۔

## ر آئ البدايه جلده يه هي المحالي المارديات كيان يم ي

امام ابو يوسف والشفله كي دليل:

یہاں سے زیادات والے مسکے کے مطابق حضرت امام ابو یوسف والٹیلڈ کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ مقتول کے دو بیٹے ہیں اور وہی اس کے قصاص کے وارث ہیں اور چوں کہ قاتل ان کے باپ کا غلام ہے، البذا باپ کے بعدوہ ان دونوں کا مملوک اور غلام ہوگیا۔ اب ان دونوں میں وہورے غلام ہوگیا۔ اب ان دونوں میں ہے الکہ نے اپ حصے کا قصاص معاف کردیا تو میجر کی نہ ہونے کی وجہ بورا قصاص ساقط ہوگیا اور جس نے معاف نہیں کیا ہے اس کے معاف نہیں کیا ہے اس کے گا، لیکن چوں کہ معاف نہ کرنے والے کا حصہ پورے غلام ہیں شاکع ہے اور حصے کا قصاص معاف کیا گیا ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہواس لیے لا محالہ ہم نے عافی کے حصے میں غیر عافی کو نصف کا مستحق قرار دیکر یوں کہا کہ عافی کے حصے میں غیر عافی کو نصف کا مستحق قرار دیکر یوں کہا کہ عافی غیر عافی کو ایون غلام کا ما لک ہوجائے گا گراس پون میں سے نصف کا مالک پہلے سے ہاس کے وہ ساقط ہوجائے گا ور وہ پون غلام کا مالک ہوجائے گا گراس پون میں سے نصف جو اس کا ذاتی ہوجائے قان ہوجائے گا ور وہ ہون غلام کا مالک ہوجائے گا گراس پون میں سے نصف جو اس کا ذاتی ہوجائے قان ہوجائے گا ہو ہوجائے گا ، ہاں بیٹھ معاف کیا ہوجائے گا ، ہوجائے گا کہ یا تو تم اپنے نصف کا خوستی ہوجائے گا ہوں ہوجائے گا ہو ہوجائے گا ، ہوجائے گا ، ہوجائے گا کہ یا تو تم اپنے نصف کا نصف حصہ غیر عافی کو دے دویا رہے گا کہ یک نوف کا فدید دے دو۔

وَلَهُمَا أَنَّ مَا يَجِبُ مِنَ الْمَالِ يَكُونُ حَقَّ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ بَدَلُ دَمِهِ ، وَلِهاذَا تُقْطَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ بِهِ وَصَايَاهُ ثُمَّ الْوَرَقَةُ يَخْلِفُونَهُ فِيهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَاجَتِهِ وَالْمَوْلَى لَايَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا فَلَا تَخْلُفُهُ الْوَرَقَةُ فِيْهِ .

ترجیمہ: حضرات طرفین عُیسَیْتُ کی دلیل ہیہ ہے کہ جو مال واجب ہوتا ہے وہ مقتول کا حق ہوتا ہے ، کیونکہ وہ اس کے خون کا بدل ہوتا ہے اس لیے اس مال سے مقتول کے قریضے ادا کئے جاتے ہیں اور اس مال سے اس کی وسیتیں تا فذکی جاتی ہیں پھر جب مقتول کی حاجت سے مال فارغ ہوجاتا ہے تو مقتول کے ورثاء اس کے خلیفہ ہوتے ہیں اور مولیٰ اپنے غلام پر دین کا مستحق نہیں ہوتا للہذا اس کے ورثاء بھی اس حوالے سے مقتول کے خلیفہ نہیں ہوں گے۔

#### اللغاث:

﴿بدل دمه ﴾ اس كِنون كاعوض اور بدله - ﴿تقضى ﴾ اداك جات بي - ﴿تنفذ ﴾ نافذ كى جاتى بي - ﴿يخلفون ﴾ نائب موت بي - ﴿انفراغ ﴾ خالى مونا، فارغ مونا -

#### طرفين كى دليل:

صورت مسئلہ میں حضرات طرفین عُرِیَا الله اللہ اللہ اللہ کے عص قاتل پرواجب ہونے والا مال درحقیقت مقتول کاحق ہوتا ہے،اس لیے کہ وہ مقتول ہی کے خون کا بدل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مال سے سب سے پہلے مقتول کے حقوق اوا کئے جاتے ہیں ر آن البداية جد الله المحال ١٩٦٦ المحال ٢٣٣١ المحاردية كيان يل

مثلاً قرض کی ادائیگی اور وصایا کا نفاذ وغیرہ،اس کے بعدا گر مال بچتا ہے تو مقتول کے ورثا ،بطریق خلافت و نیابت اس کے وارث بوت تیں،لیکن اس مال کا اصلی مشتحق مقتول ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں جو قاتل ہے وہ مقتول کا مملوک ہے اور آقا اپنے مملوک پر دین وغیرہ کا مستحق نہیں ہوتا اس کیے جب مقتول ہی قاتل غلام سے ضان اور فدید لینے کا مستحق نہیں ہوتا اس کیے جب مقتول ہی قاتل غلام سے ضان اور فدید لینے کا مستحق نہیں ہوتا اس کے ورثا ، کہاں سے مستحق ہوجا کیں گے۔ مستحق ہوجا کیں گے۔ مستحق ہوجا کیں گے۔ جب کہ ورثا ، کا نمبر تو ادائے دیون اور تنفیذ وصیت کے بعد آتا ہے اس کیے صورت مسئلہ میں حضر ات طرفین بیسان قصاص بالکلیدیعنی مع الفد بیسا قط کردیا گیا ہے۔

نوٹ: یہ دلیل زیادات میں بیان کردہ مسئلے کے مطابق ہے اور آپ اسے جامع صغیر والے مسئلے پر بھی فٹ کر سکتے ہیں، لیکن چول کہ جامع صغیر میں حضرات صرحبین جیسیا ایک ساتھ ہیں اور امام اعظم جلتیڈ الگ ہیں اس لیے لابی یوسف جلتیڈ کے بعد و محمد جلتیڈ کا بھی اضافہ ہوگا اور یہال لھما کی جگہ لہ لگا ، پڑے گا۔اطلاعاً عرض ہے۔



# فَصُلُّا أَى هٰذَا فَصُلُّ فِي بَيَانِ الْحُكَامِ فَصُلُّ الْعَبْدِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ فَصَلَى عَلَى مِنْ الْجَنَايِةِ عَلَى الْعَبْدِ الْجَنَايِةِ عَلَى الْعَبْدِ الْجَنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس سے پہلے دوسرے پر غلام کی جنایت کے احکام بیان کئے گئے ہیں اور اب غلام پر دوسرے کی جنایت کے احکام بیان کئے جارہے ہیں اور چوں کہ فاعل مفعول سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے غلام جانی کے احکام کو غلام مجنی مدید کے احکام سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ:۳۷،۳۱۲)

ُومَنُ قَتَلَ عَبْدًا خَطاً فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لَاتُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ الآفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ عَشْرَةُ الآفِ دِرْهَمٍ أَوُ أَكُثَرَ قَطَى لَهُ بِعَشَرَةِ الآفِ إِلَّا عَشَرَةً، وَفِي الْآمَةِ إِذَا زَادَتْ قِيْمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ خَمْسَةُ الآفِ إِلَّا عَشَرَةً، وَهِي الْآمَةِ إِذَا زَادَتْ قِيْمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ خَمْسَةُ الآفِ إِلَّا عَشَرَةً، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْقَائِيةِ وَمُحَمَّدٍ وَمَا لَأَمَةٍ إِذَا زَادَتْ قِيْمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ خَمْسَةُ الآفِ إِلَّا عَشَرَةً، وَهُلَا عَنْدَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خطأ کس غلام کو قبل کردیا تو قاتل پر اس مقتول غلام کی قیمت واجب ہوگی نیکن سے قیمت دس ہزار درہم سے زیادہ ہوتو اس کے لیے دس درہم کم دس ہزار درہم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور باندی میں دس درہم کم پانچ ہزار درہم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور باندی میں دس درہم کم پانچ ہزار درہم کا فیصلہ کیا جائے گا جب اس کی قیمت آزاد عورت کی دیت سے زیادہ ہو۔ اور بہ تھم حضرات طرفین بھی ہیں گئے میاں ہے۔ امام ابو پوسف جیٹ پیڈ اورا مام شافعی جیٹ پیڈ فرماتے ہیں کہ غلام کی قیمت واجب ہوگی خواہ جتنی ہمی ہوگی۔

اوراً ٹرکسی نے ایبا غلام غصب کیا جس کی قیت بیس بزار درہم ہو پھر غاصب کے قبضے میں وہ غلام بلاک ہوگی تو بالا تفاق اس کی قیت واجب ہوگی جتنی بھی ہوگی۔

#### اللغات:

-﴿ لا تزاد ﴾ اضافه بيس كيا جائ گا۔ ﴿ إز دادت ﴿ برْ صَلَّى - ﴿ بِالْعَةَ مَا بِلَعْتَ ﴾ جبال تك بهي بيني جائ ـ

#### غلام کے قل کے احکام اور ائمہ کا اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اً سرکی خفس نے نطأ کوئی غلام قبل کردیا تو حضرات طرفین بڑتینیا کے یہاں اس کا تھم یہ ہے کہ قاتل پراس غلام کی قیمت واجب ہوگی چنا نچہ اگر کسی غلام کی قیمت وس ہزار یا اس غلام کی قیمت واجب ہوگی چنا نچہ اگر کسی غلام کی قیمت وس ہزار یا اس سے زائد ہوتو ان حضرات کے یہاں قاتل پرصرف ۹۹۹۰ دراہم واجب ہوں گے، اس طرح اگر باندی قبل کی بڑی ہواور اس کی قیمت سے زائد ہوتو وات کی دیت یعنی بانچ ہزار درہم سے زائد ہوتو قاتل پرصرف ۴۹۹۰ دراہم واجب ہوں گے۔

اس کے برخلاف امام ابو یوسف برایٹیا؛ اور امام شافعی برایٹھلٹر کے یہاں مقتول کی جوبھی قیمت ہوگی وہی قاتل پر واجب ہوگی خواہ وہ آزاد کی دیت سے زیاد دبی کیوں نہ ہو۔

ولو غصب عبدا المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا غلام غصب کیا جس کی قیمت ہیں ہزار در ہم ہے پھروہ غلام غاصب کے پاس ہلاک ہؤگیا تو غاصب پر بالا تفاق اس کی پوری قیمت واجب ہوگی اور اس میں آزاد کی دیت سے زیادہ ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

لَهُمَا أَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ وَلِهَاذَا يَجِبُ لِلْمَوْلَىٰ وَهُوَ لَايَمْلِكُ الْعَبْدَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ، وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَبِيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْقَى الْعَقْدُ وَبَقَاؤُهُ بِبِقَاءِ الْمَالِيَّةِ أَصْلًا أَوْ بَدَلًا وَصَارَ كَقَلِيْلِ الْقِيْمَةِ وَكَالْغَصَبِ.

تر جمل: حضرت امام ابو یوسف طِیتُنگیهٔ اور امام شافعی طِیتُنگیهٔ کی دلیل میہ ہے کہ صفان مالیت کا بدل ہے اس کیے صفان مولی کے لیے واجب ہوتا ہےاور آقا مالیت ہی کے اعتبار سے غلام کا ما لک ہوتا ہے۔

ُ اورا گر قبضہ سے پہلے عبد مبیع کوفروخت کردیا جائے تو عقد باقی رہے گا اورعقد کی بقاء مالیت کی بقاء سے ہے خواہ اصل کے اعتبار سے یا بدل کے اعتبار سے ۔اوریولیل قیمت اورغصب کے مثل ہو گیا۔

#### اللغاث:

﴿الضمان ﴾ تاوان، جَيْ \_ ﴿المالية ﴾ قيمت ، حيثيت \_ ﴿المبيع ﴾ فروخت شده \_

#### امام ابو بوسف اورامام شافعی عشیها کی دلیل:

خطاً غلام کوتل کرنے کی صورت میں وجوب قیمت کے حوالے سے حضرت امام شافعی رایشیڈ اورامام ابو یوسف بریشیڈ کی دلیل سے ہے کہ مقتول کے عوض ملنے والا مال اس کی مالیت کا بدل ہوتا ہے اسی وجہ سے بیرضان مولی کو ملتا ہے، کیونکہ مولی من حیث المالیت ہی غلام کا مالک ہوتا ہے، بہر حال جب بینخان مالیت کا بدل ہے تو غلام کی پوری مالیت کا ضمان ملنا جا ہے خواہ وہ آزاد کی دیت سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔

اب رہا یہ سوال کہ ندکورہ عبد مقتول کا ضان مالیت کا بدل کیے ہے؟ سواس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ بیضان مولی کو ملتا ہے اور مولی من حیث المالیت غلام کا مالک ہوتا ہے اور دوسرا جواب سے ہے کہ اگر مشتری کے عبد مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی نے اسے قتل

کردیا تو بھی عقد باقی رہے گا،اس لیے کہ عقد کا تعلق مال سے ہوتا ہے خواہ اصلاً ہوجیہا کہ اس صورت میں جب عبد بہتے موجود ہواور خواہ بدل اور نائب کی حیثیت سے ہوجیہے اس صورت میں جب عبد بہتے قل کردیا جائے تو اس کی قیمت مالیت کی نیابت کر نے گی اور عقد باقی رہے گا اور عقد کی بقاء اس امر کی بین دلیل ہے کہ عبد مقتول کے عوض واجب ہونے والا ضمان مالیت کا بدل ہوتا ہے اور قاتل پر باقی رہے گا اس کی پوری مالیت واجب ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ اگر عبد مقتول کی قیمت دیت سے کم ہوتو قاتل پر پوری قیمت واجب ہوتی ہے یا غصب کردہ غلام کے ہلاک ہونے کی صورت میں بھی غاصب پراس کی پوری قیمت واجب ہوتی ہے تو جب ان مثالوں میں عبد مقتول کی بوری قیمت واجب ہوتی ہے تو جب ان مثالوں میں عبد مقتول کی بوری قیمت واجب ہوتی ہے تو جب ان مثالوں میں عبد مقتول کی بوری قیمت واجب ہوتی اگر چہ وہ آزاد کی دیت سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔

وَلَا بِنِي حَنِيْفَةَ رَمَٰتُمَّنَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَ الْعَلَيْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (سورة النساء: ٩٢) أَوْجَبَهَا مُطْلَقًا، وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَاتُمَّا اللهِ وَمُنَى الْاَدَمِيَّةِ حَتَّى كَانَ مُكَلَّفًا وَفِيْهِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ، وَالْادَمِيَّةِ وَالْادَمِيَّةِ عَتَى النَّمَالِيَّةِ، وَالْادَمِيَّةِ عَنْنَى الْاَدَمِيَّةِ حَتَّى كَانَ مُكَلِّفًا وَفِيْهِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ، وَالْادَمِيَّةِ وَالْادَمِيَّةِ عَنْنَى الْمُالِيَّةِ، وَالْادَمِيَّةُ وَعَلَى الْمُعْلَى اللهُ وَعَلَى إِلَيْهُ مَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِيْهِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ، وَالْادَمِيَّةُ وَالْادَمِيَّةِ وَالْادَمِيَّةُ وَلَا لَعَلَى اللهُ وَالْمُوالِدُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### اللغاث:

﴿ دیة مسلمة ﴾ سروکی ہوئی دیت۔ ﴿ او جب ﴾ واجب کیا۔ ﴿ مطلقًا ﴾ بغیر کی قید کے۔ ﴿ الآدمیة ﴾ انسانیت، انسان ہونے کا وصف۔ ﴿ اهداد ﴾ رائےگال قرار دینا۔ ﴿ تعذر الجمع ﴾ جمع کرنے میں مشکل ہونا۔

#### حضرات طرفين تواللها كي وليل:

حضرات طرفین عضرات اپنی معاکو ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں ذکر کی بیں (۱) پہلی دلیل تو قرآن کریم کا بید حصہ بے "و دید مسلمة إلى أهله" اس حسر مبارکہ سے ان حضرات کا استدلال بایں طور ہے کہ اللہ تعالی نے قتل نطا میں قاتل پر دیت واجب کی ہے اور دیت کے علاوہ کچھ فاجب کی ہے اور دیت کے علاوہ کچھ فاجب کی ہے اور دیت کے علاوہ کچھ فہمیں واجب ہے، اس لیے صورت مسلمیں قاتل پر مقتول غلام کی قیمت نگانے میں دیت کا اہم کردار ہوگا ای لیے ہم نے بیقیدلگا دی ہے کہ مقتول غلام کی قیمت نگانے میں دیت کا اہم کردار ہوگا ای لیے ہم نے بیقیدلگا دی ہے کہ مقتول غلام کی قیمت آزاد کی دیت سے زائد نہ ہونے یائے۔

(۲) حضرات طرفین عِیْن عُیْن عُیْن ایک دوسری دلیل میه ہے کہ غلام میں دوخیثیں موجود ہیں (۱) اس میں آ دمیت کے معنی موجود ہیں اس لیے وہ احکام شرع مثلا نماز وغیرہ کا مکلّف ہے (۳) غلام کی دوسری حیثیت میہ ہے کہ اس میں مالیت کے معنی بھی موجود ہیں اس لیے اس کی خریدوفروخت کی جاتی ہے اور وہ دوسرے کامملوک ہوتا ہے، بہ ہر حال اس میں بیددونوں معنی موجود ہیں اور ان دونوں میں سے

## ر آن البدايه جلد ال ي المحالة المحالة

آ دمیت والامعنی مالیت والے معنی سے مضبوط ہے، اب جہاں مالیت اور آ دمیت دونوں معنوں کا اجتماع ناممکن اور متعذر ہوجائے و بال قوی لیمنی آ دمیت والامعنی رائح ہوگا اور اس کا اعتبار کرتے ہو ہے غلام کے قاتل پر دیت واجب ہوگی اور یہاں دونوں معنوں کا اجتماع اس وجہ سے متعذر ہے کہ معنی آ دمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے قاتل پر قیت واجب ہواور معنی مالیت کا تقاضا ہے کہ اس کے قاتل پر قیمت واجب ہواور دونوں کا وجوب متعذر ہے اس لیے معنی آ دمیت کوران ح قرار دے کر قاتل پر دیت واجب کی گئی ہے۔

وَضَمَانُ الْغَصَبِ بِمُقَبَابَلَةِ الْمَالِيَّةِ، إِذِ الْغَصَبُ لَايَرِهُ إِلَّا عَلَى الْمَالِ، وَبَقَاءُ الْعَقُدِ يَتَبِعُ الْفَائِدَةَ حَتَّى يَبْظَى بَعْدَ قَتْلِهِ عَمَدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقِصَاصُ بَدَلًا عَنِ الْمَالِيَّةِ فَكَذَالِكَ أَمْرُ الدِّيَةِ، وَفِي قَلِيْلِ الْقِيْمَةِ الْوَاجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْاَدَمِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَاسَمْعَ فِيْهِ فَقَدَّرُنَاهُ بِقِيْمَتِهِ رَأَيًا، بِخِلَافِ كَثِيْرِ الْقِيْمَةِ، لِلَّنَ قِيْمَةَ الْحُرِّ مُقَدَّرَةٌ بِعَشَرَةِ الَافٍ وَنَقَصْنَا مِنْهَا فِي الْعَبْدِ إِظْهَارًا لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ وَتَعَيَّنُ الْعَشَرَةِ بِأَثْرِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَلَيْقِهُ.

تورجی اور خصب کا ضان مالیت کے مقابلے میں ہے، کیونکہ خصب مال ہی پر وارد ہوتا ہے اور بقائے عقد کے پیچھے فائدہ ہے حتی علام کوعمد اقتل کرنے کے بعد بھی عقد باقی رہتا ہے اگر چہ قصاص مالیت کا بدل نہیں ہے، لبندا یہی معاملہ دیت کا بھی ہے اور قلیل علیہ ہوتا ہے وہ آ دمیت کے مقابلے میں ہے، لیکن اس میں کوئی نصن نہیں ہے، لبندا ہم نے رائے کے ذریعے اس کھیے وہ تعدد کردیا۔ برخلاف کیٹر القیمت کے، کیونکہ آزاد کی قیمت دی ہزار کے ساتھ مقدر کردیا۔ برخلاف کیٹر القیمت کے، کیونکہ آزاد کی قیمت دی ہزار کے ساتھ مقدر ہے اور ہم نے نمام کر دیا وردی کا تعین حضرت ابن عباس ڈائونکی وجہ ہے۔

﴿لاير دَ﴾ وارد ہوتا ہے۔ ﴿يتبع ﴾ بیتھے لاتا ہے۔ ﴿قدر نا ﴾ ہم نے طے کردیا، اندازہ کرلیا۔ ﴿نقصنا ﴾ کم کردیا۔

#### طرفین کی طرف سے دیگر حضرات کے دلاکل کا جواب:

صاحب بدایہ رطیقید حضرات طرفین بھیستا کی طرف سے حضرت امام ابویوسف رطیقید وغیرہ کے متدلات اور قیاس وغیرہ کا جواب دیتے ہوئے فیرہ کا حصورت مسئلہ کوغصب پڑقیاس کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ غصب مال پر وارد اور صادر ہوتا ہے اور غصب کی اور غصب کی اور خصب کی خصب کی صورت میں عبد مغصوب کی پوری قیمت واجب ہوگی کیکن قبل کی صورت میں عبد مقتول کی پوری قیمت نواجب ہوگی کیکن قبل کی صورت میں عبد مقتول کی پوری قیمت نہیں واجب ہوگی۔

## ر آن البداية جلد الله المستحديد ٢٠٠٩ الكام يات كم يان يم الله

باقی رہے گاجب کے قتل عدمیں قاتل پر قصاص واجب ہے نہ کہ مال معلوم ہوا کہ عقد کی بقاء مالیت کی وجہ سے نہیں ہے۔

وفی قلیل القیمة النع فرماتے ہیں کدان حفزات کا کثیر القیمت یعنی دس ہزار درہم سے زیادہ قیمت والے غلام کو دس ہزار درہم سے کم قیمت والے غلام پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ قلیل القیمت میں بھی منان مالیت کا بدل نہیں ہے، بل کہ معنیٰ آدمیت کے رائح ہونے کی وجہسے بیضان آدمیت ہی کا بدل ہے گر چوں کداس سلسلے میں نہ تو کوئی نص ہے اور نہ ہی کسی صحافی یا تابعی کا ساع ہے اس لیے ہم نے رائے اور قباس سے اس کی قیمت کے بقدر دیت واجب کردی۔

ربامسکدکی راقیمت غلام کا تو ہم نے اس کی دیت ۹۹۹۰ دراہم مقرر کی ہے، کیونکہ آزاد کی دیت دس ہزار درہم ہے اور غلام کا مرتبہ آزاد ہے کم ہے اس لیے غلام کے کم رتبہ ہونے کے اظہار کے لیے ہم نے دس ہزار میں ہے دس درہم کم کردیے تا کہ دونوں میں فرق ہوجائے۔اب رہا بیسوال کہ صرف دس درہم ہی کو کیوں کم کیا گیا؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں کم کیا گیا؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ کی عقلی اور خیالی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس بڑا تین اس معود بڑا تین کے فرمان گرامی سے ماخوذ ہے، صاحب کتاب نے یہاں خضرت ابن عباس بڑا تین کی کا تذکرہ کیا ہے اور مدایہ کے عربی شارمین نے اس کی کو حضرت ابن مسعود بڑا تین کی طرف منسوب کیا ہے، یہ ہرحال ان دونوں ہزرگوں میں سے جس کی طرف بھی دس درہم کم کرنے کی نبست ہوگی وہ معتبر اور متند ہی ہوگی۔

قَالَ وَفِي يَدِ الْعَبْدِ نِصْفُ قِيْمَتِهُ لَايُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ الآفِ إِلَّا خَمْسَةً، لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْادَمِيِّ نِصْفُهُ فَتُعْتَبُرُ بِكُلِّهِ وَيَنْقُصُ هَذَا الْمِقْدَارُ إِظْهَارًا لِلْنُحِطَاطِ رُتُنِتِهِ، وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْقَيْمَةَ فِي الْعَبْدِ كَالِدَيَةِ فِي الْحُرِّ إِذْ هُو بَدَلُ الدَّمِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا، وَإِنْ غَصَبَ أَمَةً قِيْمَتُهَا عِشُرُونَ أَلْفًا فَمَاتَتُ الْقَيْمَةَ فِي الْعَبْدِ كَالِدَيَةِ فِي الْحُرِّ إِذْ هُو بَدَلُ الدَّمِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا، وَإِنْ غَصَبَ أَمَةً قِيْمَتُهَا عِشُرُونَ أَلْفًا فَمَاتَتُ فِي الْعَبْدِ كَالِدِيَةِ فِي الْحُرِّ إِذْ هُو بَدَلُ الدَّمِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا، وَإِنْ غَصَبَ أَمَةً قِيْمَتُهَا عِشُرُونَ أَلْفًا فَمَاتَتُ فِي الْعَبْدِ كَالِدِيةِ فِي الْعَبْدِ كَالِدَيةِ فِي الْعَبْدِ كَالِدِيةِ فِي الْعَلْمَ فَيْ الْعَلَى الْمُ اللّهِ مِنْ الْمُعْمِلُ فَيْ الْمُعْلِيةِ مَا لِمَا بَيَّا أَنَّ ضَمَانَ الْعُصَبِ ضَمَانُ الْمُالِيَّةِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ غلام کے ہاتھ میں اس کی نصف قیت واجب ہے جو پانچ ہزار سے پانچ کم ۹۹۵ سے زائد نہیں کی جائے گی، کیونکہ آدمی کا ہاتھ اس کا نصف ہوتا ہے، لہذا اے کل پر قیاس کیا جائے گا اور غلام کے رہے کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مقدار کم کردی جائے گی۔

اور ہروہ جنایت جوآ زاد کی دیت سے مقدر ہووہ غلام کی قیمت سے مقدر ہوگی ، کیونکہ غلام میں قیمت آزاد کی دیت کی طرح ہے اس لیے کہ (دیت اور قیمت دونوں) خون کا بدل ہیں جیسا کہ ہم اسے ٹابٹ کر چکے ہیں۔

اورا گر کسی نے ایسی باندی غصب کی جس کی قیمت ہیں ہزار درہم ہواور وہ باندی غاصب کے پاس مرگنی تو غاصب پراس کی پوری قیمت واجب ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ غصب کا ضان ضانِ مالیت ہوتا ہے۔ 'س

#### اللغات:

﴿ لايزاد ﴾ اضافه بيل كياجائ كار ﴿ تعتبر ﴾ اعتباركيا جي كار وانحطاط ه م بونا ، أرنار

## ر آن البدايه جلد الله المراه المحال المام ديات كريان يس

#### غلام کے ہاتھ کی دیت کی مقدار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا تو قاتل پر غلام کی نصف قیمت واجب ہوگی، کیکن اگریہ قیمت پانچ ہزار درہم سے زائد ہوتو غلام کی خشہ حالی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا آ دھاواجب ہوتا ہے، لہٰذانصف کوکل پر قیاس کیا جائے گا اورکل کا حکم آپ کومعلوم ہے تو اس کے مطابق نصف کا حکم بھی جان لیجئے۔

و کل مایقدر النج اس کا حاصل یہ ہے کہ غلام کی قیمت اور آزاد کی دیت دونوں خون کا بدل ہیں اس لیے جس قتل میں آزاد کی بیری دیت واجب ہوگی اس میں غلام کی پوری قیمت واجب ہوگی اور جہاں آزاد کی نصف دیت واجب ہوگی ، وہاں غلام کی نصف قیمت واجب ہوگی علی ماقر رنا سے صاحب کتاب نے و دینة مسلمة إلیٰ أهله کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وإن غصب النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی الیی باندی غصب کی جس کی قیمت ہیں ہزار درہم تھی پھر وہ باندی غاصب کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو اب غاصب پراس باندی کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیونکہ پہلے ہی بیہ بات آ چکی ہے کہ غصب کا صان ضانِ مالیت ہوتا ہے اور صان مالیت میں وجو ب مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں کوئی کی بیشی نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنُ قَطَعَ يَدَ عَبُدٍ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَفَةٌ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَاقِصَاصَ فِي ذَلِكَ أَفْتُصَّ مِنْهُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّاتَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَالِيَّاتَيْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِيَّتَيْهُ لَاقِصَاصَ فِي ذَلِكَ وَعَلَى الْقَاطِعِ أَرْشُ الْيَدِ وَمَانَقَصَهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ أَعْتَقَهُ وَيَبُطُلُ الْفَصْلُ، وَإِنَّمَا لَمُ يَجِبِ الْقِصَاصُ فِي الْوَجُهِ الْاَوْرَ لِهِ شُتِبَاهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عِنْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْجَرْحِ فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ النَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الْإِشْتِبَاهُ وَتَعَذَّرَ الْإِسْتِيفَاءُ الْجَرْحِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الْإِشْتِبَاهُ وَتَعَذَّرَ الْإِسْتِيفَاءُ الْجَرْحِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الْإِشْتِبَاهُ وَتَعَذَّرَ الْإِسْتِيفَاءُ وَلَكَ لِي الْمَوْلِى ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الْحَالَةِ النَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الْإِشْتِبَاهُ وَتَعَذَّرَ الْإِسْتِيفَاءُ الْجَرْحِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الْإِشْتِبَاهُ وَتَعَذَّرَ الْإِسْتِيفَاءُ الْجَرْحِ يَكُونُ الْمُؤْلِى ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الْحَالَةِ النَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الْإِشْتِبَاهُ وَتَعَذَرَ الْإِسْتِيفَاءُ وَلَالِكُونُ عِيلَا الْعَلْمُ مِي الْحَالِينِ ، بِخِلَافِ الْعَرْفِي وَفِيهِ الْكَالَمُ ، وَاجْتِمَاعُهُمَا لَايَوْلِ مِنْهُمَا مِنَ الْحَقِ ثَابِتُ مِنْ وَقُتِ الْجُرْحِ إِلَى الْمُؤْتِ وَلِهُ وَلَى الْمُؤْتِ وَلِهُ الْمُولُ لِي فَالْكَاقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَوْلِي وَالْمُؤْتِ وَلَالِكُولُ وَلَاللَّهُ وَمُعَلَى وَالْعَلَاقِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلِي الْمَوْلِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمَالِقُولُ وَلَاللَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُولِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْتِ الْمُولِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

تروج بھلہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا پھر مولی نے اسے آزاد کردیا پھروہ غلام اس قطع کی وجہ سے مرگیا تو اگر مولی کے علاوہ غلام کے ورثاء ہوں تو اس میں قصاص نہیں ہے اور نہ ہی قاطع سے قصاص لیا جائے گا اور بیتھم حضرات شیخین عجیتا کے یہاں ہے۔ امام محمد جراتشایڈ فرماتے ہیں کہ اس میں قصاص تو نہیں ہے، لیکن قاطع پر ہاتھ کا ارش اور مولی کے اسے آزاد کرنے تک جو نقصان ہوا ہے، واجب ہے اور زیادتی باطل ہے۔

اور پہلی صورت میں من لہ الحق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے قصاص نہیں واجب ہے، کیونکہ بوقت موت جوقصاص واجب ہوتا ہے۔ وہ وقب جرح کی طرف منسوب ہوکر واجب ہوتا ہے، لہذا حالتِ جرح کے اعتبار سے حق آقا کا ہوگا اور دوسری عالت کے اعتبار سے

ورثاء کا حق ہوگا اوراشتباہ متحقق ہوگا اوراستیفاء متعذر ہوگا،لہٰذا اس طریقے سے قصاص واجب نہیں ہوگا جسے وصول کرلیا جائے اور گفتگو اسی میں ہے۔

اور دونوں کا جمع ہونا اشتباہ کوز اُئل نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں ملکیتیں دوحالتوں میں ہیں۔ برخلاف اس غلام کے جس کے خدمت کرنے کی وصیت ایک شخص کے لیے ہواور اس کے رقبہ کی وصیت دوسرے کے لیے ہو جب وہ قبل کر دیا جائے، کیونکہ مخدوم اور مولیٰ کو جوتن حاصل ہے وہ وقت جرح سے لے کرموت کے وقت تک ہے اور جب وہ دونوں جمع ہو گئے تو اشتباہ زائل ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿اعتق ﴾ آزاد كرويا ـ ﴿ورثة ﴾ وارث ـ ﴿اقتص ﴾ قصاص ليا كيا ـ ﴿القاطع ﴾ كاننے والا ـ ﴿ارش ﴾ تاوان ـ ﴿الاستيفاء ﴾ وصول كرنا ـ ﴿الجرح ﴾ زخم \_

#### ہاتھ کٹنے کے بعد غلام کے آزاد ہونے کی صورت میں دیت کا حکم:

صورتِ مسلّه یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا آور پھرموٹی نے اپ مقطوع الید غلام کو آزاد کر دیا اس کے بعدوہ غلام قطع ید کی وجہ سے مرگیا تو بید دیکھا جائے گا کہ معتق موٹی کے علاوہ اس مرحوم کا کوئی اور وارث ہے یانہیں؟ اگر موٹی کے بعدوہ اس کا کوئی اور وارث ہے یانہیں؟ اگر موٹی کے بعد وہ اس کا کوئی اور وارث ہوتو کسی کے یہاں بھی قاطع ید پر قصاص نہیں ہے، ہاں اس پر قطع کا ارشی اور غلام کے آزاد کئے جانے ہے بہلے ہاتھ کا جونقصان ہے وہ واجب ہوگا۔

اوراگر پہلی صورت ہو یعنی مولیٰ کے علاوہ اس مرحوم کا کوئی وارث نہ ہوتو اس صورت میں حضرات شیخیین عِیابَیْتا کے یہاں قاطع پرقصاص واجب ہوگا جب کہ امام محمد رالیٹیلۂ کے یہاں اس صورت میں بھی قصاص نہیں ہے، بلکہ وہی ہاتھ کا ارش اور قبل العتق اس کے نقصان کا ضان واجب ہے۔

وإنما لم يجب المع فرماتے ہيں كممولى كے علاوہ مرحوم كاوارث ہونے كى صورت ميں بالا تفاق قصاص نہ واجب ہونے كى دليل ميہ كه كار اللہ اللہ كار اللہ اللہ كار اللہ كار كے دليل ميہ كہ اس صورت ميں من له الحق مشتبہ كے كونكہ ذخم سرايت كرنے سے موت كى وجہ سے واجب ہونے والا قصاص ذخم كے وقت كى طرف منسوب ہوتا ہے اب اگر وقتِ جرح كا اعتبار كيا جائے تو قصاص كاحق آتا كو ہے اور اگر وقتِ موت كا اعتبار كيا جائے تو قصاص وارث كا ہے، اس ليمن له الحق مشتبہ ہوگيا اور قصاص كى وصوليا لى معندر ہونے كى وجہ سے قصاص ساقط كر ديا گيا۔

فلا یہ علی وجد النج اس کا حاصل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں قاطع کے نعل سے قبل واقع ہوا ہے اور نفسِ قصاص متحقق ہو چکا ہے، لیکن من لہ الحق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے چوں کہ قصاص کی ادائیگی متعذر ہو چک ہے اور جب ادائیگی متعذر ہونے کی متعذر ہو چکی ہے تو نفسِ وجوب بھی متعذر ہونے میں ہے اور یہاں ادائیگی متعذر ہونے میں اس کے تعدد ہے، اس لیے قصاص کو ساقط کر دیا گیا ہے۔

واجتماعهما النع پہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں اگر چدمن لہ الحق مشتبہ ہے لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حق قصاص مولی اور وارث دونوں میں سے کسی ایک کو حاصل ہے، لبذا اگروہ دونوں مل کر قصاص کا مطالبہ کریں تو

اشتباه زائل موجائے گا اور جب اشتباه زائل موگیا تو قصاص واجب مونا چاہئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اب بھی اشتباہ برقرار ہے، کیونکہ مولی اور وارث کی ملکتینیں الگ الگ حالت اور علا حدہ علا حدہ وقت میں ٹابت ہوئی میں، لہٰذاان کے اجتماع ہے بھی اشتباہ زائل نہیں ہوگا اور جب اشتباہ زائل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ قصاص بھی واجب نہیں ہوگا۔

بخلاف العبد الموصیٰ النع یبال سے بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی غلام کے مولیٰ نے وصیت کی کہ میرایہ غلام نعمان کی خدمت کرے گا اور سلمان اس کا مالک ہوگا پھر اس غلام کو کسی نے قبل کردیا تو یبال بھی من پارلی مشتبہ ہے، کیونکہ فق قصاص نعمان یا سلمان میں سے کسی ایک کو حاصل ہے، لیکن اگر بید دونوں اتفاق کرلیں اور اکٹھا ہوکر قصاص کا مطالبہ کریں تو بھی قصاص نہیں ملنا جائے ، کیونکہ اشتباہ اب بھی موجود ہے گر اس صورت میں قصاص واجب کیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟

اس کا جواب رہے ہے کہ صورتِ مسئلہ کواس پر قیاس کر کے اعتراض کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں دونوں موصیٰ لہما کاحق ایک ساتھ ثابت ہے اور اس کا ثبوت جرح کے وقت سے لے کرموت کے وقت تک برابر ہے جب کہ صورتِ مسئلہ میں دونوں فریقوں کا حق الگ الگ اوقات میں ثابت ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ کو مسئلہ وصیت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَلِمُحَمَّدٍ وَمَ الْأَعْلَيْهِ فِي الْحِلَافِيَّةِ وَهُوَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ وَرَفَةٌ سِوَى الْمَوْلَى أَنَّ سَبَبَ الْوِلَايَةِ قَدِ اخْتَلَفَ لِأَنَّهُ الْمِلْكُ عَلَى اغْتِبَارِ الْأَخُرَى فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّ الْمِلْكُ عَلَى اغْتِبَارِ الْأَخُرَى فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّ الْمِلْكُ عَلَى اغْتِبَارِ الْأَخُرَى فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّ فِيْمَا يُحْتَاطُ فِيهِ كَمَا إِذَا قَالَ لِلاَحْرَ بِعْتَنِي هَا فِيهِ الْجَارِيَةَ بِكَذَا فَقَالَ الْمَوْلَى زَوَّجْتُهَا مِنْكَ لَايَحِلُّ لَهُ وَطُيهُا، وَلَا اللّهُ وَالْمِيرَايَةِ، وَإِنْفِطَاعِهَا يَبُقَى الْجُرْحَ بِلاَسِرَايَةٍ، وَالسِّرَايَةُ بِلاَقَطْعِ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ.

ترفیجملی: اختلافی مسئلے میں (جوبہ ہے کہ جب آقا کے علاوہ غلام کا کوئی وارث ہو)امام محمد رالیٹھینے کی دلیل یہ ہے کہ ولایت کا سبب مختلف ہے، کیونکہ سبب ولایت پہلی حالت کے اعتبار ہے ملکیت ہے اور دوہری حالت کے اعتبار سے ولاء کی وجہ سے وراثت ہے لبندا اے مستحق کے اختلاف کے درجے میں اتارلیا جائے گاان امور میں جن میں احتیاط کی جاتی ہے۔ جیسے اس صورت میں جب دوسرے سے کہا تو نے یہ باندی مجھے اسنے میں بچی ہے اور مولی نے کہا میں نے تجھ سے اس باندی کا نکاح کردیا ہے تو اس محف کے لیے وطی حلال نہیں ہوگی۔

اوراس لیے کہ اعماق سرایت کومنقطع کرنے والا ہے اور سرایت منقطع ہونے کی وجہ سے زخم بغیر سرایت کے باتی رہے گا اور سرایت بدون قطع باقی رہے گی اس لیے قصاص ممتنع ہو جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ولاء ﴾ والى بونا، ولى بونا، قرابت دارى \_ ﴿ يحتاط ﴾ احتياط كى جاتى بـ - ﴿ إعتاق ﴾ آزاد كرنا \_ ﴿ جوح ﴾ زخم \_

#### امام محمد روانشطائہ کے دلائل:

صورت مسلم یہ ہے کہ مختلف فید مسلے میں (یعن جب آقائے علاوہ غلام کا کوئی وارث نہ ہو) امام محمد والنفیائے کے یہاں قصاص واجب نہیں ہے جب کہ حضرات شیخین و کیا ہے یہاں قصاص واجب ہوتا عدم وجوب قصاص پر امام محمد والنفیائی کی دلیل ہے ہے کہ سبب کا اختلاف بھی مستق کے اختلاف کی طرح ہے اور یہاں سبب کا اختلاف موجود ہے بایں طور کہ آقا کو ستحق مانے کی صورت میں وقت جرح کے اعتبار کرنے سے آقا کا استحقاق ولاء کی وجہ ہوگا اور وقت موت کا اعتبار کرنے سے آقا کا استحقاق ولاء کی وجہ ہوگا اور احتیاط برتے جانے والے امور میں اسباب کے اختلاف کو ستحق کے اختلاف کے درج میں اتار لیا جاتا ہے اور چوں کہ قصاص فاجب کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے اس لیے کہ شہمات کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجاتا ہے، لہذا صورت مسلم میں احتیاط قصاص ساقط ہوجاتا ہے، لہذا صورت مسلم میں احتیاط قصاص ساقط کردیا جائے گا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم نے ایک ہزار میں اپنی فلاں باندی مجھ سے فروخت کی ہے اور باندی کے مول کرنا حلال نہیں ہوگا، باندی کے مولی نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس باندی کا نکاح کیا ہے تو اس شخص کے لیے ندکورہ باندی سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ حلت وطی کے اسباب میں اختلاف ہے لہذا میں اختلاف کی طرح ہوگا اور چوں کہ اثبات حلت میں اختلاف ہے اللہ جاتی ہوگا۔ ہے اس لیے احتیاطاً جہاں وطی حلال نہیں ہوگا اس طرح صورت مسکہ میں ہمتی احتیاطاً قصاص ٹابت نہیں ہوگا۔

و لأن الإعتاق النع بدام محمد والتعليظ كى دوسرى دليل ہے جس كا حاصل بدہ كداعتاق سرايتِ زخم كومنقطع كرديق ہے كيونكه مجروح غلام ہے اور مقتول آزاد ہے اور سرايت منقطع ہونے كى وجہ سے زخم بدونِ سرايت رہ جائے گا اور سرايت بدونِ قطع رہ جائے گى اور جب جرح اور سرايت كا اتصال ختم ہوجائے گا تو قصاص بھى ساقط ہوجائے گا، اس ليے اس حوالے سے بھى صورت مسله ميں قصاص ساقط ہے۔

وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَّنَا بِثُبُوْتِ الْوِلَايَةِ لِلْمَوْلَى فَيَسْتَوْفِيْهِ، وَهَذَا لِآنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ مَعْلُوْمٌ وَالْحُكُمُ مُتَّحِدٌ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالْإِسْتِيْفَاءِ، بِخِلَافِ السَّبَ هِهُنَا لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ مَجْهُوْلٌ، وَلَامُعْتَبَرَ بِاخْتِلَافِ السَّبَ هِهُنَا لِأَنَّ الْحُكُمَ لِالْوَسْتِيْفَاءِ، بِخِلَافِ السَّبَ هِهُنَا لِأَنَّ الْمُكُمَ لَا الْمَصْلُلَةِ، لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِيْنِ يُغَايِرُ مِلْكَ النِّكَاحِ حُكُمًا.

ترجیل: حضرات شخین عِیارہ کی دلیل یہ ہے کہ آقا کے لیے ثبوتِ ولایت کا ہمیں یقین ہے اس لیے آقا قصاص وصول کرے گا۔اور بیاس وجہ سے کہ قطعی لہ معلوم ہے اور تھم متحد ہے، لہذا استیفائے قصاص کا قائل ہونا ضروری ہے۔ برخلاف فصلِ اول کے، کیونکہ مقصی لہ مجبول ہے اور یہاں اختلاف سبب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ تھم مختلف نہیں ہے، برخلاف اس مسئلے کہ کیونکہ ملکِ کمین حکماً ملکِ نکاح کے مغامر ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

یبال سے حضرات شیخین بینسیا کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ صورت مسئد میں جب مولی کے علاوہ عبدِ مقول کا کوئی دوسرا وارث نہیں ہے تو آقا کے لیے نقینی طور پر ولا یت قصاص ٹابت ہے اور جومقضی لہ ہے یعنی جس کے لیے قصاص کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی معلوم ہے کہ وہ آقا ہے اور حکم لیعنی قصاص کی وصولیا بی بھی متحد ہے اس لیے آقا قصاص وصول کرے گا اور صورت کیا گیا ہے وہ بھی معلوم ہوگا۔ برخلا نے بہافصل میں یعنی جب آقا کے علاوہ بھی غلام کا کوئی وارث ہوتو اس صورت میں چوں کہ مقضی لہ مجبول ہے تو اس کی جبول ہے تو اس کی جبالت قصاص سے مانع ہوگی اور اس صورت میں قصاص ثابت نہیں ہوگا۔

ولامعتبر باختلافِ السبب النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلمیں (یعنی جب مولی کے علاوہ مرحوم غلام کا کوئی وارث نہ ہو) اختلاف سبب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس اختلاف سبب سے تھم میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ابندا اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور امام محمد والتی نے کی طرف سے اختلاف سبب کواختلاف مستحل کے لیے ستازم قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔

بخلاف تلك المسئلة النح اس كا حصل يہ ہے كہ جس مسئے سے امام محمد ولي استشبادكيا ہے (يعنى بعتنى النجادية النح سے) وہ استشباد درست نہيں ہے، كيونكه اس مسئے ميں اختلاف سبب اختلاف ميں مؤثر ہے، كيونكه ملك نكاح اور ملك يمين ميں مغايرت ہے چنا نچه ملك نكاح سے حلت وطی مقصود ہے اور ملك يمين سے مقصود اصلی ملكيت ہے اور حلت تا بع ہے، اس ليے يہال اختلاف سبب سے حكم مختلف ہوا ہے جب كه صورت مسئله ميں اختلاف سبب اختلاف على مؤثر نہيں ہے ، اس ليے صورت مسئله كواس مسئلے يرقياس كرنا درست نہيں ہے۔

وَالْإِعْتَاقُ لَا يَقُطَعُ السِّرَايَةَ لِذَاتِهِ، بَلُ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَذَلِكَ فِي الْخَطَا دُوْنَ الْعَمَدِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصُلُحُ مَالِكًا لِلْمَالِ فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمُوْتِ يَكُوْنُ الْحَقُّ لِلْمَوْلَى، وَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمَوْتِ يَكُوْنُ لِلْمَيْتِ لِحُرِّيَّتِهِ مَالِكًا لِلْمَالِ فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْمُوتِ يَكُوْنُ لِلْمَيْتِ لِحُرِّيَّتِهِ فَيُقُطَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَيُنَقَّذُ وَصَايَاهُ فَجَاءَ الْإِشْتِبَاهُ، أَمَّا الْعَمَدُ فَمُوْجَبُهُ الْقِصَاصُ، وَالْعَبُدُ مُبْقَى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ وَعَلَى اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لَهُ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ، إِذْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ فَلَا اِشْتِبَاهَ فِي مَنْ لَهُ الْحَقَّ لَهُ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ، إِذْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ فَلَا اِشْتِبَاهَ فِي مَنْ لَهُ الْحَقَّ لَهُ فَالْمَوْلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ، إِذْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ فَلَا اِشْتِبَاهَ فِي مَن

تر جمله: اوراعماق بذات خود قاطع سرایت نہیں ہے بلکہ من لدالحق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے اور بیاشتباہ قتلِ نطأ میں ہے نہ کہ عمد میں، کیونکہ غلام مال کا مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا حالت جرح کا اعتبار کرنے میں حق مولی کا ہوگا اور حالت موت کا اعتبار کرنے میں میت کاحق ہوگا، کیونکہ میت آزاد ہے پھراس حق میں میت کے قرضے اداء کئے جائیں گے، اور اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی تو اشتباء پیدا ہوگیا۔ رباعد تو اس کا موجب قصاص ہے اور قصاص میں غلام اصل حریت پر باتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ حق

#### ر اس البیدایہ جلد اس کے بیان میں ہے۔ غلام ہی کا ہے تو بھی مولی ہی اس کا ولی ہوگا، کیونکہ مولی کے ملاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو من لدالحق میں کوئی اشتہاہ نہیں ہے۔ ور بسری و

﴿ إعتاق ﴾ آزادكرنا۔ ﴿ عمد ﴾ جان بوجم كر۔ ﴿ حرّية ﴾ آزادى۔ ﴿ ديون ﴾ قرضے۔ ﴿ مبقى ﴾ باتى رَها كيا ہے۔ ﴿ موجب ﴾ تقاضا، نتیجہ۔

#### امام محمد رطیفیلهٔ کی دلیل کا جواب:

یباں سے امام محمد جیٹنیڈ کے استدلال کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اعتاق قاطع سرایت تو ہے الیکن قتل عمد میں ہے نہ کہ قبلِ خطأ میں اور بھاری گفتگو قتلِ خطأ میں ہے جہاں اعتاق قاطعِ سرایت نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

دوسری بات سے ہے کہ اعماق بذات خود قاطع نہیں ہے بلکہ من لہ الحق کے مشتبہ ہونے کی وجہ ہے ہے اور من لہ الحق کا اشتباہ نطأ میں ہے نہ کہ عمد میں، کیونکہ غلام مال کا مالک نہیں ہوسکتا، لبذا حالت جرح کے امتبار سے حق قصاص مولیٰ کا ہوگا اور حالتِ موت کے اعتبار سے بیتی میت کو ملے گا اس لیے کہ اس وقت میت آزاد ہے، چنانچے میت کے مال ہے اس کے قرض اواء کئے جائیں گے اور اس کی وصیت نافذی جائے گی اور اس میں اشتباہ پیدا ہوگا اور اشتباہ کی وجہ سے اعماق قاطع سرایت ہوگا۔

اس کے برخلاف قطعِ عمر میں اعتاق قاطع نہیں ہے، کیونکہ عمد کا موجب قصاص ہے لہذا حالت جرح کے اعتبار سے اس کا مستق مولی ہوگا اور حالتِ موت کے اعتبار سے بھی مولی ہی اس کا مستق ہوگا، کیونکہ مولی کے علاوہ غلام کا کوئی وارث نہیں ہے، تو پہلی صورت میں مولی اصالةُ مستق ہوگا اور دوسری صورت میں نیابةُ مستق ہوگا لیکن وہی من لہ الحق ہوگا اور چوں کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس لیے قصاص واجب ہوگا۔

وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي الْفَصْلَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَيَّتُمَّانَهُ يَجِبُ أَرْشُ الْيَدِ وَمَانَقَصَهُ مِنْ وَقَتِ الْجُرُحِ إِلَى وَقَتِ الْجُوابِ الْأَوَّلِ كَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ كَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ كَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ كَالْجَوَابِ عِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ كَالْجَوَابِ عِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ كَالْجَوَابِ عِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ كَالْجَوَابِ عِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ كَالْجَوَابِ عِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِي الثَّانِيُ.

ترجمل: اور جب امام محمد طِلتُهُمایْد کے بیہال دونوں صورتوں میں قصاص ممتنع ہے تو ہاتھ کا ارش داجب ہوگا اور وقت جرح سے لے کر وقت اعتاق تک جونقصان ہواہے وہ واجب ہوگا، کیونکہ نقصان آقا کی ملک پرواقع ہوا ہے۔ اور زیادتی باطل ہوجائے گی، اور حضرات شخین عِسَمَ کے بیبال ہے۔ شخین جو دوسری صورت میں امام محمد طِلتُهایڈ کے بیبال ہے۔

#### اللغات:

﴿ امتنع ﴾ ناممکن ہو گیا۔ ﴿ فصلین ﴾ دونو ںصورتیں۔ ﴿ أرش ﴾ تاوان۔ ﴿ نقصه ﴾ اس نے کی کی ہے۔ ﴿ إعتاق ﴾ آزاد کرنا۔

## ر ان الهداية جلده به مسلم المسلم الم

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد رالیٹیڈ کے یہاں دونوں صورتوں میں قصاص نہیں ہے اس لیے ان کے یہاں دونوں صورتوں میں غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہوگا اور غلام کے زخمی ہونے سے لے کرآزادی کے وقت تک جونقصان ہوا ہے وہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ نقصان آقا ہی کی ملکیت میں ہوا ہے لہذا ہاتھ کا ارش اور نقصان تو قاطع پر واجب ہوگا اور جومقداراس کی قیمت سے زائد ہے وہ باطل ہوجائے گی۔ اور حضراتِ شیخین جُواَ اُن کی ملکوت میں لینی جب خلام کے علاوہ مولی کا وارث ہوتو وہی تھم ہے جو امام محمد میں اس کے یہاں بھی ہاتھ کا ارش اور نقصان واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ شُجَّا فَأُوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَى أَخَدِهِمَا فَأَرْشُهُمَا لِلْمَوْلَى، لِآنَ الْعِتْقَ غَيْرُ نَازِلٍ فِي الْمُعَيَّنِ، وَالشَّجَّةُ تُصَادِفُ الْمُعَيَّنَ فَبَقِيَا مَمْلُوْ كَيْنِ فِي حَقِّ الشَّجَّةِ.

توجمل : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے دوغلاموں سے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے پھر دونوں کا سر پھوڑ دیا گی اور مولی نے ان میں سے ایک پرعتق واقع کردیا تو ان کا ارش آقا کے لیے ہوگا ، کیونکہ عبد معین میں عتق واقع نہیں ہوا اور شجہ معین ہی سے ملا ہے، الہذا شجہ کے حق میں دونوں مملوک باقی رہے۔

#### اللغات:

﴿ شبخا ﴾ دونول كاسر چمور ديا گيا۔ ﴿أرش ﴾ تاوان، جرماند۔ ﴿ تصادف ﴾ واقع موتا ہے۔

#### غیر معین طور برآ زاد ہونے والے غلام کے زخموں کا تاوان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے دوغلاموں سے کہا اُحد کیما حو لیعنی تم میں سے ایک آزاد ہے ،انس کے بعد کس نے ان کا سر پھوڑ دیااس کے بعد مولی نے ان دونوں میں سے کسی ایک معین غلام پرعتق واقع کر دیا تو ان کے شجہ کا ارش مولی کو ملے گا، کیونکہ اگر چہ ہجہ سے پہلے مولی نے ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا تھا لیکن چوں کہ بیعتق مبہم اور غیر معین تھا اس لیے کسی میں واقع نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد دونوں کا سر پھوڑ اگیا ہے تو بوقت شجاح دونوں مملوک تھے اس لیے ان دونوں کا ارش مولی کو ملے گا۔

وَلَوْ قَتَلَهُمَا رَجُلٌ تَجِبُ دِيَةً حُرٍ وَقِيْمَةً عَبْدٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيَانَ إِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِظْهَارٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا عُرِف، وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ مَحَّلًا لِلْبَيَانِ فَاعْتَبُرْنَاهُ عِيْ حَقِّهِمَا، وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ مَحَّلًا لِلْبَيَانِ فَاعْتَبُرْنَاهُ إِنْشَاءً فِي حَقِّهِمَا، وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ مَحَّلًا لِلْبَيَانِ فَاعْتَبُرْنَاهُ إِظْهَارًا مَحْطًا وَأَحَدُهُمَا حَرٌّ بِيَقِيْنِ فَتَجِبُ قِيْمَةُ عَبْدٍ وَدِيَةُ حُرٍّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ عَيْفُ لَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ عَيْفُ لَهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرَّا وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُنْكِدُ ذَٰلِكَ، وَلَانَ عَيْفُولَ بَاللَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً، وَإِنَّمَا صَحَّخُنَاهُ ضَرُورَةَ صِحَةِ التَّصَرُّفِ وَأَثْبَتَنَا الْقِيَاسَ يَأْبِي ثُبُونَ الْمَعْفُولِ، لِلْنَهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً، وَإِنَّمَا صَحَّخُنَاهُ ضَرُورَةَ صِحَةِ التَّصَرُّفِ وَأَثْبَتَنَا

### ر آن البداية جلد الكلاس المسلام الكلاس الكلاس الكلام ويات كابيان يل

لَهُ وِلَايَةَ النَّقْلِ مِنَ الْمَجُهُوْلِ اِلَى الْمَعُلُوْمِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ وَهِيَ فِي النَّفْسِ دُوْنَ الْأَطْرَافِ فَبَقِيَ مَمْلُوْكًا فِي حَقِّهَا.

ترجیلی: اوراگران دونوں غلاموں کوایک شخص نے قل کردیا تو ایک آزاد کی دیت اورا یک غلام کی قیمت واجب ہوگی۔اورفرق سے
ہے کہ (مولی کا) بیان من وجدانشاء ہے اور من وجدا ظہار ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔اور شجہ کے بعدوہ محلِ بیان ہے، لہٰذاان دونوں
کے حق میں بیان کو انشاء مان لیا گیا۔اور موت کے بعدوہ محلِ بیان نہیں رہ گیا، لہٰذا ہم نے اسے اظہارِ محض مان لیا اور ان دونوں میں
سے یقینی طور پرایک آزاد ہے اس لیے غلام کی قیمت اور آزاد کی دیت واجب ہوگی۔

برخلاف اس صورت کے جب ان میں سے ہرایک کوالگ الگ شخص نے قل کیا ہو چنانچہ اس صورت میں دومملوک کی قیمت واجب ہوگی ، کیونکہ ہمیں ان دونوں میں سے ہرایک کے آزاد ہوکر مقتول ہونے کا یقین نہیں ہے اور قاتلوں میں سے ہرایک اس کا منکر بھی ہے۔ اور اس لیے کہ قیاس مجبول میں شوت عتق کا انکار کررہا ہے، کیونکہ اس عتق سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم نے صحب تصرف کی ضرورت کے تحت اس عتق کو سیح قرار دیا ہے اور آقا کے لیے مجبول سے معلوم کی طرف منتقل ہونے کی ولایت ٹابت کردی ، لہذا بیضرورت بقدر ضرورت مقدر ہوگی۔ اور ضرورت نفس میں ہے نہ کہ اطراف میں ، تواطراف کے قت میں وہ مملوک باقی رہا۔

#### اللغات:

\_ ﴿ دیدَ ﴾ قُلّ کا جرماند۔ ﴿ شبّحةِ ﴾ سرکا زخم ۔ ﴿ بِأَبِي ﴾ مُخالفتْ كرتا ہے۔ ﴿ أَطْواف ﴾ اعضاء۔

#### مْكُوره بالامسك مِين قُلْ كرنے كي صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آقانے اپنے دوغلاموں سے أحد کما حر کہا لینی تم میں سے ایک آزاد ہے پھر کسی نے ان دونوں کو قتل کر دیا اس کے بعد مولی نے ان میں سے ایک غلام پرعتق واقع کرکے اس کی آزادی کو متعین کردیا تو اب قاتل پر ایک آزاد کی دیت واجب ہوگی اور ایک غلام کی قیمت واجب ہوگی، لیعنی اس صورت میں دونوں غلاموں کو آزاد نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ ایک کو آزاد شار کرکے اس کے عوض آزاد کی دیت واجب کی جائے گی اور دوسرے کو غلام قرار دے کر اس کے عوض غلام کی قیمت واجب کی جائے گی۔

والفرق النح صاحب ہدایتل اور حجہ میں فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا کا قول من وجدانشائے عتق ہاور من وجدا ظہارِ
عتق ہاں لیے دونوں وجوں کا اعتبار کیا گیا ہے چنا نچے حجہ کے بعد آقا کی طرف سے کسی معین غلام پرعتق واقع کرنا انشاء ہے یعنی
گویا آقا نے حجہ کے بعد ایک غلام کو آزاد کیا ہے اور حجہ سے پہلے اعتماق نہیں ہوا ہے اور یمکن بھی ہے اس لیے کہ حجہ کے بعد بھی غلام
زندہ ہے اور محلِ عتق ہے لہذا حجہ کی صورت میں دونوں کے حق میں آقا کا قول انشاء ہوگا۔ اور قل کے بعد چوں کہ دونوں غلام مرکے
ادر محلِ عتق نہیں رہ گئے اس لیے اس صورت میں آقا کا بیان عتق کا اظہار ہوگا اور یہ مجھا جائے گا کہ آقاتل سے پہلے ہی ایک کو آزاد
کرچکا ہے اور بینی طور پر ایک آزاد ہے ، لہذا اس آزاد کے عوض آزاد کی دیت واجب ہوگی اور جوغلام مقتول ہے اس کے عوض ایک غلام کی قیمت واجب ہوگی، نیکم اس صورت میں ہے جب قاتل ایک ہی خض ہو۔

بخلاف ما إذا قتل النع اس كا حاصل بي ہے كه اگر دونوں غلاموں كو دوالگ الگ آدميوں نے قل كي بوتو اس صورت ميں دونوں كو غلام شاركر كے قا تلان پر دوغلاموں كى قيمت واجب ہوگى ، اس ليے كه دونوں قاتلوں ميں سے برايك نے عبد معين كو قل كي ہے اور مولى كا قول عتق كا اظہار ہے، تعين نبيں ہے، اس ليے عبد معين ميں جو عتق ہے اسے غير واقع مان كر دونوں كو غلام بى شہركي جائے گا اور پھر چوں كه ہر ہر قاتل اس بات كا مدى ہے كه اس نے غلام كو قل كيا ہے، آزاد كونييں ، اس ليے اس حوالے سے بھى يبال دونوں مقتولوں كو غلام قرار دے كر قاتلوں بران كى قيمت واجب كى جائے گى۔

ولأن القیاس یابی المنے بی جج اور قتل میں دوسری وجہ فرق ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ قیاساتو مجبول میں عتق کا جبوت ہی نہیں ہونا چاہتے ، کیونکہ مجبول میں بی جبول میں ان چیزوں کا بوت جی نہیں ہونا چاہتے ، کیونکہ مجبول میں بی جبول میں عتق کا جبول میں عتق کا خاکمہ وضاء وشہادت کی ابلیت ہے اور مجبول میں ان چیزوں کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اس لیے از روئے قیاس مجبول میں عتق کا جبوت کی جائے اور عدم تعیین کی وجہ سے بہاں دونوں غلام مجبول ہیں، اس لیے کوئی بھی مستحق عتق نہیں ہے، لیکن ہم نے آقا کے کلام کی صحت کے لیے اسے درست قرار دے ربر بائے ضرورت آقا کے کلام کی صحت کے لیے اسے درست قرار دے ربر بائے ضرورت آقا کے کلام کی صحت کے لیے جبول سے معلوم کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت اور اتھار ٹی دے دی اور ضرورت صرف نفس میں ہے، آبونکہ نشس ہی اصلاً محل عتق میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اطراف میں نفس کے تابع ہوکر عتق حلول کرتا ہے ابندا المضرورة وقت ہی نفس کے تابع ہوکر عتق حلول کرتا ہے ابندا المضرورة وقت ہی نفس یعنی قتل کی صورت میں ایک غلام کوآزاد بانا ہے اور چوں کہ اطراف یعنی شخبے والی صورت میں ایک غلام کوآزاد بانا ہے اور چوں کہ اطراف یعنی میں سے اس لیے اس صورت میں آبی بلکہ دونوں کو غلام شارکیا ہے۔

قَالَ وَمَنُ فَقَاً عَيْنَيُ عَيْهٍ فَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى دَفَعَ عَبْدَهُ وَأَخَذَ قِيْمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ فِيهْمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ وَيُمْتِهُ، وَقَالَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيْمَتَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِيْفَةَ رَحَيْفَةَ رَحَيْفَةً وَعَيْمَةِ وَيُمُسِكُ الْجُثْةَ، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الصَّمَانَ مُقَايِلًا بِالْفَائِتِ فَيقِيَ الْبَاقِي عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَيْفَةً وَحَلَى يَدَيُهِ أَوْ فَقَاءً إِحُدَى عَيْنَيْهِ وَنَحُنُ نَقُولُ إِنَّ الْمَالِيَّةَ قَائِمَةٌ فِي الذَّاتِ وَهِي مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّافِعِي عَلَى الشَّافِعِي إِحْدَى يَدَيُهِ أَوْ فَقَاءً إِحْدَى عَيْنَهُ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ الْمَالِيَّةَ قَائِمَةٌ فِي الذَّاتِ وَهِي مُعْتَبَرَةٌ فِي عَلَى الشَّاتِ وَهِي مُعْتَبَرَةً فِي عَلَى الشَّافِ وَهَى النَّاقِ وَهِي مُعْتَبَرَةً فِي عَلَى الشَّافِي عَلَى الشَّافِ وَهِي اللَّاتِ وَهِي مُعْتَبَرَةً فِي اللَّاتِ وَهِي مُعْتَبَرَةً وَالْعَنْمُ وَرَةٍ وَعَلَيْهُ وَإِذَا كَانَتُ مُعْتَبَرَةً وَقَدُ وَجِدَ إِتَلَافُ النَّفُسِ مِنُ وَجُهِ بِتَفُولِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالصَّمَانُ يَتَقَدَّدُ بِقِيمَةِ الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَتَمَلَّكُ الْمُجْتَةَ دَفْعًا لِلصَّرُورَةِ وَعَايَةً وَبِعِلَافِ عَيْنَى الْمُدَبِّرِ، فَلَيْقُ الْمُولِي عَلَى الْمُعْتَوقِ وَالْعَلَقِ وَعِلَافٍ عَيْنَى الْمُدَبِو، وَلَيْقَالُونَ الْمُعَلِقِ وَعِلَافٍ عَيْنَى الْمُدَبِّقِ وَلَامُ وَلَامُ وَلَا الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَيْهُ اللْمُولِي عَلَى اللْمُولِي الْمُولِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امام شافعی ریشینا؛ فرماتے ہیں کہ مولی مجرم سے پوری قیمت کا صان بھی لے لے اور غلام بھی روک لے، کیونکہ امام شافعی ریشیند صان کو فائت کا مقابل قرار دیتے ہیں تو باقی غلام آقا کی ملکیت پر باقی رہا جیسے اس صورت میں جب کسی نے غلام کا ایک ہاتھ کا ثابویا اس کی ایک آئے کھے بھوڑی ہو۔

ہم کہتے ہیں کہ مالیت ذات میں بھی موجود ہاوراطراف کے حق میں بھی معتبر ہے، کیونکہ صرف ذات کے حق میں مالیت کا اعتبارساقط ہے، یہ ہرحال جب اطراف میں مالیت معتبر ہے تو جنسِ منفعت کوفوت کرنے ہے من وجنفس کا اتلاف پایا گیا اور ضمان پوری قیمت کے ساتھ مقدر ہوتا ہے تو دفع ضرورت اور مما ثلت کی رعایت کے پیش نظر مجرم کے لیے غلام کا مالک ہونا ضروری ہوگیا۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی نے آزاد کی دونوں آنکھیں بھوڑ دیں، اس لیے کہ آزاد میں مالیت کے معنی نہیں ہیں، اور

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے آزاد کی دونوں آئکھیں پھوڑ دیں، اس لیے کہ آزاد میں مالیت کے معنی نہیں ہیں، اور برخلاف مدبر کی آئکھوں کے، کیونکہ مدبر ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف انتقال قبول نہیں کرتا۔ اور ایک ہاتھ کا شے اور ایک آئکھ پھوڑ نے میں جنسِ منفعت کی تفویت نہیں ہے۔

#### اللغاث

﴿ فِقاً ﴾ آئکھ پھوڑ دی گئے۔ ﴿ اُمسکه ﴾ اس کوروک لے۔ ﴿ نقصهٔ ﴾ اس کونقصان ہوا ہے۔ ﴿ اُطواف ﴾ کنارے، اعضاء۔ ﴿ بِتقدّر ﴾ بمطابق ہوتی ہے۔ ﴿ جنة ﴾ پوری جمامت۔ ﴿ تفویت ﴾ ضائع کرنا۔

#### غلام کی آئیسی چوڑنے کا تاوان:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کمی محف نے کسی کے غلام کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو پھوڑنے والے پر وجوب ضان کے حوالے سے حضرات فقہائے کرام کی مختلف آراء ہیں(۱) حضرت امام اعظم والتی ہیڈ کے یہاں مولی کو اختیار ہے اگر چاہے تو مجرم کو وہ غلام دے کر اس سے غلام کی پوری قیمت لے لیے پیر اپنا غلام اپنے پاس روک لے اور بس بعنی امساک کی صورت میں امام اعظم والتی تاہدے یہاں مولی کو نقصان کا تاوان اور ضمان نہیں ملے گا۔

(۱) حضرات صاحبین عصیها فرماتے ہیں کہاگر مولی جا ہے تو غلام روک کر مجرم سے ضمانِ نقصانَ لے لیے اور اگر جا ہے تو غلام مجرم کودے دے اور اس سے غلام کی پوری قیمت لے لے۔

(س) حضرت امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ مولی غلام کو اپنے پاس روک لے اور مجرم سے اس کی پوری قیمت وصول کرلے۔ حضرت امام شافعی ولیٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ بجرم پر واجب ہونے والا صفان اس نقصان کا بدل ہے جواس نے آنکھ پھوڑ کر انجام دیا ہے اس لیے بیضان اسی نقصان کے مقابل ہوگا اور غلام حسبِ سابق آقا کی ملکیت پر باقی رہے گا بہذا آقا کوغلام دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔امام مالک ولیٹھیڈ اور امام احمد ولیٹھیڈ بھی اس کے قائل ہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کسی نے غلام کا ایک ہاتھ کا ف دیایا ایک آنکھ پھوڑ دی یا کسی آزادیا مدبر کی دونوں آتکھیں پھوڑ دیں تا کسی مثال ایس ہے کہ مجرم پر پوراضان واجب ہوگا اور اس کے عوض اسے مجنی علیہ نہیں دیا جائے گا اس طرح

## 

صورت مسکدمیں بھی میں حکم ہوگا یعنی جانی پر پوراضان واجب ہوگا اور مجنی علیہ کواس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔

و نحن نقول النع امام شافعی رطیعی و بالقابل ہماری دلیل ہے ہے کہ مالیت کا قیام صرف نفس اور ذات میں منحصر نہیں ہے، بلکہ جس طرح غلام کی ذات میں مالیت موجود ہے ایسے ہی اس کے اعضاء واطراف میں بھی موجود ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے ہر محاذ پر مساوات کو طموظ رکھا ہے اور نقصان کے بقتر ہی ضان وغیرہ بھی واجب کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں آنکھیں پھوڑ دینے سے انسان کی جنس منفعت فوت ہوجاتی ہے اور جنس منفعت کا فوات من وجہ اتلاف نفس ہے اور اتلاف نفس کی صورت میں پوری قیمت واجب ہوتی ہے لہذا دونوں آنکھیں پھوڑ نے کی صورت میں بھی مجرم پر جنی علیہ کی پوری قیمت واجب ہوگی ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنی علیہ جانی کے حوالے کر دیا جائے گا تا کہ اس سے ضرر دور ہو سے اور مما ثلث متحقق ہوجائے ورنہ تو جانی کا نقصان ہی نقصان ہوگا اور مولی کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا کہ اسے بدل بھی مل رہا ہے اور مبدل بھی اور بیشریعت کے قانون اور اس کے اصول وضوا بط کے سراسر خلاف ہے لہٰذا انصاف کا نقاضہ یہی ہے کہ جنی علیہ جانی کے حوالے کر دیا جائے۔

بحلاف ما إذا فقاً النع يہاں سے امام شافعی راتشيائے کے قياسوں کا جواب ديا گيا ہے جس کا حاصل يہ ہے کہ آپ کا آزاداور مدبر کی آنگھيں چھوڑنے پرصورت مسئلہ کو قياس کرنا درست نہيں ہے، کيونکہ آزاد مال ہی نہيں ہے جب کہ غلام از سرتا پا مال ہی مال ہے، اسی طرح غلام ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف منتقل ہوسکتا ہے جب کہ مدبرایک ملک سے دوسری ملک کی طرف انتقال کو قبول نہيں کرتا ،اس ليےان حوالوں سے غلام ميں اور آزاد و مدبر ميں فرق ہے لہذا غلاموں کوان دونوں پر قياس کرنا درست نہيں ہے۔

و فی قطع المنع فرماتے ہیں کہ آنکھیں پھوڑی جانے والی صورت کو ایک آنکھ پھوڑنے یا ایک ہاتھ کا نے والی صورتوں پر بھی قیاس نہیں کر سکتے ، کیونکہ دونوں آنکھوں یا دونوں ہاتھوں کے فقا اور قطع میں جنسِ منفعت کی تفویت ہے جب کہ ایک آنکھ یا ایک ہاتھ میں جنسِ منفعت کی تفویت نہیں ہے، اس لیے امام شافعی ولیٹھیڈ کا یہ قیاس بھی درست نہیں ہے۔

وَلَهُمَا أَنَّ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ لَمَّا كَانَ مُعْتَبَرًا وَجَبَ أَنْ يَتَخَيَّرَ الْمَوْلَى عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي قُلْنَاهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُوَالِ فَإِنَّ مَنْ خَرَقَ ثُوْبَ غَيْرِهِ خَرُقًا فَاحِشًا إِنْ شَاءَ الْمَالِكُ دَفْعَ النَّوْبَ إِلَيْهِ وَضَمِنَهُ قِيْمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ الْمُولِلِ فَإِنَّ مَنْ النَّوْبَ وَضَمِنَهُ النَّقُصَانَ، وَلَهُ أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتُ مُعْتَبَرَةً فِي الذَّاتِ فَالْاَدَمِيَّةُ غَيْرُ مُهَدَّرَةٍ فِيْهِ وَفِي الْمُولِي بِالدَّفْعِ أَوِ الْفِدَاءِ وَهَذَا مِنْ أَحْكَامِ الْاَفْوِ أَلَى الْمَالِيَّةَ عَلَى الْمَالِ أَنْ تُبَاعَ رَقَبَتُهُ فِيهًا.

تروج بھلے: حضرات صاحبین میں تیاتیا کی دلیل میہ کہ جب الیت کے معنی معتبر ہیں تو بیضروری ہے کہ مولی کوای طریقے پر اختیار طلح جوہم نے بیان کیا ہے جسیا کہ تمام اموال میں ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی نے خرقِ فاحش کے طور پر دوسرے کا کپڑا پھاڑ دیا تو اگر مالک جا ہے تو خارق کو کپڑا دے کراس سے کپڑے کی قیمت کا ضمان لے لے اور اگر جا ہے تو کپڑا روک کر نقصان کا ضمان لے لے۔ مالک جا ہے تو کپڑا روک کر نقصان کا ضمان لے لے۔ حضرت امام اعظم چراتی کی دلیل میہ ہے کہ اگر چہذات میں مالیت معتبر ہے لیکن ذات اور اطراف میں آ دمیت بھی مد نہیں ہے،

## ر آن البدليه جلد الله المستحدد ١٢١ المستحدد ١٤١ على الكاريات كا بيان يس

کیاد کیسے نہیں کداگر کسی غلام نے دوسرے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا تو (قاطع کے ) مولی کوغلام دینے یا فدیداداء کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور بیآ دمیت کے احکام میں سے ہاس لیے کہ مال پر جنایت کا موجب بیہ ہے کہ جنایت میں غلام کی گردن فروخت کردی جائے۔

#### اللغات:

﴿ خَوَقَ ﴾ بھاڑ دیا۔ ﴿ ثوب ﴾ كبرا۔ ﴿ فاحش ﴾ بالكل واضح طور بر، بالكل كھلا۔ ﴿ أمسك ﴾ روك لے۔ ﴿ غير مهدّرة ﴾ رائيگان نہيں جاتى ، بے بدل نہيں ہوتى ۔ ﴿ فداء ﴾ بدلہ، عوضانه، فدیہ۔

#### 

یہاں سے حفرات صاحبین عُنِیَا اور حفرت امام اعظم رُاتُیا کی دلیل بیان کی گئی ہے چنانچے حضرات صاحبین عُنِیا کی دلیل کا حاصل میہ ہے کہ جب غلام کے اطراف میں مالیت معتبر ہے تو جس طرح تمام اموال میں ضان کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس طرح وہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے اس طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جائے لینی مولی کو دواختیار دیئے جائیں (۱) اگر وہ چاہتو جانی کوغلام دے کر اس سے پوری قیمت لے لے لے (۲) اوراگر جا ہے تو غلام کوروک لے اور جونقصان ہوا ہے اس کا ضان لے لے۔

جیسے اگر کسی نے دوسرے کا کپڑا ہری طرح بھاڑ دیا تو کپڑنے والے کو دواختیار ملیں گے(۱) اگر وہ چاہے تو پھٹا ہوا کپڑا خارق کو دے دے اور اس سے کپڑے کی پوری قیت لے لے(۲) اور اگر چاہے تو وہ کپڑا اپنے پاس رکھ لے اور خارق سے خرق کا ضمان لے لے اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مولی کو یہی دواختیار ملیں گے۔

وله المنع بید حضرت امام اعظم ولیشوند کی دلیل ہے جس کے شمن میں حضرات صاحبین بیش کردہ دلیل کا جواب بھی ہے،

اس دلیل کا حاصل میہ ہے کہ غلام کی ذات اور اس کے اطراف میں مالیت کے معتبر ہونے کا بیہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ غلام سے آدمیت
بالکل خارج ہے، بلکہ مالیت کے ساتھ ساتھ غلام میں آدمیت بھی معتبر ہے، بلکہ آدمیت مالیت سے زیادہ رائج ہے جسیا کہ ابھی ہدایہ
ص: ۱۲۲ سطر ۵ رمیں وضاحت آ چکی ہے، بہر حال غلام میں آدمیت بھی ملحوظ ہے۔ اور مالیت وآدمیت دونوں کے احکام جدا جدا ہیں جس کی تفصیل اگلی عبارت میں آرہی ہے۔

غلام میں آدمیت کے معتبر اور المحوظ ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اگر کسی کے غلام نے دوسرے غلام کا ہاتھ کا ٹ دیا تو قاضی قاطع کے مولی کو دواختیار دیے گا(۱) یا تو وہ عبد مقطوع کے مولی کو قاطع غلام دے دے دے (۲) یا اس کا فدید دے دے۔ طاہر ہے کہ بی تھم صرف اور صرف معنی آ دمیت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اگر غلام میں آدمیت کا معنی معتبر ہیں اور اسے خالص مال قرار دے کر مال والی صورت مولی کواس کی فروختگی کا تھم دیا جاتا معلوم ہوا کہ غلام میں آدمیت کے معنی معتبر ہیں اور اسے خالص مال قرار دے کر مال والی صورت برقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

ثُمَّ مِنُ أَحْكَامِ الْأُولِي أَنْ لَايَنْقَسِمَ عَلَى الْأَجْزَاءِ وَلَايَتَمَلَّكُ الْجُثَّةَ وَمِنْ أَحْكَامِ النَّانِيَةِ أَنْ يَنْقَسِمَ وَيَتَمَلَّكُ الْجُثَّةَ، فَوَقَرْنَا عَلَى الشِّبْهَيْنِ حَظَّهُمَا مِنَ الْجُكْمِ.

ر آن البداية جد الله على المحال ١٦٦ المحال ١٦٦ الكارديات كيان يس

ترجمہ: پھراول (آدمیت) کے اقسام میں سے یہ ہے کہ موجب جنایت اجزاء پرتقیم نہ ہواور نہ ہی جانی جثہ کا ، لک ہو۔ اور ثانی ( مالیت ) کے احکام میں سے یہ ہے کہ موجب جنایت اجزاء پرمنقسم ہوجائے اور مجرم جثہ کا مالک ہوجائے ،للندا ہم نے دونوں مشابہتوں پرتھم میں سے دونوں کو وافر حصد یہ یا۔

#### اللغاث:

-﴿ جُنَّةَ ﴾ يوري جمامت ـ ﴿ وقرنا ﴾ بم نے يورامل كيا ـ

#### امام اعظم راشطهٔ کی دلیل کی وضاحت:

برامام اعظم ترشید کی دیل کا اہم حصہ ہے اور یہاں ہے آ دمیت اور مالیت کے احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آ دمیت کے (وجوب صان کے حوالے ہے) دواحکام ہیں (۱) پہلاتھم ہیہ ہے کہ موجب جنایت یعنی ضان اجزاء پر تقییم نہیں ہوتا ای اور دوسراتھم ہیہ ہے کہ موجب جنایت یعنی ضان اجزاء پر تقییم نہیں ہوتا ای لیے ہم نے آئے صیس پھوڑ نے والی صورت میں آئھوں اور جسم میں صان کا حساب لگوا کرا ہے تعیم نہیں کرایا ہے، بلکہ پوری قبت دلوائی ہے، اس کے برخلاف مالیت کے احکام آدمیت کے احکام سے بالکل جدا اور الگ الگ ہیں چنانچہ مالیت میں ضان اجزائے جنی علیہ پر تقیم ہوجاتا ہے اور جائی جنی علیہ کا مالک ہوجاتا ہے۔ اور چوں کہ غلام میں آدمیت کا اعتبار کر کے ہم میں آدمیت اور بات وار بات ہے چنانچہ معنی آدمیت کا اعتبار کر کے ہم میں آدمیت اور بات وار مالیت دونوں معنی موجود اور کچوظ ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں کا اعتبار کیا ہے چنانچہ معنی آدمیت کا اعتبار کر کے ہم نے نان دونوں کا اعتبار کیا ہے جوان کہ اور معنی موجود اور کچو کہ بات کہ بیات کہ جب غلام کا مولی اس کی پوری قبت وصول کر لے تو اسے ہرگز بہت نہیں ہے کہ غلام کو اپنی پاس موجود کے دور سے تعین میں ہو جوان کے جوان کے اور آدمیت کی گئی ہے ور نہ تو حضرات صاحبین بھیں ہوئی اور آدمیت کو ہر قرار دے دیا گیا ہے جب کہ امام شافعی پر پیٹھیڈ وغیرہ کے یہاں صرف مالیت والیت والے بہلو کا اعتبار کیا گیا ہے اور آدمیت کو ہر قرار دے دیا گیا ہے جب کہ امام شافعی پر پیٹھیڈ وغیرہ کے یہاں صرف مالیت والے بہلو کا اعتبار کیا گیا ہے اور آدمیت کو ہر قرار دے دیا گیا ہے جب کہ امام شافعی پر پیٹھیڈ وغیرہ کے یہاں صرف مالیت والے دیا کہ ایت کے ایک اس کردیا گیا ہے۔ (کا ایک ہور پر بابلو کا اعتبار کیا گیا ہے۔ (کا ایک ہور پر بابلو کا اعتبار کیا گیا ہے۔ (کا ایک ہور پر بابلو کا اعتبار کیا گیا ہے اور آدمیت کو ہر قرار دے دیا گیا ہے جب کہ امام شافعی پر پیٹھیڈ وغیرہ کے یہاں صرف



# 

مد ہر اور ام ولد میں غلام کی بہ نسبت رقیت ناتص رہتی ہے، اس لیے کامل یعنی تن کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد صاحبِ کتاب ناقص کی جنایت کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً ضَمِنَ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَلَيْهِ فَا الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَأَنَّهُ صَارَ مَانِعًا عَنْ تَسْلِيْمِهِ فِي الْجِنَايَةِ بِالتَّذْبِيْرِ أَوِ الْإِسْتِيلَادِ مِنْ عَيْرٍ اِخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ فَصَارَ كَمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَقُلُ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ عَيْرٍ اِخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ فَصَارَ كَمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُو لَا يَعْلَمُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَقُلُ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ الْأَرْشِ، وَلَا مَنْعَ مِنَ الْمَوْلَى فِي أَكْثَرَ مِنَ الْقِيْمَةِ، وَلَا تَخْيِيْرَ الْآلُولُ فِي أَكْثَرَ مِنَ الْقَيْمَةِ، وَلَا تَخْيِيْرَ بَيْنَ الْآقَلِ وَالْأَكْشِ وَالْمَوْلَى فِي أَكْثَرَ مِنَ الْقَيْمَةِ، وَلَا تَخْيِيْرَ بَيْنَ الْآقَلِ وَالْأَكْتِ الْجَعَايَةِ فِي أَكْثَوَ مِنَ الْأَرْشِ، وَلَا مَنْعَ مِنَ الْمَوْلَى فِي أَكْثَرَ مِنَ الْقِيْمَةِ، وَلَا تَخْيِيْرَ بَيْنَ الْآقَلِ وَالْأَكُثُورِ، لِلَّانَّةُ لَايُفِيدُهُ فِي أَكْثَو وَالْفِدَاءِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مدہریا ام ولدنے کوئی جنایت کی تو مولی جانی کی قیمت اور اس کے ارش میں سے اقل کا ضامن ہوگا اس روایت کی وجہ سے جو حضرتِ ابوعبیدہ فڑا تھو سے مروی ہے کہ انھوں نے مدہر کی جنایت کا فیصلہ اس کے آتا پر کیا ہے۔ اور اس لیے کہ آتا فدیدا ختیار کئے بغیر تدبیریا استیلاد کی وجہ سے جانی کی شلیم سے مانع ہوگیا ہے تو یداییا ہوگیا جیسے جنایت کے بعد آتا نے یہ کام کیا ہوا وروہ جنایت کو نہ جانتا ہو۔

اور جانی کی قیت اور ارش میں سے اقل واجب ہوگا، کیونکہ ارش سے زائد میں ولی جنایت کا کوئی حق نہیں ہے اور قیت سے زائد میں مولی کی طرف سے منع بھی نہیں ہے اور اقل اور اکثر کے مابین تخییر نہیں ہے، اس لیے کہ جنسِ واحد میں تخییر مفید نہیں ہے، کیونکہ لامحالہ مولی کو اقل اختیار کرنا ہے۔ برخلاف قن کے، اس لیے کہ اعیان میں رغبات صادق ہوتی ہیں للہذا دفع اور فدیہ کے مابین تخییر مفید ہوگی۔

#### 

﴿ جنلی ﴾ جرم کیا۔ ﴿ مدبتر ﴾ وہ غلام جس کی آزادی کومولی نے اپنی موت تک موقوف کر دیا ہو۔ ﴿ أرش ﴾ تاوان، جرمانہ۔ ﴿ استیلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿ قَنّ ﴾ خالص غلام جس کی آزادی کے لیے کوئی وعدہ وغیرہ نہو۔ ﴿ فداء ﴾ بدله، عوضانه، فدیہ۔ مدیریا اُمّ ولد کی جنابیت کا جرمانہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے مد بریا کسی کی ام ولد نے کوئی جنایت کی تو اس کا صان آقا پر ہوگا اور جانی کی قیمت اور جنایت کے ارش میں سے جو کم ہوگا وہ بی آقا پر واجب الأ داء ہوگا ، اس سلطے کی نقلی دلیل حضرت ابو ہیدہ رضی اللہ عنہ کا وہ طرز عمل ہے جو انھوں نے ملک شام میں اپنی امارت کے دوران صادر کیا تھا لیمن کسی کے مد بر نے جنایت کی تھی اور حضرت ابو عبید گانے اس کا صان اس کے مولی پر مقرر اور واجب کیا تھا اور چوں کہ یہ معاملہ حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں پیش آیا تھا اور کسی صحابی نے اس پر کئیر نہیں کی تھی اس لیے دمحل اجماع ہوگیا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ مد ہریا ام ولد بنانے کی وجہ ہے آقا مجرم کو مجنی علیہ یا اس کے ورثاء کے حوالے کرنے سے معذور ہو چکا ہے اور آقا کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مد ہیریا استیلاد کے بعد مد ہریا ام ولد اس طرح کی حرکت کریں گے، اس لیے یہ ایسا ہوگیا جیسے ان کی جنایت کا علم نہ ہوتو اس صورت میں آقا فدید دینے والا مولی ہوتا اس پر اقل من الارش والقیمت واجب ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر یہی اقل واجب ہوگا۔

و إنها ينجب النع فرماتے ہيں كه اقل واجب ہونے كى دليل بدہ كه يہاں وكى مقتول كوارش سے زيادہ لينے كاحق نہيں ہے اور تدبيريا استيلاد كے ذريعے مولى نے قبت سے زيادہ روكا بھى نہيں ہے،اس ليے قبت اورارش ميں سے جوكم ہوگاوہ كا ملے گا۔

وَجِنَايَاتُ الْمُدَبَّرِ وَإِنْ تَوَالَتُ لَاتُوْجِبُ إِلَّا قِيْمَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ لَامَنْعَ مِنْهُ إِلَّا فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَأَنَّ دَفْعَ الْمُدَّيِّ وَإِنْ تَوَالَتُ لَايَتَكُرَّرُ فَهَاذَا كَالْلِكَ، وَيَتَضَارَبُوْنَ بِالْحِصَصِ فِيْهَا، وَتُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ لِكَلِّ وَاحِدٍ فِي الْقِيْمَةِ كَذَفِعِ الْعَبْدِ، وَذَلِكَ لَايَتَكَرَّرُ فَهَاذَا كَالْلِكَ، وَيَتَضَارَبُوْنَ بِالْحِصَصِ فِيْهَا، وَتُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ لِكَلِّ وَاحِدٍ فِي اللّهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَنْعَ فِي هَذَا الْوَقْتِ يَتَحَقَّقُ.

## ر آن البدایہ جلد اللہ کے بیان میں کے اس کا میں کا میں ان البدایہ جلد انکام دیات کے بیان میں کے

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ الْخَايَةُ وَقَالَا لَاشَىٰءَ عَلَى الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ حِيْنَ دَفَعَ لَمْ تَكُنِ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ مَوْجُوْدَةً فَقَدْ دَعَنِيْفَةَ وَمَ الْخَلِي الْمَوْلَى جَانٍ بِدَفْعِ حَقِّ دَعَ الْحَيْقَةِ وَمَ الْخَلِي جَانٍ بِدَفْعِ حَقِّ وَلَا بِي مُسْتَحِقِّهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَ بِالْقَصَاءِ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّا الْمَوْلَى جَانٍ بِدَفْعِ حَقِّ وَلَيْ الْمُولَى عَامِنَ بِكَفْعِ حَقِ اللَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ طَوْعًا وَوَلِي الْأُولَى ضَامِنٌ بِقَبْضِ حَقِّهِ ظُلْمًا فَيَتَحَيَّرُ.

ترجیل: فرماتے بین کداگرمولی نے قضائے قاضی کے بغیر قیت دی ہوتو ولی مقتول کو اختیار ہے اگر چاہتو مولی کا پیچھا کرے اور اگر جاہتے اول کا پیچھا کرے اور رہے کا محضرت امام ابوطنیفہ راٹھیڈ کے یہاں ہے، حضرات صاحبین میسینی فرماتے ہیں کہ مولی پر پچھنہیں ہے، کیونکہ جس وقت اس نے قیمت دی ہے اس وقت دوسری جنایت موجود نہیں تھی تو گویا مولی نے پوراحق اس کے مستحق کو دیدیا اور بیا ایما ہوگیا جیسے اس نے قضائے قاضی سے دیا ہو۔

حضرت امام ابو حنیفہ راٹھائی کی دلیل یہ ہے کہ مولی اپنی مرضی ہے دوسری جنایت کا حق دینے کی وجہ سے مجرم ہے اور جنایت اولیٰ کا ولی اس کے حق پر ظلماً قبضہ کرنے کی وجہ سے ضامن ہے اس لیے ولی ثانی کو اختیار ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ أَتْبِع ﴾ بيجيد كرب وجانى ﴾ مجرم ودفع ﴾ اداكرنا، و بيار

#### مد بر کا کئی بارجنایت کرنا:

۔ صورت مسلم ہے کہ مد بر کے جنایت کرنے کے بعد قضائے قاضی کے بغیراس کے مولی نے مجنی علیہ کو قیمت دیدی اس کے بعد مد بر نے دوبا وہ جنایت کی تو امام اعظم براتھ علیہ کے بہاں دوسر نے پرمجنی علیہ کے ولی کو اختیار ہے اگر چاہے تو مد بر کے مولی سے قیمت وصول کر ہے اور اگر چاہے تو جنایت اولی کے ولی سے ابناحق وصول کر ہے۔ جب کہ حضرات صاحبین مجی ہوئی ہے بہاں اب مد برک مولی پر پرخ ہیں واجب ہے کی کو گئی ہے جنی علیہ اول کے ولی کو مولی نے قیمت اداکی ہے اس وقت دوسری جنایت معدوم تھی تو گویا مولی نے قیمت اداکی ہے اس وقت دوسری جنایت معدوم تھی تو گویا مولی نے قضائے قضی مولی نے مد برکی پوری قیمت ولی جنایت ہوگی کو دیدی ہے اور اس کا پوراحق اداء کر دیا ہے اور سالیا ہے جسیا کہ مولی نے قضائے قضی سے قیمت اداء کی ہے اور قضائے قاضی نے اداء کی صورت میں مجنی علیہ ثانی کے ولی کے لیے مولی پر پر چھ نہیں واجب ہوتا، لبندا صورت مسلمیں بھی اس کے مولی پر پر پھی بیں واجث ہوگا۔

و لأبی حنیفة طلیعی المنے حفرت امام اعظم براتیعی کی دلیل میہ کہ مجنی علیہ ٹانی کا حق مارنے میں مدبر کے مولی اور مجنی علیہ اول کے ولی دونوں کا ہاتھ ہے، مولی کا ہاتھ تو اس طرح ہے کہ اس نے تضائے قاضی کے بغیر پہلے کے ولی کو دوسرے کا بھی حق دیدیا ہے اور جنایت اولی کے ولی کا ہاتھ اس طرح ہے کہ اس نے دوسرے کے حق پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اس لیے جب حق مارنے میں دونوں شریک ہوں گے اور مجنی علیہ ٹانی کے ولی کومولی ہے بھی اپنے حق کے مطالبے کا اختیار ہوگا اور جنایت اولی کے ولی کومولی سے بھی اپنے حق کے مطالبے کا اختیار ہوگا اور جنایت اولی کے ولی کو ولی کے ولی

ر آن البدايه جلدها على المسترات على الماديات عبيان يم

تروج بھلہ: اور مدبر کی جنایات سے ایک ہی قیمت واجب ہوگی اگر چہ بے در بے ہوں کیونکہ مولی کی طرف سے ایک ہی رقبہ میں جنایت ہے اور اس لیے کہ قیمت دینا غلام دینے کی طرح ہے اور دفع عبد مکر زئیں ہے، لہذا دفع قیمت بھی مکر زئیں ہوگی اور قیمت میں حصے کے اعتبار سے وہ سب شریک ہول گے اور ہرایک کے لیے مدبر کی وہ قیمت معتبر ہوگی جواس پر بوقتِ جنایت تھی، کیونکہ منع اس وقت محقق ہوگا۔

#### اللغات

﴿جنايات ﴾ جرائم - ﴿توالت ﴾ يدريبون، لكاتار مول -

#### مەبرى كى جنايىتى:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مدبر نے لگا تارکی جنابیتیں کیں تو اس کے مولی پرصرف ایک ہی قیمت واجب ہوگ،

کیونکہ مولی نے ایک ہی مدبر کورؤکا ہے، لہذا اس پر قیمت بھی ایک ہی واجب ہوگی۔ اور اس لیے کہ اگر مولی قیمت کے بجائے غلام دیتا تو ایک ہی غلام دیتا اور قیمت دینا غلام دینا خلام دینا غلام دینا غلام دینا خلام دینا غلام دینا غلام دینا خلام دینا غلام دین

قَالَ فَإِنْ جَنِي جِنَايَةً أُخُرِي وَقَدُ دَفَعَ الْمَوْلِي الْقِيْمَةَ إِلَى وَلِيِّ الْأُولِي بِقَضَاءٍ فَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الدَّفْعِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ پھراگر مدبر نے دوسری جنایت کی حالانکہ مولیٰ قضائے قاضی ہے پہلی جنایت کے ولی کو قیمت دے چکا ہے تو اس پر پچھنہیں ہے اس لیے کہ مولیٰ دینے پرمجبور ہے۔

#### اللغاث:

﴿جنلی﴾ جرم کیا۔ ﴿ دَفَعَ ﴾ سپر دکر دیا۔

#### مەبركى كئى جنايتىن:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر مدبر کے جنایت کرنے کے بعداس کے مولی نے قاضی کے تلم سے بجنی علیہ کے ولی کو قیمت دیدی پھر مدبر نے دوبارہ جنایت کی تو اب مولی پر دوبارہ کچھ نہیں واجب ہوگا کیونکہ دوبارہ دینے میں وہ مجبور ہے اور مجبور پر پچھ نہیں واجب ہوتا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى دَفَعَ الْقِيْمَةَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْمَوْلَى وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ،

وَهَلَدَا لِأَنَّ النَّانِيَةَ مُقَارِنَةٌ حُكُمًّا مِنْ وَجُهِ وَلِهَذَا يُشَارِكُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى، وَمُتَأَخِّرَةٌ حُكُمًا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ النَّانِيَةِ فِي حَقِّهَا فَجُعِلَتْ كَالْمُقَارَنَةِ فِي حَقِّ التَّضْمِيْنِ لِإِبْطَالِهِ مَاتَعَلَقَ بِهِ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ النَّانِيَةِ عَمَلًا بالشِّبْهَيْنِ.

تر جملہ: اور بیاس وجہ ہے کہ جنایت ٹانیہ جنایتِ اولی سے حکماً من وجہ مقارن ہے ای لیے ولی ٹانی جنایتِ اولیٰ کے ولی کا شریک ہوتا ہے۔ اور جنایتِ ٹانیہ حکماً جنایتِ اولی سے موخر بھی ہے ، کیونکہ جنایتِ ٹانیہ کے حق میں اس دن والی مدبر کی قیمت معتبر ہوتی ہے تو تضمین کے حق میں ٹانیہ کو اولی سے مصل قرار دیا جائے گا ، کیونکہ مولی نے مدبر سے متعلق ولی جنایتِ ٹانیہ کے حق کو باطل کردیا ہے۔ اور ایبااس لیے کیا جائے گا تا کہ دونوں مشابہتوں پڑمل ہو سکے۔

#### اللغات:

﴿مقارنة ﴾ ساتھ ملا ہوا۔ ﴿يشارك ﴾ شريك ہوتا ہے۔

## امام صاحب والشيئه كي دليل كي توضيح:

یہاں سے حفرت الامام کی پیش کردہ دلیل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مد بر نے جو دوسری جنایت کی ہاس کی دوستیتیں ہیں ایک حیثیت سے وہ پہلی جنایت سے متصل ہاور دوسری حیثیت سے حکماً وہ جنایت اول سے مؤخر ہے، چنانچ متصل اور مقاران ہونے کی وجہ سے کئی صورتوں میں ولی ٹانی ولی اول کا شریک وسہیم ہوجاتا ہاور جنایت ٹانیہ کے جنایت انجام دیتے جنایت اول سے مؤخر ہونے کی وجہ سے کہ جنایت ٹانیہ میں مدبر کی اس دن والی قیمت معتبر ہوتی ہے جو دوسری جنایت انجام دیتے وقت ہوتی ہے۔ بہ ہر حال جنایت ٹانیہ کے بیدو پہلو ہیں اور ہم نے دونوں پڑمل کیا ہے چنانچہ اتصال اور مقارنت والی حیثیت سے ہم نے مدبر کے مولی پر صفان واجب کیا، کیونکہ بدون قضاء اپنی مرض سے قیمت دے کر اس نے ولی جنایت ٹانیہ کے اس حق کو باطل کر دیا ہے جواسے مدبر سے ملنا چاہئے اور چوں کہ اس میں مولی کے ساتھ ولی اولی بھی شریک ہے، اس لیے ہم نے ولی ثانیہ وال

اورموخر ہونے والے پہلو کالحاظ کرتے ہوئے ہم نے مدبر کی وہ قیت واجب کی ہے جودوسری جنایت کاارتکاب کرنے کے۔ بن تھی۔

وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمُدَبَّرَ وَقَدُ جَنَى جِنَايَاتٍ لَمْ تَلْزَمْهُ إِلَّا قِيْمَةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ فَصَارَ وُجُوْدُ الْإِعْتَاقِ مِنْ بَعُدُ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ، وَأَمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيْعِ مَاوَصَفْنَا، لِأَنَّ الْإِسْتِيلَادَ مَائِعٌ مِنَ الدَّفْع كَالتَّدُبِيْرِ.

ترجمه: الرموني نے مدبركوآ زادكرديا حالانكه مدبر نے كئى جنايات كرركھى ہوں تو مولى برصرف ايك ہى قيمت واجب لازم ، وكى ،

## ر آن البداية جلدها عن المحالة المحالة المحاديات عميان عن على

کیونکہ مولی پرمنع کی دجہ سے صان واجب ہوتا ہے، لہذا منع کے بعد اعماق کا وجود اور عدم برابر ہے اور ہماری بیان کر دہ تمام صورتوں میں امّ ولد مدبر کے درجے میں ہے، اس لیے کہ تدبیر کی طرح استیلا دبھی دفع سے مانع ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اعتق ﴾ آزاد كرديا - ﴿ جنى ﴾ جرم كيا ب- ﴿ استيلاد ﴾ أم ولد بنانا -

#### مجرم مدبركوة زادكرنا:

صورتِ مسلم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مد برنے کی جرائم کئے ہوں اور پھراس کا مولی اسے آزاد کردی تو مولی پرصرف ایک ہی قیمت واجب ہوتا ہے جواس کے قیمت واجب ہوتا ہے جواس کے مد بر بنانے کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے اور چول کہ ایک مد بر میں ایک ہی منع پایا جاتا ہے، اس لیے مولی پر ایک ہی قیمت بھی واجب موگی اوراعتاق کی وجہ سے مولی پر کیے نہیں واجب ہوگا ، اس لیے کہ منع کے بعد اعتاق کا وجود اور عدم برابر ہے، الہذا ضمان کا وجوب منع سے متعلق ہوگا اوراعتاق وغیرہ سے متعلق نہیں ہوگا۔

و أم الولد النع فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ ہماری تمام صورتوں میں جوید برکا حکم ہے وہی ام ولد کا بھی ہے، کیونکہ منع دونوں میں موجود ہے اور جس طرح تدبیر دفع عبد سے مانع ہے اس طرح استیلا د دفع ام ولد سے مانع ہے، لہذا جب منع میں دونوں برابر ہیں تو احکام منع میں بھی دونوں برابر ہی ہوں گے۔

وَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ بِجِنَايَةِ الْخَطَا لَمْ يَجُزُ إِقْرَارُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ عُتِنَ أَوْ لَمْ يُعَتَى ، لِأَنَّ مُوْجَبَ الْجِنَايَةِ الْخَطَا عَلَى سَيِّدِهِ، وَإِقْرَارُهُ بِهِ لَا يَنْفُذُ عَلَى السَّيِّدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجیله: اوراگرمد برنے نطأ جنایت کا اقرار کیا تو اس کا اقرار جائز نہیں ہے اوراس اقرار کی وجہ سے مولی پر پھی نہیں لازم ہوگا خواہ وہ آزاد کیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہو،اس لیے کہ نطأ جنایت کا موجب اس کے آقا پر ہے جب کہ ضان کے سلسلے میں آقا پر مدبر کا اقرار نافذ نہیں ہوتا۔واللہ اعلم۔

#### اللغاث:

﴿ اقر ﴾ اقراركيا - ﴿ جناية ﴾ جرم - ﴿ سيد ﴾ آقا، ما لك -

#### مد بركا اقرار جنايت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مد برنط ہنایت کا اقر ارکر ہے تو اس کا بیا قر ارمعتبرا ور جائز نہیں ہے اور اس اقر ارکی وجہ ہے مولی پر ضان وغیرہ نہیں واجب ہوگا خواہ مولی نے اسے آزاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ مد برکی جنایت نطا کا صان اس کے مولی پر واجب ہے حالانکہ مد برکا اقر ارمولی پر نافذ نہیں ہوتا لہٰذا اس کے اقر ارسے مولی پر ضان وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

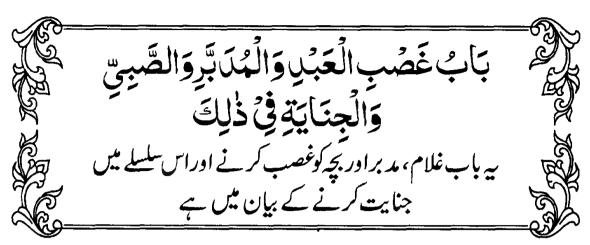

اس سے پہلے مدبر کی جنایات کے مسائل بیان کئے گئے ہیں اور اب یہاں سے مدبر پر جنایت کے مسائل بیان کئے جارہے ہیں۔ (عنامیہ) صاحب بنامیہ نے لکھا ہے کہاس سے پہلے مدبر اور غلام کی جنایت کا بیان تھا اور یہاں سے جنابیت اور غصب دونوں کا بیان ہے اور جنایت مفرد ہے جب کہ جنایت مع الغصب مرکب ہے اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے۔ (بنامہ:۱۲،۳۹۵)

قَالَ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبُدِهِ ثُمَّ عَصَبَة رَجُلٌ وَمَاتَ فِي يَدِهِ مِنَ الْقَطْعِ فَعَلْيِه قِيْمَتُهُ أَقْطَعَ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى قَطَعَ يَدَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَاشَىءَ عَلَيْهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَصْبَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْقَاصِبِ لَاشَىءَ عَلَيْهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَصْبَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ، لِأَنَّهُ مَسَبُ الْمَوْلِي مَنْهُ أَقْطَعَ وَلَمْ يُوْجَدِ الْقَاطِعُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مَنْبُ الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ فَيصِيْرُ كَانَّةُ هَلَكَ بِالْقِ سَمَاوِيَةٍ فَتَجِبُ قِيْمَتُهُ أَقْطَعَ وَلَمْ يُوْجَدِ الْقَاطِعُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مَنْ الشَّولِي عَلَيْهِ وَهُو الشَّولِي عَلَيْهِ وَهُو السَّورُ وَالْمَ وَالْمَولِي عَلَيْهِ وَهُو السَّرَايَةُ مُصَافَةٌ إِلَى الْبِدَايَةِ فَصَارَ الْمَوْلَى مُثْلِفًا فَيَصِيْرُ مُسْتَرِدًا كَيْفَ وَأَنَّهُ السَّولُلَى عَلَيْهِ وَهُو السَّرُودَادُ فَيُبْرَأُ الْغَاصِبُ عَنِ الضَّمَان .

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا پھرایک شخص نے اسے غصب کرلیا اور قطع کی وجہ سے وہ غلام غاصب کے قبضے میں مرگیا تو غاصب پر اقطع غلام کی قیمت واجب ہے اور اگر مولی نے غاصب کے قبضے میں اس کا ہاتھ کاٹا پھر اس قطع غاصب کے وہ سے وہ غلام کی وجہ سے واجب ہے۔ اور ان دونوں میں فرق سے ہے کہ غصب سرایت کوقطع کی وجہ سے وہ فلام غاصب کے پاس مرگیا تو غاصب پر پھھ نہیں واجب ہے۔ اور ان دونوں میں فرق سے ہے کہ خصب سرایت کوقطع کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، لہذا اس کی قطع والی قیمت واجب ہوگی۔ اور دوسری صورت میں قاطع نہیں پایا گیا تو سرایت بدایت کی طرف مضاف ہوگی تو آ قاتلف کرنے والا ہوگا اور غاصب سے واپس لینے والا ہوگا اور کیسے نہ ہو حالا نکہ آ قا اس پر قابض ہو چکا ہے اور قابض ہونا واپس لینا ہے، لہذا

## ر آن البدايه جلده ١٥٥٠ كالمان من ١٥٥٠ كالمان من كالمويات كيان من

#### للغاث:

#### باتھ کٹے غلام کوغصب کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا پھر دوسرے شخص نے اس مقطوع الید غلام کو غصب کرلیا اور غاصب کے قبضہ میں وہ غلام قطع سابق کی وجہ سے مرگیا تو اس صورت میں غاصب پر مقطوع الید غلام کی قیمت واجب ہوگی اور صحیح سالم غلام کی قیمت نہیں واجب ہوگی ، ہاں اگر آتا نے غاصب کے قبضہ میں ہی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر غلام ای قطع کی وجہ سے مرگیا تو اب غاصب پر پچھنہیں واجب ہوگا۔

والفوق النع صاحب كتاب ان دونوں صورتوں ميں فرق كرتے ہوئے بتار ہے ہيں كه غصب زخم كى سرايت كوقطع كرديتا ہے اس ليے كه جس طرح بيج سبب ملك ہے ، لبندا جب غصب كى وجہ ہے سرايت منقطع ہوگئ تو پھر غاصب كے جس طرح بيج سبب ملك ہے ، لبندا جب غصب كى وجہ ہے سرايت منقطع ہوگئ تو پھر غاصب كے قبضے ميں غلام كا مرنا اس كة فت ساويہ ہے مرنے كی طرح ہے اور آفت ساويہ ہے مرنے كی صورت ميں غاصب پر بعينه مغصوب كى قيمت واجب ہوگا ۔ مغصوب مقطوع اليہ ہے اس ليے غاصب پر مقطوع اليہ غلام كى قيمت واجب ہوگا ۔

اس کے بالمقابل دوسری صورت میں چوں کہ قاطع نہیں پایا گیا ہے، کیونکہ آقانے غاصب بی کے قبضہ میں غلام کا ہاتھ کا ٹا ہے اس لیے بلمقابل دوسری صورت میں چوں کہ قاطع نہیں پایا گیا ہے، کیونکہ آقا نے غاصب سے مغصوب غلام واپس لے کراس پر اس لیے قطع کی سرایت بدایت کی طرف منسوب ہوگا اس لیے قطنہ کرنے والا ہوگا اوراس کی ہلاکت میں غاصب کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا اس لیے غاصب ضان سے بری ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا غَصَبَ الْعَبْدُ الْمَحْجُوْرُ عَلَيْهِ عَبْدًا مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ فَمَاتَ فِي يَدِهٖ فَهُوَ ضَامِنٌ، لِأَنَّ الْمَحْجُوْرَ عَلَيْهِ مُوَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ.

تروج کھا: فرماتے ہیں کہ مجور علیہ غلام اینے افعال میں ماخوذ ہوتا ہے اس لیے اگروہ کسی عبد مجور علیہ کوغصب کرلے اور مغصوب غاصب کے قبضے میں مرجائے تو غاصب پر مغصوب کا ضمان واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ محجور عليه ﴾ جس غلام كوتجارت كي اجازت نه جو ـ ﴿ مؤاخذ ﴾ مواخذه كياجا تا ہے ـ

#### مجور عليه غلام كاغصب كى حالت ميس جنايت كرنا:

مسئلہ رہے کہ مجورعلیہ غلام اپنے افعال میں ماخوذ ہوتا ہے لہذا اگر وہ کسی عبدِ مجورعلیہ کو خصب کر لے اور مغصوب غاصب کے قبضے میں مرجائے تو غاصب پر مغصوب کا صان واجب ہوگا۔ قَالَ وَمَنُ غَصَبَ مُدَبَّرًا فَجَنِى عِنْدَهُ جِنَايَةً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْمَوْلَى فَجَلَى عِنْدَهُ جِنَايَةً أُخْرَى فَعَلَى الْمَوْلَى قِيْمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، إِلَّانَ الْمَوْلَى بِالتَّدْبِيْرِ السَّابِقِ أَعْجَزَ نَفْسَهُ عَنِ الدَّفَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيْرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فَيَصِيْرُ مُنْفَعْ إِلَّا رَقَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُزَادَ عَلَى قِيْمَتِهَا وَتَكُونُ بَيْنَ وَلِيّ الْمُخْتَارَا لِلْفِدَاءِ وَلَهُ يَمْنَعُ إِلَّا رَقَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُزَادَ عَلَى قِيْمَتِهَا وَتَكُونُ بَيْنَ وَلِيّ الْمُخْوَبُ بَيْنَ وَلِيّ الْمُؤْجَبِ. الْجُنَايَةِ وَلَهُ مَنْ عَلَى الْمُوْجَبِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تحص نے کوئی مد برغصب کیا اور غاصب کے پاس اس نے کوئی جنایت کی پھر غاصب نے اسے مولی کو واپس کر دیا پھر مولی کے پاس اس نے دوسری جنایت کی تو مولی پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور یہ قیمت دونوں ولی جنایت کے مابین نصف نصف تقسیم ہوگی، کیونکہ مولی نے تدبیر سابق کی وجہ سے اپ کو دفع سے بہس کر لیا بدون اس کے کہ وہ فدیہ اختیار کرنے والا ہوتو وہ اولیائے جنایت کے تن کو باطل کرنے والا ہوگیا ، کیونکہ ان کاحق دفع میں ہا درمولی نے صرف ایک ہی رقبہ کوروکا ہے، لہذا ایک رقبہ کی ترجہ کوروکا ہے، لہذا ایک رقبہ کی قیمت پراضا فرنبیں کیا جائے گا، اور یہ قیمت دونوں ولی جنایت کے درمیان آدھی آدھی تھی ہوگی ، کیونکہ یہ دونوں موجب میں مساوی ہیں۔

#### اللغات:

چہنی ﴾ جرم کیا، جنایت کی۔ ﴿ دقّہ ﴾ اس کو واپس لوٹا دیا۔ ﴿ تدبیر ﴾ مدیّر بنانا، غلام کی آزادی کو اپنے مرنے سے متعلق کرنا۔

#### مغصوب غلام کوواپسی کے بعد دوبارہ جنایت کرنا:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ نعمان نے سلمان کے مدبر کو خصب کیا اور اس نے خاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے کوئی جنایت کی اس کے بعد غاصب نے وہ مدبر اس کے مولی کو دے دیا اور پھر مولی کے قبضے میں بھی مدبر نے کوئی جنایت کی تو مولی پر اس مدبر کی پوری قبمت واجب ہوگ اور یہ قبمت وونوں بجنی علیہ کے وابوں کے مابین نصف نصف تقسیم ہوگ ۔ مولی پر پوری قبمت اس لیے واجب ہوگ کہ اس نے مدبر بنا کر دفع عبد کا راستہ مسدود کر دیا ہے حالانکہ ایسا کرنے سے وہ فدیہ اختیار کرنے والا بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے تدبیر کی وجہ سے مولی نے اولیاء جنایت کاحق باطل کر دیا ہے، کیونکہ اولیائے جنایت کاحق صرف دفع عبد میں ہے، کیونکہ مولی نے تدبیر کی وجہ سے صرف ایک بی رقبہ کو دفع سے روکا ہے، اس لیے اس پر ایک بی غلام کی قبمت واجب ہوگی اور یہ قبمت دونوں مجنی علیہ کے ولیوں کے مابین نصف نصف تقسیم ہوگی ، کیونکہ موجب صان میں دونوں ولی برابر ہیں ۔

قَالَ وَيَرُجِعُ الْمَوْلَى بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ ٱسْتُحِقَّ نِصْفُ الْبَدَلِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ بِهِلَذَا السَّبَبِ.

ترجمه: فرماتے ہیں که مدیری نصف قیت کے متعلق مولی غاصب پر رجوع کرے گا، کیونکہ بدل کا نصف ایسے سبب سے

ان البدایہ جلدہ کے بیان میں کے اس کام دیات کے بیان میں کے

مستحق ہوا ہے جو غاصب کے قبضے میں ہے تو بیرا بیا ہو گیا جیسے نصف غلام اس سبب سے مستحق ہوا ہو۔

﴿استحقّ ﴾ كسى اور كاحق نكل آيا ہے۔

#### مذكوره بالاصورت ميس قيمت واپس مانكنا:

مسکلہ یہ ہے کہ جب مولی نے مدبر کی پوری قیمت دونوں مقتولوں کے ولیوں کو دے دی تو پھرمولی نصف قیمت غاصب سے واپس لے گا، کیونکہ بدل کا نصف ایسے سبب سے مستحق ہوا ہے جو غاصب کے پاس تھا تو بیالیا ہوگیا جیسے اس سبب سے نصف غلام مستحق ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر غاصب کے پاس نصف غلام مستحق ہوتا تو غاصب کو نصف قیمت دینی پڑتی للبذا صورت مسئلہ میں بھی اسے نصف قیمت دینی ہوگی۔

قَالَ وَيَدْفَعُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْعَالَمُ وَأَبِي يُوْسُفَ رَمَانِكُمَانِيْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَىٰ اللّٰهُمَٰنِيْهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ فَيُسَلِّمُ لَهُ، لِأَنَّ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْغَاصِبِ عِوَضُ مَاسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَلَى فَلَايَدُفَعُهُ إِلَيْهِ كَيْ لَايُؤَدِّيَ إِلَى اجْتِمَاعِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فِيْ مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَكَيْ لَايَتَكُرَّرَ الْإِسْتِحْقَاقُ.

ترجیمله: فرماتے ہیں کہمولی نصف ولی جنایت اولی کودے گا پھراس سلسلے میں غاصب سے رجوع کرے گا اور بیہ حضرات شیخین کیونکہ جومقدارمولیٰ غاصب سے واپس لے گا وہ اس چیز کاعوض ہے جو وہ ولی جنایتِ اولیٰ کو دے چکا ہے تو آ قایہ نصف اسے نہیں دے گاتا کہ ایک شخص کی ملکیت میں بدل اور مبدل کا اجتماع ندلا زم آئے اور استحقاق مکرر نہ ہو۔

﴿ يدفعه ﴾ اس كوادا كرد \_ \_ ﴿ جناية ﴾ جرم ، تصور \_

#### قیمت کوولی جنایت کے سپر د کرنا:

مسئلہ بیہ ہے کہ مولیٰ غاصب سے مد بر کی قیمت کا جونصف حصہ وصول کرے گا اسے وہ ولی جنابیتِ او لی کو دے دے گا اس کے بعد پھرمولی غاصب سے مزید نصف وصول کرے گا اور یہ نصف مولی کے پاس محفوظ رہے گا بی<sup>د حفرات سیخ</sup>ین می<sup>انیا</sup> کا مذہب ہے۔امام محمد ویلٹیمیڈ کا مذہب ریہ ہے کہ مولی صرف ایک مرتبہ غاصب سے نصف قیمت وصول کرے گا اور وہ نصف مولی اپنے ہی پاس رکھے گالیتن اسے ولی جنایت اولی کوئبیں دے گا، کیونکہ مولیٰ غاصب سے جونصف واپس لے گاوہ اس چیز کاعوض ہے جیسے وہ ولی جنایتِ اولیٰ کو دے چکا ہے اب اگر مولی پینصف بھی اسے دے گا تو اس ولی کے حق میں بدل اور مبدل کا اجماع بھی لازم آئے گا

## ر آن البداية جلد الكريس برس المستحدة المستحدة الكرويات كريان يم

اوراس کا اتحقاق بھی مکرر ہوجائے گا اور بید دونوں چیزیں باطل ہیں اس کیے مولی کا بینصف ولی جنایت اولی کو دینا بھی باطل ہوگا تعنی مولی کے لیے بینصف اسے دینا درست نہیں ہے۔

وَلَهُمَا أَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ فِي جَمِيْعِ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّهُ حِيْنَ جَلَى فِي حَقِّهِ لَايُزَاحِمُهُ أَحَدٌ وَإِنَّمَا الْتَقَصَ بِاعْتِبَارِ مُزَاحَمَةِ الْقَانِي فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَارِغًا يَأْخُذُهُ لِيُتِمَّ حَقَّهُ فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ يَرُجِعُ الْمَوْلَى بِمَا أَخَذَهُ عَلَى الْغَاصِبِ، لِلَّآلَةُ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِه بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ.

ترجمه: حضرات شیخین بی اس کے دل ہے ہے کہ ولی جنایت اولی کا حق پوری قیت میں ہے، کیونکہ جب مدبر نے اس کے حق میں جنایت کی تو اس کا حق کی وجہ سے اس کا حق کم ہوا ہے پھر جب اول نے مالک کے میں جنایت کی تو اس کا کوئی مزام نہیں تھا اور دوسرے کے مزام ہونے کی وجہ سے اس کا حق کم ہوا ہے پھر جب اول نے مالک کے پاس غلام کے بدل میں سے کوئی الی چیز پالی جو (دوسرے کے حق سے ) فارغ ہوتو وہ اسے لے لے گا تا کہ اس کا حق پورا ہوجائے۔ چنا نچہ جب اس نے وہ چیز لے لی تو مولی اس کی لی ہوئی چیز غاصب سے واپس لے گا کیونکہ وہ چیز مولی کے پاس سے ایس عب کی وجہ سے کی گئے ہے جو غاصب کے قبضہ میں تھا۔

#### اللغاث:

﴿جنی ﴾ جرم کیا۔ ﴿انتقص ﴾ کم ہوگیا ہے۔ ﴿لا یز احمه ﴾ اس کے معارض نہیں ہوتا، اس سے مکراؤنہیں ہوتا۔ شخین کی دلیل:

یہاں سے حسر اوٹی مدبری بوری قیمت کا مستوں تھا،

یہاں سے حسر اوٹی مدبری بوری قیمت کا مستوں تھا،

یہاں سے حسر اوٹی مدبری بوری قیمت کا مستوں تھا،

یونکہ جب مدبر نے اس کے قربی شخص پر جنایت کر کے اس کے حق میں جرم کیا تھا اس وقت اس کا کوئی مزام نہیں تھا، لیکن جب مدبر نے دوبارہ جنایت کی تو اس کے حق میں مزام موجود ہو گیا اور اس کا حق گھٹ کرنصف ہو گیا حالانکہ وہ مدبری بوری قیمت کا مستوں ہیں البندا ہمارے لیے ولی جنایت اولی کا حق مکمل کرنا ضروری ہے اور اس شکیل کا واحد راستہ یہی ہے کہ مولی غاصب سے جونصف قیمت واپس لے اے ولی جنایت اولی کودے دے تا کہ اس ولی کا حق مکمل ہوجائے ، اور اس سے اس ولی کے حق میں بدل اور مبدل کا اجتماع کا زمز ہیں آئے گا، کیونکہ آتا جونصف ولی جنایت اولی کودے گا وہ جنایت تا نیے کے ولی کے لیے ہوئے جے کا عوض ہوگا نہ کہ خود ولی جنایت اولی کے حق میں غلام مدبر نے جو جنایت کی ہے اس کا سبب غاصب کے قبضہ میں پایا جنایت لیے آتا غاصب سے مزید نصف واپس لے گا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ جَلَى عِنْدَ الْمَوْلَى فَعَصَبَهُ رَجُلٌ فَجَلَى عِنْدَهُ جِنَايَةً أُخُرَى فَعَلَى الْمَوْلَى فِيْمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيْمَةِ عَلَى الْعَاصِبِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، غَيْرَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ النِّصْفِ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ، إِذْ كَانَتُ هِيَ فِي يَدِ الْعَاصِبِ فَيَدُفَعُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأَوْلَى وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَاصِبِ، وَهَذَا ترجیم نے فرماتے ہیں کداگر مدبر نے آقا کے پاس جنایت کی پھر کسی خفس نے اسے خصب کرلیا اور غاصب کے پاس اس نے دوسری جنایت کی تو مولی براس کی قیمت واجب ہے جو دونوں ولیوں کے مابین نصف نصف نصف تقسیم ہوگی۔اور مولی غاصب سے نصف قیمت واپس لے گااس دلیل کی وجہ سے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔علاوہ ازیں نصف کا استحقاق دوسری جنایت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ دوسری جنایت غاصب کے قبضہ میں متحقق ہوئی ہے،البذا مولی وہ نصف ولی جنایت اولی کو دے دے گا اور پھر غاصب سے رجو عنہیں کرے گا اور پھر متحقق علیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يد ﴾ قضه ويرجع ﴾ والس لے گا۔

#### ندكورمسكله كي صورت معكوس:

صورت مسکدوی ہے جو ماقبل میں بیان کیا گیا ہے البتہ یبال فرق ا تناہے کہ ماقبل میں پہلی جنایت غاصب کے پاس ہوئی ہے اور دوسری موٹی کے پاس ، چنا نچہ اس صورت میں موٹی پر اور دوسری موٹی کے پاس ، چنا نچہ اس صورت میں موٹی پر اور دوسری موٹی کے پاس ، چنا نچہ اس صورت میں موٹی پر مکی پوری قیمت واجب ہوگی جو دونوں مجنی علیہ کے ولیوں کو آدھی ملے گی اور پھر موٹی غاصب سے نصف قیمت واپس لے کر ولی جنایت اولی موٹی کے ولی جنایت اولی موٹی کے بعد دوبارہ موٹی غاصب سے نصف نہیں واپس لے گا، اس لیے کہ یباں جنایت اولی موٹی کے بیاں مختق ہوئی ہوئی ہے اور اس میں غاصب کا ہاتھ نہیں ہے اس لیے غاصب دومر تبدنصف نہیں دے گا، ہاں جنایت خانیہ غاصب کے قبضہ میں صادر ہوئی ہے اس لیے غاصب اس کا نصف اداء کرے گا۔

صاحب ہدامیہ طاقیمید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں امام محمد طاقیمید کے یہاں بھی مولی ولی جنایب اولی کوغلام سے لی ہوئی نصف قیمت دےگا، کیونکہ اس صورت میں بدل اور مبدل ایک ہی شخص کی ملیت میں جمع نہیں ہور ہے ہیں۔

ثُمَّ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ فَقَالَ مَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَجَنلى فِي يَدِهِ ثُمَّ رَدَّةٌ فَجَنلى جِنايَةً أُخُولى فَإِنَّ الْمَوْللى يَدُفَعُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَتَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ الْقِيْمَتِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الْأَوَّلِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِكُانَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَالِكُانَيْهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِكُانِهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيْمَةِ الْغَيْمِ الْقَيْمَةِ فَيَدُفَعُهُ الْمَوْللى نِصْفَيْنِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ فَيَدُفَعُهُ فَيُسَلِّمُ لَهُ، وَإِنْ جَنلى عِنْدَ الْمَوْللى ثُمَّ غَصَبَهُ فَجَنلى فِي يَدِهِ دَفَعَهُ الْمَوْللى نِصْفَيْنِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ فَيَدُفَعُهُ الْمَوْللَى الْعَرْجِعُ بِهِ . وَالْجَوَابُ فِي الْعَبْدِ كَالْجَوَابِ فِي الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا إِلاَّ أَنَّ فِي هَذَا الْفَصُلِ يَدُفَعُ الْمَوْللى الْعَبْدَ وَ فِي الْآوَلِ يَدُفَعُ الْقِيْمَة .

ترجمل: پھرام محمد راتین نے مسلے کو غلام کے متعلق وضع کیا ہے چنانچہ انھوں نے فر مایا کہ اگر کسی نے کوئی غلام غصب کیا پھراس

## ر آن البدایہ جلد اللہ کے بیان میں کے اس کام دیات کے بیان میں کے

نے غاصب کے پاس جنایت کی اور غاصب نے اسے مولی کو واپس کردیا پھراس نے دوسری جنایت کی تو مولی وہ غلام دونوں جنایتوں کے ولیوں کودے دے گا اور اس سلسلے میں کے ولیوں کودے دے گا اور اس سلسلے میں عاصب سے دونصف غاصب سے جو نصف واپس کے کہ رہائتی فرماتے میں کہ مولی غاصب سے جو نصف واپس کے گاوہ اس کے یاس محفوظ رہے گا۔

اورا گرغلام نے مولی کے پاس جنایت کی پھرکسی نے اسے غصب کرلیا اوراس نے غاصب کے پاس بھی جنایت کی تو مولی غلام کونصف نصف دے گا اور ایس کی نصف قیمت غاصب سے لے کراسے ولی اولی کو دے دے گا اور دوبارہ رجوع نہیں کرے گا۔ اور جو تھم غلام کا ہے وہی تھم تمام صورتوں میں مدبر کا بھی ہے، کیکن اس صورت میں مولی غلام دے گا اور پہلی (مدبر والی) صورت میں قیمت دے گا۔
دے گا۔

#### اللغاث:

﴿جنی ﴾ جرم کیا ہے۔ ﴿ يدفعهُ ﴾ اس کوادا کردے۔ ﴿ يسلم ﴾ سپروکردے۔

#### غيرمد برغلام كى جنايت:

صاحب کتاب نے جوعبارت ماقبل میں بیان کی ہے بعینہ وہی عبارت یبال نقل کی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ماقبل میں جانی مین عبارت یبال نقل کی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ماقبل میں جانی مین علام جانی مین نفس جانی لینی غلام ہی کودینا پڑتا ہے، باقی احکام وہی ہیں جو بیان کئے گئے ہیں۔

قَالَ وَمَنُ غَصَبَ مُدَبَّرًا فَجَنَى عِنْدَةً جِنَايَةً ثُمَّ رَدَّةً عَلَى الْمَوْلَى ثُمَّ غَصَبَةً ثُمَّ جَنَى عِنْدَةً جِنَايَةً فَعَلَى الْمَوْلَى وَتَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرُجِعُ بِقِيْمَتِهِ عَلَى قِيْمَةً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، لِأَنَّةُ مَنعَ رَقَبَةً وَاحِدَةً بِالتَّدْبِيْرِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرُجِعُ بِقِيْمَتِهِ عَلَى الْمَاصِبِ، لِأَنَّ الْجِنَايَتِيْنِ كَانَتَا فِي يَدِ الْعَاصِبِ فَيَدْفَعُ نِصْفَهَا إِلَى الْأُوّلِ لِأَنَّهُ السَتَحَقَّ كُلَّ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ عِنْدَ وَجُوْدِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَاحَقَّ لِغَيْرِهٖ وَإِنَّمَا الْتَقَصَ بِحُكُمِ الْمُزَاحَمَةِ مِنْ بَعُدُ.

ترجی این کرے (دوبارہ) اے عصب کرلیا اور مدبر نے اس کے پاس کوئی جنایت کی پھر غاصب نے مدبر مولیٰ کو واپس کر کے (دوبارہ) اے عصب کرلیا اور مدبر نے اس کے پاس پھر جنایت کی تو مولی پر اس کی قیمت واجب ہوگی جو دونوں ولیوں کے مابین نصف نصف ہوگی ، کیونکہ تدبیر کی وجہ ہمولی نے ایک رقبہ کوروکا ہے، لہٰذا اس پر ایک قیمت واجب ہوگی پھر مولی غاصب کے قبضہ میں واقع ہوئی ہیں ، پھر آ قانصف قیمنت ولی عاصب کے قبضہ میں واقع ہوئی ہیں ، پھر آ قانصف قیمنت ولی کوئکہ دونوں جنایت پائے جانے کے وقت دوسرے کاحق نہیں تھا اور اس کا حق تو بعد کی مزاحمت کی وجہ ہوا ہے۔

#### المام ریات کے بیان میں المام ر آن الهداييه جلد@

﴿ وقبة ﴾ گردن ، مملوك جان ، غلام \_ ﴿ تدبير ﴾ غلام كي آزادي كوا بني موت عيمشر وط كرنا \_ ﴿ انتقص ﴾ كم بوكيا ہے \_ جنایت کرنے والے مدبر کو دوبارہ غصب کرنا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے مد بر کو خصب کیا اور مد بر نے غاصب کے پاس جنایت کی پھر غاصب نے وہ مد براس کے مولی کو واپس کر دیا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد غاصب نے اس مد برکو دوبارہ غصب کرلیا اور مد برنے غاصب کے پاس دوسری جنایت کی تو اس کا حکم بیر ہے کہ آتا دونوں مجنی علیہ کے دونوں ولیوں کو اس مدبر کی نصف نصف قیمت دے دے اور غاصب سے مدبر کی بوری قیمت وصول کرے، کیونکہ دونوں جنایتیں غاصب ہی کے قیضے میں واقع ہوئی ہیں اس لیے غاصب پر دونوں ولیوں کے حقوق کا ضمان واجب ہوگا ،للہذا وہ مد بر کی پوری قیمت مولیٰ کو دے گا اور پھر مولیٰ اس میں سے ضف قیمت مجنی علیہ اول کے ولی کو دے گااس لیے کہ وہ (ولی مدبر ) بوری قیمت کا مستحق ہوا ہے، کیونکہ جب مدبر نے اس کے حق میں جنایت کی تھی اس وقت اس کا کوئی مزاخم نہیں تھا،لہٰدامولی غاصب ہے لی ہوئی قیت میں سے نصف دے کراس کے حق کی تھیل کرے گا۔

قَالَ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِسَبَبٍ كَانَ فِيْ يَدِهِ وَيُسَلِّمُ لَهٌ وَلَايَدْفَعُهُ إِلَى وَلِيّ الْجِنَايَةِ الْأُوْلَى وَلَا إِلَى النَّانِيَةِ، لِأَنَّهُ لَاحَقَّ لَهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ لِسَبْقِ حَقِّهِ الْأَوَّلِ وَقَدُ وَصَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قِيْلَ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِخْتِلَافِ كَالْأُولِلَى، وَقِيْلَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ، وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ رَمَا اللَّهِ أَنَّ فِي الْأُولَى الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ عِوَضٌ عَمَّا سَلَّمَ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولِلي، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الثَّانِيَةَ كَانَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَلَوْ دَفَعَ عَلَيْهِ ثَانِيًّا يَتَكُرَّرُ الْإِسْتِحُقَاقُ، أَمَّا فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عِوَضًا عَنِ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ لِحُصُولِهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلاَيُوَّدِّي إِلَى مَاذَكُرْنَاهُ.

**ترجیلہ:** فرماتے ہیں کہمولی وہ نصف غاصب سے واپس لے لے کیونکہ (اس نصف کا) استحقاق اس سبب سے ہوا ہے جو غاصب کے قبضہ میں ہےاور پینصف آقا کے لیے سالم رہے گااور آقانہ تواہے ولی جنایت اولی کودے گااور نہ ہی ولی جنایت ثانیہ کو، کیونکہ اول کاحق مقدم ہونے کی وجہ سے دوسرے کاحق صرف نصف میں ہے اور وہ نصف اسے ل چکا ہے، پھر کہا گیا کہ یہ مسئلہ بھی یہلے کی طرح مختلف فیہ ہے لیکن دوسرا قول رہے کہ یہ مسئلہ شفق علیہ ہے۔

اور امام محمد طِنتِیڈ کے لیے وجفرق میہ ہے کہ پہلی صورت میں وہ مقدار جومولیٰ غاصب سے واپس لیتا ہے اس چیز کاعوض نے جوولی جنایتِ اولیٰ کے لیے سالم رہتی ہے اس لیے کہ جنایتِ ثانیہ مالک کے پاس واقع ہوئی ہے چنانچہ اگر دوبارہ اسے دے دیا جائے تو التحقاق مكرر بوحائے گا۔

ر ہااں مسکلے میں تو اس مقدار کو جنایتِ ثانیہ کاعوض قرار دیناممکن ہے، کیونکہ وہ غاصب کے پاس واقع ہوئی ہے لہذا یہ ہماری

## 

#### اللغاث:

﴿ يرجع به ﴾ بيرقم واپس كار ﴿ عوض ﴾ بدله ﴿ سلّم ﴾ بيراكيا ہے ﴿ جناية ﴾ برم ولتي الجناية ﴾ جس كانقصان كيا كيا ہے۔ ﴿ يد ﴾ قبضه ﴿ لا يؤ دى ﴾ نبيل بنجاتا۔

## ولى جنايت كوسيردكرنے والى رقم غاصب سے ماتكى جائے گى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقانے ولی جنایتِ اولی کو جونصف دیا ہے وہ غاصب سے مذکورہ نصف قیمت واپس لے لے گا، کیونکہ ولی جنایت اولی کو دی جنایت اولی کو دی جنایت اولی کو دی جنایت دی ہوئی نصف قیمت غاصب سے وصول کرے گا اور اسے اپنے پاس رکھے گا یعنی نہ تو ولی جنایتِ اولی کو دے گا اور نہ ہی ولی جنایت ثانیہ کو دے گا ، کیونکہ ولی جنایتِ اولی کو بھی اس کا حق لعنی پوری قیمت دے چکا ہے اور ولی جنایتِ ثانیہ کو بھی اس کا پوراحق اداء کر چکا ہے اور وہ اسے مل چکی ہے۔

شم قیل المنح فرماتے ہیں کہ بعض مشائح جو اپنا ما اور متفق علیہ والا قول اصح ہے، کونکہ امام محمد والیشید کے وابین مختلف فیہ مانتے ہیں اور دیگر مشائح اسے متفق علیہ مانتے ہیں اور متفق علیہ والا قول اصح ہے، کونکہ امام محمد والیشید نے جامع صغیر میں اسے بلا اختلاف بیان کیا ہے (بنابیہ) کمین چوں کہ پہلے والے مسلے میں امام محمد والیشید حضرات شیخین بھی اس ایام محمد والیشید کے نظر بے کتاب والمفوق لمحمد والیشید ہے اس علیحدگی کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت اولی میں امام محمد والیشید کے نظر بے استحقاق کا تکرار اورا کی محف کی ملیت میں بدل اور مبدل کا اجتماع لازم آرہا ہے، کیونکہ اس صورت میں مولی جو نصف ما سب سے استحقاق کا کر جنایت اولی کو پہلے ہی دے چکا ہے، کیونکہ وہاں جنایت نانیہ مولی کے قبل مولی جو اس حق کی بیار ہونا ہے جو دو اس کی بیار ہونا ہے ہوں کہ دونوں جنایت ہو اس کے قبلہ ام محمد والیشید اس سے جو دورات میں چوں کہ دونوں جنایت اولی کا عوش ہے امام محمد والیشید اس سے جو دورای قیمت لی ہو وہ جنایت اولی کا عوش بے اور دوبارہ جو نصف لیا ہے وہ جنایت اولی کی جاسکتی ہے کہ مولی نے غاصب سے جو پوری قیمت لی ہوہ جنایت اولی کا عوش بے اور دوبارہ جو نصف لیا ہے وہ جنایت اولی کی جاسکت ہے کہ مولی نے غاصب سے جو پوری قیمت لی ہوہ وہ جنایت اولی کا عوش بے اور دوبارہ جو نصف لیا ہے وہ جنایت خانے کا بدل ہے اور تکرار استحقاق نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں امام محمد ویشید خضرات شخین بھر سے مسلم الم محمد ویشید خانے کا بدل ہے اور تکرار استحقاق نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں امام محمد ویشید خطرات شخین بیں۔

قَالَ وَمَنْ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجُأَةً أَوْ بِحُمَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ صَاعِقَةٍ أَوْ نَهْسَةِ حَيَّةٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ الدِّيَةُ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَآيَضُمَنَ فِي الْوَجُهَيْنِ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ رَحَالِيَّهَانِينَ وَالشَّافِعِيِ وَمَالِكُانِيهُ الْغَصْبَ فِي الْحُرِّلاَيَتَحَقَّقُ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا صَغِيْرًا لَايَضْمَنُ مَعَ أَنَّهُ حُرُّ وَالشَّافِعِي وَمَ الْكُورِ الْمَاتِئُونَ مُعَ أَنَّهُ حُرُّ وَلَا الصَّغِيْرُ حُرًّا رَقَبَةً وَيَدًا أَوْلَى.

## ر آن البدایہ جد اس کے میں کر سرکا کر میں کر ہے کہ ان البدایہ جد اس کے بیان یں کے

تروجیمک: فرماتے ہیں کداگر کسی نے آزاد بچے کو غصب کیا اور وہ بچہ غاصب کے قبضے میں ناگہانی موت سے یا بخار کی وجہ سے مرگیا تو غاصب پر پچھ نہیں واجب ہے۔ اور اگر بجل سے یا سانب کے ڈسنے سے مراتو غاصب کے عاقلہ پردیت واجب ہے۔ اور یہ اسخسان ہے۔ جب کہ قیاس بیر ہے کہ غاصب دونوں صورتوں میں ضامن نہ ہواور یہی امام زفر اور امام شافعی رائٹی کیڈ کا قول ہے، کیونکہ حرکا غصب منتق نہیں ہوتا حالا نکہ صغیر مکا تب قبضہ کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے تو جب صغیر رقبہ اور قبصہ دونوں اعتبار سے آزاد ہوتا ہے تو جب صغیر رقبہ اور قبضہ دونوں اعتبار سے حر ہوتو بدر جه اولی غاصب ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللّغاث:

#### آ زاد بيچ کوغصب کرنا:

صورتِ مسلاتہ بالکل آسان ہے کہ اگر کسی نے کسی آزاد نیچ کو غصب کرلیا اور وہ بچہ غاصب کے قبضے میں کسی نا گہائی موت سے 
یہ بید یا بخارے مرگیا تو غاصب پرضان نہیں ہے ، ہاں اگر بجلی گرنے یا سانپ کے ڈسنے ہے اس بچے کی موت ہوئی تو اس صورت میں 
بخسہ نا غاصب کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی جب کہ ازر وئے قیاس دونوں صورتوں میں غاصب پر دیت نہیں واجب ہوگی ، اما م
ش نی اور امام زفر پراٹیٹیڈ اسی کے قائل ہیں۔ قیاس کی دلیل ہے ہے کہ آزاد کا غصب محقق ہی نہیں ہوتا اس لیے اسے لے جانے والا جائی 
نہیں ہوا ور جب وہ جائی نہیں ہوتو بیچ کی موت کا ضان اس پرنہیں واجب کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے مکا تب بیچ کو 
غصب کرلیا اور پھر وہ بجل کے گرنے سے غاصب کے قبضے میں مرگیا تو غاصب پرضان نہیں ہوگا حالاتکہ مکا تب صرف قبضہ کے 
غصب کرلیا اور پھر وہ بجل کے گرنے سے غاصب کے قبضے میں مرگیا تو غاصب پرضان نہیں واجب ہوتا تو حرصغیر باعتبار الرقبہ والید کے مرنے سے ناصب پرضان نہیں واجب ہوتا تو حرصغیر باعتبار الرقبہ والید کے مرنے سے ناصب پرضان نہیں واجب ہوتا تو حرصغیر باعتبار الرقبہ والید کے مرنے سے ناصب پرضان نہیں کیا ہے۔
سے بدرجہ اولی اس پرضان نہیں ہوگا گویا قیاس نے بھی صورت ِ مسئلہ کو مکا تب صغیر پرقیاس کیا ہے۔

وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْعَصْبِ وَلَكِنُ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَهَذَا إِتَلَافٌ تَسْبِيْبًا، ِ لَأَنَّهُ نَقَلَهُ إِلَى أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ إِلَى مَكَانِ الصَّوَاعِقِ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّوَاعِقَ وَالْحَيَّاتِ وَالسَّبَاعِ لَاتَكُونُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَإِذَا نَقَلَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَدِّ فِيْهِ وَقَدْ زَالَ حِفْظُ الْوَلِيِّ فَيُضَافُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ شَرُطَ الْعِلَّةِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعِلَّةِ إِذَا كَانَ تَعَدِّيًا كَالْحَفُو فِي الطَّرِيْقِ، بِخِلَافِ الْمَوْتِ فَجُأَةً أَوْ بِحُشَّى، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ إِلَى مَوْضِع يَغْلِبُ فِيْهِ الْحُرْنِ الْحَمَّى وَالْأَمْرَاضُ نَقُولُ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِكُونِهِ قَنْلًا تَسْبِيبًا.

ترجیل: استحسان کی دلیل میہ کہ (یہاں) غاصب غصب کی وجہ سے ضامن نہیں ہے بلکہ اتلاف کی وجہ سے ضامن ہے اور میہ اتلاف بطور سبب ہے، کیونکہ غاصب نے بیچے کو درندوں والی زمین کی طرف منتقل کردیا ہے یا بجل گرنے والے مقام کی طرف منتقل کیا

## ر آن البدایہ جلد کے کے میں کھی التحالی کے انکارویات کے بیان میں کے

ہے۔اور بیاس وجہسے ہے کہ بجلیاں، سانپ اور درندے ہر جگہ نہیں رہتے ،للہذا جب غاصب نے بچے کواس جگہ نتقل کردیا اس حال میں کہ غاصب اس نقل میں متعدی ہے اور اس نے ولی کی حفاظت کو زائل کردیا تو اتلاف غاصب کی طرف مضاف ہوگا ، کیونکہ علت کی شرط اگر تعدی کے طور پر ہوتی ہے تو وہ علت کے درجے میں اتار لی جاتی ہے جیسے راستے میں کنواں کھودنا۔

برخلاف نا گہانی موت یا بخار کے، کیونکہ یہ مقامات کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتے یہاں تک کہ اگر غاصب نے بچے کو ایسی جگہ منتقل کردیا جہاں بخاراور امراض تھیلے ہوئے ہوں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ غاصب ضامن ہوگا اور عاقلہ پردیت واجب ہوگی، کیونکہ بیتل بالسبب ہے۔

#### اللغات:

﴿إِتلاف ﴾ بلاک کرنا۔ ﴿تسبیب ﴾ سب بنانا۔ ﴿مسعة ﴾ درندوں بھری۔ ﴿صواعق ﴾ بجلیاں۔ ﴿حیّات ﴾ سانپ۔ ﴿سباع ﴾ درندے۔ ﴿فحاة ﴾ اچا تک، نا گبانی۔ ﴿حمّٰتى ﴾ بخار۔

#### استحسان کی وضاحت اور جماری دلیل:

یہاں سے استحسان کی وجداور ہماری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ یہاں جوہم نے ضان واجب کیا ہے وہ غصب کی وجہ سے نہیں بلکہ غاصب نے بذات خود بیج کو وجہ سے واجب کیا ہے، اس لیے کہ اگر چہ غاصب نے بذات خود بیج کو وجہ سے اور نہیں کیا ہے لیکن وہ اس کے ہلاک ہونے کا سبب بنا ہے، اس لیے کہ اس نے بیچ کو الیں جگہ منتقل کیا ہے جہاں در ندے اور سانپ رہتے ہیں اور دہ ہی بجل گرتی ہے اس لیے ان جگہوں سانپ رہتے ہیں اور دہ ہی بجل گرتی ہے اس لیے ان جگہوں میں منتقل کرنے کی وجہ سے غاصب متعدی ہے اور بیچ کے ولی اور سر پرست کی حفاظت ختم کرنے والا ہے لہذا بیچ کی ہلاکت اس کی طرف منسوب ہوگی اور وہ اس کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ ضابط ہیہ ہے کہ اگر شرط اور سبب میں تعدی پائی جائے تو اسے علت کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور یہاں شرط وسبب میں تعدی موجود ہے، لہذا یہاں بھی اسے علت کا درجہ دے کہ غاصب کو مسبب مانیوں واجب کیا واجب کیا جاتا ہے ای طرح صورت میں کواں کھودنا گرنے والے کی موت کا سبب ہے، اس لیے حافر کو مسبب مان کر اس پر ضان واجب کیا جاتے گا۔

بحلاف الموت النع فرماتے ہیں کہ نا گہانی موت اور بخارہ بے بچے کا مزنا بجل گرنے سے مرنے سے مختلف ہے، کیونکہ یہ چزیں کسی مقام کے ساتھ خاص نہیں ہیں لہٰذاان وجوہات سے مرنے کی صورت میں بینہیں کہا جائے گا کہ غاصب نے فلال مقام پر بنچ کو منتقل کر کے تعدی کی ہے لہٰذااس صورت میں غاصب ضامن نہیں ہوگا، بال اگر کسی جگہ دماغی بخار پھیلا ہوا ہو یا کوئی وباء عام ہو اور پچ کو موت اور چھر غاصب بے کواس جگہ نتقل کرد ہے اور وہ مرجائے تو اس صورت میں ہمارے یہاں بھی غاصب ضامن ہوگا اور بچے کی موت سے اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، کیونکہ یہال غاصب مباشر نہیں ہے بلکہ مسبب ہے اور قبل بالسبب کی دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہوتی ہے۔

قَالَ وَإِذَا أُوْدِعَ صَبِيٌّ عَبْدًا فَقَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ أُوْدِعَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي

## ر آن البدايه جلد ١٠٠ ١٠٥٠ من ١١٥٠ من ١١٥٠ من ١١٥٠ من ١١٥٠ من على الكارديات كريان ير

حَنيْفَةَ رَمَانَاعَائِيهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَانَاعَائِيهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَانَاعَائِيهُ وَالشَّافِعِيُّ رَمَانَاعَائِيهُ وَسُمَّنُ فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيْعًا، وَعَلَى هَذَا إِذَا أُودِعَ الْعَبُدُ الْمُحُجُورُ عَلَيْهِ مَالًا فَاسْتَهُلَكَةً لَايُواحَدُ بِالضَّمَانِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَى هَذَا إِذَا أُودِعَ الْعَبُدُ الْمُحُجُورُ عَلَيْهِ مَالًا فَاسْتَهُلَكَةً لَايُواحَدُ بِالضَّمَانِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٍ رَمَانَاعَائِيهُ ، وَيُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَمَانِعَائِيهُ وَالشَّافِعِيِّ رَمَانَاعَائِيهُ يُواخَدُ بِهِ فِي الْعَالِهُ وَالصَّابِي الْهُ الْعَلَامُ لَا الْمُعْلِي هِ الْعَالِهُ فِي الْعَالِهُ فِي الْعَالِهُ فِي الْعَالِهُ فِي الْعَلَامِ لَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُول

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے پاس کوئی غلام ودیعت رکھا گیا اور بچے نے اسے قبل کردیا تو اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہے۔ اور اگر بچے کے پاس کھانا ودیعت رکھا گیا اور اس نے اسے کھالیا تو وہ ضامی نہیں ہوگا۔ اور بی تھکم حضرات طرفین مجھ اللہ واجب ہے۔ اور اگر بچے کے پاس کھانا ودیعت رکھا گیا اور اس نے اسے کھالیا تو وہ ضامین ہیں ضامین ہوگا۔ اور اس اختلاف پر ہے کہ اگر عبد مجود علیہ کے پاس کوئی مال ودیعت رکھا گیا اور اس نے اسے ہلاک کردیا تو حضرات طرفین مجھ اللہ عال ضائی عبال ضان کے حوالے سے فی الحال غلام مجود ماخوذ نہیں ہوگا اور عت کے بعد اس کا مواخذہ ہوگا، جب کہ امام ابویوسف والیہ ادر امام شافعی والیہ گیا ہے۔ یہاں غلام سے فی الحال ضان کا مواخذہ کیا جائے گا اور غلام اور بچے کو قرض اور عاریت پر دینا بھی اس اختلاف پر ہے۔

#### اللغات:

﴿أو دع﴾ امانت رکھا گیا۔ ﴿صبیّ ﴾ بچہ۔ ﴿عاقلة ﴾ خاندان تعلق دار۔ ﴿محجور ﴾ پابند، جس کوتجارت کی اجازت نه ہو۔ ﴿إعارة ﴾ ادھار دینا۔

#### توضيح

عبارت میں دوسکے بیان کئے گئے میں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کی بچے کے پاس کوئی غلام ود بعت رکھا گیا اوراس بچے نے اسے قبل کردیا تو حفرات طرفین بڑے نیا کے بہاں اس بچے کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی (۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ کھانے والی چزکی نے بی س ود بعت رکھی اور بچے نے اسے کھالیا تو اِن حضرات کے یہاں بچہ ضامن نہیں ہوگا جب کہ حضرت امام ابو بوسف بڑے تیا اور حضرت امام شافعی برشیا ہے تیاں دونوں صورتوں میں بچہ ضامن ہوگا۔ اس اختلاف پر یہ سکتے بھی متفرع ہیں (۱) غلام مجور کے باس سی نے کوئی مال ود بعت رکھا اور اس نے اسے ہلاک کردیا تو حضرات طرفین بڑے تیا کے یہاں اس علام سے فی الحال مواخذہ نہیں ہوگا، عتق کے بہاں اس سے فی الحال مواخذہ نہیں ہوگا، عب کہ عام ابو بوسف بڑھیڈ اور امام شافعی بڑھیڈ کے یہاں اس سے فی الحال مواخذہ کیا جائے گا جوگا، سے بعد العق مواخذہ ہوگا جب کہ امام ابو یوسف بڑھیڈ اور امام شافعی برائی بی حکم ہے بینی حضرات طرفین بڑے تیا کا کہ دوان میں مواخذہ ہوگا جب کہ امام ابو یوسف بڑھیڈ اور امام شافعی برائی بی کھم ہے بینی حضرات طرفین بڑے تیا کہ کردیا تو بھی بہی حکم ہے بینی حضرات طرفین بڑے تیا کہ کردیا تو بھی بہی حکم ہے بینی کے یہاں دونوں فی الحال ماخوذ ہوں گے۔

ُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمِنْ عَلَيْهُ فِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ صَبِيٌّ قَدْ عَقَلَ، وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي صَبِيِّ رَ أَنُ الْهِدَابِي جَلدِهَ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْعَاقِلِ يَصْمَنُ بِالْإِتِفَاقِ، لِأَنَّ التَّسُلِيْطَ غَيْرُمُعْتَبَرٍ وَفِعْلُهُ مُعْتَبَرٌ.

ترجیل: امام محد والتولائي نے جامع صغیر میں صبی قد عقل فرمایا ہے اور جامع كبير میں بارہ سال كرك میں مسكد وضع كيا ہے اور بياس بات كى دليل ہے كوئير عاقل كافعل معتبر ہے۔ اور بياس بات كى دليل ہے كہ غير عاقل كافعل معتبر ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿تسليط﴾ قدرت دينا،موقع فرا بم كرنا\_

#### ما فيدالا ختلاف كابيان:

صورت مسلم یہ ہے کہ حفرات طرفین اور امام ابو یوسف وغیرہ کا بیا ختلاف صبی عاقل کے متعلق ہے کیونکہ جامع صغیر میں صبی قد عقل فرمایا گیا ہے، جب کہ جامع کبیر میں امام محمد روائٹیڈ نے ۱۲ رسال کے بچے کے متعلق مسلے کی وضاحت کی ہے اور ظاہر ہے کہ ۱۲ رسال کا بچہ عاقل ہوتا ہے۔ اس وضاحت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مہی غیر عاقل بالا تفاق ضامن ہے، کیونکہ مبی غیر عاقل میں کسی کی طرف سے تسلیط نہیں پائی جاتی اور اس کافعل معتبر ہوتا ہے، اس لیے مبی غیر عاقل بالا تفاق ضامن ہوگا۔

لَهُمَا أَنَّهُ أَتَّلُفَ مَالًا مُتَقَوِّمًا مَعْصُومًا حَقًّا لِمَالِكِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيْعَةُ عَبْدًا أَوْ كَمَا

إِذَا أَتْلَفَ غَيْرُ الصَّبِيِّ فِي يَدِ الصَّبِيِّ الْمُودَعِ.

ترجیمہ: حضرت امام ابو یوسف والیٹھا؛ اور امام شافعی والیٹھا؛ کی دلیل یہ ہے کہ بچے نے ابیامتقوم مال تلف کیا ہے جواپ مالک کے حق کی وجہ سے معصوم ہے تو اس پر صان واجب ہوگا جیسے جب ود بعت غلام ہوتا یا جیسے جب صبی کے علاوہ کوئی دوسرامبی مود کی کے قیضے میں ود بعت کو تلف کر دیتا۔

#### اللغاث:

﴿ أَلِفَ ﴾ بلاك كيا ب- ﴿ وديعة ﴾ امانت وليد ﴾ قضر

#### امام ابو يوسف والفيلة كي دليل:

اصل مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف والنظائ وغیرہ کی دلیل میہ ہے کہ بچے نے مال متقوم کو ہلاک کیا ہے اور وہ مال اپنے مالک کے حق کی وجہ سے معصوم بھی ہے اور متقوم اور معصوم مال کو ہلاک کرنا موجب عنان ہے اس لیے صورتِ مسئلہ میں بچے پر عنان واجب ہوگا۔ اور اگر بچہ کے پاس کوئی دوسراشخص مال ودیعت کو ہوگا۔ اور اگر بچہ کے پاس کوئی دوسراشخص مال ودیعت کو ہلاک کردے یا مودّع بچے کے پاس کوئی دوسراشخص مال ودیعت کو ہلاک کردے تو ان دونوں صورتوں میں بچہ ضامن ہوتا ہے، البذاخود ہلاک کرنے کی صورت میں بھی بچہ ضامن ہوگا۔

وَلَابِي حَنِيْفَةَ وَمُتَالِثًا يَهُ وَمُحَمَّدٍ وَمَا لِلْكَانِيةِ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَلاَيَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا إِذَا أَتْلَفَهُ بِإِذْنِهِ

## ر آن البداية جلد الله على المان الم

وَرِضَاهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ وَقَدُ فَوَّتَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ وَحَمَّ الْمَالَ فِي يَدٍ مَانِعَةٍ فَلَا يَبْقَلَى مُسْتَحِقًّا لِلنَّظُرِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي الْحِفْظِ، وَلَا إِقَامَةَ هَهُنَا لِلَّنَّهُ لَاوِلَا يَةَ لَهُ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا لِلصَّبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ. لِلصَّبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ.

ترجمله: حضرات طرفین مجیستا کی دلیل بیہ ہے کہ بچے نے مالِ غیر معصوم کوتلف کیا ہے اس لیے صفان واجب نہیں ہوگا جیسے اس صورت میں جب اس نے مالک کی اجازت اور رضامندی سے مال تلف کیا ہو۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ عصمت مالک کاحق بن کر خابت ہوتی ہے حالانکہ مالک نے اپنے فنس پر عصمت کو فوت کردیا ہے بایں معنی کہ اس نے مال کوایسے ہاتھ میں رکھا ہے جو (ایداع سے ) مانع ہے اس لیے مالک مستحق شفقت نہیں رہ گیا ، اللہ یہ کہ مالک تفاظت میں کسی کواپنا قائم مقام بنا وے اور یہاں اقامت نہیں ہے ، کیونکہ نہ تو مالک کو بچے پرولایت حاصل ہے اور نہ بی بچے کواپنے فنس پرولایت حاصل ہے۔

#### اللغاث

﴿أَتِلْفَ ﴾ ضَائع كيا ہے۔ ﴿إِذِن ﴾ اجازت۔ ﴿فوتها ﴾ اس كو ہلاك كيا ہے۔ ﴿يد ﴾ قبضر۔ ﴿صبتى ﴾ بجيد

#### طرفین کی دلیل:

حضرات ِطرفین عِیالینا کی دلیل میہ کہ طعام اور مال ہلاک کرنے کی صورت میں بیجے پرعدم وجوبِ ضان کا حکم اس وجہ سے کہ بیجے نے مال غیر معصوم کو تلف کیا ہے اور مال غیر معصوم کا اتلاف موجب ضان نہیں ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ میں بیچے پر ضان نہیں واجب ہوگا جیسے اگر بچہ مالک کی اجازت اور اس کی مرضی ہے وہ مال ہلاک کردے تو اس پر ضان نہیں ہوتا اس طرح یہاں بھی اس پر ضان نہیں ہوگا، رہا میہ معصوم تھا، لیکن مالک اس پر ضان نہیں ہوگا، رہا میہ معصوم تھا، لیکن مالک نے از خود اس کی عصمت ختم کردی، کیونکہ اس نے وہ مال ایسے بیچ کے پاس ودیعت رکھا ہے جو ودیعت کا اہل نہیں ہے، اس لیے نہ تو وہ مال مستقبی حفاظت رہا اور نہ بی اس کا مالک مستحق شفقت رہا اور بیچ نے مال غیر معصوم کو ہلاک کیا ہے اور مال غیر معصوم کا ہلاک کرنا موجب ضمان نہیں ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس پر ضمان نہیں واجب ہوگا۔

الآ إذا أقام النع اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر مودع نے بچے كے پاس مال ود بعت ركھ كركسى كواس كى حفاظت پر ما موركر كے اپنا ائل مقرركر ديا اور پھر بچے نے وہ مال ہلاك كر ديا تو تعدى كى وجہ سے بچہ ضامن ہوگا، كيكن يبال مالك كى طرف سے نائب بنانا بھى معدوم ہے، اس ليے كہ نہ تو مالك كو بچے پركوئى ولايت ہے اور نہ ہى بچے كو اپنے نفس پر ولايت ہے، لہذا جب اقامت معدوم ہے تو ظاہر ہے كہ دہ مال ہلاك كرنے ميں بچے متعدى بھى نہيں ہے اس ليے اس حوالے ہے بھى اس پرضان نہيں واجب ہوگا۔

بِحِلَافِ الْبَالِغِ وَالْمَأْذُونِ لَهُ، لِأَنَّ لَهُمَا وِلاَيَةً عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيْعَةُ عَبْدًا، لِأَنَّ عِصْمَتَهُ لِحَقِّهِ إِذْ هُوَ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَتْلَفَهُ غَيْرُ الصَّبِيِّ فِي يَدِ الصَّبِيِّ،

## ر آن البدایہ جلد کے سی کھی کھی المحمد ۱۳۸۳ کھی کا ان البدایہ جلد کے بیان یں کے

لِأَنَّهُ سَقَطَتِ الْعِصْمَةُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّبِيِّ الَّذِي وَضَعَ فِي يَدِهِ الْمَالَ دُوْنَ غَيْرِهِ.

ترجمہ: برخلاف بالغ اور ماذون له غلام كے، كيونكه أخيس اپنى ذات پر ولايت حاصل ہے۔ اور برخلاف اس صورت كه جب وربیت غلام ہو، كيونكه غلام كي عصمت اس كے حق كى وجہ ہے ہاس ليے كه خون كے حق ميں وہ اصل حريت پر باقى ہے۔ اور برخلاف اس صورت كے جب اسے بچ كے قبضے ميں صبى كے علاوہ نے تلف كرديا ہو، كيونكه جس صبى كے قبضے ميں مال ہے اس كى طرف اضافت كرتے ہوئے عصمت ساقط ہوگئ ہے، كيكن اس صبى كے علاوہ كے حق ميں عصمت ساقط نہيں ہوئى ہے۔

#### اللغات:

﴿ ماذون له ﴾ وه غلام جس کوتجارت کی اجازت حاصل ہو۔ ﴿ و دیعة ﴾ امانت ۔ ﴿ حویّة ﴾ آزادی۔ ﴿ عصمة ﴾ محترم ہونا معصوم ہونا۔

#### مودع كابالغ ياعبد مأذون مونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مُووَع بالغ ہو یا ماذون لہ غلام ہواور پھریاوگ مال ودیعت کو ہلاک کردیں تو ان پرضان واجب ہوگا، کیونکہ بالغ اور عبد ماذون دونوں میں سے ہرا کیکواپنے نفس پرولایت حاصل ہے،لہذاان کے پاس ودیعت رکھنا تھیجے ہے اور یہ بات مطلے ہے کہ اگر مودّع مال ودیعت کو ہلاک کردیتو اس پرضان واجب ہوتا ہے،لہذا ان دونوں پر بھی بصورت اتلاف ضان واجب ہوگا۔

وبخلاف النع فرماتے ہیں کہ اگر مود ع بچہ ہواور مال ودیعت غلام ہواور پھر وہ بچہ اس غلام کو ہلاک کردے تو مود ع ضامن ہوگا اگر چہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ غلام اپنے حق کی وجہ معصوم الدم ہے اور دم کے حق میں وہ اصل حریت پر باقی ہے اور پھر جب اس کے مولی کو بیح نہیں ہے کہ وہ اپنے اس غلام کو ہلاک کردے تو ظاہر ہے کہ مولی دوسرے کو غلام ہلاک کرنے کا حکم بھی نہیں دے سکتا ،اس لیے عبر ود بعت کے حق میں تسلیط علی الا تلاف معدوم ہے، لہذا اسے تلف کرنے والا ضامن ہوگا خواہ وہ صغیر ہو یا کہ بیر۔ (کفایہ شرع عربی ہدایہ و هکذا فی البنایة: ۲۰۲۱ ک

بعلاف ما إذا المنع اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر کسی شخص نے کسی بچے کے پاس كوئی مال وديت ركھااور پھراہے مہى مودع کے قبضے ميں مودّع کے علاوہ کسی اور نے ہلاک كرديا تو ہلاک كرنے والا ضامن ہوگا، كيونكہ مال كى عصمت صرف مودّع بنچ كے حق ميں ساقط ہوئى ہے اس ليے كہ اس كے پاس وديعت ركھنا صحيح نہيں ہے، لہذا صبى مودّع تو ضامن نہيں ہوگا، كيكن دو سرا شخص ضامن ہوگا ، كيونكہ اس كے حق ميں وہ مال معصوم الدم ہے اور اس دوسرے كے حق ميں عصمت ساقط نہيں ہوئى ہے، اس ليے وہ شخص ضامن ہوگا۔

قَالَ وَإِنِ اسْتَهُلَكَ مَالًا ضَمِنَ، يُرِيْدُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِيْدَاعٍ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ يُوَّاحَذَ بِأَفْعَالِهِ، وَصِحَّةُ الْقَصْدِ لَا مُغْتَبَرَ بِهَا فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجملد: فرمات بین کداگر بچدمال بلاک کردے تو وہ ضامن ہوگا،اس سے امام قدوری طالتی کی مراد بغیر ود بعت کے بلاک کرنا

# ر آن الهداية جلد الله عن المحالية المحارية عن المحارية عن المحارية عن المحارية عن المحارية عن المحارية المحارية

ے۔ ہے، کیونکہ بچہاپنے افعال میں ماخوذ ہوتا ہےاورحقوق العباد میں صحتِ قصد کا اعتبار نہیں ہے۔ واللہ أعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

﴿استهلك ﴾ بلاك كرويا - ﴿إيداع ﴾ امانت ركوانا - ﴿صبى ﴾ بحد ﴿يوأخذ ﴾ مواخذه كياجائك الوقصد ﴾ اراده كنا ـ

#### يج كاخود مال ضائع كرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کوئی بچیکی شخص کا مال ہلاک کردے اور وہ مال اس بچے کے پاس ود بعت نہ رکھا ہوتو بچے پرضان واجب ہوگا، ہاں ود بعت کی صورت واجب ہوگا، کی اوجہ ہوگا، کی وجہ ہے اس پرضان واجب ہوگا، ہاں ود بعت کی صورت میں چوں کہ مورّع کے حق میں مال ود بعت کی عصمت ساقط ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت میں تو بچہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن ود بعت کے علاوہ کا مال ہلاک کرنے کی صورت میں وہ بہ ہر حال ضامن ہوگا۔

وصحة القصد النع يبال سے ايك سوال مقدر جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ صورت مسلم ميں بچہ پر ضان نہيں واجب بونا چا ہے اگر چہدوہ ود يعت كے علاوہ كوئى مال ہلاك كردے، كيونكہ وجوب ضان كے ليے قصد اور ارادہ شرط ہے اور بچ كى طرف سے قصد اور ارادہ شرط ہے، اس ليے اس پر ضان نہيں واجب ہونا چا ہے، حالانكہ آپ نے يہاں اس پر ضان واجب كيا ہے؟ آخر اييا كيوں؟

ای کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ قصدادر صحبِ قصد کی شرط حقوق اللہ میں ہے ہور حقوق العباد کا ہر نعل ماخوذ ہوتا ہے ادر اس میں صحت قصد وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور چوں کہ یہاں وجوبِ ضان کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس لیے یہاں تو مستہلک پر وجوبِ ضان کے سواکوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ فقط و الله أعلم و علمه أتم

> الحمد لله آج بروز جمعه مؤرخه ۱۸ رشعبان المعظم ۱۳۲۹ هرمطابق ۲۲ راگست ۲۰۰۸ ء کواحس البدایه کی بیجلد اختیام پذیر بهوئی، رب کریم سے دعاء ہے کہ دیگر جلدوں کی طرح اسے بھی قبولیتِ عامد تامد سے نوازیں اور ناچیز شارح، ناشراوران کے اساتذہ ووالدین کے لیے ذخیر کا آخرت بنا کیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ امِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

كتبه بيمينه: عبد الحليم القاسمي البستوي

